

Online Library For Pakistan



## READING SECTION Online Library For Pakistan

WWW.PAKSEGETY.GEN

READING SECTION Online Library For Pakistan

WWW.PAKSEGETY.GEM



www.paksociety.com



# فاسوسى والے نامعلوم محرکات کی حیلہ سازی

جلد46 • شمارد09 • ستخبر2016 • دَرِسالانه 800 روپے • تیمت نی پرچاپاکستان 60 روپے •

خطوكتابتكاپتا: پوستېكسنىبر229كراچى74200 فون 35895313 (021)فيكس35802551 (021)mail:jdpgroup@hotmail.com



ايك لهورنگ اورول كنداز واستان

داؤپرنگى زندگى كوچىنے كيليے چال چلنا پرقى

ب .... ایک ایسی بی چال برگ کااحوال



پېلشرو پروپرانتر:عذرارسول، مقام اشاعت: C-63 نيز [ايكس نينشن دَيننسكرشل ايريا، مين كورنكي روز، كراچي 75500 برنٹر: جمیل حسن • مطبوعه: ابن حسن پرنٹنگ پریسهاکی اسٹیڈیم کراچی



## Downloaded From Paksodety.com

عزيزان من ... السَّلامُ عليكم!

ستمركا شار وعد قربال سے ذرا يہلے پيش خدمت ب-قارتين كوعيدكى يونكى مباركباد - ثبات ايك تغيركو ب زمانے مي .....تبديليال عى ائل ہوتی ہیں ان کے سواسب کچھ فنا ہوجانے والا ہوتا ہے۔ تندرست وتوانا جانورز مین پر کھر مار مار کراہے تیورد کھار ہا ہوتا ہے پھریل بحر میں اے کرایاجا تا ہےاوراللہ اکبر کے ساتھ وہ اپنے رب کے حضور قربان ہوجا تا ہے، سیف الموک کے ایک کلیفیئر کے ساتے میں سلفی بنانے والوں پراچا تک کلیشیئر ٹوٹ کرکرتا ہے، کچھ بھاگ کر جان بحالیتے ہیں، تین خواتین اس برفانی تو دے کے دب کرخالق حقیق ہے جاملتی ہیں۔ ہزار ہا برس سے میدوتا آرہا ہے۔جو پیدا ہوا ہے،ا سے موت ضرور دبو ہے گی مجراس فانی زندگی میں میدمرکہ ہائے جوروشم کیوں بیا ہوتے رہے ہیں۔ ون ،زراورز مین پرجدال وقال ہوتے ہیں۔ ہرطرف ہوس کے ہولتاک سائے کرزاں نظراؔتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ زعہ اوک تا بوتوں میں نہیں جیا تھتے کہ جانے والے ہرشاہ وگدا کے چہرے پرکیسی ہے کسی اور بے رفقی ثبت ہوجاتی ہے۔ رہے حکمران تووہ شبح سجائے ، پھواوں سے لدے بند تا بوتوں کا ہی نظارہ کرتے ہیں اور انہیں سلام کر کے اپنے محلوں میں طبے جاتے ہیں۔جو کچلی ہوئی بے سروسامان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے میٹتے عسل دیتے ، کفناتے اور دفناتے ہیں ، وہ عبدالستار ایرخی بن جاتے ہیں ۔ان کو مال کی پر واہوتی ہے نہ جاہ وحشت کی ..... وہ خاک نشین بن ماتے ہیں اور نس نفس اپنے ہم نفسوں کی فلاح و بہود کے لیے سر کرواں رہتے ہیں۔ یجی اسلام کا درس ہے اور انسانیت کا بھی! کاش ،ہم اور خصوصاً ہارے حکمراں عبدالتارا بدھی مرحوم کی زندہ کی ہوئی روایت کواہے تول وقعل پین ہموعمیں .... بوں ہو کمیا تو سمجیس ہم اپنی سرز مین کوجتِ ارضی بالیں مے۔ آپ طبح ہیں اپن محفل میں جال قصہ بائے زمین برمرز میں ایل

ناظم آباد کرائی سے رانا بشیر احد ایا ذکی مکالمہ نگاری" اگت کاشارہ دوتاریخ کوئی شام کے 6 بے ل کیا لیس سرورق کود کھے کرایک معلی سالگا۔ ماہ آزادی کا شارہ اور وہ بھی پنگ کلر کے رتگ ہے مزین؟ لگتا ہے اوارے نے اپنی روایت بدل دی ہے۔اکست کے حوالے ہے عائل توسبز رنگ کامونا جا ہے تقاء ایک جانب تو می جھنڈ البراتا ہوااور حسینہ کے حنائی ہاتھوں میں سبزاور سفید چوڑیاں ہوئی چاہے تھیں مکر ذا کرانگل نے اس ٹائٹل پر توجیزیں وی اور تو اور اس وفعہ اوار سے نے جشن آ زادی کی مبارک بھی نہیں دی جو کہ ٹائٹل پر لکھنااوارے کا خاصّہ رہا۔ بیتو تھا جناب ٹائٹل پرتیمرہ کیانیوں کی فہرست اوراشتہارات کی دنیا ہے آ کے اپنی تحفل دوستاں میں انٹری دی تو کرا جی ہے ادریس احمر خان کوریاست جاسوی کا بے تاج باوشاہ بے یا یا۔ ایک رومہینے پچھٹا گزیرو جرہات کی وجہ ہے جم محفل ہے دور کیا ہوئے کسی نے بھولے سے بچی نہ اوجھا۔ چلو کوئی گل تھیں جھ صفدر معاور یکی خوب سورے جیم ہے کے ساتھ جلوہ کرتھے۔ احمرار بشیر ،محد خواجہ عبدالجیار دوی اور سد تکلیل کا تھی بھی مختل کی جان ہے رہے۔ باقی اس دفعہ پیشاور ہے محتر مدطاہرہ گلزار کی محسوس ہو گی۔طاہرہ باجی ، مجھے بیلن ہے ہیا نے کی فکر کرنے کا شکر یہ ۔ویسے بیلن پڑنے کا ابھی کوئی چانس نہیں کیونکہ عملن مارنے والی ابھی آئی ہی تئیں۔ کہانیوں میں سب سے پہلے علیم فاروقی کی آتشِ جنون پڑھی۔ 71 م کی جنگ کے پس منظر میں کھی گئی کہانی کا ٹیمیو بہت تیز تھا۔ زلیخانے جلد بازی میں اپنا ہی سہاگ اجاڑ دیا۔ کافی اچھی کہائی رہی مغل المنظم صاحب کے انگارے اس دفعہ کھے زیادہ ہی دیک رہے تھے۔شاہ زیب نے بروقت صغیر کا بازوتو ٹر کر جومعلومات حاصل کیں آخر فائدہ اٹھا تی لیا ۔عکو شہزادے کی فلمی معلومات اور پہلوان حشمت کی شاعری ہے ساختہ لوٹ ہونے پرمجبور کر دیتی ہے۔شاہی جب بھی تا جور کو یا ڈکرتا ہے نہ جانے کیوں ہارے دل کے کسی کوشے سے کسی اور تاجور کے نام کی وحمک ہوتی ہے۔ جے کافی ضبط سے دبانا پڑتا ہے۔ نروان می منظرامام صاحب نے ول چھولیا فہیم تین مہینے تک جنگل کی خاک چھانتار ہالیکن پھر بھائی کی مددکر کے ہی اس کوٹروان حاصل ہوا۔جب تک انسان حقوق ا العباد پورے نہیں کرے گا تو مبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ آ دارہ گردش شہزاد خان کی آ دارہ گردی حسب معمول عروج پرتھی۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کہانی کا ٹیمو 4G سے کم کر کے 2G پرلائیں اور اول ٹیر، زہرہ یا تو ، وزیر جان ، زبیر خان ... کوسامنے لائیں ۔ تمن چار ا اتساط ہے سب چھٹی پر علتے ہوئے ہیں۔ مسافت گزیدہ، زویاا عاز کی پہلی تحریر۔اسلوب اورا عماز بیان ،مکالستگاری اور کردار بہت شاعدار، و بلڈن ۔ انیس نے ساری عمر ہندوستان ہے و فاداری نبھائی محبت اور و فا کے گیت گائے لیکن جو یو یا وہ کا ٹا چھوٹی کہا تیوں میں بہر و پیاء ایک علقی ، زبان بندی ، چالیس سال بس مناسب تعیس - کتر نیس اس وفعه کم لیکن لاجواب بیں - سرورق کا پہلا رنگ بس گزارے لائق تھا لیکن دوسر برنگ نے سے کی کی اوری کردی۔

ے زیڈ وصلی تا مرایا توالے ہے تھے ہیں مہل خط کر کم ہوجائے کے بعد ایک بار پھر حاضر دل ۔ اُسٹ کا شارہ یا جا کو ملا۔ سرور ق کی

چاسوسى دانجست 7 ] ستمبر 2016ء



فیعل آباد ہے شعیب الرؤف اور سیف الرؤف کی بقیاری ''اکست کا جاسوی ڈائجسٹ 3 تاریخ کو وڈے ویر شعیب کو ملاتو ہم
ورٹوں نے سلح صفائی ہے پڑھنے کی باریاں مقرر کرلیں۔ تاکشل کی سوہنی کڑی ہمیں و کیو کے خواتو اوشر ماری تھی لیکن ہم نے اسے کوئی لفٹ نہیں
کردائی اور سیدھا کہا ٹیوں کی فہرست پر اڑان ہمری جہاں وو پر انے تہر و نگاروں کے نام جگرگاتے و کیوکر ول شالا ماریا ٹی ہوگیا تہ یہ لی آئیں
رہی ہمید ڈی آئی ہے۔ وڈے شاہ تی گی تجویز ہے ہم ووٹوں بھائی اتفاق کرتے ہیں۔ طاہرہ آئی کے خطوط پر ششل کتاب جاسوی اور کے
سام عظیم محضہ و کی اوروڈے شاہ تی گی تجویز ہے ہم ووٹوں بھائی اتفاق کرتے ہیں۔ طاہرہ آئی کے خطوط پر ششل کتاب جاسوی اور کے
سام عظیم محضہ و کی اوروڈ ہے شاہ تی نے بچانا ہی تہیں بلکہ اصل بندہ برآید ہی کر لیا کہانیوں کی ابتداز و یا آبجاز کی سافت گڑیوں کا اجتداز و یا آبجاز کی سافت گڑیوں ہو گئی کہا تھا کہ بھر قبار کی کوئی سافت گڑیوں کے کوئی اسٹائی پر اپنے کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہ بھر قبار کی بھر اوروٹ کی کہانیوں کی اجتداز کو بھر کی تھا تھا کہ بھر قبار کی کہانی کا جیدنا کی اسٹائی پڑھر ہو ہا کہا کہ کہانی کے اوروٹ کے کہانی اسٹائی پڑھر کوئی کی بھر اوروٹ کی کہانی کا جیدنا کی اسٹائی پڑھر کی اوروٹ کی پہلا کہ بھر کی کا بھر نے کہانی کی مسابھوں کی تھو ہو کہا ہواؤس کے دوٹوں لؤگروں کے نہر پلا ہوئے کی انتخاب کی مسابھوں کی تھو ہو کہاں کہانی کوئی کہانی ہی کہانی میں سیم فاروٹی نے سیم فاروٹی کی کہانی نے بالکل پاکستانی کرکٹ بچھ کے جیسا مزہ دیا۔ آ فاز شا ندار اوراضتا م پہلاوجہ مابوی۔ کہانی میں سیم فاروٹی نے گئر کہانی کی طرح کی فیرز نے دارانہ شائی کرکٹ بچھ کے جیسا مزہ دیا۔ آ فاز شا ندار اوراضتا م پہلاوجہ مابوی۔ کہانی میں سیم فاروٹی کے اسٹون کی کھرانہ کی اوروٹ کی کہانی میں سیم فاروٹی کی کہانی نے بالکل پاکستانی کرکٹ بچھ کے جیسا مزہ دیا۔ آ فاز شا ندار اوراضتا م پہلاوجہ مابوی۔ کہانی میں سیم فاروٹی کی طرح کی فیار کی کوئی کے کہانے کیا گئر کوئی کرنا ہے۔ کہانی کی طرح کی کھرکٹ کے کوئی کی کھرکٹ کے کوئی کرنا ہے۔ کہانی کی طرح کی کوئی کے کہانے کی کوئی کی کوئی کے کہانے کی کوئی کرنا ہے۔ کہانی کوئی کی کوئی کے کہانے کوئی کے کوئی کرنا ہے کہانی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

اسلام آباد سے سیدشکیل حسین کاطمی کی خصوصی مبارک باو 'وو تین ماہ کی مسلسل حاضری کے جد جدوا یک باہ آگر تبسرہ نہجی ککھ سکے تو میرا مبیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے۔ الکل ایسا ہی ۔ وچ رہاتھا کہاس ماہ چین گئی چینی ہے رخصت لیتا ہوں۔ ہم گوگون ماسوفیصد جا سری پر کوئی وڈا کپ مل جانا ہے، مگریا جیرت .... بے دوانتہائی قرین احباب محد کبیر عمای کاسرورق کارنگ لکھنااور یاہ الست کے لیے زویاا عباز کی تصوصی تحریر نے مجھے مجبور کردیا کہ میں اس وقعہ اپنی شمولیت کو یقیمی بیناؤں ۔ جیسے ان کے نام ویکی کر کچھ لوگوں کے میں بن کئے ہوں کے ۔ جاسوی ڈانجسٹ کس تاریخ کوملتا ہے اب حماب نہیں رہتا۔ وجہ آپ جانے ہی جی کیکن انتاضرور یادے کیا گست کے پہلے بغتے میں ہی ہم ڈانجسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھے تھے۔ سرورق میں صرف سبز رنگ کی کھوں کی۔اگست کا مہینداور سرورق سبز رنگ سے محروم رہے۔ بیعدل نہیں نے صاحب، معذرت، إيكا ساجذ باتي موكيا \_ فكلفته نه تُوكني تو بات دورتك نكل جاتي \_ چين نكته چيني ميں ادار پيرخوب لكييا تميا تميا بتدائي تبعيره ادريس احمد خان صاحب کا تھا جوانتہائی جامع تھااور ہومیو پہنچک بھی لیعنی ہرا یک کوآ سانی ہے ہضم ہونے والاتبعرہ۔ بناکسی تر ڈدکےاحسان محرصاحب دوسرے نمبر پر براجمان تھے۔قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں جبکہ آپ کی ناک کمبی ہے جواتی دورے آپ نے جلنے کی بوسونکھ لی۔ویسے بھی جلنے کے کیے انجی تک کوئی وجنہیں مل بھی بیمال حسداور رفتک میں بہت باریک فاصلہ ہوتا ہے اور پیصرف لطیف لوگ ہی مجھ سکتے ہیں۔اسرار ساتی آپ تحلفتہ کوئیں جانتے؟ میں جان کر فکفتہ انتہائی ناراض ہوئی ہے، یقین کریں ہجم صفدر معاویہ شکریہ تبعرہ پیند کرتے کے لیے بیخی اظہارتشکر عبدالبجارروی مخکش میں نظرآئے۔ جناب ایک ہنگاہے پرموتوف ہے تھر کی رونق کیا سجھے؟ تبھرہ نگاری اور کبوتر بازی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا طاہرہ گلزار آئٹی کے تبعرے کی وضاحت رضوان ٹی یا ٹوٹی کے تبعرے میں موجود تھی سوال اوراعتر اض آئٹی کے تبعرے پر کمیا گیا اور جواب ان کا بھائی دے رہا ہے۔ لیعنی طاہرہ آئی کے آلیل میں ٹوٹی پہلوان چھیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے دیے بھی باہمی تعاون ہے ہی اسارے کام ہونے چاہیں علی رحمان کو واپس آنے پرخوش آمدید۔اس دفعہ دو کام بہت عجیب ہوئے۔ایک تو کوئی صنف نازک شامل نہیں تھی چین تکتی چین میں اور دومرا نکتہ چین کے صفحات بھی کم نے خیر ٹوٹی پہلوان کوہم دونوں اصناف کامشتر کے نمائندہ سجھ کیتے ہیں۔ویسے بھی تو طاہرہ آٹئی کے تبعرے آ وہ سے نے یادہ ای کی مربون منت ہوتے ہیں۔ بات ہوجائے کہانیوں کی تو اسانگارے کی قبلا اس دف بہت ٹا ندارتھی مولوی

جاسوسى دانجست 3 ] ستمبر 2016ء

صاحب کی بیٹی جلد یابد پرشاہ زیب تک پنچ والی ہے اور ہوسکتا ہے تا جور کے لیے بھی گھات لگ چکی ہو۔ وہنچی کافی بڑھ گئی ہے۔ آ وارہ کردیش ریٹا کامل جانا انتابڑا اا تفاق؟ خیر بیکوئی بڑی بات نیس لیکن دوسرا سئلہ سوشلا بھی لگتا ہے نظریں پھیرٹی ہے۔ بیشکل ہوجائے گی شہزی کا کے کہانی بیلم اور کاشف کی پریم کہانی تھوڑی عامیانہ کا گی۔ باتی اچھار ہا بیرنگ ۔ کبیرعباسی کا دوسرا رنگ ہے داغ منصوبہ بہترین کہائی ثابت ہوئی ۔ واقعات اور کردار نگاری میں سلسل سے کہائی کا مزہ دو وہالا ہوگیا۔ نعمان تا کی ہوگا ، بیاس کا کردار سامنے آتے ہی بتا چل گیا تھا لیکن آل کے اصل بحرک نے آخر تک سسینس میں جتاار کھا۔ مجموعی طور پرایک شائدار تحریر۔ بہت مبار کہا د۔ اب بات کرتا ہوں اس ماہ کی خصوصی تحریر سافت کڑیدہ کی جو کہ زویا تا تازی کا وثن تھی ۔ ماہ اگست کے لیے الیمی ہی تھار پرزیب دیتی ہیں۔ انہیں احمد جسے عاقبت تا اندیش کے خرور کو قاک میں ماتا د کیکر بہت سکوں پہنچا۔ اور اس آزاد دی کی قدر بھی محسوس ہوئی جو ہمارے بزرگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قربان کرکے حاصل کی ۔ جذب

راجن پورے ماہ تاب گل را نا کی حاضری''ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد محفل کا چاند بلکہ چاندنی حاضر خدمت ہے۔ بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جاسوی پراہیاوقت بھی آئے گاجب اپنے ہیارے جاسوی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگائیکن بات وہی جیسے ساحر لدھیانوی فرما گئے تھے۔ میں اور تم سے ترک تعلق کی بات دیوانہ کر دیا ہے غم روزگار نے

واہ کیتٹ ہے بلقیس خان کی ہاتیں ''سرورق اگست 2016ء بے روزگاری کا مارا نوجوان نیلی آنکھیوں والی کو انتظار کی آس پر لگا کرخود
ایرانی ہارڈر پارکرتے ہوئے زندگی کی جد پارکرتا نظر آیا، اب نیلی کیا کرے؟ لیلی مجنوں کا دورتو ہے نیس سواس نے الدار ہاس کا استخاب کرلیا۔
کراچی میں ہارش بھی ہوگئی ۔خوب جل تھل ہوا اور وہی ہوا جس کا ادار ہے میں ذکر کیا گیا۔ بعض علاقے تالاب کا منظر پیش کررہے ہے۔ کچرا،
تافی کرنے کے لیے ہمارے اواروں کے پاس ڈیز ل نہیں ہے۔ محفل گڑھگر میں ہمارے سدا بہارتبعرہ نگار ادریس خان کا راج تھا۔ ان کی بڑی
تو بی ہے ہے کہ وہ بغیر کھن مالش، تیل چونے کے اپنا کا م چلارہے ہیں۔ نہ کسی کو چڑاتے ہیں نہ اٹھا کر کراتے ہیں۔ نا درسیال! جھے یوں لگا جھے
اللہ تعالیٰ نے میری من کی، میں آپ کی رہائی پر کتنی خوش ہوں اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ۔رضوان تنو کی! آپ نے میری خواہش کا احترام کیا۔
میرا امان رکھا ہے حد خوشی ہوئی پر فیوم لگا کے کیا کروں کستوری بہت مہتگی ہے سو پر فیوم سے کا م چلارہی ہوں۔ سیدعمادت کا تھی آپ کے والد اسلامی اور فیوم سے کام چلارہی ہوں۔ سیدعمادت کا تھی آپ کے والد اسلامی اور فیوم سے کام چلارہی ہوں۔ سیدعمادت کا تھی ہوں کارکھ ہے۔ اللہ پاک آپ کومز یو تھوں سے بچائے ۔رانا بشیرا بیاز تشکر ہے کے چارعدوثو کرے۔
میرا دوان کردیے ہیں قبول ٹر مائے معراج مجوب عماری اشاعر نے جو کہا ہوں ہو تھوں سے بچائے۔ رانا بشیرا بیاز تشکر ہے کے چارعدوثو کر روان کردیے ہیں قبول ٹر مائے۔ معراج محبوب عمراج محبوب عمراج کو کرکھ ہوں ہے:

دانتوں کے ٹوٹنے کا سے فائدہ ہوا اب دے کے گا نہ کوئی دندال فلمان جواب

جاسوسى دَانجست - 9 كستمبر 2016ء

سرارساتی! منگفتہ وہ ہیں جواب تک جیران و پریشان ہیں کیرس شکونے سے یالا پڑا۔احسان بحر!ہم نے تواس کیے آپ کا ذکر ندکیا ُسنا تھا آپ م بھی تبعرہ چھوڑء کہانی کار بنتے چلے ہو۔ سوچا جلو کوئی اپتا ساتھی رائٹر کہلائے گا۔ کیا پتاتھا آپ ناراض ہوجاؤ کے۔میا توالی کےلوگ سادہ اور مخلص بیں اس کا پتا ہمیں تب چلا جب ہماری کل لالد کی شاوی وہاں ہوئی ۔ طویل ترین تیمرے لکھنے کا عزاز رکھنے والی طاہر و گزار اور مرحا کل جس ماہ 🖠 نظر تدآئیں، بےرولقی کالتی ہے۔ محمصفدر معاویہ! آپ کی طیرح میں بھی مظہر سلیم ، شوکت شہریار ، اعجاز راحیل ، پری زے خان ، بشری افضل ، سیدا کبر، سعد بیہ بخاری کی شدت سے منتظر ہول ۔ ہارٹ کیج تو بھی بھی درش کراتے ہیں۔ بڑے لوگ جو تفہرے۔ ہایول سعید ،تغییر عباس بابر اور ماہا ایمان تو قصۂ پارینہ بن چکے۔عبدالجبارروی ،ایدھی کا ہم پلہ پاکتان میں تو کوئی ہونہیں سکتا ہے گھرانعام لودھرال کورنگی کے محمد خواجیعلی رحمان اور محما قبال کے تیمرے خوب تھے۔ مجرد هرنوں کاموسم ہے اسلام آباد والوں کا یارا ہائی ہے۔ اس کیے ان کا ذکر مجرسی ۔ انگارے ہے آغاز کیا۔ پہلی بار ہمارے محل بھائی ایسا ہیرو لائے ہیں جو کئی عاشقی میں مبتلا ہے اور عیاش بھی ہے۔ گناہ کر کے نادم ہونے والا۔ ہمیں رستم سال عمران جبیبا ہیرو جاہیے۔طاہر بھائی مجھ خیال رکھیں۔ پھرآ وارہ گرد کارخ کیا۔کوہارا چج نکلاءاب پھرکوئی حرام زدگی دکھائے گا۔سوشیلا کی 🕻 حب الوطنی کوسیلیو ٹ ۔ ملت فروش کوئی بھی ہو گوارانہیں ۔شہزی ایک بار پھرمشکل میں ہے۔ تین جرنیلوں میں دو جار جرنیل مزید شامل کرلیس [ڈاکٹرصاحب۔ پھر جمپ لگائی آتشِ جنوں کی طرف۔ 1947ء کے واقعات ہوں یا 65 4، 71ء کی جنگ کے، پڑھنے سے اجتناب کرتی ہوں۔ پڑھنہیں جاتے مگرنام چونکہ سلیم فاروقی کا تھااس لیے کمر بستہ ہوگئی کہ اب جوہوسوہ و، آتش جنوں ہے اگرز کیفا کونکال دیا جائے تو پھر کیارہ جاتا ہے؟ عامر کوتو فولا دی انسان بنا دیا کہ بیک وقت یا تج ٹرینڈلوگوں کو مارویتا ہےادر پکڑا بھی نہیں جاتا۔ یارساا تناہے شاوی بھی نہیں کرتا۔ پرتھی سادی زلیجا کو پھولن دیوی بنا دیا۔انجام اتنا ولآ زار، تھوٹی کہانیوں کوکھو جتے سافت گزیدہ تک پہنچے۔زویا اعارارے پتو ا پنی زویاا عجاز ہے۔ وہی قصیقتیم ہند گرزویا کی خاطر ہمت با ندھی لفظوں کا چناؤز بردست، پلاٹ پرممل گرفت، بہت خوب زویاا عجاز کشی وی اس آربا کہ بیا ہے کی پہلی تحریر ہے۔ تا ہم کہانی کے مندرجات ہے منفق نہیں ہوں۔ اگر مہین احمدا دران کا خاندان لا ہور کی چھوٹے موٹے ا سامے جیسے سانچہ ماڈل ٹاؤن ، بچوں کے اغوااورزیاوتی کیس وغیرہ وغیرہ سے دو جارٹیس ہوا تواس کا یہ مطلب کیسے ہوگیا کہ ادھر سب خریجے کلے کا وورے بند سے وطن میں ہو کیا رہاہے۔ 70 سالوں ہے میں جوٹ سے مایا پڑھایا گیا۔ لوگ یاشھور ہو کر بھی بے شعور ہیں۔ ملک کو دولات کیا اوراب کی لخت کرنے کی جاریوں میں لکے ہیں۔عمادت گاہیں، اسکوز اور اسپتال کودوٹا تحول والے جا تورنشانہ بنارہے ہیں۔ جو ہمارے ہاں ہور ہاہے وہ تو دنیا تی گئل ہور ہاہے۔"

خانیوال سے محمرصفدر معاویہ کا عذر ''اگست کا جاسوی صدر بازار کراچی میں دستیا ہے ہوا۔ سرورق کونہایت ہی خوب صورت طریقے ہے۔ حالیا گیا۔ آپ کا ادار یہ پڑھا۔ دراصل یہ ایک ناسور کی طرح کے لوگ محمر بیٹھے مزے سے تخواہیں لے رہے ہوتے ہیں اور کی تو ایسے سفارتی عوقے ہیں جن کو پتائیس ہوتا کے دفتر کدھر ڈیوٹی کدھر ہے بس تخواہ آ دہی ہے۔ آخر کا دکراچی کی عوام کی تک گئی اوراللہ یاک نے باران رحمت عطا کر دیا چروہی ہواجس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ایک مفل میں آئے توادر لیس احمد خان کوا چھے تبھر سے کے ساتھ پایا۔ احسان سے اللہ پاک آپ کی دادی کو جنت الفردوس میں مقام افل تھے بہ فرمائے اور آپ کو مبرکی ہمت دے۔ اسرار ساتی بھائی بھی بہتر بن تیمر سے کے ساتھ مختل کی روٹی ہے ۔ مجمد انعام کا شکوہ بچااور خواجہ صاحبہ کا فکر مند ہوتا ہجا۔ تھی کی سے جس کی الیت ہیں ۔ عبد البحاد روٹی سے شکیل حمین ، علی رحمان کی بھر پور

# آه..... مختارآزاد

جاسوسى دانجست 10 ستمبر 2016ء

تجر وزگاری انچھی رہی ۔ کہانیوں میں آتشِ جنول سے شروع کیا ، زلیخا کا آتشِ جنوں سب کچھ بہا کر لے کیا۔ اگست کے مہینے کے لحاظ ہے بہترین کہانی تھی کہ پچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں ، انگارے تک پہنچ ۔ سجاول اور شاہی نے ابراہیم کوچیٹر والیا۔ باقی کہانی انجی پاراہاؤس میں انجمی ہے کہ کیا۔ آخر میں سوشلا کا بدل جانا مجھنیں آرہا۔ بہر حال اگلی قسط کا انتظار ہے۔ سرورا کرام کی ایک غلطی بختھر پر بہترین کہانی تھی ۔ استاد کا حق بناتھا کہاس بارے میں بھی کوئی گریتا تا جھرفاروق انجم کی حصار سرورق کا پہلارتگ بنی۔ ایک غلطی انسان سے کیا کیا کرواتی ہے بھی پچھ کاشف سن ، نیلم اور خیام کے ساتھ ہوا پھرقسمت قراب کہ کہلی بھی ای وقت ہوئی تھی جب چنگیزی ہیے لے چکا تھا۔ کبیرعہای ہے داغ منصوبے لے کرآئے ، واقعی نعمان کا منصوبہ یا لکل سیف تھا پرآگے درانی جیسا آفیسر نہ ہوتا تو پھرمکن تھا کہ نعمان نہ پکڑا جاتا۔ باقی کہانیاں انچھی تھیں طبیعت کی خرابی ک

لا ہور سے عبدالجبار رومی انصاری کی ول داری "حسن مشرق کی جدید دوشیزہ کی آتکھوں میں لالی وکتے رضاروں کے ساتھ ہونٹوں رِسكرا ہٹ عجیب کلی۔ پہلومیں مرد جاسوی كا آئینہ داراگا جبکہ پہاڑ كی چوٹی پرخورشی كامتمنی بھی بزولى كاتصو پر بنا ہوا تھا۔ جہاں تک قدرتی آفات کاتعلق ہے توقوی اوارے ان کے نازل ہوئے کے بعد ہی حرکت میں آتے ہیں، پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ورن<u>دا کی</u> قدرتی آفات پر ہ ہے زیادہ کنٹرول حاصل ہوجائے اور نقصان بھی نہ ہونے کے برابر ہو۔ آیک دفعہ پھر کوئٹر کی دہشت روی نے ہلا کے رکھ دیا۔ بیرسپ عمرانوں کی ناایل ہے جوعوام کی جان ومال کی حفاظت نہیں کرسکتی۔اوریس احمر خان کی شمولیت،مبارک ہوجناب۔احسان بحر کی شاعرانہ طبیعت کچھ پوچل کی گئی۔اسرارساتی آپ کوخوش دیکھ کرلیوں یہ سمراہٹ پھیل گئی۔صفدر بھائی کراچی میں تو پچھزیادہ ہی بادل برس کئے تھے بحر خواجہ کا میر بورلحه فکریدا تھا تا خردے گیا۔روی انصاری کی کھٹا نگاری اچھی لگی۔ بیہ کمتوری کی خوشبو کافی عرصے بعد محسوس ہوئی کہاں دیی ہوئی تھی جتاہے؟ سید تکلیل حسین کاشی کاعذر بھی ٹھیک ہے چلوتیمروتو حاضر ہے علی رحمان کی واپسی پرتبھرہ نگاری ہیٹ رہی مجمدا قبال مارانسلسن ٹوٹ بھی جائے تو نیرے پرتوی کرکٹ ٹیم کالسلسل ٹوٹیا تو پوری تو م کو مایوس کر دیتا ہے۔ آتش جنوں زیر دست رہی جوابیٹر پرآ کے سارا مرہ کرکرا کر دیا۔ حس م بالی کو پالیاس قضدا کو پالیاا درا پنی روح عماش کرلی۔شاید بھی انسان کا پنے مرکز کی طرف لوٹنا ہے ادراسی کو'' نروان'' بھی کہتے ہیں۔ سجاول اورشاہ زیب کا ہراہیم کو ناقب وغیرہ ہے واپس لانے میں یارا ہاؤس کی ملحل بھی کی اور کھھا نگارے شنڈے پر کے سرچاند کڑھی ہے جو کرم ہوا آرہی ہے۔ اس ہے انگارے گھر دہکنا شروع ہوں کے۔ویکھتا ہے اب کون سااپ سیٹ سامنے آتا ہے۔ نیٹنی کی سوت سے ایڈم معذور کی ش ال بااور دابرٹ چالیس سال بعد فریڈرک سے انتقام لے یا یا۔ بیدل کا در دہی تھاجووہ چالیس سال تک محسوس کرتار ہاتیجی تواس در دنے دماغ کو بھی ہلا کے رکھ ویا تھا۔ آ دی کو گل مجی گز رہے ہوئے کل پر فخر نہیں کرنا چاہیے ، پی طاقت نہیں بلکہ تکلف دہ کمزوری ہے۔ لیجیے برائے ہوئے تھے اپنے اور پھراپنے ہی ہوئے مرائے۔ سوشلا چوشہزی کا دم بھرتی تھی ایک دم ہے اس کے خلاف ہوگی کو چھتے ہیں اے شہزی بچنے کے لیے اکلی چال کون ی جاتا ہے۔ شاید سوشلانجی آ وارہ کروکڑ کیک ہے جان نہیں وائی ۔ جاسوی میں بھش او قات جھوٹی جھوٹی جنزیں بھی اجست اختیار کرجاتی ہے جیے کہ جوتے کی کواہی ،اوبران اور ڈولٹکر کی تعلیش نے مجرم اورسر وقد سامان کوآخر ڈھونڈ ہی نکالا۔ بے داغ منصوبہ ہائی د ماغ نعمان نے منصوبہ تو خوب ترتیب دیا جس میں عالم علی ہے گئا دہ را کمیا اور معسوم دوشیزہ صاب کے ساتھ زیاد آیا کے مجرم بھی نعمان نے کیفر کر دارتک پہنچا دیے۔ اول کڑی



چلا گیا، ادارہ ایک اچھے کہائی گار اور مترجم سے محروم ہو گیا۔ وہ مدت سے اندر ای اندرایک شوگرل پال رہاتھا۔ یہ فیکٹری دن رات اس کے وجود میں برسر کار رہتی تھی۔ دل میں آتی تو روز پیداواری ریکارڈ دیکھتا درنہ بھتوں خبر نہ لیکا اورای شکرسازی کے طفیل اسے بتا بھی تہیں چلا کہ کب اس کے دل پرایک کاری وار ہوا ہے۔ لیاری جنزل اسپتال سے ہوتا ہوا امراض قلب کے ادارے میں پہنچا تو بتا چلا کہ دل کی گلیاں لہو کی آبیاری سے تقریباً محروم ہیں۔ سینہ چاک ہوا، نشتر ہے۔ بین شہرگوں میں پھوند کاری ہوئی، جراغ

سحری کی لوتیز ہوئی۔اس کی صحت یا بی کی امیدیں بندھیں پھر یکا بک علم ہوا کہ گردے تھک چکے ہیں اوروہ اپنے بیوی بچوں اور ہم سب سے چھڑ گیا۔انداس کی مغفرت قریائے اوران کے کہل ماندگان کوچیر جمل عطافر ہائے ،آ بین۔

جاسوسى دَانْجست 11] ستبير 2016ء

ے کڑی مل کئی اور اور این کھوئی عزت کا انتقام لے رہی تھی جبکہ فاروق کوقدرتی طور پر سرزنش مل گئی کہ اب از کیوں کی طرف و یکھنا بھی گناہ ہے۔ بچوی کے ہوتے ہوئے یوں بے داغ منصوبہ بھی اپنے انجام کو پینچی ۔سب کہانیاں ایک دم سے زبر دست ہیں۔''

سوجرخان ہے عرفان راجہ کا پروانہ'' ماہ اگست کا شارہ 6 اگست کوموصول ہوا۔ ٹائٹل یکسانیت کا شکار ہے، براہ مہریاتی کوئی تبدیلی لا تھی۔ ویسے جشن آزادی مبارک کے الفاظ مرورق پر لکھنے ہے کوئی خرچیزیا دہ ہوجانا تھا؟ ادریس احمد خان کی شمولیت حسب روایت بہترین ر بی۔احسان سحر! آپ فلسفی بن صحے ہوبھئی۔اسرارساتی صاحب نے مفل پرتبھرہ لکھ مارا۔صفدرمعاویہ جی!شارہ کراچی سے لیااور تبھرہ خانیوال ے۔واہ کیابات ہے، ویسے تبعرہ بہترین کلھتے ہو۔ انعام صاحب بھی شکوہ کرتے نظر آئے ۔ محمد خواجہ، رضوان تنولی ،عبدالجبار رومی انصاری بھی زینت ہے۔ وہ بھی خوب صورت انداز میں کے کلیل کاظمی صاحب لگتا ہے کتا بیشکل کامشورہ محتر مدفقافیۃ کا ہی ہے علی رحمان اور محمدا قبال کو دوبارہ خوش آمدید-اس بارجرت کی بات سے کی مخفل میں ایک بھی صنف نازک جگہ حاصل نہ کرسکی ۔انگارے کی قسط نمبر 14 ہشاہ زیب اور سجاول کا تیز رِفآرا کیشن، ابراہیم کا بازیاب ہونا،اور اب شاہ زیب اینڈ نمپنی کا یارا ہاؤس کی پر چچ عمارت میں پوشیدہ انوکھا اسرار وراز کی تلاش میں س چھوڑ گیا۔ مغل صاحب نے الفاظ کا جاووخوب بھیرا۔ آوارہ گرد میں شہزی میاں سوشیلا کے سنگ انڈیا میں سنگ دلی کا مظاہرہ تہلکہ خیز انداز میں کررے ہیں۔جشن آ زادی کا شاہ کارمسافت گزیدہ محتر مہزویاا عجازئے الفاظ کے خوب صورت موتی جاسوی کی نذر کیے۔انیس احمہ نے اجو الوك غيروں كى حمايت ميں اپنے پچيا اور ان كے خاندان كے ساتھ كيا، بدلے ميں وفت نے اے اليي چوٹ نگائي كہ وہ تلمالا شااور عقل شكانے آ تمی کیان اس وقت پلوں کے نیچے سے بہت سایانی گزر چکا تھا۔اب ہات ہوجائے اپنے ہم پیشدودوست کبیرعبای کی بے داغ منسو یہ کی ۔ پکی ا بی کاوش آئی کا سابی ہے پیش کی کرہم نے اٹکلیاں دانتوں میں د ہالیں نعمان نے انتقام میں اندھا ہوکر حاکم اورنورکو بھی موت کی جینٹ پڑھا دیالیکن درانی کی زبانت سے جرم کی کتھی سلجھ تمی عباسی صاحب کومیارک با دے ٹوکرے ۔ حصار کہانی پچھے خاص نہیں گی۔ کا شف قائیواٹ رہوئل میں کمیا اور پھراس کا دوست خیام پستول لے کر گیا۔ ایسے ہوئل میں پستول لے جانا، وہ بھی آسانی ہے، ہضم نہیں ہوا۔ آتشِ جنوں کا آغاز جنتا شاندارتها،اختتام انتابی بدمزه اورزنجیده تھا۔عامر کاانڈیا کی نوج گونا کوں جے چیوانا خوب نگالیکن زلیجا کا عامرکو مارنا کہانی کے سارے مزیر کو کرکراکر دیا۔خوٹی اتفاق میں میز آرویل اور میری نے شوہروں ہے جان چھڑائی کیکن ٹیرف کی ذبات بھی خوب کام آئی ۔زوان بھی معاشر ہے یں شبت پہلوکوا جا کر کرتی تحریر تھی۔ چالیس سال میں رابرٹ نے بیٹسی کے قاتل کو آخر کار چالیس سال بعد کیفیر کر دار تک پہنچا دیا۔ دلچہ پے تحریر ر ہی۔ایک علظی میں نویار کنگ نے تواز کو پولیس کی مختلزی ہے نواز ویا۔''

ا تک جیل سے اسرارسا تی کی یادہ پیائی'' ماہ اگست کا شارہ تھوڑالیٹ ملا یعنی کہ 10 تا دیخ کو، جب ملاتو دل کوقرارآ حمیاء ایسے نگا کہ ہاری کھوئی ہوئی چیز ل تمی ہو۔ اللہ تعالی ہے دیا ہے کہ رسالے کودن دلتی اور رات جوئی ترقی عطافر ماے اورا دارمے والوں کولمی صحت والی زندگی دے آمین ۔ٹائٹل پرنظر پڑی توصینہ کا دیدار کیا۔او پر بیٹے اپنے رقیب کو غصے کی حالت میں چھوڑ کرہم ادار ہے تک جا پہنچے۔ یوم آزادی کی میارک ا باد لیتے اور دیتے ہوئے سلاب کی تباہ کاریوں کا جائز ہ لیا، یقین ماغیں ول خون کے آنسور و تا ہے، بیتباہ کاریاں پہلی دفید تیس ہوئی ہیں۔ ہرسال سی حال ہوتا ہے بقریب آ دمی در بدر ہوجاتے ہیں لوگوں کی مال وجان کی حفاظت حکومت کا کام ہے پران لوگوں کوا ہے عالیشان کھروں میں بیٹھ کرسوائے اعلانات کرنے کے کیا آ با ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑاالیہ سب کہ ہمارے حکمران جب بھی الیمی و لیم صورت حال ہوتی ے توابتی سیاست چیکاتے ہیں یا پھر دھرنا دیے بیٹے جاتے ہیں۔انلہ تعالیٰ ہم سب کو ناتکہانی آفتوں کے محفوظ رکھے،آبین۔اس کے جد چلے اینے دوستوں کی محفل میں ،آغاز ہی میں ادریس احمد خان موجود تھےوہ واقعی پہلے نمبر کے حق دار تھے۔امچھا تبھرہ تھا۔احسان بحر بھائی ٹیرا از تبھرہ کے کرحاضر تھے۔ کافکی صاحب کوشیج پڑھنے کامشورہ دیتے نظرا ئے۔تبھروں کے کنگ اور میرے آئیڈیل تبعرہ نگارمحتر م جناب بھانی صغدر معاویہ صاحب دعاؤں اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ بھائی جان میں سسپنس رسالے میں آپ کے شعر بھی با قاعد گی ہے پڑھتا ہوں ، آپ ائتہائی اچھے انداز کے ساتھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔اللہ تعالی آپ کولمبی صحت زندگی دے ،آمین ۔لودھراں سے انعام صاحب شکوہ کرتے 'نظر آئے۔ بھائی جان آ پغیر حاضر نہ ہوا کریں آ پ کی حاضری ہمیں اچھی گاتی ہے۔ پیارا تبسرہ تھا۔ کرا چی سے خواجہ صاحب تشریف فر ہا تھے جناب کے کیا کہنے دسالے پر گہرااور جامع تبصرہ کرتے ہیں ویلڈن ۔ لاہورے جناب عبدالجبارروی صاحب بہترین تبصرہ لے کرحاضر تھے،تبصرہ پند کرنے کاشکر ہے۔ بڑے ٹائم کے بعد رضوان تنولی کریڑوی کمتوری لگا کے حاضر تھے جناب تو پرائے تبعرہ نگار ہیں گھراتنی غیر حاضری کیوں محفل میں آتے رہا کریں اچھا تکھتے ہیں تبعرہ پیند کرنے پرشکریہ جناب کا۔اس کےعلاوہ سیدنگلیل کاظمی صاب بھی حاضر تنصے جا ندار تبعیرہ لے کر۔ علی رحمان کی واپسی اچھی لگی ویکیم بیک مجمدا قبال صاحب بہترین لکھنے والے ہیں اس کےعلاوہ چند دوست محفل سے وائٹڈ ہیں ،محتر مسطاہرہ گلزار صاحبه مرح گل چوہدری بمرفراز ،مشال اینڈ توال ، نا درسیال ، باجی بلقیس آپ لوگ کدھر ہیں جلد حاضر ہوں ،اب چلتے ہیں کہا تیوں کی طرف تو سب سے پہلے اپنی فیورٹ کہانی انگارے سے اسٹارٹ لیا انجائی برق رفقاری کے ساتھ آگے برھ دی ہے۔ شاہ زیب نے نہایت حاضر دیا عی اور دلیری سے ابراہیم کو بازیاب کرایا ، اثیق کا کروارنہایت دلجیب ہے۔ کہانی میں ایسے کروار کا ہونا بہت ضروری ہے جوائب کوتھوڑا بہت ہنسا بھی

جاسوسى دانجست 12] ستهبر 2016ء

و بتا ہے۔ طاہر جاوید مخل صاحب ویلڈن ۔اس کے بعد آ وارہ گرد پڑھی ۔شہز ادعرف شہزی ولیری کے ساتھ دشمن ملک بیں اپنی فتح کا حجنڈا گا ژ تا آ سے بڑھ رہا ہے۔ابنڈ میں سوشیلا کی حرکت پریشان کردینے والی تھی دیکھتے ہیں کہ آ کے کیا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ آتش جنوں دلچپ کہائی تھی خون کوگر ماکرر کھ دیا۔الی کہائیاں زیادہ ہونی چاہئیں جووظن سے مجت کا پیغام دیں۔''

کراچی ہے محمد اقبال کے جذبات'' ماہ اگت کا موسم شروع ہی ہے میرا پندیدہ موسم رہا ہے۔اگت کا مہینہ شروع ہوتے ہیں باولوں کی مکڑیاں آسان پرمٹر گشت شروع کرویتی ہیں جس سے طبیعت پرسرور کی کیفیت رہتی ہے بلکہ اس بارتو کراچی میں بارش نے بھی خوب جل تھل مجائی اور کراچی والوں کے لیے باران رحت کے ساتھ نیٹی بستیوں میں پریشانی کا باعث بھی بنی ،بہرحال پیسب توہوتا بی ہے۔اس پرمشزا دید کہ جاسوی ہاتھ میں آیا توطبیعت خوش ہوگئی لیکن بیدد کی کرساری خوشی کا فورہوگئی کہ ماہ اگست اور پھر 14 اگست پورے یا کستان میں دھوم دھام سے منائی جاتی ہے لیکن ا مارے پیارے جاسوی کے ٹاکٹل پرالی کوئی نشانی ندل سی جس سے سیتا شاتا کدادارے نے 14 اگست منانے میں اپنا حصد ڈالا ہے، اب اے ڈا کرانکل کی کوتا ہی کہا جائے یا ادارے کی بہر حال جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ٹائنل سے نظریں جرائے فہرست پر نظر ڈالی تو زویا اعجاز کے نام نے چونکا دیا۔ کیونکہ بینام جماری محفل میں بھی ہوتا ہے شایدوہی ہول۔ فہرست ہے ہوتے ہوئے پہنچے دوستوں کی محفل میں جہاں کراچی ہے ادر لیں احمد خان این دکش اورخوب صورت طرزتحریر کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان تھے، بہت بہت مبارک ہوآ پ کو۔ دیگر دوستوں میں محمد صفور معاویہ اسرار بشیر ،محمد خواجہ عبدالجیار روی اور سید شکیل کاظمی کے تبصرے بہت پیندآئے۔ باقی ووست نا راض نہ ہوں سب نے اپنا حصہ بھر پورطور پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ور سطاہر و گلزار کی محسوں ہوئی۔ کہانیوں میں حسب عادت طاہر جاوید مغل صاحب کی انگارے سے شروع کیااور پڑھتے رہے ، رہے رہے کہانی کے مجونے وقفہ کرنے کی اجازت نہیں دی، شاہ زیب نے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی کامیا بیوں کو دوسرے کے جے عمل و النے کا کام چاری رکھا ہوا ہے، پہلے یاسر بھائی کے کروار کی واہ واہ کروادی، اب بہاں پر یجاول ڈکیت کو ہیر دبتا کر پیش کیا ہوا ہے۔ یہر حال خوب ا تھائے کیا ہم نے۔اس کے بعد باری آئی ڈاکٹر عبدالرب بھٹی صاحب کی آوارہ گرد کی جس میں شہزی تن تنہا اپنے انتقوں سے بیزوی ملک میں برس پرکارے۔ بعثی صاحب نے اے خوب صورتی ہے دشمنول ہے بچایا ہوا ہے گئیں بھٹی صاحب سے درخواست ہے گدا ب اے واپس یا کستان کے آ عیں، یا پھر یا کتان میں اس کے دیگر ساتھیوں کا تذکرہ بھی کہیں بچے میں ایڈ کر دیں تا کہ باتی کروار دی کو قاری بھول نہ جا کیں۔اس کے بعد علیم فاروتی کی لکھی کئی تحریرا کئی جون پڑھی جو 71، کے حوالے ہے تھی،اس نے ہارے حب الوطنی کے جذب کو جلا بھٹی، پڑھ کر کیاا حیاسات تھے انہیں الفاظ میں بیان میں کیا جاسکتالیں اوارے ہے آئ گزارش ہی کر کتے ہیں کہ موجودہ حالات کودیکھتے ہوئے ہر دوسرے یا تیسرے مہینے تھی ہے الکٹی کے جذبے سے سرشار کھانی ضرور شائع کی جائے واس نے نوجوانوں کواپنے ملک سے مجت کی بہترین ترغیب دی جاسکتی ہے۔ زویا اعجاز کی مسافت کزیدہ نے واتعی جران کیا، بہت عمدہ طرزتحریر تھی کلستی رہے گاءرائٹرزیں اچھااضافہ بی ۔ مروان میں منظرامام نے کمال کیا۔ پہلارنگ فاروق الجم صاحب كا حصارا في تحرير في حجوني كلاني زير مطالعه إلى -

کاشف عن پر کاظرہ گوڑی ہے۔ ''کئی ہار یک اسٹال کے گھو لگانے کے بعد بالآخرا پنا بیارا جاسوی ل جی گیا ہ ٹائل پرنظر ڈالنے کے بعد سرس انداز میں فیرست دیکھی اوراس کے بعد اشتہارات ہے جو نے اداریہ پڑھا، اس کے بعد دل قیام کر دوستوں کی گئل میں انداز میں ہوری کے بعد خوارسال کر دہا ہوں کہ شاید ہی جارا خوا میں بیا تام ورستوں کی محفل میں جگہ بنا تکے کراچی کے اور کی اجھے خان کو رہت بہت برارک با وجود مسلس خوارسال کر دہا ہوں کہ شاید ہی بھارا خطا ہی دوستوں کی محفل میں جگہ بنا تکے کراچی ہے اور کی اجھے خان کو رہت بہت بھا کہ ہوت ہیں۔ چھا کہ بہت تھی ہو ہے۔ اسمراریشی بچھ خواجہ عبد المجاردوی اور سید کھیل کا گئی بھی محفل کی دوست بھی ہوت تھی ہوت تھی ہوت تھی ہو ہو خواجہ بعبد المجاردوی اور سید کھیل کا گئی بھی کی ایس کے کہ اور بات نے چو نگایا کہ صنف نازک کی تعداد کم تھی اور کہ ہوگیا کہ سید کھیل کو گئی ہوت تھی ہوت کی ایس کے بات کی ایس کے بات کی ایک ہوت کی ایک ہوت کی دوران میں ان کی تحریر سے محاسب کے باتیک اسلارے لیا جہاں محاسب کی اور ہوت ہیں۔ پہلی پھلکی تو کہ بھی صاحب کی آوارہ کردہ اور طاہر جاویہ تھی بھی بھی ۔ منظر امام کی کیا بات ہے خوان میں ان کی تحریر سے معاسم کی کیا بات ہے خوان میں ان کی تحریر سے معاسم کی انگارے اس کے بیار کیا ہو کہ خوان میں ان کی تحریر ہوا کہ کی تعداد کردہ اور طاہر جاویہ خل صاحب کی انگارے اس کے تعدل کی تھی جھی خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کی جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کے جو کہ کی تعداد کی کا تعداد کردا ہیں ہوتھی کہ جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کہ جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کہ جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کہ جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی کوئی کہ جہلے خطاکھ کر ارسال کردوں تا کہ معالم کی انگارے اس کی کوئی کی کہلے خطاکھ کی کر انگارے اس کی کوئی کی جہلے خطاکھ کی کردوں تا کہ دول تا کہ دول کی کی کردوں تا کہ کردوں تا کہ کردوں تا کہ دول تا کہ دول کی کردوں تا کہ دول تا کہ دول کردوں تا کہ دول کی کردوں تا کہ دول کی کی کردوں گوگی کی کردوں گوگی ک

ان قار کمین کے اسائے گرامی جن کے محبت نامے شاملِ اشاعت شہو سکے۔ روبینہ صنیف ،کراچی عمران ملک ،شڈو آوم حرامختار، حیورآ باد۔ ہماانصار ،کراچی ۔شاکرلطیف۔(شاکرلطیف صاب اگرآپ اسٹے ہی برگمان میں تو توانز سے ہمیں کہانیاں ارسال کیوں کررہے ہیں ،سلی ،صبر اور یقین سے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس صرف آپ ہی گ کہانیاں میں آتیں ،اور بھی حضرات ہیں چوکہانیاں جیس جیجے ہیں۔

جاسوسى دَانْجِست 13] ستمبر 2016ء

# ksociety

زندگىمىںكچەملےنەملےبساچهىرفاقت بوتوكوئى غمنىيى...كبهى ایسا ہوتا ہے که کوئی شام کسی کے لیے اندوہ گیں ہے تو کہیں ہر سمت جیسے چراغاں ہوا ہو... وہی روز کے قبقہ، قمقمے جیسے جشن طرب ہو...وہی رقص گاہوں کے منظر... نغموں کا سیلاب...بھڑکتے لبادوں میں خوش باش رہ گیر... خوش بخت پیکر... اور وہی زندگی کی روشني . . . ليكن اس كي دنيا مين صرف اندهيرون كا بسيرا تها . . ظلمتيں نوحه كناں تهيں... زندگي ميں رفاقت كا دم بهرنے والے محبوب نے ایسادھو کا دیا تھاکہ اس کی دنیا اندھیر کردی تھی... مال و دولت کے ساتھ سب خوشیاں بکھر گئی تھیں . . . ہے وفائی کی چوٹ نے تلخی کے عنصركوبزها دباتها . . . بس اب انتقام لينابي اس كامقصدتها . . . مگروه اس حقیقت سے نا واقف تھاکہ جو محبت کرتے ہیں وہ انتقام کے شعلوں کو بجهانے کی کیا سکت رکھتے ہیں...؟انہی الجهاؤ ں میں آگے بڑھتی ایک سنسنى خيزداستان كے دلرباو دلشكن مناظر...

# وفطانت میں یکناایک قاتل حینه کی فتنه انگیزیاں .... ایک زمانه اس پرفداتها

کیوما کے قید خانے کی رکھ کی ووطرف سے سنگلاخ دیواروں اورایک ۔ ہے تو اا دی سلاخوں سے بندمی سلاخوں کے یاس سی قدرنشیب میں قلعے الکوسیائتی المیل برتعوزے تھوڑے فاصلے ہے وہ قدیم تو پی آج کا انساب میں جو سی زیانے میں سندر کی طرف ہے تملہ کرنے والوں کورو کا کرتی تھیں۔ كوشرى مين تنهائي مين خاموشي اورايك اذيت ي تحي مرتايا سفيدلبا بي مين ملبوس سے مسین عورت سلاخوں سے فیک لگائے کھڑی تھی اور باہر قلعے کی فسیل پر آلی وصات کی کرسی نمامشین کوو کیچه ربی تھی ۔ کوخمری چوکور ساخت کی نبیس بھی بلکہ اس میں ایک طرف پتھر کا ستون بھی تھا جو قلعے کی اویری منزلوں کوسہارا دیتا تھا۔ مخالف سمت میں دھات کا درواز ہ تھا جس کے اوپری حصے میں چھوٹی ہی کھٹر کی تھی۔ دروازے کے عین اوپر لیپ روش تھا۔ تکراس کی روشی باہر چیکتے جاند کی روشیٰ کے مقالعے میں کم یژار ہی گھی۔

عورت جوان بھی مگر وہ نو جوانی کے دور سے گز ریجکی تھی ۔ سفید بلا وُز اور سفید بی اسکرٹ کے اوپراس نے باریک کیڑے کی سفید جادر اوں لپیٹ رکمی تھی کے اس کے لباس کا ڈھیا ہن جیسے کیا تھا۔ اس کے مداع کے خ

10 يه من المال عنوار من التقيم معا درواز و كلها اوراي أوجر ان يا دري ا

جاسوسى دانجست \_ 14 ستدبر 2016ء

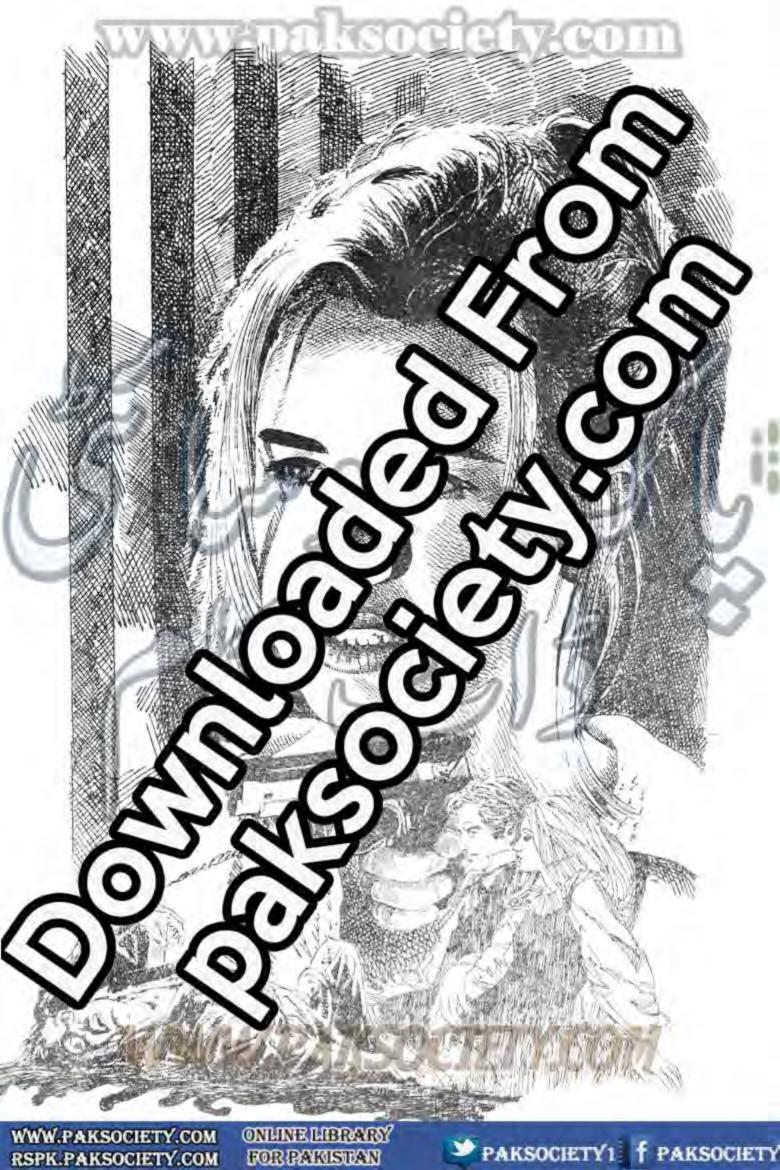

نوجوان پاورگ فیمر ہلایا۔''میں پادری ہوں، میرا کام ہی لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اعتراف ہے تو تم کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرسکتی ہو۔'' ''میرے پاس اعترافات ہیں مگر ان معنوں میں نہیں۔'' عورت بولی۔''میرے ماں باپ کیتھولک تھے مگر میں کیتھولک نہیں ہول، بڑے ہونے کے بعد میں نے بہتمہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں اعتراف کی قائل بھی نہیں ہوں۔''

''اگرتم اعتراف نبیں کرنا چاہتیں تو تمہاری مرضی لیکن تم نے کہا ہے، تم کسی سے بات کرنا چاہتی ہو۔'' ''باں میرے پاس کچھ کہانیاں ہیں یا شاید ایک ہی

کہائی ہے اُگرتم سننا چاہوتو میں شرور سناؤں گی۔'' پاوری ہمہ تن کوش ہو گیا۔''میں آگ لیے جاں آیا میں ''

جميكا سے تقريباً بين ميل شرق كايير سفرخاصاد شواراور ترکادینے وال تابعت واقعال اور ارموک تنگستن سے اللتے ہی تر ہوئی تھی اور اس کے بعد زیادہ راستہ کیا اور ہے ہموار تھا جس پر جیک بریسنن کی بنتی بی طبقی چلی جارتی ہی۔ اس کے ساتھ آئزک ولیم شاے تھا۔ اس کا شار جمیکا کے بھڑیں وکیلوں میں وہ انتہا۔ آئز کے اے جا گیر کے بارے میں بتا رہا تھا اور دوسوج کی اتفاق کہ ہیں اس نے وائٹ ہال کی ہے پیشکش قبول کرے علقی تا دیس کی ۔ جیس سالہ خوبرو جیک طیبے اور رکھ رکھاؤ کے ی جنتل مین لکیا تھا۔ مربیہ حقیقت تھی کے اسے اپنے خاتدان کا بڑو بتائمیں تھا۔ اس نے سرکاری میم طاینے میں ہوش سنجالا اور وہیں پرورش یوٹیا۔سر کاری کا کچ میں تعلیم حاصل کر کے ووسر کاری ملازمت میں آیا تب اے فکریے تھی کہ وہ کسی اچھے عہدے پر پہنچ کر ۔ پنائر ہو۔ یہ اس نے سوچا بھی مہیں تھا کہ ایک دن اے ایک بہت بڑی جا گیرگا نگران اور مملی لحاظ ہے ما لک بنا کر بھیجا جائے گا۔ وو سال وه یارک شائز مین محکمه زراعت مین کام کرتا ر با پجر ا ہے شاہی ملازمت میں اندن جیج و یا گیا۔

1904ء کا لندن خوب صورت اور جدید شهر شا۔ جیک لندن میں خوش تھا۔ مگرایک پوری جا گیر کا مالک بنتا بھی کم خوش کن نہیں تھا۔ اس وقت کے ایک برطانوی تا نون کے تحت بیرون ملک سی انگریز کے مرنے کے بعد اگراس کی ودات اور جا تیراوگا کوئی قریمی ارٹ نہیں ہوتا تھا تو ہے تاج مرحانے کی ملکیت شار ہوتی تھی۔ مگر ایک ان مکھے تا نون کے

ہوا اور اس کے عقب میں قولا دی درواز ہ آواز سے بلا ہوا کیا۔ اس نے سرسے پاؤں تک بخصوص چونہ بہنا ہوا تھا جس پر کمر کی جگہ ایک خصوص چونہ بہنا ہوا تھا جس پر کمر کی جگہ ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ چو نے کا سر پوش نو جوان پا دری کے شانوں کی طرف ڈ ھلکا ہوا تھا۔ وہ شاید ہیں یا کیس برس کا عام صورت اور متوسط جسامت کا آ دی تھا۔ اس نے عورت کو دیکھا اور کسی قدر توقف کے بعد بولا۔ ''میں فادر ایڈ ون جو نے تمہارے لیے دعا کرنے آیا ہوں ۔''

عورت نے اس کی طرف دیکھیے بغیر پوچھا۔'' پیکس طرح کام کرتی ہے؟''

پادری کومٹین نظر نہیں آر ہی تھی گراہے مشین کافنکشن معلوم تھا۔''ال پر آدی کو بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیتے ہیں۔اس کا سرایک آئی خود میں قید کردیا جاتا تھا اور پھر عقب ہے ایک مٹھ گردن پر زور لگاتی ہے،ا ہے بیچ کی مدد ہے آگے دھکیلا جاتا ہے۔ یہ گردن پر اتناز وردیتی ہے کہ گردن پر اتناز وردیتی ہے کہ گردن پر اتناز وردیتی ہے کہ گردن کی اور سے آگے دھکیلا جاتا ہے۔ یہ گردن پر اتناز وردی اور لئے کہ گردن کی اور کی اور کے اور سے کہ گردن کی اور کی اور کے کہ کہ کردن گا۔

عورت نے مڑ کر اپنی فسوں خیز آتکھیوں ہے اے ویکسااور جملہ کمل کیا۔'' آ دمی مرجا تا ہے۔گرعورت زیادہ نازک ہوتی ہے۔''

و و تورت کو د ملی کر تحرز دو سار و گیا تھا۔ شایداس نے اور کالی نیس تھا کہا ہے جس تورت کے لیے بھیجا جار ہا ہے دوائی حسین ہوگی۔ شایداس نے کسی اس قدر خوب صورت مورت نہیں دیکھی تھی۔ اس فاجر و باکل سادہ اور کسی قدار حزیبے تھا۔ یہ فطری چیز تھی اس کے باوجود وہ پارٹی کی اس کے باوجود وہ پارٹی کی اساطیری داشانوں کی کوئی دیوی تھی کی مورت نے نوجوال بادری کی کیفیت بھانی کی گئی۔ وہ و و لئے بدن کے ساتھ پادری کی کیفیت بھانی کی گئی۔ وہ و و لئے بدن کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟''

'' پانچ منٹ یاز یادہ سے زیادہ دس منٹ ۔'' ''اور ابھی رات بہت کمی ہے۔ تم جلدی نہیں گئے؟''

م الرقم تنها فی چاہتی ہوتو میں دیا کرا کے ابھی چلا جا تا ''

ہوں۔'' وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کم کشش انگیز نہیں تھی۔نو جوان ایک ہار پھر بھول گیا کہوہ یاوری ہےاور یہاں دعا کرانے آیا ہے۔ مورت نے کہا۔'' بچھے دعا کی نہیں اس دفت کی کے ساتھ کی غرورت ہے جو مجھے ہے ہا۔ کرےاور میری ہات ہے۔''

جاسوسى دانجست 16] ستهبر 2016،

تحت تاج برطانيه اس دولت اور جائيداد كوذ اتى تصرف يس ا نے کے بچائے اپنے کسی اہل اور ملک سے مخلص وفادار ے سپر دکرنے کا یا بند تھا۔اس میں ملکیت منتقل نہیں ہوتی تھی عُرِ ما لک بنے والا آمدنی پرتصرف حاصل کرسکتا تھا۔ وہ جائیداد کے ساہ وسفید کا مالک ہوتا مگراہے فروخت کر کے من اور کونتقل نبیس کرسکیا تھا۔ جیک بھی جانتا تھا کہ وہ ہا لک نہیں بن سکے گا۔ مگر پیشکش وائٹ بال سے ایک چینج کی صورت میں آئی تھی۔

جیک جانتا تھا کہ اس کے پس منظر کی وجہ ہے بعض غاندائی افراد کواس کا آئی تیزی ہے ترقی کرنا اور دریار کے نز دیک آتا پندنبین آیا تفارشایداس فیلے کے کہی پشت وہ و بھی تھے۔ای طرح وہ اے دربارے دور کر رے تتح الرجاء اختيار ديا كياتها كدوه جائة وانكاركرسكثا ع مربيتكش ٤ إنداز بتار ہاتھا كه اسے انكار كاحقیقی اختیار نیم ہے۔اس سورت میں وہ در بار کی نظروں سے گرجائے گا۔ اس کے ساتھ اس جا گیر کا ایک امیدوار اور بھی تھا۔ جَلْ كَى بَكِلِيا بِهِ مِنْ كَى ايكِ وجه مِي بَقِي تَقِي \_ جَانِ مَا مِي مِهِ مُخْصَ وات بال کے برائے ملازموں میں سے ایک تھا۔ جیک واتی طور پر اس سے واقف نہیں تنا تگر اس نے سنا تھا کہ یان کی از حد خواہش و کوشش تھی کہ بیہ جا گیراے عطا کی عائے ۔ مگر دائث ہال کا فیصلہ اس کی توقع کے خلاف آیا تھا۔ دو دن بعد وہ اپنا سامان پیک گرر ہاتھا اور اس نے چند گھنٹے پہلے الزبتھ ہے آخری ملاقات کی تھی۔ الزبتھا وہ اس کے درمیان ایک خاموش استد کارشتہ تھا۔ وہ کھل کراس کا اعلان نہیں کر کتے تھے کیونکہ الزبتھ کا باب ایک نامعلوم لیس منظر کے لڑے ہے اپنی بیٹی کی شاوئی کے خلاف تھا۔ اس چیز کی اس کے نز دیک کوئی اہمیت نہیں تھی کہ جیک ایک دولت مند جا گیر دار بنے جا رہا تھا۔ جبک کوبھی یہ بیل منڈھے جِوْحَى نَظْرُ نَبِينَ آرِ ہِي تَحْيَى ،اس كے خيال مِن اس كايبال سے یلے جاتا ہی اس تعلق کا سب سے بہتر اختیام تھا۔الزیتھاس کی روائلی کے وقت بندرگاہ پرموجود کھی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا اور شاید و واس بات کویقینی بنانے آیا تھا کہ جبک اس کی بین سے کئی بزار میل دور جارہا ہے۔ اس نے اپنی خوتی چھیانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ البتہ الزبتھ اپنی آعموں پارزتے آنسو چھانے کی کوشش کررہی تھی۔اس کے تاثرات ہے لگ رہاتھا کہ اگر جبک اشارہ کروے تووہ

كا طويل اور في اطف سفر كيا مكر جب وه جميكا، لنكستن كي بندرگاہ پر اتر اتو اے کسی قدر ماہوی ہوئی تھی ۔ یہ چیوٹی سی بندرگاہ تھی۔جس پر درمیائے بحری جہاز بھی تنگرانداز نہیں ہو کتے ہتے۔ ایک مشق نے اسے اور دومرے مسافروں کو گہرے سندرے بندرگاہ تک پہنچایا تھا۔ بندرگاہ پرلوگوں کا بچوم اور بدنظمی تھی۔ یہاں مجھلیوں کے ساتھ مڑ جانے والے یانی کی بد بوہھی تھی۔ آئزک ولیم شاٹ اس کا منتظر تھا۔ آئزُک جا گیر کا وکیل تھا اور فی الجال اس کی و کچھ مجال و ہی کررہا تھا۔اس نے جیک کا سامان بھی میں رکھوا یا اور وہ بندرگاہ ہے براہ راست جا گیر کی طرف روانہ ہوئے ۔سفر کو دو گھنٹے ہو کیکے تھے اور اب تک جیک کو حول نظر نہیں آ کی تھی۔آئزک اے ہرتھوڑی دیر بعدتسلی دیتا تھا کہ نیں اب کچھ بی فاصلہ رہ گیا ہے۔ گری بلا کی تھی اور جیک کا کوٹ میں دم گھٹ رہا تھا۔ گر جب بھی نا نہوار راستوں ہے وہ تی اس بلندسطح مرآغع پر پیچی تو موسم کسی قدر خوشگوار ہو گیا تھا۔ میان چاروں طَرِف وَلَ مَنْ مِناظِر عِنْ اور کوئی جَگه ہزے سے خانی میں تھی یہ جیک گھڑ کی سے یا ہرو کیجہ رہا تھا اور جب سفيدرنگ كي ايك خوب صورت تمارت فمود ار موكي \_ مع کارنسی پیلن۔" آوک نے ممارت کی طرف

اشارہ کیا۔ بدرگ کچبریل والی ممارت کے گرد پتھر کی او کی د بوار بھی اور اس کے عاروں طرف کافی کے بانات کاسلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کا ٹی کے شوقین جیک نے کافی کا کوئی ہاغ دیکھا تلااور اے ڈور اُمحسوس ہوا کہ باغ اور درختوں کی شیک ہے دیکھ بھال نبیں ہورہی سن کے درمیان کے آزرتی ہوئی پیلس کے بڑے ہے مضبوط لکڑی اور لوہے کے دروازے میں رافل ہوئی اور ایک حیبت والی راہداری ہے گزرتی ہوئی چھروں ے ہے ہوئے ایک کطے حن میں آگر رک منی۔ وہال ہر طرف مفید اباس میں ساہ قام مرد اورغور تمیں کاموں میں معروف تھے۔ایں کے استقال کے لیے ایک ادھیز عمر سیاہ فام عورت موجود بھی۔ جبک کے اتر تے اس نے گرم جوشی ےال کے ہاتھ قام کے۔

آئزک نے رومال سے پینا صاف کرتے ہوئے بتایا۔'' یہ افریقن زبان میں جہیں توش آ مدید کہد رہی

اللهم الله المال من بالولان الورث في على عد كما ا بھی سب کھی جو اور کر اس کے ساتھ جلنے کو تار ، و جائے ۔ جا گیراوا نے اور مے یا لک ہے مخروم رکھے میں تسہارا نجی تروز رشیہ کے فرمت کا اس میں اس نے ایک پیٹے

جاسوسى دانجست - 17 ستمبر 2016ء

ج۔''
'' مام موبی۔'' آئزک نے رومال سے اپنی سرخ کے معاملات حدور ہے بدظمی کا شکار تھے۔ ملاز مین ہے شار مام موبی۔'' آئزک نے رومال سے اپنی سرخ کے معاملات حدور ہے بدظمی کا شکار تھے۔ ملاز مین ہے شار ماف کرتے ہوئے تعارف کرایا۔''اس گھر کی گرال سے گرکام نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ جو کام ہوتا وہ بھی یہاں موجود تمام افراداس کی مانحی میں ہیں۔'' میں ہیں۔'' میں ہوئی ہے ''ہاں سوائے تمہارے۔'' مام مولی نے آئزک سے رہاتھا۔ جیک نے محسوس کیا کہا ہے جا گیر عطام میں ہوئی ہے گھر چلا چلا کر دوسروں کو بلانے گی۔ کی خادم دوڑ ہے گیر چلا چلا کر دوسروں کو بلانے گی۔ کی خادم دوڑ ہے گھر چلا چلا کر دوسروں کو بلانے گی۔ کی خادم دوڑ ہے گھر چلا چلا کر دوسروں کو بلانے گی۔ گی جانے گھے۔ کرتا ہی ہے۔ درست معلومات حاصل کرتے کے لیے جو

بعداس نے مامولی کواپٹی اسٹڈی میں طلب کیا۔ '' مامامیں یہاں مالک بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن یہاں آگر میں نے محسوس کیا ہے کہ میری حیثیت تم لوگوں سے مختلف نہیں ہے۔''

قابلِ اعتاد ہستی اے نظر آئی وہ ماما مولی تھی۔رات ڈنر کے

° میں ایسا کوئی وعدہ جیس کرسکتا۔ ہاں سیوعدہ کرسکتا ہوں کہ میں بیال کے عالات بدل کر رکھاؤں گا۔'' ماما کہدچی تھی جیور اس نے جیک کوسب بتا دیا۔ ای کے مطابق جا کر کا مالک ریجہ ؤ کارنس ایک گفت گیراور تعسب بخض تها، وورنگ و کل کو بهت اہمیت ویٹا تھا اور ملاز من کے ساتھ بہت زیادہ حقارت سے میں آتا تھا۔ ملازین ای سے ڈرتے مجمی ہتے اور اس سے غرت بھی کرتے تھے۔ ووول ہے اس کے لیے محنت ٹیمل کرتے تھے اور جہاں موقع ملیا و واسے نقصان پہنچانے ہے کر پر کہیں كرتے تھے۔ رچيؤ كونجى نقصان كى پروائيس محى كيونكه وہ ا کیلا آ دی تما اور شامیرای نے اپنی کسی کمزوری کی بنا پر شادی نہیں کی اور نہ ہی بھی کوئی عورت پہاں اس کے پاس آئی۔ و وخو د بہت کم کھیں جا تا تھا۔ اس کا کوئی قریبی مزیز بھی مبين تفاروه دنيامين أكيلا قفااور شايداس أكيليرين كالنقام ہ واپنے ماتھوں سے لیتا تھا۔اس کا زیادہ وقت پینے اور مونے میں گزرتا تھا۔ جا گیراور فارم کے کام کیے گیل رے

۔ اللہ اللہ کا کا کا پوراون کی ہے۔ اور ٹین سے اس کا روبیت قارت آمیز تو تھا ہی ساتھ جاسوسی ذانجست 18] ستہ ہر 2016ء

ناك صاف كرتے ہوئے تعارف كرايا۔"اس كھركى تكران ہاور یہاں موجودتمام افراداس کی مانحق میں ہیں۔' " ہاں سوائے تمہارے۔" ماما مولی نے آئزک سے کہااور پھر چلّا چلّا کر دوسروں کو بلانے لگی۔ کئی خادم دوڑے آئے اور جیک کا سامان اتار کر اوپر لیے جانے بگے۔ ما ما مولی اے اوپر لائی۔اس نے آئزک کوقطعی لفٹ نہیں كرائي تفي - پيلس كا شيلا حصه، كودام، ملازموں اور بعض دوسرے کا موں کے کیے مخصوص تھا۔ رہائش او پر تھی۔ یہ ایورا حصالمل طور پر جیک کے لیے تھا۔ پیلس کا نجلا حصہ پھر ے اور او پری حصہ لکڑی ہے بنا ہوا تھا۔ یہاڑی کی سب ہے بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے تئی میل دور سمندر بیہاں ہے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔او پری حصے میں ایک بڑا سا کھلا اور آر یار لاؤ کج تھا اور اس کے دونوں جانب کئی مرے ستھے۔ یہاں وکٹورین اسٹائل کا پرانا اور محاری فریج تھا۔ میں اور کھڑ کیوں پر سفید جریری پردے اہرا رہے تھے اور ٹاکول سے مج ہوئے دو بہت بڑے ہاتھ روم تنصراس کے بیڈروم ش پہر کھٹ والی مسیری تھی . المن کے بھی جاروں طرف باریک سفید پردے لئک رہے نے۔ جمولی طور پر ہر چیز صاف تھری اور چیک رہی تھی۔ گر ای میں وہ سلیقہ اور نظم بھی تھا جو اتی بڑی جا گیر کے ما لک میں ہوتا چاہیے تھا۔ ماما مولی مستقل بول رہی تھی اور اسے ہر چیز کے بارے میں بتاری تھی۔ جیسے ہی اس نے سانس کیلئے میں وقفدلیا جیک نے کہا کہ

"اب میں آئیا ہوں ، تم کھے آرام سے بہا سکتی

ماما مولی نے پچھے کہنا جا ہا گیر رک کر مسکر انی اور ای
طر س مسکر انی ہوئی باہر چلی گئی۔ پچھ دیر بعد مسل کر کے
جیک نے لباس بدلا اور آرام دہ موسم کی مناسبت ہے لباس
جیک نے لباس بدلا اور آرام دہ موسم کی مناسبت ہے لباس
جین لیا۔ آرام اور آنے کے بعد وہ شام کے قریب باہر آیا۔
اس نے پہلے پورے چیلس کا معائنہ کیا۔ ماما مولی اس کے
ماتھ کی اور اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ پچروہ
باہر نکل آیا اور اس نے باغات کے انچاری مائیل کا کلون کو
بلس کھومتا رہا اور اس نے باغات کا ایک وقت دیکھا اور جہاں
میں کھومتا رہا اور اس نے ایک ایک کوش دیکھا اور جہاں
ایک چوٹی گزارہ نظر آئی دھا تیل کے لیا۔ اس کا گیا ورائی کا چواب
ایک چوٹی کی قرارہ نظر آئی دھا تھی۔ کہ لیا۔ اس کا گیا پور اون تھی

المال في المالية والمرتقي والي على

"آن سے میں تم سب کے ساتھ کام کا آناد کروں گا۔ ہم ب ل کر محت کریں گے تا کہ یہ فارم تفع وے اور اس کا تقع سب کو ملے گا۔اس کے لیے ضروری ہے سب محنت کریں اور ب اے اپنا کام مجھ کر کریں۔ کیاتم سب میرا ساتھ دو

'ہم ساتھ دیں گے۔'' ملازموں نے پُرجوش انداز سيل كها\_

公公公

جارسال بعد من 1908 ، مجك ڈرینگ کے آئینے کے سامنے اپنی تک ٹائی درست کرر ہاتھا۔ درواز ہ کھلا اور ماما مولی اندرآئی۔اس نے تعریفی نظروں سے جیک کو ويكھا۔" بہت الجھے لگ رہے ہو۔

" شكريه، كيا آئزك آلك به؟"جيك نے مؤكر

آئزک کے نام پر امامونی نے پراسات بنایا۔ وہ اس سے چڑتی تھی اور جب اس کا ذکر ہوتا تو باما کا منہ بن جاتا تھا۔''وہ پڈھا کھوسٹ آیا ہوا ہے۔ جیک پے نہارا ذاتی معاملہ ہے ، اس میں کھی کیا ہے تھی وظل و سے ا و التم بھول وی ہو ما اور آئز ک نے ای جھے بیار شت

مُوْاسَ کیے تم زیادہ محتاط رہنا۔ اس مخص کی نیکی بھی خطرے سے خالی مبیں ہوتی۔" ماما نے اس کی تک نائی درست کی۔'' مشکر سے میر کی پیدہ سے داری توختم ہوگی ہم بھی نک ٹائی ڈ ھنگ نے فہیں لگائے۔''

"میں بہت ے کام اچھ طریقے ہے نہیں کرتا۔" جيك نے ہيٺ اٹھاتے ہوئے كہا۔"اس كى دجيتم ہو،تم نے بھے بہت کا ہل اور نکما بنادیا ہے۔''

ماما اس کے ساتھ نیچے تک آئی۔ بیار سالوں میں پلیں کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔اس کےسامنے کوئی کی رینگ کے ساتھ گلے ککڑی کے ستون کی جگہ سفید ماریش کے ستون آ گئے ہتھے اور حمحن بھی ٹائلوں سے سیج گیا تھا۔ بلند جار د بواری جونسی زیانے میں چوروں اورڈ اکووں سے حفاظیت کے لیے بنائی گئی تھی۔اب چھوٹی اور خوب صورت ہو گئی تھی اس پر پھولدار بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نیلے فلور کے گوداموں کے بڑے اور بھدے لکڑی کے دروازے بدل ویے گئے تھے اور ان کی جگہ لکڑی کے ہی خوب صورت منقش اور جالی والے دروازے لگے تھے۔ البتہ واخلی مروازہ جو پہلے بھی لکڑی کا تھا اب بھی لکڑی کا تھا مگر اے

ی وہ ان کا مالی استحصال بھی کرتا تھا۔مقرر کردہ اجرت ہے کم دینا اور بات بات پر تر مانے معمول کی بات تھی۔ اگر کوئی ملازم چھٹی کرتا ،کہیں جاتا یا بیار ہوجاتا تو اس کی جگہ اس کے گھر کے کسی فروکو کام کرنا پڑتا۔رچرڈ پیکس اور فارم می زیادہ سے زیادہ ملازم دیکھ کرخوش ہوتا تھا اور اس کی متعصب انا کواس ہے سکین ملتی تھی۔اے اپے روتے ہے ہونے والے نقصانات کی پروائبیں تھی۔جا گیرا گرخسارے میں جار ہی تھی تو وہ اس کا ملیا ملازموں پرڈال دیتا تھااوراس کے ذاتی خریجے ای طرح جاری رہتے تھے۔ پھرایک دن وہ رایت بے تحاشا کی کرسویا تو اگلے دن بے ہوش یا یا گیا۔ اے کنگسٹن کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ ایک ہفتہ رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی موت کی وجہ حدے زیادہ شراب نوٹی کوقرار دیا تھا۔ رجرؤ کا اکاؤنٹ على تھا اور اس نے تقریباً یا یکے ہزار یاؤنڈ زقرض لیا ہوا تھا اور يجي جا گيرے ادا ہونا تھا۔

جیے جیے جیک صورت حال سے دا قف ہوتا جار ہاتھا یے ویے اس کی فکر میں اضافہ ہور ہاتھا۔ مامامونی نے اس کے سامنے سب کھول کر ر کھ دیا تھا۔اب وہ مُر امیدنظروں ے اے دیکھ رہی تھی۔ جیک نے گہری سانس کی اور بولا۔ '' ماماتم فکرمت کرو، کی کوملازمت ہے تہیں نکالا جائے گا۔ میں سب کی تخواہیں اوا کروں گا اور جب جا گیر نفع کمانے للے گی تو میں تخواہیں بھی بڑھاؤں گالیکن .....''

ماما کا چیرہ کھل اٹنا تھا۔ یبال کام کرنے والے اکثر ملاز مین اس کے رشتے وار اور اس کے لیے بچے تھے۔ وہ انہیں بے روز گار ہوتے قبیں و کھ ستی تھی، یہاں ان کے کرنے کے لیے اور کوئی کام بی تھیں تھا۔ گرجیک کی ادھوری بات نے اے پھرفکر مند کرویا۔''کیلن کیا؟''

"میں متبصب نہیں ہول، میرے نزد یک سیاہ فام بھی ای طرح انسان میں جس طرح سفید فام ہیں۔ میں حبہیں بھی بےعزت مہیں کروں گا اور نہ حقیر مجھوں کالیکن تهمیں اور ملازموں کومیرا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ میں سب ے زیادہ محنت کروں گا مگر نیں جاہوں گا کہ کوئی ملازم کام يورى ندكر ہے۔"

ما ما موني مِرْجوش ہوگئے۔''میں یقین ولاتی ہوں ،کوئی کام چوری ہیں کرے گا۔"

ا گلے ون ناشتے کے بعد جیک نیجے اثر اتو اس نے کام کالباس پہنا ہوا تھا۔وہ پیلس سے باہرآ یا تو ملاز مین اس كرد بي مو في سف جيك في البين و يكف اور بولا

جاسوسي دانجست 2015 ستهبر 2016ء

سر کاری عهده نبیس تها مگر وه جمیا میں برنش مفادات کا ایک ان کہاؤتے دارتھا۔ ایسے بہت سے کام اس نے اپنے ذیتے

لے رکھے تھے۔ شاید اس آس پر کہ ایک دن اسے ان خدمات کے صلے میں آرؤر آف دی برنش ایمیا تر کا خطاب مل جائے گا۔ جیک اسے برستور سوالیہ نظروں سے و کھے رہا

تقا\_آئزک نے بچھوریر بعد کہا۔"الزبھ بٹلراعلی خاندان کی لؤ کی ہے۔ اس کا باپ بھی تاج برطانیہ کا خدمت گارتھا۔

بجھے یقین ہوہ جہیں پیندآئے گی۔"

جیک الزبتھ کے نام پر چونکا تھا مگر اس نے کوئی اور رومل ظاہر نہیں کیا۔ کنگشن کا قدیم قلعہ جو بھی بہواں حملہ آور اسپینیوں نے تعمیر کیا تھا اب گورز جنرل کی رہائش گاہ اور سرکاری و فاتر کے لیے استعال ہوتا تھا۔ میس کنٹری کلب بھی تھا جہاں اکثر جمیکا میں رہنے والے انگریز مختلف تقاریب میں آپس میں ملتے تھے۔ آج بھی وہاں ایک تقریب تھی اور جیک ان تقاریب کے کم بی سرو کارر کھتا تھا۔ مجبوراً وه اليي تقاريب مين شامل موتا جواصل مين سركاري ہوتی تھیں اور جن میں شرکت لازی جھی جاتی تھی۔ بھی جلہ منکسٹن پیچ گئی۔ پیچیلے کی واسے میں پر کیس خاصی بہتر ہوئی تھیں۔ اس میں بڑا ہاتھ جیک کا بھی تھا۔ وہ فارغ دنوں میں اینے ملازموں کے ہمراہ علاقے کی سڑکوں کو بہتر کرتا تھا۔ جا گیرے میں ائی وے تک عارمیل کی پختہ سڑک اس نے ا پن محنت اور اپ خرج سے بنائی تھی۔ کنگشن سے جا گیر تك كاسفرجو يملي دو كھنے سے زيا وه وقت ميں طے ہوتا تھا اب ایک تھنے میں اور خاصے آرام سے طے ہوتا تھا کیونکہ رائے میں اب گڑھوں زوہ کیے رائے کے بجائے ہموار پختہ سرک محمی ۔ان جارسالوں میں اس نے جا گیر کا علیہ مجمی بدل دیا تھا۔ جب وہ یہاں آیا تو اخراجات بھی یہ مشکل بورے ہورہے تھے۔ سر پر مالک کے نہ ہونے سے ملازموں کی عدم توجی کی وجہ سے پیداوار بہت گرگی گی۔ ملازم خوفز ده تھے کہ شایدائبیں ملازمت سے نکال دیا

جائے گا مگر جیک نے انہیں یقین دلا یا کیکی کوملازمت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس نے پیداوار میں کمی کے اساب جانے اور پھران کاسد باب کرنے لگا۔اس نے پرانے اور ٹا کارہ ہو جانے والے درخت نکلوا کران کی جگہ نے اور زیادہ پیداوار دینے والے اعلیٰ کافی کے درخت لگوائے۔ یہاں بارش خاصی ہوتی تقی مگر بعض او قات پورے پورے مینے بھی بارش نہیں ہوتی تھی اور ایسے میں خشک موسم سے ایوووں کونقصان ہوتا تھا۔ جیک نے پوری جا گیر میں جگہ جگہ

سلے ہے زیادہ مضبوط کر دیا تھا تھا۔ مندر کی طرف کھلنے والی بالکونی کوبڑا کر کے ٹیرس کی صورت دے دی گئی تھی اور پیلس کی حیبت جو پہلے بدرنگ ہلکی سرمی تھی اب مکمل طور پر مفید کروی گئی ہی۔ جیک نے اس کانام بھی بدل دیا تھااور اب یہ کارنس پیلس کے بجائے وہائٹ پیلس کہلاتا تھا۔اس نے رچے و کی تقریباً تمام نشانیاں بدل دی تھیں سوائے بھاری فریچر کے جے اس نے کی قدر مرمت اور پاکش کے بعد نیا جیسا کروالیا تھا۔ آئزک بھی کے پاس اس کا منتظرتھا۔ اس نے مامامونی کودیکھا۔

"بياجي تك زنده ب-"

''بہت ہے لوگ مجھے مردہ دیکھنے کی خواہش لیے دنیا ے گزر گئے۔''مامانے ترکی بیتر کی جواب دیااور آخری بار جک کی تیاری کا جائزہ لیا۔اس نے بہترین سوٹ پہن رکھا تھا جو لنکسٹن کے بہترین ورزی نے سیاتھا۔ جیک بھی میں بینا تو آئزک بھی بزبڑا تا ہوا اس کے ساتھ آبیٹا اور بھی علّے ہی اس نے جیک سے یو چھا۔

''تم اب تک اس زبان درازعورت کو کیے بر داشت

'وہ ول کی بہت اچھی ہے۔'' جلک مسکرایا۔'' بیا یات تم بھی جانتے ہو ورنہ اے ملازمت سے نکال چکے و تے جب بیرجا گیرتمہارے ہاتھ میں تھی۔''

آئزک نے گری سانس لی۔'' یہی تومصیت ہے، اس جا گیر کے حرام خور ملازمیوں کو یکی عورت ٹھیک کرسکٹی

سب چھوڑ ویہ بٹاؤ کد س بٹلرآ چکی ہے؟'' ''اس کا جہازتو پرسوں سے بندرگاہ پہنگرانداز ہے لیکن وہ خود کپ آئے گی مجھےاں کاعلم نبیل ہے۔ "جہیں کس نے اس کے بارے میں بتایا؟"

"کی نے نہیں۔" آئزک نے سرسری سے انداز میں کہا۔''تم جانتے ہو ہرسال اشرافی طبقے سے بہترین لڑ کیاں چن کر بیرون ملک ما دروطن کی خدمت کرنے والے افراد کے لیےروانہ کی جاتی ہیں۔

جیک نے سر ہلایا۔ یہ کام با قاعدہ یالیسی کے تحت ہوتا تھا اور اس کا مقصد برطانیہ کے بین الاقوا می مفاوات کا تحفظ کرنے والے اہاکاروں کومعاشرتی زندگی اور رکھ رکھاؤ والى بيوى مهياكرنا تفاتا كدوه ويارغير مين ايني ذيت وإريال تمام تفکرات ہے آزاد ہو کراحن طریقے سے نبھا عیں۔ آئزک نے واضح جواب نہیں دیا تھا۔ آئزک کے یا ت کوئی

جاسوسى دائجست 21 ستمبر 2016ء

نازک نعوش اس کی جلداتی نازگ تھی کہ اس کے اندر ہلکی گلافی فکیریں بھی نرایاں تھیں۔اس کے سرخی مائل بال اس کے شانوں پر جمعرے ہوئے تھے۔ بہت نا زک اور حسین وجود تھا۔ اس کی عمر چوہیں پچپیں سے زیادہ نہیں تھی۔ جیک نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا اور اس نے نزاکت ہے اپنا ہاتھ آ گے کیا جے جیک نے ادب سے لبول سے لگالیا اور بولا۔" جيک بريسنن -" '' میں جانتی ہوں ، کیاتم مجھے میٹھنے کے لیے نہیں کبو ''اوہ .....' جیک نے چونک کر کہا اور نے کی طرف اشارہ کیا۔الزبتے میٹمی تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ کیا۔ جیک کچھ جھینے رہا تھا اور اس کی طرف و تھنے ہے گریز کر رہا تھا۔ الزبق مسكرانے تكى ۔ اس كى مسكرا ب اتنى دل كش كى ك اس کی طرف نہ دیکھنے کے باوجود جیک اس کی دل کشی تھے۔ کے بغیر نہ رہ سکا ۔ وہ بے تکلفی ہے ابولی ۔ اتم نے پوچھانہیں کہ میں بنا پہانے تم تک کیے الموري وتحصحتال فين رباله" و مسزولیم شات نے بھی ہے کہا کہ میں باہر جاؤں اور جو تھ سب ہے الگ تھلگ بیٹھا نظر آئے وہی مسٹر جیک میلی بارجیک مشکرایا - از آج میں بندول سے آئزک کا شکرگزار ہوں۔' متم جا گيردا ديوان الايك طرح من بينتي مو-" اليكن مجهم جا كيروار يعلمبين بين - ' وو جھے بھی جا گیرداری پسندنہیں ہے لیکن شادی کے بعدتم مجھے پیند کرنے لکو گی۔'' الزبتية بنى -" أبهى هارى بات شروع مولى اورتم نے شاوي کا جمي سوچ ليا۔'' جیک پُرا متاد ہو گیا تھا۔'' کیونکہ ہم ای لیے آ بے " فتم في مرف عجه و يُحار فيعله كرليا؟" '' فیسلہ ہمیشہ و کمچو کر ہوتا ہے باتی معاملات تو شادی کے بعد کیلتے ہیں۔ 'جیک نے منطقی انداز میں کہا۔

تالاب بنوائے جن میں نہ صرف یانی ذخیرہ ہوتا تھا بلکہ ان میں محیلیاں بھی یالی جاتی تھیں۔ اضافی زمین پر ایس نے سبزيال كاشت كرائي ،ان ساضاني آيدني موتي تهي ـ ایک سال میں جا گیرا ہے پیروں پر کھٹری ہوگئی اور جیک نے قرض اتار نے کے بعد ملازموں کو ان کے مکمل واجبات ادا کیے اوراجھی کارکردگی دکھانے والے ملازموں کو بونس بھی دیا تھا۔ وہ صرف ما لک بن کرنہیں بیٹھا تھا بلکہ خود بھی برابر کی محنت کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہی ملاز مین جو يلك كام سے جان جرائے تھے اب مت سے بڑھ كرمحنت کرتے تھے۔ پہلے سال جیگ کو پچھ نہیں ملاتھا۔اس نے جو کمایاوہ جا گیراوراس کے ملازموں پرلگا دیا۔ پھرقرض تھاوہ بھی اتارا۔ اس نے آئزک کے توسط سے قرض لیا تھا اور وحرد کا لیا ہوا قرض بھی تھا۔ اس نے پہلے سال ہی بیارا قرض اتارد یا۔محنت کاصلہاہے دوسرے سال بہت شاندار ملا۔ اس کے بعد سال بہ سال اس کی آمدنی بردھتی چلی گئی اب وہ اس قابل تھا کہ شادی کر سکے۔اے الا بھے کا خیال آیا تھا مگر گھراس نے بیخیال دل ہے نکال دیا۔الزیمے اے پیند تھی مگراہے محبت نہیں کہا جاسکتا تھا۔ جارسال بہت ہوتے ہیں۔انبان اوراس کے جذبات دونوں بدل جاتے میں۔ میا تفاق تھا کہ آئزک نے اس کے لیے جس اوی کو چنا تماای کا نام بھی الزبھ تھا۔ وہ ایک کروز رشپ سے جمیکا ﷺ ر وی تھی اور آئزک کی خواہش تھی کہ اس سے پہلے کوئی اور اے متاثر كر لے جيك ايك باراى الے ل لے-آن ای سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ تعریب اندر بال میں جاری می مگر جیک قلعے کی او پری و لوار کے سامنے ایک 🕳 پر میٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کریبین کا بہت نیلاسمندر تھا اور سامنے ہے تیز ہوا چل رہی تھی۔اجا نک اس پرسامیہ ما آیا اور جیک نے سورج کے بالکل سامنے موجود اس ہتی کو دیکھنے کی کوشش کی جوسنہری رنگ کے فراک میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھوں میں سفید دستانے ستھے جو چھتری کی ڈنڈی

ہماے ہوئے تھے گرائ کا چہرہ غیرواضح تھا۔ ''مسٹر پریسنن ؟''دکش نسوانی آواز نے یو جیا۔ ''ہاں۔''جیک بدستوراس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر

> د با ها-۱۰ از جه بنار\_۱۰

''اوہ ۔'' جیک جلدی سے گھڑا ہوا اور تپ اسے سامنے ایک نہایت وہش پیرہ نظر آیا۔ بھی نیلی آسمسیں اور ما

جاسوسي دانجست 222 ستمبر 2016ء

الزبتھ اے ایک ٹک ویکھ رہی گی ۔ پھر اس نے

ے کیجے میں کیا۔' البض معاملات بھی نہیں تھلتے

مما گزان کافعلق آپ ہے معمولی سانجی ہوتو وہ لازی کھلتے ہیں۔" جیک نے یقین سے کہا تھا۔ الزبھ کھڑی ہو

"يهان بهت كرى ب-" وتمہیں گری پندنہیں ہے۔'' جیک بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں قصیل کے ساتھ ساتھ چلنے گئے۔ سندر کی طرف سے تیز ہوا چل رہی تھی مگر یہ بھی گری کا اثر کم کرنے میں ناکام ٹا بت ہور ہی تھی ۔

"اس كى برعس مجھے كرى اور چكتا سورج يسند ب، یں نے ای لیے ویٹ انڈیز کا انتخاب کیا ہے۔''

公公公

"ابتم دونول ميال بيوى مو-" يادرى في ان ے کیا۔''مسٹر بریسنن اپنی بیوی کو بوسدوو۔' جیک نے الز بھے کے چرے پر موجود فقاب الثا تووہ مراری می جیک اس کے موثوں پر جیک گیا۔ جرج میں موجود لوگ تالیاں بجانے لگے۔ ان میں جیک کے واقتف كاراورال كاوا حددوست آئزك بهي تفابه كجهودير لعد ہ و خصوصی تبھی میں موار پہلیں کی طرف جارہے تھے۔ اس شادی کے لیے پہلی کی خصوصی ترزیمین اور آرائش کی گئی تھی۔ پلی کے عقبی سبزہ زار میں شادی کی اسل تقریب منعقد کی جانی می جس میں پورے تنگشن سے چیدہ چیدہ شخصیات کو مر فرکیا گیا تھا۔ سرشام ہی مہمان آ ناشروع ہو گئے تھے اور جیک ان کو پیلس کے دروازے پر رکسیو کر رہا تھا۔ اندر الزبته ملاز ماؤل كى مدو سے تيارى كے مراعل سے كزررى تقی۔آج اس کی زندگی کا سب سے یادگاروں تھا۔

سورج وْ وبِيعَ بِي لَعْرِيبِ كَا آغَازُ ہوااور جب الزبھ ج دھج كرسامنے آئى تومحفل كے ہرمردنے جيك كى قسمت پر رشک کیا تھا۔ وہ حسین تھی مگرآج اس کی دلکشی الگ بی تھی۔ تحفل میں اور بھی مسین عور تیں شامل تھیں مگر وہ الزبتھ کے سامنے یوں بچھ کئیں جیسے جاند کے سامنے ستارے بجھ جاتے ہیں۔ یکھ دیر بعدرتص کا دورشروع ہوااور جوڑے درمیان میں آگتے۔ آرکشرامیوزک وے رہا تھا۔ دوسر مے دور میں الزبتے نے جیک ہے کہا۔ ''جم بھی رقس کرتے ہیں۔'

" نبیں شیں، میں نے آج تک نبیں کیا۔ "جک

نے گلیرا کرکھا۔ کیکن آج کرو گے۔'' الزبتھ نے اس کی آتکھوں یں جھا تک کر کیا تو وہ خود کوروک ندسکا۔الزیتھا ہے لے کر وسط مين آئي - بائي سب يتي سك التواورال بقوا عودهي جاسوسى دانجست 23 \_ ستهبر 2016ء

کا سبق وینے کئی۔ وہ ماہر رقاصہ تھی۔ پہلے ویر بعد جبک کونگا کہ بہتو بہت آسان کام ہے۔ اگر آپ کا ساتھی رفص کرنا جانتا ہے تواس کا ساتھ ویٹازیا وہ مشکل تبیں ہوتا ہے۔ جیک نارش میں بھی کم بیتا تھا اور اس رات کے لیے اس نے خاص طورے سوچاتھا کہ وہ ڈرنگ بس علیے گا۔ وہ اپنی زندگی کی اہم ترین رات پورے ہوش وحواس میں گزار تا جا ہتا تھا اور وہ اس کے لیے بہت ہے تاب تھا۔ تکر انہیں رات بارہ بج ے سلے حجلہ عروی میں جانے کا موقع نہیں ملاتھا۔ان کا کمرا ماما مو تی نے خاص طور سے پھولوں سے سجایا تھا۔ یہ جلہ عروى كاافريقي اندازتها \_

جيك كے برعكس الزيتھ نے خاصى في تھى اور جب وہ ماما مولی کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ جبک کوامیدتھی کہ جب تک وہ جائے گا الزیتھ خود گو سنھال چکی ہوگی۔ مگرنصف مھنٹے بعد جیک کمرے میں پہنچا توالزبتے بستر پر کروٹ لیے بے خبر سور ہی تھی۔ جیک اس کے پاس بیٹے کراس کا بازوسہلا یا مگراس کی طرف ہے کوئی رَبِّلُ ظاہر کی ہوا۔ جیک نے حمرت سے اپنی مین بیوی کو دیکھا اور محتذی سانس کے کر کھڑا ہو گیا۔ لباس تے ہوئے اس کی نظر کمرے کے لونے میں رکھی لکڑی کی پنی پر گئی گی۔ یہ واحد چیز تھی جو الزبتھ اپنے ساتھ لا گی تھی اور پیٹی پر دوعد اصبوط تالے لگے ہوئے شے۔ جب یہ پیٹی آئی تو الزبتھ نے کئی ملازمین کی مدد سے اسے بہت احتیاط ہے لاکر میہاں رکھوا یا تھا۔ جبک نے اے کھلانہیں ویکھا تھا اوروہ مبیں جانتا تھا کہائ میں کیا ہے؟

سے مامونی نے آکر درو اڑے کھولے اور کھڑ کیوں پر دیے ہٹائے تو جیک کی آگر کھلی تقی ۔ الزبتھ بستر پر میں تی۔ جیک نے ماما سے پوچھا۔''لز کہاں ہے؟' "ميم إير بي-" ماما في اشاره كيا اور شوني سے مكرائي - " مجھے يقين بتيباري رات بهت اليهي كررى مو

جیک ذہروی مسکرایا اور بستر سے اتر آیا۔ اس نے کری پر پڑا اپنا گاؤن اٹھا یا اور اے پہنتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الزبھ گاؤن میں میرس پر تھڑی دور تک پھیلی ہوئی جا گیرکا نظارہ کررہی تھی۔جیک باہرآیا تو الزبھے نے اس کی

" بائے ۔" جبکہ مسکرایا۔" رات جب میں آیا تو تم و في اين مين مين الله نامنا سيانين مجل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے بارہ بائی بارہ کا تھا۔الا بھر کے او چھا۔' اے کیا ہے؟'' ''میری تفرق گاہ۔' جیک نے جواب دیا۔''اندر سے دیکھوگ؟''

الزبتھ نے سر ہلا یا تواس نے درواز ہ کھولا اور وہ اندر آئے۔ پورا ہٹ بانسوں سے بنا ہوا تھا سوائے حصت اور فرش کے۔ جیت کھیریل کی تھی اور فرش اعلیٰ درج کی لکڑی کا پاکش کیا ہوا تھا۔ تین طرف کھڑکیوں کی جگہ بیفنوی خلا تھے جن پر حریری پردے تھے۔ پردے ہوا ہے لہرارے تھے۔ اندرایک بیانو تھا۔ ایک طرف ریک پرسوے او پر کتا بیں تھیں، چڑے ہے بنی ہوئی کا وَج تھی۔ الزبتھ متا تر نظر آئی۔ اس نے آہتہ سے کہا۔ '' آرٹونک ۔''

''جب میرا آرام یا تفریح کرنے کا موڈ ہوتا ہے ہیں یہاں آ جاتا ہوں۔ یہی میری تفریح ہے اور یہی آرام ''

الزبتھ نے اسے عجیب نظروں سے ویکھا۔''میں نے تو ساتھا کہ غیر ملک میں تاج برطانیہ کی خدمت کرئے والے مرکاری اہلکار بہت مزے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اپنے بارہوتے ہیں اور یا قاعدہ حرم ہوتے ہیں۔'' جبک مسکرایا۔''ایے بھی ہیں لیکن میں حرم کا قائل

جیک سلزایا۔ ''آلیے ہی ہیں سینن میں قرم کا قائل نہیں ہوں۔ میر ہے خیال میں انسان کی زندگی میں ایک ہی عورت ہوتو اس کی زندگی میرسکون گزرسکتی ہے۔ ایک ہے زیادہ عورتیں ہمیشہ پر ریشانی کا ہاعث بنتی ہیں ۔''

''تمہارے بھی گی عورت سے تعلقات رہے؟'' جیک مسکرایا۔'' یہ سوال مت کرو۔''

''اچھاتم نے بھی کمی ہے محبت کی؟'' ''گا تا ہوں اور اسٹان کی با

''اگرتمہارااشارہ مانسی کی طرف ہے تو میں نے ایک بار کسی کو پسند کیا تھا مگر پھر میں یہاں آگیا اور بات ختم ہو گئی۔''

" کون تھی وہ؟"

''تم نہیں جانتیں، بس اتنا جان لو کہ اس کا نام بھی لز بتھ تھا۔''

''میرے انتخاب کی وجہ بینا م تونہیں ہے؟'' ''نہیں، تمہارا نام مجھے اس وقت پتا چلا جب میں تم سے ملخے کنگسٹن آرہا تھا۔'' جیک نے کہا پھر پچکیا تے ہوئے بولا۔''میں اب بھی تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔'' الزبتھ نے اس کی بات نظرانداز کی اور بیانو کی کیز پر ہاتھ پھیرا تو مرسے بگھر گئے۔ جیک چونکا۔''بتہ ہیں پیانو بحانا آتا ہے؟''

''شاید میں نے زیادہ نی کی تھی۔ جھے تو پیاچی یاد کہیں

مرحت روای ہارے پال بہت کا رایل ہیں۔'' الزبھ نے شرمیلے انداز میں کہا۔ جیک اس کے نزدیک آیااورا پنابازواس کی کمر کے گردحائل کیا تھا کہ ماما آگئی۔

''تم دونوں ناشا کب کرو گے؟'' '' کچھ دیر بعد۔'' الزبتھ نے جواب دیا۔''ابھی ہم جا گیردیکھیں گے۔کیا خیال ہے؟''اس نے جیک کی طرف ۔ کما

جيك خوش ہو گيا۔"ضرور۔"

وہ ہاہرا ئے اور جیک اسے جا گیر دکھانے لگا۔ الزبھ دلچین کے رہی تھی اور اس سے سوالات بھی کر رہی تھی۔ جیک نے اسے بتایا کہ کافی کے باغات کتنے نفع بخش ہوتے جی اتو اس کی آئیسیں پھیل گئیں۔''میرے خدا، یہ معمولی می چیزاتی دولیت دیتی ہے۔''

چیزاتی دولت دیتی ہے۔'' ''دلیکن جہت زیادہ محنت کے بعد۔'' جیک نے سر ہلایا۔''تم سوچ نہیں گلتیں کہ اس جا گیر کو نقع بخش بنانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ بے ثمار ملازموں کے ہوتے بھوئے میں خود بھی مزدوروں کی طرح کام کرتا رہا ہوں۔ اب بھی کرتا ہوں۔''

الزبتھ نے سر ہلایا۔'' ماما نے بتایا ہے کہ تم اس علاقے اور ملاز مین کے لیے بہت کھے کرتے رہے ہو۔''

''یہ اس علاقے اور ان لوگوں کا حق ہے'' جیک نے سنجیدگ سے کہا۔'' بیز مین ان لوگوں کی ہے جلد یا بدیر ہم انگریز یہاں سے چلے جائیں گے۔ تب یہ یہاں کے مالک ہوں گے۔ میری کوشش ہے ان کے لیے اچھی چیز چھوڑ کر ماڈیاں''

بر ہے۔ درختوں کے درمیان چلتے ہوئے الزبھ نے کہا۔ '' مجھے یہ جگہا چھی لگی ہے یہاں سورج چمکتا ہے اور موسم گرم ''

ہے۔ '' مجھے بھی ہے جگہای وجہ سے اچھی لگتی ہے۔سب سے بڑی بات یہاں کے لوگوں میں جذبات ہیں جن سے ہم لوگ تقریباً عاری ہو چکے ہیں۔''

، وہ چلتے ہوئے بانسوں سے بنے ایک ہٹ تک آئے۔تقریباً چوکورساخت کا پیر کمرازیا دہ بڑائبیں تھا، شکل

جاسوسى دائجسك 24 ستمبر 2016ء

فتنه

ائے کی دی۔''اس لیے تم فکر مت کرد، میہ بھ پر ہے کہ ہم کب جاتے ہیں۔'' الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔''ابھی ہم کیا کریں گے؟''

'' ہنی مون ۔'' جیک نے جواب دیا۔ الزبتھ خوش ہوگئی۔'' کی میں اور کہاں؟'' ''جہاں تم جاہو؟'' **Toom** 

Downloaded From Paksoclety.com

\*\*\*

میا می فلوریڈ اے ٹرین نے آسٹیشن چھوڑا۔ ان کی منزل کیو ہاتھی۔ دو مہینے پرمشمل ہی مون کا یہ آخری حصہ منزل کیو ہاتھی۔ دو مہینے پرمشمل ہی مون کا یہ آخری حصہ انہوں نے ٹرین ہے ویال سے انہوں نے ٹرین سے ویسٹ کوسٹ تک کا سفر کیا۔ وہ سان فرانسسکوا در سان ڈیا کو گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک فرانسسکوا در سان ڈیا کو گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک فلوریڈ آ تے تھے۔ جیک اور الربتھ دونوں نے اے بہت فلوریڈ آ تے تھے۔ جیک اور الربتھ دونوں نے اے بہت انہوں کو ایک جیک میں فوش کی ایم اور الربتھ بہت خوش تھی۔ جیک انہوں کے وہ بیا ہوئی کہ اس لیے نہیں کہ وہ بے بناہ میں نظر میں بناہ میت کرنے گئے ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بے بناہ شمین کی بناہ میت کو تھے۔ کے بعد دونوں ایک دو ہرے خصوص تھا۔ ابتدائی جیک کے بعد دونوں ایک دو ہرے خصوص تھا۔ ابتدائی جیک کے بعد دونوں ایک دو ہرے کے لیے کے لیے کھی گئے تھے۔

ای کے بی مون کے دوران جیک نے اس کی ہر
بات مانی اور ہر فر مائش ہوری کی ۔ اس نے سان فرانسکو
اورسان ڈیا گوجیسی دوردداز جگہوں پر چلنے کو کہا تو جیک اسے
وہال بھی لے گیا۔ در ندائی دور جانے کی وجہاں کی سجھ میں
ایس آئی تھی۔ خاص طور سے سان ڈیا گوجوکوئی بہت خاص
انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ امر یکا ایک ترقی یا فتہ
اور بڑا ملک تھا اس کا نداز ہائیس میامی دیکھ کر موالی تھا جب
کہمیامی اس وقت خاص شہر نہیں تھا گر تفری کے حوالے سے
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کوبھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کوبھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کوبھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کوبھی امر یکا

''شا پرتمباری یہ خواہش کبھی پوری ہو'' جیک نے جواب دیا اور اس نے ای وقت دل میں سوچ کیا تھا کہ وہ میا ہی کہ وہ میا ہی کے سامل پرایک گھر ضرور لے گا جہاں وہ سال میں کیے دونت ضرور شعبر اگریں گے۔شایدا بھی اس کے پاس اتن وولت قبیر تھی گر اے اسپرائی کہ وہ چند سالوں میں اتن وولت قبیر تھی گر اے اسپرائی کہ وہ چند سالوں میں اتن

الزبھے نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر تیھوئے ہے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ مخالف ستوں میں پھیلاتے ہوئے کیز چھیڑیں اور چند کمجے بعد وہ ہا قاعدہ مرھن بجارہی تھی۔ جیک اس کے پاس کھڑاا ہے محبت بھری نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔الزبھ نے دھن مکمل کی تو اس نے نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔الزبھ نے دھن مکمل کی تو اس نے بے ساختہ تالی بجائی۔''تم نے کمالی کردیا۔'

'' میں صرف چار سال کی تھی جب میں نے اپنے باپ سے بیانو بجانا سیکھا تھا۔''

''مشربٹلریقینافنکارہوں گے۔''

'' پاپا بہت اجھے تھے۔ وہ صرف پیانو ہی اچھائییں بجاتے تھے، میں نے انہیں ہر کام بہت سلیقے اور مہارت ہے کرتے دیکھا۔وہ بہت ممل انسان تھے۔''

''اوہ ..... مجھے افسوس ہے۔'' جیک نے آ ہت کہا۔ وہ مریکے ہیں؟''

الوقی کا چیرہ غم زدہ ہو گیا۔''ایک شیح جب ان کے گمرے کا دروازہ کھلا تو ان کی لاش جیت سے بخد ھی ری ہے جھول رہی تھی ۔''

اس سے پہلے جیک کچھ کھتا، پیلیں کی طرف سے کھا ۔ پیلیں کی طرف سے کھا ۔ کھا نے الزبھ کا ہاتھ تھا ما اور کھانے کی جل کی آواز آئی۔اس نے الزبھ کا ہاتھ تھا ما اور وہ والجن آگئے۔ پچھ دیر بعدوہ ڈائنگ ٹیبل پر تھے جس پر اگریزی طرز کا بھر پورٹا شاموجود تھا۔ ساتھ ہی مقامی طرز کی بچھ ڈشیں بھی تھیں ۔ جیک نے کھانے کے دوران کہا۔

د' ججھے افسوس ہوا، مسٹر بلر نے خوالش کی تھی ؟''

الزبتھ نے ہر ہلایا۔''بولیس کا یہی کہنا ہے۔ مگر یمی خود کوآج تک اس ہے عق نہیں کر گی ۔'' جیک چوزکا۔''فکل ہو''

''شاید۔''الزبھ نے یوں کہا جیسے اب اس موضوع پرمزید بات کرنانہیں چاہ رہی ہو۔ جیک خاموش ہو گیا اور وہ ناشا کرنے گئے۔ پچے دیر بعد ماما ڈاک ہے آنے والے دعوت ناموں کا ایک بلندا چاندی جیسی طشتری میں سجا کرلے آئی۔ یہ دعوت نامے کنگشن اور جمیکا کی مختلف اعلی شخصیات کی طرف سے نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے آئے استھے۔ ناشتے کے بعد چائے کے دوران جیک نے اے دعوت ناموں کی تفصیل بتائی کہ ایک درجن دعوت نامے کہاں کہاں سے آئے تھے۔ الزبتھ چائے نوشی کرتے ہوئے خاموشی سے نتی رہی پھراس نے کہا۔''میرانی الحال کہیں جانے کا اراد ونہیں ہے۔''

''ان دفوت نامول پر تاریخ نتیس ہے۔''جیک نے

جاسوسي دائجست 25 مستمبر 2016ء

دوات بقع ضرور کرلے گا۔ کیوبا تک انہوں نے ٹرین سے
سفر کیا۔ کیوبا میں اس کا قیام محقور تھا اور وہ جلد جمیکا کی طرف
روا نہ ہوگئے کیونکہ کافی کی فصل تیاری کے آخری مراحل میں
تھی۔ وہ واپس آئے تومعمول کی زندگی کا آغاز ہوا۔ جب
تک جیک کام کے لیے نیچ نہیں آتا تھا تب تک الزبتھاس
کے ساتھ گی رہی تھی۔ جب وہ شام کواو پر جاتا تو وہ تیار ہوکر
اس کی منتظر ہوتی تھی۔ درمیان میں جب جیک جاگیر کے
امور دیکھ رہا ہوتا تو وہ بار بار نمیرس یا بالکونی میں آکر اے
دیکھتی۔اس کے انداز میں ایس محب ہوتی کہ جیک اندر تک
مرشار ہوجاتا تھا۔

公公公

''جاری ترجیح سب سے پہلے برطانوی مفادات ہونے چاہئیں۔''

''میری بھی بہی خواہش ہے لیکن ڈیئر آئزگ آم جول رہے ہو بین الاقوا می قبسی خاصی او پر جا چکی ہیں۔ ہمارے یکی بیارے برطانوی تا پڑمجھ سے پر الی قیمتوں پر کائی لے کرئی قیمتوں پر آ گے فروخت کررہے ہیں۔ جب بیزیا دہ نفع کمارہے ہیں تو میں زیادہ نفع کیوں نہ کماؤں؟''

آئزگ کا چرہ بتار ہاتھا کہوہ جیک کی بات ہے متفق نہیں ہے، اس نے آہتہ سے کہا۔'' تہمیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ تمہیں یہ جا گیر نفع کمانے کے لیے نہیں بلکہ تاج برطانیہ کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔''

'' میں تاج برطانیہ کی خدمت ہی کررہا ہوں۔ یہاں میں جو ٹیکس ادا کرتا ہوں وہ بالآخر برطانیہ کے خزانے میں جاتا ہے۔زیادہ کمائی کا مطلب ہے زیادہ فیکس اور تاج برطانیہ کی زیادہ خدمت''

آ کُرک نے گہری سانس لی۔'' توتم نہیں مانو گے۔'' ''جمیکا بیں اس وقت ایک ہزار پڑے کا ٹی کے فارس

لا جن میں ہے اکثر انگریز ہیں گراب یہاں پیدا ہونے والی کائی کے نوے فیصد خریدار امریکی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ پھر ہم برطانوی تا جرقوم مشہور ہیں تو تجارت کے بنیادی اصول ہے کس طرح پہلو تھی کر کتے ہیں؟''

آئزک موج میں پر حمیا۔ اس نے سر بلایا۔ ''تم مھیک کہدرہے ہو، میں ایک فطری عمل کورو کنے کی کوشش کر رہا ہوں۔''

''جیک نے کہا۔
''جیس نے جو امریکا میں ویکھا ہے میں یقین سے کہہ سکتا
''میں نے جو امریکا میں ویکھا ہے میں یقین سے کہہ سکتا

موں کد نصف صدی بعدوہ دنیا کی سرپاور ہوگا۔ ہم ابھی تک

زیادہ تر گھوڑوں اور بھیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ امریکا
میں لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور دہاں ایک شخص نے
اور نے والی مشین بنائی اور اب بے شار لوگ اونے والی
مشینیں بنارہے ہیں۔ وہ نگ چیز اور ایجا وکو اپنانے میں ایک
منٹ کی ویر نہیں کرتے اور خاصی ویر بعد جا کر کوئی جدت
منٹ کی ویر نہیں کرتے اور خاصی ویر بعد جا کر کوئی جدت
این ایک مطابق برلنا
این نہیں رکھ کے ۔ جمیں خود کو جدید ونیا کے مطابق برلنا
موگا یہ'

'' آئزگ نے ٹھنڈی سالس لی اور بولا۔ '' لگ رہا ہے کہ جلد برطانوی سلطنت پرسور ہ جوغروب نہیں ہوتا ہے طلوع ہونا بھول جائے گا۔''

''میوفطرت کا آسول ہے ہر کمال کوزوال ہوتا ہے۔'' ''شکیک ہے ٹی برطانوی تا جردں کے وفد کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مقابلے میں رہنا ہے تو وہی قیت دینا ہوگی جوامر کی تا جرد ہے کو تیار ہیں۔''

''کل نیلامی ہے۔''جیک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔''پرسوں مجھے مسٹرمل بیری سے ملنا ہے۔'' آئزک چونکا۔''خیریت؟''

''ہاں۔'' جیک مسکرایا۔''میں سوچ رہا ہوں کہ اب اپنااورالز بتھ کاا کاؤنٹ جوائنٹ کرلوں۔''

آئزک اس بار بھی اس سے متفق نظر نہیں آیا۔ ""تمہاری شادی کو ابھی صرف چار مہینے ہوئے ہیں؟" " ہال کیکن ان چار مہینوں میں ، میں نے الزبھے کو پر کھ

ہاں یہ ان چار ہمیوں میں ہے اگر جھالو پر کا لیا اور پھرتم نے جی تو اسے تجویز کیا تھا۔''

''ہاں لیکن میرے خیال میں عورت کو پر کھنے کے لیے مرد کی بوری زندگی بھی ٹاکائی ہے۔'' آئزک نے فلسفیاندانداز میں کہا۔''شادی ایک جوا ہوتی ہے۔''

جاسوسى دا بجست 26 مستمبر 2016ء

نے سفید اور ٹیلا لباس دکھایا۔ یہ جبک کا پہندیدہ رنگ تھا، اس نے اثبات میں سر ہلایا تو الزبتہ خوش ہوتی اندر چکی گئے۔ رپورٹ سن کراس نے ہائیکل کو پچھ ہدایات دیں اور واضح کمیا کہ ان پرکمل عمل ہونا چاہے۔ ہائیکل کے جانے کے بعدوہ او پرآیا تو تین خاد مائیمی الزبتھ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ یہ سب توعمر سیاہ فام لڑکیاں تھیں اور مامامولی نے انہیں خاص

طورے الزبھے کے لیے رکھا تھا۔ '' بلیز سب باہر جاؤ، مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات .

کری ہے۔'' لڑکیاں کھلکھلاتی اور معنی خیز انداز میں مسکراتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی جیک نے دروازہ بند کرکے الزبتھ کوآغوش میں لے لیا۔'' تمہارے لیے ایک ڈشخن ۔۔ ''

وه مشکرائی - "کیسی خوشخری؟"

''میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنا بینک اکاؤنٹ تمہارے ساتھ جوائنٹ کررہاہوں۔'' ''سیج میں '''الزبتھ بولی۔''لیکن کیوں؟''

الیونکہ میں جاہتا ہوں کہ تم میری زندگی ہی ہیں۔ میری ہر چر میں شریک ہو۔ یہ جا گیرمیری نہیں ہے۔ اس لیے اس میں شریک نہیں کرسکتا ور نہ اس میں بھی شریک کر لیتا۔ میری واحد دولت میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور میں اس میں تمہیں شریک کر رہا ہوں اپنی زندگی کی طرح۔'' جیک نے کہااورا سے اٹھا کر بیٹر گی طرف بڑھا۔

الزبتھ اس کا مقصد ہوائپ کر کسمسانی۔ درجمیں جانا بھی ہے اور وقت نہیں ہے۔''

'' ابھی تین بجے ایں اور شونو بجے شرول ہو گا۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔''

کچھ دیر بعد الزیتھ اس کے باز و پرسرر کھے لیٹی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا۔''تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟''

رو کتنی؟،،

''میں نہیں جانتا۔'' جیک نے اس کی طرف ویکھا۔ ''لیکن اب مجھے زندگی تمہارے بغیرادھوری مکتی ہے۔'' الزبتھ کچھے دیراہے دیکھتی رہی پھراس کے رفسار پر ماتھوں کو دیا ''مجھ سے آئی محت مت کرو۔''

ہاتھ رکھ دیا۔''مجھ سے اتی مجت مت کرو۔'' ''میر میرے اختیار میں نہیں ہے۔''

شام ہوئی تو مامانے دروازہ بنجا کرانہیں یاد دلایا کہ اُنہیں جاتا بھی تھا۔ جیک دستک پر پر مزایا۔'' ماما حداتم سے ''تمہارا مطلب ہے آ دمی گو کہلی ایکی بیوی پر اعتماد

نہیں کرنا جاہیے؟'' آئزک نے سر ہلایا۔''میری شادی کو چالیس سال ہو گئے ہیں۔میرے چھے بچے ہیں، جیٹ نے آج تک کوئی کام مجھ سے بوچھے بغیر نہیں کیا گر میں نے کھی اس پر اندھا اعتاد نہیں کیا۔''

"اس کے برعکس میں الزبتھ پر کمل اعتاد کرتا ہوں۔" جیک نے کہا اور دفتر ہے نکل گیا۔ یہ آئزک کا دفتر مناظراس کا ایک حصہ جیک نے اپنے برنس کے لیے حاصل کرلیا تھا۔ البتہ اس کا بہاں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ اس کے لیے حاصل یاس بہترین ذاتی بھی تھی۔ مگروہ دفتر آنے جانے کے لیے کھوڑا استعمال کرتا تھا اس طرح وہ جلدی سفر کر لیتا تھا۔ صاف مؤکوں اور بعض شارٹ کش کی مدد سے وہ صرف تا و ھے کھنے میں جا گرینے جاتا تھا۔ آج اسے جلدی جانا تھا کرنے ہوا تا تھا۔ آج اسے جلدی جانا تھا کرنے جار ہا تھا۔ یہ شود کھنے کے لیے جیک نے باکس بلک کرایا تھا! ورآئزگ اوراس کی بیوی کو تھی میں کو کیا تھا۔

وہ گھوڑا دوڑا تا ہوا پیلی میں دائل ہوا تو ایک ملازم
خاس کا گھوڑا بھڑا۔ جیک نے لگام اس کے حوالے کی اور
پیچا تر اتھا کہ باغات کا انجاری مائیل و باب آ بااوراس نے
جیک کورپورٹ و بنا شروع کی۔ بیا ہم تھی اس لیے اوپر
جانے کی عبلت کے باوجود جیک رک کر سنے لگا۔ مائیل کے
مطابق آخری کا فی بھی اتر پیگی تھی اور پیجوں کی گریڈ نگ گا
کام بھی آخری مر طبے میں تھا۔ کل تک بیسب پیک ہوگر ہے
جیک نے جاگیر کا انظام نہیں سنجالا تھا بیہاں کا فی کی
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی سے
فصل ایر واتا تھا۔ اس دور ان میں درختوں کو کتنا نقصان ہوتا
قا اور فصل کی اصل قیمت کیا ہوتی تھی رجے ڈ اس پر زیادہ
وسیان نہیں دیتا تھا۔

رسیاں میں دیا ہے۔ جیک نے بجوں کا معیار طے کرنا اور انہیں پیک کرکے با قاعدہ نیلام کرکے فروخت کرنا شروع کیا۔ اس ہے کہیں بہتر قیمت ملتی تھی اور اس کے فارم کا نام بھی ہوتا تھا۔ جیک رپورٹ بن رہاتھا کہاو پر بالکونی میں الزبیح نمودار ہوئی اور اس نے سرخی مائل سنہری رنگ کا فراک اے جسم ہوئی اور اس نے سرخی مائل سنہری رنگ کا فراک اے جسم ہوئی گئے۔ پھرو پر ابعدوہ دو بارہ ضودار ہوئی اور اس بار اس

جاسوسى دانجست 27 ستببر 2016ء

آپیں میں گپ شپ کررے تھے۔ان میں اے الزبھ کہیں الزبرة الني \_'' بيه مجھے ساس کی کی محسوں تہیں ہونے نظر نہیں آئی تب وہ اپنج کے پیچھے والے جھے میں آیا جہاں فنکاراور دوسرے لوگ شوختم ہونے کے بعد جانے کی تیاری '' ماما مجھ سے اور تم سے بہت محبت کرتی ہے۔'' كررے تھے۔ جيك ديكھا ہوا آ گے بر ھا توا ہے الز بھے كى ''میں جانتی ہوں'''الزبتھاٹھ بیٹھی۔'' ٹب ہی تو کہہ جھلک دکھائی دی جو کسی سے بات کررہی تھی۔ جیک اس آ دی ر ہی ہوں کہ بیاساس کی کی محسوس ہونے نہیں دیتی۔خاص کے صرف سنبری بال و کیھ سکا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا طور سے تمہار ہے لیے یول فکر مندر ہتی ہے جیسے ماں ہو۔'' کہ ایک چھوٹے قد کا آ دی اس کے سامنے آگیا۔''سریہ ''میں بہت خوش قسمت ہول کہ مجھے بن مانکے سے مخصوص علاقہ ہے بہال ہر کسی کو آنے کی احازت نہیں جا گیر ملی اور پھر ما ماجیسی مخلص عورت ملی۔اس نے آج تک مجھ سے اپنے لیے پچھٹیں مانگا۔ ملازموں کے لیےاڑ جاتی "میں اپنی بیوی کی علاش میں آیا ہوں۔" جیک نے ے جیسے ان کومیرے لیے ساتی ہے۔ پھر جھے غدا کا سب سى قدرتيز ليج مين كبا-ہے حسین فحفہ ملا۔''اس نے الزیتھ کی طرف دیکھا۔ '' پیشو دالوں کا ایر یا ہے اور پیاں باہرے کی فر د کو '' فی الحال بید صین تحفید و رجار ہاہے۔'' الزبتھ نے کہا آنے کی اجازت جیں ہے۔' اورا تھ گئے۔اس لیے مجبوراً جیک بھی اٹھ بیٹیا۔ پچھودیر بعدوہ "و يم إث-"جبك في براسي سركها-" يرى يوي تیار ہوں ہے ہتھے۔ چھے کے ان کی بھی پیلس سے لگلی۔ وہ پہلے اندر موجود ہے اورتم کہدرہے ہوکہ کی کواعد آنے کی کراؤن پیل پنچے جو کنگسٹن کاسب سے بہترین ہوگی تھااور ا جازت نہیں ہے۔وہ کیےاندر علی گئی۔'' میزیبال ہے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔ انہوں نے بیان ''جيگ''' الزبتھ کی آواز آئی۔ وہ ان کے پاس حری تی۔ ''کیا بواج'' ڈ نر کیا اور پھر شہلتے ہوئے تھیٹر پہنچ گئے۔ جیک نے بھی '' چلو یہاں ہے۔'' جیک نے اس کا بازو تھا ما اور پست قد آ دی کو گھورتے ہوئے باہر نکل آیا۔ بھی میں بیٹنے کے چلانے والے ملازم ہے کہا کہ دہ تھیز کے پاس بہنچ جائے۔ یو میں کام کرنے والے تمام اوا کار برطانوی تھے۔ بیدا یک سیلی کھیل تھا جس میں کر داروں کی نشان دہی کیے لیے بعدای کے وجھا۔" تم اندرکیا کررہی تھیں اسك لگائے گئے تھے۔ الزبھے ساكت بينھی ھيل ويكھ رہی "ميل فن كارول م لخ كي تقى-" الزيم في تھی،اس کے انداز میں زیادہ و کیمی بہت کی ،جب کے دیا۔ ''میں نے تنہیں کی ہے بات کرتے ویکھاتھا۔'' آ تزک، اس کی بیوی دار لین اور جیک بہت دیجی ہے و مکھ رہے تھے۔ جب شیطان کا ہا کک لگائے وکن نمودار ہوا "میں نے کی فنکاروں سے بات کی۔"الزیتے نے اوراس نے گرجدارآ واز میں ہیروکولاگاراتو الزیتے جونک کی والتح جواب دینے ہے کر پڑ گیا۔ جیک اسے سپری بالوں کا تھی اور اس کے بعدوہ پوری تو جہ سے کھیل دیکھنے لگی۔اس حواله دينے جار ہاتھا مگر پھررک گیا۔اس کا موڈ خراب تھااور نے پہلی بارا پن چھوٹی می دور بین آتھھوں سے لگائی۔ وه خود بھی چیران تھا کہاس کا موڈ کیوں خراب تھا۔الزیچہ کچھ ''سیاچھاادا کارہے۔''جیک نے سرگوشی میں کہا۔ ''جھے بھی لگ رہاہے۔'' پھرولن کا پارٹ فتم ہوا اور وہ پردے کے بیچھے گیا تو دیر کے لیے اس سے دور گئی تو وہ پاگل ساہو گیا تھا۔اس نے الزبتھ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ 'اگر پیٹورت مجھ سے دور ہوئی تو میں بمیشہ کے لیے یا کل ہوجاؤں گا۔ الزبھے نے الزبته کی دلیجیں ... پھرختم ہوگئ اور بے توجہی ہے فیل دیکھنے محسوس کرلیاس نے یو چھا۔ ''کیاسوچ رہے ہو؟'' لکی ۔اس کے بعد جیب وکن آتا تب ہی الزبتھ د کچیسی لیتی " ایمی که میں تنہارے بغیر نہیں روسکتا۔" قی۔خاصی دیر بعد کھیل ختم ہوا اور جیک، آئزک ہے کچ الزبھ اٹھ کر اس کے برابر میں آگئی اور اس کے گفتگوتھا۔اے پتا بی نہیں چلا کہ الزیتھ کب باکس سے نکل شانے ہے سرنکادیا۔''میں ہمی تمہارے بغیر نہیں روسکتی گر تکئے۔ جب اے احساس ہوا تو وہ مضطرب ہو کر اٹھا اور میری درخواست ہے مجھ ہے اتنی محبت نہ کرو ، اگر کبھی میں نہ آئزک ے معذرت کرتے ماکس سے نکل آیا۔ اس وقت ؟ ... "تب مجھ لیما۔" جیک نے اسے آغوش میں لیتے تک بیشتر تماشا کی تھیٹر ہے گل کیے تھے اور پڑھاوگ تھے جو

جاسوسي دَانجسك ﴿ 28 ﴾ ستمبر 2016ء

公公公公

جیک وفتر سے باہر آیا جہاں اس کے آوی کافی کے تھلے گاڑیوں ہے اتار کرتا جروں کے گودام میں منتقل کر رے تھے۔ امریکی تاجروں نے اس کی توقع سے کھے بڑھ كرنى اے قيت دى تھى اور جيك بہت خوش تھا۔اس نے چیک بینک میں جمع کرادیے تھے جو چندروز میں اس کے ا کاؤنٹ میں شامل ہوجاتے۔اس نے خود جا کر گودام میں مال و کیمنا شروع کیا۔ یہاں بھی اس کے ملازم کام کررہے تھے۔اگرچہ اس کی ذے داری ختم ہوگئ تھی مگر وہ اس کا قائل تھا کہ کئی کوشکایت کا موقع نہ دواس لیے آخر تک مال كَا تَكُراني كرر ما تها-تا كه كمي قشم كا كوئي مسئله بوتو وه فوراً حل رادے۔ بات خریدار تک نہ جائے۔ وہ اندر منجر کے ساتھ تھا کہ مووروں کے سیر وائز نے اے آواز دی۔ ' مسٹر بریسنن میشریف آ دی جہیں تلاش کررہا ہے۔''

آنے والا ایک خوش ہوش اور خوش رونو جوان تھا۔ خاص طور ہے اس کی موچیس خوب صورت تھیں۔ بھوری آ تکھوں اور شکھے نفوش کے ساتھ وہ متوسط اور چھریرے جم كالك تقاراس كے براؤن بال بڑھے ہوئے تقے اور اس ک کرون تک آرہے تھے۔اس کا فیمتی سوٹ اس پر سے رہا تا۔ جیک اس کی طرف عوجہ ہوا۔ آدی نے آئے آتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔'اڈی میکٹوراجر میئر فرام لندن۔''اس نے دوسرے ہاتھ ہے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کراہے يوليس جيج كى جھلك وكھا كى۔

"جيك بريستن " جيك نے اس كا باتھ تقامتے ہوئے جوالی تعارف کرایا۔

راجرنے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور بولا۔ ''مسٹر بریسنن ،الزیخه بنارتمهاری بیوی ہے۔''

جیک چوکنا ہوگیا اور وہ اے لے کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا۔'' بالگل ہے۔ مگراب وہ الزبتھ بریسنن

"اس کی بہن سارہ بٹلر....."

جيك نے اس كى بات كائى۔" ايك منك .....الزيتھ نے مجھ ہے بھی کی بہن کا ذکر نہیں کیا۔''

وو گراس کی بہن موجود ہے۔" راجر نے زور دے كركها\_" اوروه ائي بهن كے ليے بہت يريشان ب\_ "كياس نے بوليس سے كہا ہے كماس كى بهن كو

بالکل کیونکہ اس کا کہنا ہے گزشتہ جون ہے اسے الزبھ كى كوئى خبر تہيں ہے جب وہ لندن سے روانہ ہوئى

"اس بات کو چھ مہینے ہو چکے ہیں۔" جیک نے زیر اب کہا۔"میری الزبھے یا یکی مہنے اور بیں دن پہلے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔''

راجرمسكرايا-" تمهاري يادداشت بهت تيز بممشر

"میراکام بی ایباہے۔" جیک نے ملازم کواپنا گھوڑا لانے کا اشارہ کیا اور بولا۔'' ویل مسٹرڈی میکٹو ،اب سہیں علم ہو گیا ہے کہ الزبتھ میری بیوی ہے۔تم اس کی بہن کو اطلاع كريكة بو-

" میں بالکل کروں گا۔" راجرنے سر ہلایا۔" چندون يہلے ميں ہے آف ہوا ناميں ملنے والي ايك لاش كے بارے میں میر امید تھا کہ شاید ہمی الزبتھ ے مگروہ یہاں گل آئی ہے۔ میں اس کے لیے اس کی بہن کا ایک خط لایا ہوں اور موں میری روانگی ہے،اگرتم کل تک اس کا جواب لا دوتو خطيس ساتھ لےجاؤں گا۔

جیک لاش کا من کر مختکا تھا پھر اس نے کہا۔" میں الزبتھ کو دے دوں گا۔ آگے اس کی مرضی ہے کہ جواب وے یا نہ دے۔

راجر نے اپنے ہیٹ کو چھوا۔" میں کراؤن پیلس ہوئل میں ظہرا ہوں ، اگر سز پر کسٹن نے جواب دیا توتم مجھ ے بہال رابط كر كتے ہو۔

جك نے اس سے خط ليا اور روانه ہو گيا۔ ووير پشان نہیں تھا مگراس کے اندر کیں ہے چینی می سرایت کرنی گی۔ الزبتھ نے بھی اس سے اپنے خاندان کے بارے بیل مل کر ہات نہیں کی تھی۔اس کے ذکر کا احاطہ زیادہ تراس کے باپ کی صد تک رہاتھا۔ چندایک باراس نے اپنی مال کا اگر بھی کیا تھا مگر جیک کواچھی طرح یا دتھا کہ اس نے بھی سارہ نا می تحتى بهن كا ذَّكُرنبيس كيا\_ جيك گھرآيا توالز بتيمايك ملازمه كي مدوے ایخ گھے اور لمے بال سنوار رہی تھی۔ جیک نے ملازمہ کو ویکھا تو وہ کمرے سے چکی گئی اوراس نے خط والا لفافدالز بتھ كے حوالے كيا جواسے سواليہ نظروں سے و كھەر ہى تھی۔اس نے بوچھا۔ 'مکیا ہےاس میں؟ تم بہت سجیدہ نظر Time?"

ابت على الحك ب-" جيك في الحارق ہوئے کہا۔'' اچھی کچھ دیریملے مجھ سے لندن پولیس کا ایک

جاسوسى دائجسك 29 ستببر 2016ء

جاموس ملا ہے اور وہ تہماری تلاش میں ہے۔ وہ تمہارے ۔ جائے گی۔ اس برنس سے باہر ہونے کی صورت میں ہمیں کیے سیخط لا یا ہے۔'' ''کس کا مخط؟'' ''کس کا مخط؟''

''کوئی ہمیں اس برنس سے باہر نہیں کر سکے گا۔'' جیک نے یقین سے کہا۔''بہ شرطے کہ ہم زمانے کے ساتھ طے۔''

راجر ميم کے آنے اور سارہ بنگر کے بارے ميں جائے کے بعد جيک نے جو ہے جينی محسوں کی تھی وہ اب تقريباً ختم ہوگئی تھی۔اسے اميد تھی کدالز بتھ کے اس جواب کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا اور سارہ اسے پھر سے تلاش کرنے یا خط کہنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ان دنوں وہ پھل اثر نے کے بعد درختوں کی دکھ بھال کرار ہاتھا تا کہ جو درخت بيدا وار کے لحاظ سے کمز ور ہو تھے ہوں ان کی جگہ درخت بيدا وار کے لحاظ سے کمز ور ہو تھے ہوں ان کی جگہ نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوایک نمبر دیا ہوا تھا اور اس کا جو نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوایک نمبر دیا ہوا تھا اور اس کا جو نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوایک نمبر دیا ہوا تھا اور اس کا جو جاتے ہو جاتے کی بیدا وار کی کرنے یا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہو جاتا کہ کس درخت کی بیدا وار کم ہوئی ہے اور وہ اس کا فی جاتر ہے گار اسے خیک کرنے یا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہو جاتے ہے اور وہ اس کا فی حال میں بنا لیا تھا جہاں کا فی درخت کی جگہ لگائے جاتے تھے۔ اس حال میں بنا کہا تھا جہاں کا فی درخت کی جگہ لگائے جاتے تھے۔ اس حال میں بنا کہا ہو کہائے کہائے کی درخت کی جگہ لگائے جاتے تھے۔ اس

''شاید میں اس ہفتے سے پیروفتر نہ آؤں۔'' ''کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی کام ہوا تو میں دیکے لوں گایاتم کو بتادوں گا۔''

پیلس جاتے ہوئے جیک خدا کا شکراد اگر رہاتھا کہ اس فی اسے الزبتھ کا خیال آیا تو وہ مسکرادیا۔ شایدوہ خدا کے اس تی کا شکریہ ادا نہیں کرسکتا تھا۔ کئی دن سے وہ بہت مصروف تھا اور اسے الزبتھ سے ملئے یا اس کے ساتھ وقت گزار نے کا موقع کم ملکا الزبتھ سے ملئے یا اس کے ساتھ وقت گزار نے کا موقع کم ملکا تھا۔ وہ بس کھا تا کھا تا اور اس تھا۔ وہ بس کھا تا کھا تا اور اس کی اور بر جانے کا موقع ملکا تھا۔ وہ بس کھا تا کھا تا اور اس دوران میں الزبتھ سے کچھ گفتگو ہوتی اس کے بعدوہ لیٹیا تو دوران میں الزبتھ سے کچھ گفتگو ہوتی اس کے بعدوہ لیٹیا تو اس کی آئے ہی جاتے ہوئے اس نے سوچا کئی آس کے اور اس نے سوچا کھا کہ اس وقت گزار سے گا۔ اس نے سوچا کا۔ اس نے الزبتھ کے ساتھ و جے گا، اس وقت اس نے سوچا کا۔ اس نے الزبتھ کو بیان کھا کہ اس وقت اس نے سوچا کا۔ اس نے الزبتھ کو بیان کے ساتھ د ہے گا تو وہ میں ہو جاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو ہے گا تو وہ میں ہو سے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کہ بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کے بیاتھ د ہے گا تو وہ میں ہو کہ بیاتھ د ہے گا تو دہ بیاتھ د ہے گا تو دہ بیاتھ د ہے گا تو دہ سے بیاتھ د ہے گا تو دہ سے بیاتھ د ہے گا تو دہ بیاتھ د ہے گا تھ دہ بیاتھ د ہے گا تو دہ بیاتھ دوران کیاتھ دیاتھ دیاتھ کیاتھ دیاتھ کیاتھ ک

''تمہاری بہن سارہ بٹلرکا۔'' جیک نے کہاتو وہ عم زدہ نظراؔ نے لگی۔اس نے لفافہ مضی میں جکڑ لیااور ہولی۔ ''سارہ سے میری کبھی نہیں بنی۔اس ہارے باپ کی کوئی پروانہیں تھی۔اس کی موت کا بھی اس نے کوئی اثر نہیں لیا اور اپنی دنیا میں مگن رہی۔اب نہ جانے اسے میرا خیال کیسے آیااور اس نے میرے لیے پولیس سے رجوع کیا اس کا بچھے بالکل یقین نہیں آرہا ہے۔''

جیک نے نری سے کہا۔'' وہ بہر حال تمہاری بہن ہے اور بیہ خط سر کاری ذریعے ہے آیا ہے اس لیے اس کا کوئی نہ گوئی جواب تو دو ۔''

الزبتھ نے سمر ہلایا۔''میں جواب دوں گی۔'' افلی شالز بتھ نے جواب اس کے ہر دکردیا۔ نہ جیک نے پوچھا اور نہ اس نے بتایا کہ اس نے سارہ کو کیا جواب دیا ہے۔ جیک نے خود جانے کے بجائے آئزک کے بیون سے خط کراؤین چیل راجر میٹر کو بھیج دیا۔ اس نے جیک کو خط گ رسید بیجی تھی۔ آئزک چیران تھا۔''تم ایک سالی ہے بے خبر

''الزبتھ نے بھی ای کے بارے میں نہیں بتایا۔'' ''اس نے اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتایا کرنہیں؟''

''میں صرف اس کے باپ کے بارے میں جانتا ہوں۔'' جیک نے آئز ک کی طرف دیکھا۔ ''کیاتم اس کے خاندان سے براہِ راسِت کوئی داقفیت رکھتے ہوج''

آئزک نے کفی میں سر ہلایا۔ ''الزجھ کا معاملہ وزارت خارجہ کے توسط سے میر سے پاس آیا تھا اور اسے اجھے الفاظ کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ میں ذاتی طور پر اسے پااس کے خاندان کونہیں جانہ'' اسے پااس کے خاندان کونہیں جانہ''

میں کوشش کروں گا۔'' آئزک نے وعدہ نہیں ''میں کوشش کروں گا۔'' آئزک نے وعدہ نہیں کیااور پھراس نے موضوع بدل دیا۔''مبارک ہواس بار منہیں ہربارے زیادہ نفع ہوا ہے۔''

جیک مشکرایا۔''اس کے 'لیے میں امریکی تاجروں کا شکرگزار ہوں۔''

آ ٹڑنگ نے سر ہلایا۔'' وہ وقت زیادہ دورنہیں ہے جب کانی کی تجارت ہے انگریزوں کی اجارہ داری عم ہو

جاسوسي دائجسك 30] ستمبر 2016ء

پر مجنی کم جاتا تھا۔ عموما آن کھیارہ بیجے پہنچ جاتا اور وو تین بیج تک واپس آ جاتا تھا۔ شام کواکر وہ باہر جاتا توالز بھاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ پہلی کے سامنے اس نے جو پائی کا تالاب بنوایا تھا اب اسے گہرا کروار با تھا۔ اس نے الزبھ کو بتایا کہ اسلام سال وہ اس میں تیرا کی کر سکے گی۔ جیک نے بتایا کہ اسلام سواری آئی میں تیرا کی کر سکے گی۔ جیک نے تھی گروہ زیادہ ماہر نہیں تھی بھی بھی وہ جیک کے گھوڑ سے اری آئی سواری کرتی تھی۔ بلیک نے آنے والے سواری کرتی تھی۔ جیک نے الزبھ سے گھوڑ ہے کی تربیت کر رہے تھے۔ جیک نے الزبھ سے کہا۔ ''جب تمہارا گھوڑ اتیار ہوجائے گا تو ہم طویل رائڈ پر جایا کریں گے۔''

مب میں چے دیک نے اپنے خانے کو اپنے کے الابھ الابھ استی الابھ استی کہا۔

انٹی کہ میں فیریت ہے ہوں اور وہ میری فکر نہ استی کہ میں فیریت ہے ہوں اور وہ میری فکر نہ استی کہ میں فیریت ہے ہوں اور وہ میری فکر نہ استی کہ اس کے ملا چاہ تو میں سوچوں استی کی ۔''

جیک نے سرگھا کر اس کی طرف و یکھا۔''ونیا میں گی۔''
جیک نے سرگھا کر اس کی طرف و یکھا۔''ونیا میں تی ۔''
جیک نے سرگھا کر اس کی طرف و یکھا۔''ونیا میں استی میں ہو۔''

اور ہمارے نیچے۔''جیک نے کہا تو ہوئی ۔'' اور ہمارے نیچے پندئیس ہیں؟''

البند وں لیکن تی بات ہے میں نے ان کے اس کے ان کے بارے میں زیادہ ایس سوچاہے۔''جیک نے اصراد کیا۔

بار سے میں زیادہ ایس سوچاہے۔'' جیک نے اصراد کیا۔

البند ویا جا ہے۔''جیک نے اصراد کیا۔ استی کے استی کے استی کیا۔ استی کے استی کے استی کیا۔ استی کے اس کیا۔ اس کے اس کیا۔ اس کے اس کیا۔ اس کیا۔ اس کے اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا کو ان کیا۔ اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا کو ان کیا۔ اس کیا کو ان کیا۔ اس کیا کیا۔ اس کیا کو ان کیا۔ اس کیا کو ان کیا۔ اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا کہ کرائی کیا۔ اس کیا۔ اس کیا کیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا۔ اس کیا کہ کیا کو کھیا کہ کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کہ کیا کو کھیا کیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کہ کیا کو کھیا کیا کیا کہ کیا کو کھی کیا کہ کیا کو کھی کیا کہ کیا کو کھی کیا کیا کو کھی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کی کو کھی کیا کہ کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی



لا ذرنی شن سارہ کے سامنے تنا۔ وہ تقریباً تیس برس کی دبلی سی مورت تنی۔ اس کا چبرہ متا ہوا اور کمز در تھا۔ جیک کو اس نقوش میں الزبتھ کی ذرا بھی جینک نظر نہیں آئی تھی ، وہ اس سے بالکل مختف خد وخال کی مالک تھی۔ جیک اس کے سامنے کری پر چیڑھیا۔ سارہ کی آ تکھوں میں آنسو مجل رہے سامنے کری پر چیڑھیا۔ سارہ کی آ تکھوں میں آنسو مجل رہے

'' کون نے میر فورت جس نے میری بہن کا نام اختیار کیا ہوا ہے؟''

جیک اس کی بات کا مطلب سجھنے کی کوشش کرر ہا تھا۔ ''میں سمجھانہیں ،تم الزبتھ کی بات کرر ہی ہو؟'' ''وہ الزبتھ نہیں ہے۔''

''ایک منٹ ۔'' جنگ کا ایجہ نے ہو گیا۔''تم کیے کہہ علق ہو کہ وہ الزبتھ نہیں ہے۔''

سارہ نے اپنے بیگ سے ایک کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا یا۔'' یہ خطاتمہاری ہوئی نے جھے کھیا ہے۔'' طرف بڑھا یا۔'' یہ خطائے کرو کھا،وہ الزبھے کی خوب صورت جیک نے تھا۔ اس نے وہی سب لکھا تھا چواس نے جیک کوبھی بتایا تھا۔ جیگ نے سارہ کی طرف دیکھا۔''اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خطالز بھے نے لکھا ہے۔''

''تتب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ الزبھونہیں ہے۔ اس نے میری مکن الزبھ کی شخصیت ادھار لی ہے۔'' سارہ نے کہتے ہوئے اپنے بیگ سے ایک خط نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔''یہ الزبھ کی تحریر ہے۔میری بہن الزبھ

جیک نے دونوں خطوط کا آپس میں موازیتہ کیا اور
اسے چند کمجے گئے ہے جانے میں کے دونوں تحریریں بالکل
مختلف تھیں اورالگ الگ عورتوں نے لکھی تھیں۔ جیک کا دل
ڈو ہے لگا اور اس نے سارہ کی طرف دیکھا۔" ہوسکتا ہے
تہمیں غلط نہی ہوئی ہوا ورتمہاری بہن الزبتھ بٹلرگوئی اور ہو ہے
الزبتے بٹلرگوئی اور ہو ہے۔ الزبتے بٹلرگوئی اور ہو ہے

''تم بھول رہے ہوائی نے سارہ کو بمین تسلیم کرتے ہوئے اس کے خط کا جواب دیا ہے۔'' را جرمیئر نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جیک کو لگا کہ اس کا سرچکرا رہا ہے۔اس نے ڈویتے لیج میں کہا۔ دول کے دولے سے سے میں کہا۔

'''کیان اے ایسا کرنے کی کیاضرورے بھی؟'' ''تا کہ وہ تم ہے شادی کر تھے۔'' را جرمیئز نے ایک

ایک لفظ پرزور ، ہے ہو کہا۔ ''تم سے بوایک دولت مند جا گیردار ہو۔''

برس کا د بلااور پہلے چہرے والا تحقی تھا۔ کر پہن کے علاقے میں اس سے زیادہ تجربے کار پینگر اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ تمام چیک کلیئر ہو کر اس کے اکاؤنٹ میں آگئے تھے۔ مل بیری نے اس سے کہا۔'' مسئر بریسنن ساڑھے سولہ بڑار پاؤنڈ زاسٹر لنگ ایک بہت بڑی رقم ہے جوتمہارے اکاؤنٹ میں ایسے ہی پڑی ہے کیوں نہم اسے بینک کی کی اسکیم میں لگا دو۔''

''میرے ذہن میں سر مایہ کاری ہے لیکن بینک میں شبیں۔''جیک نے کہا۔''اگر میں رقم امریکا منتقل کرنا چاہوں تہ ؟''

''جمارے پاس ٹی ٹی کی سبولت ہے۔'' منیجر نے کہا۔ '' تین دن میں تمہاری رقم امر یکا کے کسی بھی بینک کے کسی بھی اکا وَ نٹ میں ٹرانسفر کی جاسکتی ہے۔''

جیک بینک سے باہر آیا۔ اس کا دفتر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ پیدل چل پڑا۔ اس کا دفتر کے پاس تھا کہ دور نہیں تھا۔ کہ کسی نے اسے آواز دی۔ ''مسٹر بریسنن .....''
اس نے مزکر دیکھا۔ سڑک کے دوسری طرف ڈی ملیفورا جرمیئر کوراس کی اوراس کی ملیفورا جرمیئر کوراس کی اوراس کی ملیفورا جرمیئر کور اس سے ہاتھ طلتے ہوئے راجر نے کہا۔''اچھا محرف آیا۔ اس سے ہاتھ طلتے ہوئے راجر نے کہا۔''اچھا معرفر بریسنن تم یہاں مل کئے ، میں تمہار سے دفتر ہی جار ہا

جیک نے سیات کہے میں کہا۔''سوری مسٹر داہر، میں مصروف ہوں اگریہ آفشل ملاقات نہیں ہے تو میں ... فیالحال معذرت چاہوں کا۔'' درسوفش میں ۔

'' آنیشل و نبیل کے لیکن

''میں نے کہاں تاتب میں معذرت چاہوں گا۔'' جیک آ گے بڑھا۔

''مشر بریسنن۔'' راجر نے عقب سے کہا۔''سارہ بٹلرخود بیہاں آچکی ہے اور اس کے پاس تمہارے لیے ایک نہایت اہم خبر ہے۔ممکن ہے اس سے نہ ملنے کی صورت میں تم نہایت اہم حقائق ہے محروم رہ جاؤ۔''

جیک رکا اور پلٹ کر راجر کے پاس آیا۔" کیے قائق؟"

" مزريسنن بم تعلق ها نُق ."

ربیر ''مشرمیئر اگر حقائق جاندار ند ہوئے تو بات بہت دور تک جائے گی۔''

''بات بہت دور تک بی جائے گی۔'' راجر نے اطمینان سے کہا۔ کچھ دیر بعد جیک ہوٹل کراؤں پیلس کے

جاسوسى دانجست 32 ستمبر 2016ء

ا ایسلی بیمرتمباری جنب کبال ہے؟ ''جیک نے سارہ ا کی طرف دیکھاتووہ رونے لگی۔ '' میں نبیر ۔ افتار لیکن بجھاگی را میں کا ۔۔۔ وہ اس

'' میں نبیں جانتی لیکن جھے لگ رہا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نبیں ہے۔''

راجرنے کہا۔''تیں کیوباروانہ ہور ہاہوں؛ بجھے ہے آف ہواتا سے ملنے والی لاش کے بارے میں پھرتفیش کرنا ہوگی لیکن اس سے پہلے مجھےاس فورت کوگرفآر کرنا ہوگا جو الزبتھ بنگر بن کرتمہارے گھر میں موجود ہے۔''

جیک تعزا ہوگیا۔'' جھے جانا ہوگا۔'' '' میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔''راجرنے کہا۔ ''کیا تمہارے پاس گھوڑا ہے؟'' درضد''

" تبتم مير إساته نبيل على على -"

یو دیر بعد جیک قوڑے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا علی کی طرف جارہا تھا۔ ووسلسل قبوڑے کو ایر لگا یہا تھا اراس نے ایک لیے کو بھی اے رفتار کم کرنے نہیں وی تھی۔ دورت چلی کے والی پہنچا تو اس نے دورت چلا کر گیسے کے گا یٹ کھونے کو کہا اور اس نے بھا گ کر یہ مشکل قبوڑے اری رفتار ہے اندر آیا۔ آوھے گئے کا سفر اس نے بیس طاقت ہے لگا م تھینچی تو ابوڑا الف ہو گیا تھا۔ جیک کو: کر مازی میں میاز بین بیا فوش تو زگر فریمین میں کڑھا کود اریا ہے۔ الزبین کی فریمان پر جیک پہاں پام اور ناریل کورخت لکوارہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے چلا کر الزبین

اس کی پکار پر ہالکونی کے مام مولی نمودار ہوئی۔ اس نے جیک کے تا ٹرات ہے بھانپ لیا اور تیزی سے پنچ آئی۔ جیک سیوجیوں کی طرف جار ہاتھا۔ اس نے ماما سے یو جما۔''لز کہاں ہے؟''

پو پیا۔ اور آنو تمہارے جانے کے مشکل سے آ و بھے گھنے بعد ہی بیہاں سے روانہ ہوگئی تھی۔ اس نے اپناساراسامان بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سامان وہ سوٹ کیسوں میں لے گئی ہے اور اپنی چین کیمیں چیوز گئی ہے۔ کیا ہوا ہے تم دونوں میں کوئی مسئلہ ہواہے۔''

یں رہا ہے۔ بیڈروم میں آیا جہاں تمام الماریاں اور تمام جیک بیڈروم میں آیا جہاں تمام الماریاں اور تمام درازیں تعلی ہوئی تعمیں۔ساف ظاہر تھا کہ الزبتھ بہت مجلت میں روانہ :وئی تھی۔ : ہاں سرف کنزی کی چگی رہ گئی گی اور جاسدہ سبی ڈانجیست

ان پر پرستوراتا کے تقے۔ بھیک نے انہاری جی ایٹا خفیہ خانہ کھول کراس میں رکھا ہوا پہتول نکالا اور ایک ایک کرئے بی بی کی کے دونوں تالے فائر کر کے تو ڈ دیے۔ اس نے بیٹی کھولی تو اس میں سوائے چند پرانے ملبوسات کے اور پچھ نہیں تھا۔ الزبتھ کو ایب ان کی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ انہیں بیاں چھوڑ گئی تھی۔ کوئی ایس چیز نہیں تھی جواس کی نشان دی کر سکتی ۔ جیک نے مشتعل ہوکر بیٹی کا ڈھکن پوری توت اس کی نشان ہے بند کیا۔ پھر وہ ڈریسٹگ کی طرف آیا تو دہاں شادی کی اگری موجود تھی جو اس نے شادی کے وقت اس پہنائی کی طرف آیا تو دہاں شادی کی اگری ہے بہنائی موجود تھی جو اس نے شادی کے وقت اس پہنائی کی طرف آیا اور الزبتھ یہ نیستی کی طرف آیا اور الزبتھ یہ نیستی کی طرف و یکھا۔ '' دوہ بجھے چھوڈ کر چلی گئی ہے۔'' طرف و یکھا۔ '' وہ مجھے چھوڈ کر چلی گئی ہے۔'' اور ایک کے لرزی ہے طرف و یکھا۔ '' اور ایک آئی ، اس نے جیک کے لرزی ہے سے '' اور ایک آئی ، اس نے جیک کے لرزی ہے ۔'' اور ا' ماما آگے آئی ، اس نے جیک کے لرزی ہے

''اوہ'' ماما آ ئے آئی، ای ٹے جیک کے کرز تے ہاتھ تھام لیے ۔'' کیا ہوا میرے بچے؟'' ''میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم وہ کول جھے ہوتہ

> گئی ہے۔'' '''وہ کیاں گئی ہے۔''

چیک سوی ر) خیااور ماما کے اس سوال پر روپڑو نگا۔ جب اس کے ذہن میں ایک خوفٹا ک خیال آیا اور اس نے ماما ہے کہا۔ '' مجھے جاتا ہے۔''

اس سے پہلے ماما پوچھتی کہ اے کہاں جاتا ہے وہ کیے جا چکا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بی سے چلا کر اپنا گھوڑا اباہر لانے کو کہا اور ایک منے بعد دہ اس مفار سے والیس تشکشان کی طرف جارہا تھا۔ ابھی وہ پیل سے بیٹھی دور گیا تھا کہ کنگشن کی طرف ہے ایک بھی آئی دکھائی دئی اور پھر اس جی ہے را جرنے جما تک کر اسے رکنے کا اشار و کیا۔ اگر را چر پولیس مین نہ ہوتا تو جیک کسی صورت نہ لا کیا۔ اگر ناخواستہ اس نے گھوڑے کی لگام تھیتی۔ را جرکود کر با ہرآیا۔

'' پیلس میں نہیں ہے۔وہ اپنا سارا سامان ساتھ لے ''کی ہے۔'' جیک نے خوو پر قابو پاتے ہوئے کہا۔راجر نے اے مشکوک نظروں ہے دیکھا۔

'' تم سی کہدرے ہو،اے بچانے کی کوشش تونہیں کر ۔''

'' جہنم میں جاؤتم۔'' جیک نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ اگا دی۔ راجر اسے عقب میں آواز دیتا رہ گیا۔ وہ آند گل طوفان کی طرح آئزک کے دفتر پہنچا اور اس سے کہا۔ ''میرے ساتھ بیک چلو۔''

42016 Junior 33

جوا تنت نبیا تما اور وہ اس طرح رقم انکوانے کی مجازے جیسے سٹر بریسنن ہیں۔"اس نے کہتے ہوئے جیک کی ظرف د یکھا۔ ''اگر مسر بریسنن میری بات مان کیتے اور رقم کو بینک میں انو بیٹ کردیتے توان کےعلاوہ کوئی دوسرااس رقم كونكلوانبين سكتا تفايه

جیک بلیجر کی بات نہیں بن رہاتھا۔اس کا دماغ بن ہو ربا تھا اور وہ الزبھ کی گزشتہ روز کھی بات یا دکررہا تھا۔اس نے کہاتھا کہ وہ آج کے دن اسے سریرائز دے کی اور اس نے کچ کچ سر پرائز دیا تھا۔ وہ یقینا پہلے ہے اس کام کے لیے تیار تھی اور اس وقت وہ شاید جمیکا ہے بھی نکل چکی تھی۔ اس نے چونک کر خود کوآئزگ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ " جميل فوراً بندرگاه جانا هوگا-"

مگر جب وه بندرگاه بننج تو اکنین علم بوا که نفت گفتے پہلے ایک کروزرشب کیوبا کی ظرف روانیہ ہو گیا ہے۔ بندر گاہ کے چند ملاز مین کو وہ حمین عورت یا دھی جس کے پاس خاصا سامان تھا اور اس نے سامان جہازیر لے جانے کے لیے دوقلی کیے ہتھے۔قلیوں نے تصدیق کی کے انہوں نے اس حسین خاتون کا سامان کروزرشپ کے فرسٹ کلاس کیبن پس پہنچایا تھا۔ بندرگاہ پر بگنگ آفس سے معلوم ہوا کہ لیڈی جولیانہ جونز نے ہوانا تک کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا تھا اور وہ الملي سفر الملي تقي -

عورت نے باوری کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ " قادر، ایک ٹورے کو کیا کہا جائے جو ا بے محبت کرنے والے شو ہر کو دھو کا دے اور اس کی زندگی ے خاموثی ہے چلی جائے۔ یہی نہیں وہ اس کی ساری جمع لوجي جي لے طاتے

یا دری چکیجا یا ۔ وہ سمجھ رہاتھا کہ عورت اپنی کہائی بیان كررى بي مراس كاثرات بتاري في كداس كاول تہیں جاہ رہاتھا اے بے راہ رواور دھو کے باز قرار دے۔ '' ظاہر ہے اچھانہیں کہا جا سکتالیکن اس کے پس پشت بہت ے عوال ہو مکتے ہیں کہ کوئی عورت ایسا کیوں کرسکتی ہے۔ ہاں اگر وہ مجرم ذہن رکھتی ہوتوالگ بات ہے۔''

عورت نے تشکر آمیز انداز میں یاوری کی طرف و يكھا۔ و شكريه فادر ،تم پہلے آ دمی ہوجس نے اليمي رائے دمي ے۔ تم نے ٹھیک کہا ہر ممل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی

وہ ستون ہے ہتی اور ووبارہ سلاخوں تک آئی جہال

الكوا براجا "أكرك ال كي يحيداً عا بوا يولا جیک نے اسے دروازے ہے ہی کہا تھا اور وہیں سے پلٹ گیا۔اس نےرائے میں آئزک کو بتایا۔

''الزبته غائب ہے اور وہ اپنا سارا سامان بھی لے گئی

میرے خدا۔" آئزک کو بچھنے میں ویرنبیں لگی کہ معاملہ کیا ہے۔ جیک بینک میں داخل ہوتے ہی منجرمل بیری کے کرے کی طرف لیکا۔وہ اس وقت ایک گا بک سے بات کررہا تھااور یوں بلا اجازت اندرآنے پراس نے جیک کو محورا۔اس نے جاتے ہی سوال کیا۔ ''الزبته يبال آئي هي؟''

'' ہاں مسٹر بریسنن ، وہ انجی ایک گھنٹا پہلے ہی یہاں ے کئی ہے۔" مل بیری نے اسے غورے دیکھا۔" کوئی

اس نے جیک کیش کرایا تھا؟"جیک نے ڈوجے

ل بری نے سر ہلایا۔" بالکل مٹر بریسنن "

''اکاؤنٹ بیں جتنی رقم تھی۔''مل بیری نے کہا اور اینے سامنے رکھا ہوا کیجر کھولا۔ دمسٹر بریسنن اس وقت تہارے اکاؤنٹ میں صرف دوشانگ اور دونیس ہیں۔سز ریسنن نے سائیس ہزار سات سوائٹیس یاؤنڈز کا چیک

"اورتم نے کئی کرویا۔" جیک نے بی کر کہااور آ کے بڑھ کر بوڑ جے ل بیری کے گوٹ کا کاریکڑ لیا کیکن اس سے پہلے وہ کوئی کارروائی کرتاء آئزک نے جلدی سے اے چھے کیااوراس کے کان میں بولا۔

پہ کیا کررہے ہو، کیا جیل جانا جا ہے ہو؟'' منجر کو غصه آغمیا تھا۔ " یہ کون سا طریقہ ہے مسٹر

تم نے چیک کیوں کیش کیا۔ "جیک چلایا۔ آئزک نے ل بیری سے معذرت کی۔''اس وقت بیایے ہوش میں نہیں ہے۔'

مل بیری کمی حد تک صورت حال سجھ رہا تھا اور پھر جیک اس کامتعل کسٹر تھا اس لیے اس نے بھی بات آ گے برصانے ے گریز کیا اور نری سے بولا۔ "میں جھتا ہوں مسٹر ولیم شامن ، مگر میں تقین دلاتا ہوں مینک نے خلاف قانون چھ کیں کیا ہے۔ مسٹر بریسنن نے خودمسز پریسنن کو

جاسوسى دائجست 34 كستمبر 2016ء

"ميرے يال بہت وقت ہے۔" تو جوان إدرى نے زی ہے کہا۔

소소소

یہ تیسرا دن تھا کہ جیک اپنے کمرے سے باہر قبیس لکا تفاءاس دوران میں اس نے برائے نام کھایا تھا اورزیادہ تر بیتا رہا تھا یا مرہوش پڑا رہا تھا۔ بلاز مین آتے اور اندر جما تک کر طے جاتے۔اس نے واضح علم دیا تھا کہ کوئی اس کی تنبائی میں مدا خلت نہ کرے۔ورنہ وہ اے ملازمت ہے نكال د عاد آئزك اعلى يرى كياس عدايا تھا چررا جرمیز بھی ای کے دفتر بھنے کیا اور و ہاں اس کا جیک ے جھڑا ہوا۔ جیک اے مارنے کودوڑ اتھا مگر آئزک نے يهال بھی چھ بحاؤ گرا يا اورائے زبروی پيل ميچ ديا۔ ب ے وہ اینے گیرے میں تھا۔ ماما مولی تین وان کے برداشت کررہی تھی۔ مگرآج اس سے برداشت ٹیس ہو کا۔ وہ اندرآ گئی۔ جبک کھڑ کی کے سامنے کری پر بیٹھا ہوا شااور اس کے سامنے سے بریون کے ساتھ گاس اور اس کا ایتاقال رکھا ہوا تھا۔ ماماس کے مامنے قرش پر گھٹنوں کے ال بیٹے گئی اور ورد معدی سے بولی۔ "میرے بتے، کب مک اونی کرے میں بندرہو کے۔

''وہ بھے چھوڑ کر چلی گئی۔'' جیک نے بوجمل کہجے میں

''اے بھول جاؤ، دو ہے وفاا ورد غلباز عورت تھی۔'' ''میں اسے نہیں بھول سکا۔''

" توکیا ساری مرینی کرے میں بندر ہو گے؟" جیک نے سرافی آئیسوں ہے اس کی طرف دیکھا۔ ''ابنیں رہوں گا۔ میں نے سوچ کیا ہے۔''

جواب میں جیک نے پستول اٹھایا تو ماما کا گگ سفید موكيا-اس في بتول لينا عاما مرجيك في اته يتحي كرايا-اس نے سرد کہجے میں کہا۔''تم فکرمت کرو، میں نے خود کھی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔

ہوئل کراؤن پیلس کے بار میں جیک ایک میز پر موجود تھا۔ یہال سے منگسٹن کا دور تک پھیلا ہواسفیدریت والا ساحل صاف وکھائی وے رہا تھا۔ اس نے ہوٹل کے ویک کرک کوؤی میکورا جرمیتر کے نام پیغام ویا تھا کہوہ باریس ای کامنتظر ہے۔ووققر یباً آو نفے گھٹے بعد آیا اور

پورے چاند کی روٹن بن <sup>قا</sup>مے کی مسیل اور اس کے ساتھ سزائے منوت کی مشین صاف دکھائی وے رہی تھی ۔مشین و کیچ کراس کا نازک جسم کانپ اٹھا تھا۔ ایک کمیح کولگا کہ وہ ینچ گر جائے گی تکر پھراس نے خود کوسنجال لیا۔ یاوری اس کی طرف بردھتے بڑھتے رہ گیا۔ وہ اے سہارا دینے جار ہا تھا۔ وہ جتی تیزی سے آ گے آیا تھا آئی ہی تیزی ہے رک كيا عورت بلك آئي ، اس نے كانيتى آواز ميں كها "" بهت

''موت خوفناک بی ہوتی ہے۔'' "میں مشین کی بات کررہی ہوں۔" "مەموت كى مشين باس كيے خوفناك ہے۔" یادری نے نری سے کہا۔ '' یہ موت ہے جو متعلقہ چیزوں کو وفاك بناتي ہے۔

ورت نے سرتھایا۔ ٹایرا*ے پھر چکر*آیا تھا، وہ نے تکی کی۔ اس باریا دری کواسے تھانے کے لیے آگے نیں آنا پڑا۔ وہ اس کے بالکل یاس تھی۔اس کا نازک دجود انہوں میں آیا تو یادری کانی اٹھا۔ اس نے جلدی سے اورت کو نے دری برلٹا یا اور نجر کونے میں رکے می کے جك عمى كے بيا لے من يانى تكالا اس نے بيالدزمين پر رکھا اور پہلے عورت کا سراٹھا کراہے زانو پر رکھا اور یا لے ہے یائی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ہونٹوں پر ٹیکانے لگا۔ عورت کوجلد ہوش آ کیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یا دری نے روک دیا۔ دمتمہاری المبات تھیک نہیں ہے، سل

اس نے پیالے فورت کے لبول سے لگا دیا اور وہ کھونٹ گھونٹ کر کے پائی چینے گلی نصف پیالہ بی کروہ اٹھ میضی اوراس نے باقی یا فی یوٹمی پیا۔ یا دری اس کی شفاف گردن سے اتر تا ہر گھونٹ دیکھ سکتا تھا۔ یانی بی کر اس کی حالت خاصی بہتر نظر آنے لگی اور اس نے تشکر آمیز انداز میں یا دری کودیکھا۔'' فاور میں شکر گزار ہوں۔''

" يكونى خاص بات نبيل ب، اگر تهيي آرام كى ضرورت بي في مل جلا جاؤل؟"

« دهبین - " عورت کانب انفی - « مین اکیلی نهیں رہ سكتى يتم جھے چھوڑ كرنہيں جاؤگے۔''

'' تم فکر مت کرو جب تک تم جانے کوئیس کہو گی میں يهال موجود مول - ' يادري في اسے يقين ولايا - قلع كے گجرنے دو گھنٹے بجائے۔ یعنی ابھی دو بجے تھے ادر میج میں خاصاوت باتی تھا۔عورت نے یاوری کی طرف ویکھا

جاسوسى دانجست 35 ستببر 2016ء

کے لیے کہیں میرے ساتھ جلٹا پڑے گا۔'' جیک نے اپنا خالی کلاس میز پر پٹنے دیا۔''میں دنیا کے آخری سرے اور جہنم تک جانے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے الزبتھ کے ملنے کا ذراسا بھی آسرا ہو۔''

''بس تو تیاری کراو،کل یہاں سے ایک کروزرشپ ہوانا کے لیے جار ہاہے۔اگروہ ہوانا سے آگے نہیں گئی ہے تو وہیں ہوگی۔''

ہیں ہیں کے پاس اب زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ کم سے کم وہ فارم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ واپس پیلس آیا اور اس نے ماما مولی سے کہا۔''میرا تمام ذاتی سامان نکال دو۔''

وہ پریشان ہوگئی۔'' کیوں؟'' ''میں یہاں سے جار ہا ہوں اور جا گیر بھی بندر ہے ''

ماماکی پریشانی بڑھ گئی۔''اور ہم ملازم؟'' جیک نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا۔'' ماما میں خالی ہاتھ ہوگیا ہوں۔الزبتھ بیری ساری جمع پونچی لے گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جارہا ہوں اگروول گئی اور میری رقم مل گئی تو میں والیس آئی گا۔ دوسری صورت میں، میں بیدجا گیرمبیں چلاسکتا۔ تم لوگوں کی تنخوا ہیں اور دوسرے اخراجات ادائیم کرسکتا۔''

ماما مولی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔''میں تمہاری مجوری مجھ رہی ہوں میرے کتے۔''

بیورن بھر ہیں ہوں پیرے ہیں۔ جیک نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔'' تم نہیں جانتیں میں کس دل سے جار ہاہوں لیکن میراوعدہ ہے آگر میں جا گیر سنجالنے کے قابل ہوا تو سروروا پس آؤں گا۔''

جیک نے تمام ملاز مین کونوکری سے نکال دیا۔ اس
نے پیلی اور فارم کی تمام چیزیں ان لوگوں میں تقسیم کر
دیں۔ پیلی بند کروادیا اور فارم کے لیے کہا کہ آگر ملاز مین
چاہیں تواس کی و کیے بھال کرلیں اور حاصل ہوئے والی فصل
سے اپنے اخراجات پورے کرلیں۔ گرکیونکہ فارم کا بالک
نہیں ہوتا اس لیے ملاز مین یہاں کا م کرتے ہوئے ڈرر ہے
شے۔ انہوں نے ملاز مت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیک نے
اپنا ذاتی سامان لیا، پیلی بند کرایا اور وہاں سے نکل آیا۔
اپنا ذاتی سامان لیا، پیلی بند کرایا اور وہاں سے نکل آیا۔
اگلے دن وہ کروزر شپ پر سوار کیوبا کی طرف جا رہے
اگلے دن وہ کروزر شپ پر سوار کیوبا کی طرف جا رہے
نیس خلی میں سنر کرد ہے تھے۔ جیکا سے کوبا کا فاصلہ و
نیس کا میں سنر کرد ہے تھے۔ جیکا سے کوبا کا فاصلہ و
نیس کی میں میں اس کے ساتھ تھا اور وہ دونوں
نیس میں سنر کرد ہے تھے۔ جیکا سے کوبا کا فاصلہ و

اس فے معذرت کی۔''میں ذرامھروف تھا۔'' جیک نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔'' کوئی بات نہیں میں بالکل بھی مصروف نہیں ہوں اور میرے پاس آج کل وقت ہی وقت ہے۔ میں اس دن کی تلخ کلامی پرشرمندہ ہوں۔''

را جرسنجیدہ ہو گیا۔'' مجھے تمہارے بارے پتا چلا ہے کہوہ تمہاری ساری جمع پونجی لے کرفرار ہوئی ہے۔'' حکہ نے یوں ہاتھ ملایا جسس کوئی خاص یا۔ ۔۔'

جیک نے بول ہاتھ ہلا یا جیسے میہ کوئی خاص بات نہ ہو۔''اسے بھول جاؤ، یہ بتاؤ کیے سارہ بٹلر کہاں ہے؟''

''وہ والیں ہوانا جا چکی ہے۔'' راجر 'نے بتایا۔ ''وہاں سے وہ شایدلندن چکی جائے۔''

"مم كول نيس كي ؟" جيك نے يو چھا۔" تم نے كي اف ہوا تا ہے اف ہوا تا سے ملنے والى لاش كے بارے ميں تفييش كرنى تھى ؟"

'' مجھے پہاں اس عورت کے بارے میں مزید کچھ معلو مات در کار ہیں۔ مجھے بقین ہے اصل الزبتھ بٹلر کی قاتل یہی عورت ہے جس نے اس کاروپ دھارر کھا ہے۔'' جیک نے نقمی میں سر ملایا۔''وہ الزبتھ بٹلر بھی نہیں رہی ہوگی۔''

'' بجھے معلوم ہے اس نے حلیہ بدل لیا ہوگا۔ گروہ کچھ بھی کر لے، میں اس کا پیچپانہیں چپوڑوں گا، اے تلاش کر کے رہوں گا۔''

''جبتم اس تک پی جادگاؤ تم کیا کرو گے؟'' ''میں اے گرفتار کر کے برطانیا لے جاد ل گا ادر وہاں اے عدالت میں چیش کروں گا۔ پوراا مکان ہے کہ اے سزائے موت ملے گی اورائے لئکا دیا جائے گا۔'' ''فرض کرو میں تم ہے کہتا ہوں کہا ہے میرے لیے خلاش کرو۔''

راجرنےغورے اے دیکھا۔''کیوں؟'' ''کیونکہ میں اس سے ۔۔۔۔ اپنی رقم واپس لیما چاہتا ہوں۔ بیمیراحق ہے۔''

راجر سوچ میں پڑ گیا۔''دیکھو میں قانون کا محافظ ہوں اور قانون کے لیے کام کرتا ہوں، مجھے نجی پر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔''

'' بیں جانتا ہوں ، بیں اس سے سرف اپنی رقم لوں گا اگر اس نے شرافت سے دے دی ورنہ پھر میں بھی عدالت میں ہی جاؤں گا۔'' میں جاؤں گا۔'' راجر نے اثبات میں سر بلایا۔'' شمیک ہے لیکن اس

جاسوسى ڈائجسٹ 36 ستمبر 2016ء

ورت سے روابط استوار کر لیے تھے، اس کا میشتر وقت ای کے کیبن میں گزرا تھا۔ جیک کواس کا رویہ ایک ذیے دار پولیس آفیسر کے شایان شان نہیں لگا۔ راجر جیک کے ساتھ تھا اور وہ ایں کے سامان کے ساتھ ہی کمرے میں جلا آیا تھا۔ جیک تھکن اور بیزاری می محسوس کر رہا تھا۔ وہ آ رام عامتا تھا گررا جراس کا ساتھ چھوڑنے کے موڈ میں تہیں تھا۔ وه كهدر باتفايه "الرتم تفكيس بوتو بم بابر چلتے بيں اس وقت يهاں كا ماحول و تكھنے والا ہے۔ كتنى رونق ہے يہال۔

جیک نے درواز ہ کھول کر بالکونی ہے نیچے دیکھااور اس نے راجر ہے ا تفاق کیا کہ ماحول دیکھینے والا تھا۔ گر اے اس ہنگا ہے اور شور سے الجھن جو رہی تھی۔ اس نے اندرآ کر دروازه بند کرلیا اور اپنا کوٹ ا تارا۔ یہاں گری زیادہ تھی۔شاید ماحول کا اثر تھا۔ اس نے سامان لا نے والے ملاز مین کوشپ دی اور بولا۔''اب میں تنہائی حیامتا

ملاز مین باہرنکل گئے مگرراجر وہیں رہا تھا۔ جیک نے اں کی طرف دیکھا۔"میری مراد ممل تنہائی ہے۔ ''اوہ'' بستر پر جم عصافہ را جرجلدی ہے اشا اور اپنا ہے رہے جماتے ہوئے إولا۔ " تب تم سے كل ملاقات

اس کے جانے کے بعد جیک نے دروازہ بند کیا اور ا پناسوٹ کیس کلول کراس میں سے رات کا لباس نکالا۔ پھر اس نے اپنے لیے وہسٹی اور برف منگوا گی۔ ویٹراس کے لیے ڑے میں دونوں چزیں جا کر لایا تو اس نے باہر بہت نہ او وشور شرامے کی وجہ یو بھی ۔ ویٹر نے جیرت سے کہا۔ " آپ نہیں جانے سیور، آج ہولوین نائٹ ہے۔ لوگ كاستيوم بارثيان كررے بين اور عليے بنا كر تھوم رے ہيں۔ جيك كوخيال آيا كه اگر الزبتھ يہاں ہو في تو وہ مجي کہیں نہ کہیں کی یارٹی میں ہوگی۔اے ڈرکے لیے باہرجانا ہی تھا۔ اس نے دوبارہ سوٹ پہنا اور باہر جائے کے لیے تیار ہوگیا۔ ویٹرنے بی اے بتایا کسب سے بڑی یارٹی ... لا کاسٹیلا میں ہورہی تھی کیے شہر کی سب ہے معروف تفریح گاہ اور ہوئل تھا۔ جیک کوایک بار پھر پر ججوم کلیوں سے گزرما پڑا تها جہاں اوگوں کا بجوم اور شور مزید بڑھ گیا تھا۔ لا کاسٹیلا امرا و کی تفریح گاہمی اور وہاں اس وقت سار سے شہر کی کریم جع تھی۔ دولت مندساح بھی بہیں آئے ہوئے تھے۔ جیک اندرآیا۔اے بھوک لگر دی تھی اس لیے اس نے ڈاکٹنگ بال کارخ کیا۔ وہ میز پر بیخا اور اشارے سے ہیڈ ویٹر کو

ہیں۔ گرکیوبا خاصابرا ہے۔ گفکسٹن سے ہوانا تک کا بحر ل فاصلہ پانچ سوکلومیٹرز بنا ہے کیونکہ تنگسٹن، جمیکا کے جنوب میں ہے جب کہ جوانا، کیویا کے شال اور خاصے مغرب میں واقع ہے۔ اس لیے دونوں بندرگا ہوں کے درمیان سفر كرنے والے بحرى جہازوں كوخاصا تھوم كرجانا پرتا ہے۔ وہ دودن بعد ہوانا کی بندرگاہ پراٹرے تھے۔ جیک پہلے بھی کئی ہار ہوا تا آ چکا تھا۔ یہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے اور سو فیصد آبادی سیانوی نژادلوگوں کی ہے۔ کچھ سیاہ فام اور کھامریکی تھے مگروہ یہاں کے شہری شار نہیں ہوتے تھے۔البتہ یہاں آنے والے امریکی اور برطانوی ساحوں اورتا جروں کی وجہ ہے انگریزی ٹامانوس زبان نہیں تھی۔ ہر عِلْمَه بولی اور سجهی جاتی تقی- اس وقت امریکا جزائر کریبین میں اپنے ہاتھ یاؤں پھیلار ہاتھا۔ کیوبا پراس کا اثر ورسوخ بڑھ رہاتھا۔ وہ بندرگاہ سے نکے تورات ہوانا پراہے پر پھیلا چکی تھی اور اس کی گلیوں میں موسیقی اور رقص کا سلاب سا امنذآیا تھا، بہ ظاہراییا لگ رہاتھا کہ کوئی میلہ ہے گر جیگ عاناتها بہاں ہررات ہی میلدلگتا ہے۔ مخلف طرح کے سازندے ساز بجارے تھے۔لڑکیاں اورعورتیں تاج رہی میں ۔ان میں بڑی تعداد سیات عورتوں کی تھی۔

مقامی لڑکیاں ساحوں کا دل بھانے کے لیے اپنے جم کی تمائش میں کی کل ہے کا منیں لے رہی تھیں۔انہیں معلوم تھا کہ سیاح بھی سب دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور آتے تھے۔ خاص طور سے بورپ اور امريكا ي آنے والے ساحوں كے ليے اس ماحول ميں بڑی کشش تھی۔ تنگ کلیوں کی وجہ ہے انہیں کھوڑا گاڑی بہت پہلے چھوڑ نا پڑی تھی اور اب وہ پیدل ہوئل ڈی ہوا نا کی طرف رواں تھے جس کا شار ہوا تا کے بہترین ہوٹلوں میں ہوتا تھا۔ یہاں سب اپنی موج مستی میں مصروف تھے۔ جیک بار باران خواتمن سے معذرت کرر ہاتھا جن ہے وہ مکرا رہا تھا گر کوئی اس کے عمرانے کا برانہیں مان رہی تھی۔ان میں سے بیشتر نشے میں دھت تھیں ۔ تقریباً سب کے ہاتھوں میں مقامی بیز کے بڑے بڑے گھے۔

جیک جانتا تھا کہ پیفاضی تیز ہوتی ہے۔عادی شرالی مجمی اس کاایک مگ بی کر جھوم جاتے ہیں ۔ بیمشکل وہ ہوگ تک پہنچے اور وہاں کے ملاز مین نے ان کا سامان او پر ان کے کمروں تک پہنچایا تھا۔اس سفر کے دوران راجر کا روپتے خاسا مخلف تما جبك في محمول كما كدوه مورتول بل مهت و کمچیسی لبیت تنا۔ ا ں نے دوران سنرایک او تیزام مگرخوب

جاسوسى دانجست 37 - ستمبر 2016ء

طلب کیا اور اے آرڈر لوٹ کرائے لگا۔ وہ داخلی دروازے سے ذرا ہی دورایک گدیلی نشستوں والے ایسے یوتھ میں تھا جو تین طرف سے بند تھا اور صرف ایک سمت کھلی تھی۔ وہ داغلی دروازے کے پاس ہی تھا تگراس جگہ ہے وروازہ نظر نہیں آرہا تھا۔ واضلی وروازے کے یاس سے ایک مردانه آواز آئی۔

"مائىلىدى، يەكسار بىگا؟" '' شیک ہے۔''عورت نے جواب دیا تو جیک چونکا تھا۔اے شبہ ہوا کہ آ واز الزبتھ کی تھی۔اگر چیاہے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے الزبھ کا روپ دھارا تھا اس کا اصل نام پچھاورتھا مگروہ جب اس کے بارے میں سوچتا تو ذہن میں الزيرة نام بي آتا-اس فے بوتھ سے جھا نک کردیکھا-ایک یت تند اور معمرلیکن لباس سے دولت مند نظر آنے والے مرد کے ساتھ سیاہ سوٹ اور سیاہ ہی نقاب میں ایک عورت کھٹری تھی۔ مرداس کے ساتھ آ کے بڑھا۔عورت کی جال دیکھ کر جیک کا رہاسہا شہ بھی جاتا رہا۔ وہ الزبتھ بھی۔ ووثوں ایک کو نے والی میز پر جاہیٹھے مگر شایدالز بھے کو یہاں کا ماحول پیند خبیں آیا تھا۔ اس نے کہ کہا اور مرو نے میڈ ویٹر سے کی الك جلَّه كى فرمائش كى اورده البين اويد نيرى يرك كيا- بيرُ ویثر کی واپسی پر جیک نے اشارے سے بلایا اور آ ہتد ہے

''اگر میں غلطی نہیں کرریا توتم جن صاحب کواو پر لے كر كئے ہويد يهال كے ايك مشہور وولت مند ..... عك بولتے ہوئے یوں رکا جیسے دیاغ پر زور دے رہا ہو۔ ہید ویٹرنے اس کی مشکل آسان کردی۔

، اس می مشکل آسان کردی۔ ''میہ مارد ہے وی فلپ میں سہاں کے مشہور سرمایہ داراوردولت مند\_''

''بالكل-''جيك نے جوش سے كہا۔''ميرے ذہن ے نام نکل گیا تھا۔ بیں اے جانتا ہوں۔''

اگر آپ جانتے ہیں تو میں کیا ان سے ذکر

''اوہ نہیں۔ وہ اس وقت شاید اپنی بیوی کے ساتھ

'' ما دام جولیاڈی لٹاان کی مگیتر ہیں۔'' ہیڈویٹر نے اعشاف كيا-

و و شیک ہے میں ان سے مل لوں گا۔ مگر ایسی تم ذکر مت كرنا-"

رہا۔ میڈویٹر چلا گیا۔ کھویر میں کھانا لگ کمیا۔ جیک نے

جاسوسى دانجست 38 ستمبر 2016ء

آرام ہے کھانا کھایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ الزبتھ بہت ست روی ہے کھاتی ہے۔اصل میں اسے کھانے میں زیادہ ول چپی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران جیک سوچ رہا تھا کہ کیا الزبھے نے اس کی دولت اتی تیزی سے خرچ کر دی کہ اب اے ایے بڑھے آدمی کی مقیتر بنتا پڑا تھا۔کھانے کے بعداس نے کافی طلب کی اور بل ادا کر دیا تا کہ اے فوری اشنا پڑے تو اس میں تا خیر نہ ہو۔ اس کا انداز ہ درست نگاا جب ماردے اور الزبھ دو کھنٹے بعد اوپرے ازے۔ ماردے کے لوکھڑاتے قدم بتارے تھے کہ اس نے کھانے ے زیادہ پیا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزرنے لگے تو جیک نے نشست سے فیک لگاتے ہوئے منہ دوسری طرف کرلیا تھا۔ وہ مکنہ حد تک الزبھ یا جولیا کی نظروں ہے فح ر ہاتھا۔ان کے ہال سے نکلتے ہی وہ بھی کھڑا ہو گیا۔

اس کا خیال تھا کہوہ دونوں باہرجا نیں کے گراہیں سیڑھیوں سے ہوئل کے اوپر ی تھے میں جاتے و کھ کروہ حیران ہوا تھا۔ مارد ہے کو ہوٹل میں رکنے کی ضرورت جہیں تھی۔ ای شہر میں اس کی عالی شان پر ہائش گاہ ہوئی جا ہے تھی۔ شاید یہاں الزبتہ رکی مونی تھی۔ وہ ان کے بیچھے سیڑھیوں سے او پرآیا۔ دوسرے نلور پرسیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک سویٹ کے دروازے کے سامنے وہ دونوں رکے تھے۔جیک فیے ملک کے ماس رک گیا۔ الزیم عالی سے دروازه کھول رہی تھی ادر بارد ہے اس برلڑ ھیکا جار ہا تھا۔اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے کے باہر ہی الزبھے سے چف جائے۔ اس كى دجے الإ بتھ كودروازے كا لاك کھولئے میں دشواری بیش آر ہی تھی اور بدمشکل اس نے لاک کھولا تو وہ اس کے ساتھ ہی اندر جانے لگا۔ مگرالز بتھ نے اسے روک ویا۔" ابھی میں صرف متگیتر ہوں یوی نہیں · 2) 10 -

'' جلد ہم میاں بیوی بن جائیں گے، اب میں صبر تہیں کرسکتا۔'' ماروے نے نشے میں لڑ کھٹراتی آواز میں کہا اورتقریباً زبردی اندر چلا گیا۔ درواز ه بند ہوا تو جیک او پر آیا،اس نے آس یاس دیکھااور دروازے سے کان لگا کر سنا۔الزیھ کہدرہی تی۔

"ميري فيص كي ۋوري كھول دو-"

جيك الزبته كايه لهجه الجهي طرح بيجانيا تقاروه بوزيه ہے کھیل رہی تھی اور یقینا اس کی یا چھیں یہ سوچ کر کھل گئی میں کہ وہ راضی ہو تی ہے۔ جیک نے تالے کے سوراخ سے اندر جمانکا تو اتفاق سے وہ دونوں سامنے ہی تھے۔

مارد ہے نے جوش وخروش ہے اس کی قبیص کی پشت ہے کسی ڈوری کھولی تو وہ اس کی طرف مڑی۔''بہت شکر ہیں،ابتم جا سکتے ہو۔''

''میں آج میہیں رکوں گا۔'' گرالزبتھ نے آگے بڑھ کر در دازہ کھول دیا۔''اب تم سے مبح ملاقات ہوگ''

بوڑھا مارد ہے بچھ گیا کہ آئ وہ مہر پان نہیں ہے۔ گر

اس نے منے کا آسرا دے دیا تھا اس لیے باول ناخواستہ وہ

کرے ہے نکل گیا۔ اس وقت جیک سیڑھیوں ہے نخالف

ست میں مند دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ مارد ہے چند کیے

کھڑا حسرت سے بند دروازے کودیکھتا رہا پھر سیڑھیوں ک

طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی جیک پلٹ کر درواز ہے

پر آیا۔ اس نے وستک دی۔ اندر فراک اتارتی الزبتھ رک

اس کا خیال تھا کہ دروازے پر ماردے ہوگا گر جیسے ہی اس

اس کا خیال تھا کہ دروازے پر ماردے ہوگا گر جیسے ہی اس

نے دروازہ کھولا۔ جیک کا پستول اس کے سینے ہے آلگا اور

اس نے اس سے دروازہ بند کر

دیا۔ اے لاک کر کے دہ الزبتھ کی طرف متوجہ ہوا جوشاک

دیا۔ اے لاک کر کے دہ الزبتھ کی طرف متوجہ ہوا جوشاک کی کیفیت میں کھی اور طنز سے لیے میں بولا۔

'' کیاپکاروں شہیں،الزبتھ بٹلریا جولیاڈی کسٹا؟'' وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی اور اس کی شفاف آگھوں میں نمی جھلملائے گی تھی۔اس نے جواب دیا۔''جو تمہارا دل چاہے۔''

ہر ارک چین ہے۔ ''میں تنہیں لکارتے نہیں آیا ہوں۔''حیک کا غصہ بڑھنے لگا۔''میں تنہیں سزادینے آیا ہوں۔''

'''س بات کی سز ا۔۔۔۔؟''اس کا جملہ ادھورارہ گیا۔ جیک کا ہاتھاس کے منہ پر پڑا تھااوروہ لڑ کھٹرا کرنچ گری۔ جیک نے اے بالول ہے کپڑ کرا ٹھا یا اور پھرتھپٹر مارا۔ ''یاد آیاکس بات کی سزا؟''

''اگرتم رقم کے پیچھے آئے ہوتو وہ سان ڈیا کو جا چک ہےادراب وہ سوائے میر سے اور کسی کونہیں ملے گی۔'' جیک نے اس کی بات نی نہیں۔ اس کے ہمیشہ... مجر سکون رہنے والے وجود میں اس وقت شدید اضطراب تھا۔ اس کا پوراجسم حرکت میں تھا۔اس نے کہا۔'' میں نے تم سے شادی کی ، تہیں اپنی زندگی کا شریک سفر بنایا۔ تم کو اپنی

ساری محبت اور پورااعتما در یا اورتم نے کیا کیا ؟'' ''میں تمہاری رقم لے کر بھاگ گئی۔'' حک فریعرا سے تھمٹر مارا ''فرایس عن سے

جیک نے پھرا سے تھیڑ مارا۔ " ذکیل مورت تو کیا مجھ

رہی ہے میں رُنم کے لیے تیرے بیچھے آیا ہوں۔ میں اس محبت کے لیے آیا ہوں جو میں نے تھے سے کی تھی اور اب میں نیری جان لے کرجاؤں گا۔''

الزبته فرش پر میقی تقی ۔ وہ خوفز دہ نہیں تقی ۔ اس نے جیک کا پہتول والا ہاتھ بکڑا اور اے اپنے سر پر رکھا۔ '' ماردو، لےلومیری جان ۔''

''میں مارنے ہی آیا ہوں۔''جیک نے زہریلے لہج میں کہا۔''تم مجھ سے ذرا بھی رحم کی توقع مت رکھنا۔ اب میں تمہاری کسی چال میں نہیں آؤں گا۔''

الزیتھ نے آئیکھیں کھولیں اوراس کی طرف دیکھا۔ ''اگرتم کو لی جلاتے ہوئے ڈررہے ہوتو میرا گلاد باود۔'' جیک فراتے ہوئے اس پر جھپٹا اور اس کا نازک گلا د بوج لیا۔'' مجھے کی کرنا ہوگا۔ میں ہرصورت سے کام کر کے

جاؤل گا۔'' جاؤل گا۔''

بارس کے ماضات ہیں اور استان کی سانس رک رہی تھی اور الزبتھ کی سانس وک رہی تھی اور کی اور جیک کو گلا د بانے ویا۔ اس کی سانس رک رہی تھی اور ہے۔ اگر جیک این گل دوہ بس چند لمحول کی مہمان ہے۔ اگر جیک این گرفت چند لمحے اور برقر ارراکھا آتو شاید ایسا ہی ہوتا مگر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑائی اور پھر الزبتھ ہے ہوش ہوکر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اس نے الزبتھ ہے ہوش ہوکر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اس نے اس نے اس کی نبش و کیھنے لگا۔ نبش ست تھی مگر با قاعد گی سے چل اس کی نبش و کیھنے لگا۔ نبش ست تھی مگر با قاعد گی سے چل اس کی نبش و کیھنے لگا۔ نبش ست تھی مگر با قاعد گی سے چل انگیوں اس کی نبش و کیھنے لگا۔ نبش ست تھی مگر با قاعد گی سے چل سے کہا۔ نبی میں کورت کو آلگیوں سے کہا۔ نہی میں کی انگیوں سے کہا۔ نہی میں کی اربا ہوں، میں اس عورت کو آل کرنے تھے۔ اس نے مضارب ایسے میں کور نبی کورت کو آل کرنے تھے۔ اس کے لیے فکر مند کیوں ہوں، اس نا گن کو ختم کردینا ہی بہتر ہوگا۔ ن

اس کے ہاتھ الزیتھ کی طرف بڑھے تھے لیکن وہ اس کے بکھرے بال ہمیٹنے لگا۔ اس کے انداز میں محبت تھی ۔ پھر اس نے اے بے تالی سے سمیٹ کر سینے سے نگالیا۔'' میں

جاسوسى دانجسك -40 ستمبر 2016ء

سَرانے کی ۔ اچا تک در داز ۔ بے پر دستک ہوئی اور باہرے ماردے ڈی فلب کی آواز آئی۔ ''میری پیاری جواريا ورواز و كھولوا وراينے عافق كوا پناچرہ و كھاؤتا كه اس كى "-En E

" یہ بذھا پھرآ گیا۔" جیک نے بدمزگی سے کہا۔ "میں ابھی اس کا وماغ اور شاعری دوتوں درست کرتا

جیک صرف یا جاہے میں تھا۔ وہ اٹھ کر درواز ہے تک آیا پھراس نے دروازہ کھولاتو ماردے ایک بہت بڑا گلدے سامنے کیے اور زمین پر ایک ماؤں فیک کر نیاز مندانه انداز میں بیٹا ہوا تھا۔ جین کی جگہ نیم برہنہ جیک کو د کچھ کراس کا منہ کھلا رہ گیا تھا اور پھراس نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔" کون ہوتم اور میری منگیتر کے کرے میں کیا کہ

'' میں تمہاری منگیتر کونہیں جا نتا لیکن ای وقت می*ں* ا بن یوی کے کرے میں ہوں ، جیک نے سنجد کی ہے -" تم كن توقى بل فق في يبال أكراب يكارر به

ادرائس انداز میں؟" ماردے کامندمزید کھل کیا تھا۔"بیوی؟" " الى، جوليا ميرى بيوى ہے جو مجھ سے ناراض ہوكر جلی آئی تھی۔ ہیں نے اسے منالیا۔'

جین بھی اٹھ کر ورواز ہے تک آئی اوراس نے جیک کے بیچیے ہے کہا۔'' بیریج ہے سیورفلہ

ماردے وی قلب کا حال ایسا تھا جیے اس کی روح ہے پرواز کر می تھی ۔وہ یوں ڈھلک کمیا تھا کہ ایک اصل الر مع بهت برا د کھائی دیے لگا تھا۔ پھراس نے شکست خورد و کیج میں کہا۔''میں معذرت خواہ ہوں مسٹر ....!' "جيك بريسنن-"

"مسٹر بریسنن اور مادام میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔'' ماروے نے جین کی طرف دیکھا۔'' امیدے کے میری مداخلت کا برانہیں منائمیں گے۔''

وه جھکا اور چلا گیا۔ اس کا لایا ہوا گلدستہ وہیں رو گیا تھا۔ جیک نے دروازہ بند کردیاادرجین کی طرف مزاتوسنجیدہ تھا۔اس نے کہا۔''اس سے جان چھوٹی لیکن ابھی ایک مسئلہ

اور باتی ہے۔'' ''کیسا سئلہ؟''جین نے سوالیہ نظروں سے اسے

ا يك برنش يوليس آفيسر راجر ميمز جواصلي الزبته كي

کیوں؟''الزبتھ نے کمزوری آواز میں یو چھا۔ دہ موش مين آ مين تقي -" مين واجب القتل مون ، تم ذرا بھي تصوروار میں ہوگے۔

" كيونك من تم سے محبت كرتا ہول ـ" جيك في اے دیکھا۔'' میں تمہارے بغیر نہیں روسکتا۔ میں یا گل ہو جاؤں گااگرتم میرے ساتھ نہ کئیں۔''

مديس اس قابل ہوں كەتمبارے ساتھ جاؤل اور

تمہارے ساتھ رہوں۔ "بان، مجھےتم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پہلے میں وولت مند تھا، اب میرے یاس کھی تبیل ہے۔ مجھے کھے نے کا خوف نہیں ہے سوائے تمہارے میں سے کھوسکتا مول ليكن تمهين نبين كھوسكتا۔"

الزيرة جوأب تك ساكت تفي اس كا انداز إجائك محوبانہ ہو گیا۔ وہ والہانہ انداز میں اس سے لیٹ کئی اور ا بنی محبت اور پیرد کی کامیر جوش اظہار کرنے گئی۔ جیک کے اندر رہی سہی باراضکی اور غصہ بھی اس کے اس محبو بانہ انداز في ختم كرديا \_ وه جذبات كارويس بهـ كر محول مين بعول كيا كه وه كچه دير يملح اسے لل كرنا جاہتا تھا۔ ايك طويل اور ہت تھکا دینے والی رات کے بعد دن چڑھے جیک خود کو بہت تروتاز ، محسوى كرر يا تقار الزبرة كروث كركيني جوكى ں اور وہ اس کے شانے پر پارے انگی پھیررہا تھا۔ الزبته کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ جا گ رہی تھی۔ جیک لے کہا۔'' الزبتھ یا جولیا، ان میں ہے کون سانا م اصلی ہے۔' ''کوئی نہیں۔'' دواس کی ظرف مڑی۔''میرااصل

نام جين ريلس جون ہے۔ وجین ۔ " جیک نے زیراب کہا۔ " پیجی اچھا نام ب-اچھاپہ بتاؤ کہ ماردے کیا ہے؟"

'میری اس سے چندون کیلے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے پرویوز کیا۔ میں نے ہاں کردی۔'' کیے بم میری بوی ہو۔ شادی پرشادی کیے کرسکتی

''میں شاوی تو ژ آئی تھی۔'' جبین نے اسے یا دولایا۔ ''شادي کي آنگوڻي ميس و ٻين چيوڙ آئي تھي۔''

جک نے بستر کے ساتھ پڑے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ اُنگوشی نکالی جوجین پیلس میں جھوڑ آئی تمی۔ اس نے انگونٹی جین کی انگی میں پہنا دی۔''میں اس شاوی کو پھر ہے بھال کرتا ہوں بھی ندھتم ہونے کے لیے۔''

جاسوسى دَانجست - 41 - ستمبر 2016ء

علاش میں ہے اور اس کا محیال ہے کہ اے قل کرویا گیا ہے۔''

. جین کارنگ سفید ہوگیا تھا۔'' کیاوہ مجھ پرشک کررہا ہے؟''

جیک نے سر ہلا یا۔''اس کا کہنا ہے کہ قلیج ہوا تا ہے ایک لاش ملی ہے جو شاخت کے قابل نہیں ہے اور امکان ہے کہ وہی الزبتھ بٹلر کی لاش ہے۔''

ہے سروس ربھ رس کی ہے۔ ''مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔'' جین نے گھبرا کر کہا۔ ''وہ مجھے لندن سے آتے ہوئے بحری جہاز میں ملی تھی اور جب وہ ہوا نا میں اثر گئی تو میں نے اس کی شخصیت اپنا کرا پنا سفرآ گے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔''

جیک اس کے پاس آیا اوراہے بازوؤں میں لے لیا۔'' مجھے یقین ہےتم ہے گناہ ہو۔'' معراجرمیئر کہاں ہے؟''

''وہ ہیں ہے۔ درحقیقت میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔اے بھی تہاری الاش ہے۔''

''وہ بھے گرفار کرلے گا۔''جین پریشان ہوگئی۔ ''فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے وہ ایسانہیں کر سے گا۔''جیک نے کہااور ہاتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ مسل گرکے آیا تو جین نہانے گئی۔ جیک نے لباس پہنا۔ ڈریٹنگ پرجین کے زیورات کا ہاکس رکھا ہوا تھا۔ جیک نے ایسے ہی کھول کرد کچھ لیا۔ اس ہی او پرزیورات تھے۔ جیک جانبا تھا کہاس کا ایک نچلا نظیہ خانہ بھی ہوتا ہے، اس نے گئے وہا کراسے کھولا تو اس میں ایک چاتو تھا اور اس کی نوک کا پاکس بند کردیا۔ چھود پر بعدوہ نے ڈائننگ ہال میں ناشا کر ہاکس بند کردیا۔ چھود پر بعدوہ نے ڈائننگ ہال میں ناشا کر ہاکتا بنداس نے کہا تھا کہوہ تیار ہوکر اس کے ساتھ چلے گی۔ البتہ اس نے ناشتے ہے منع کردیا تھا کہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ البتہ اس نے ناشتے ہے منع کردیا تھا کہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ البتہ اس نے ناشتے ہے منع کردیا تھا کہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ ابا نک بی جیک نے سامنے راجر میٹر کو پایا۔ وہ مسکر اربا تھا۔

جیک اے ا چا تک دیکھ کر پریشان ہوا تھا، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔'' کیا مطلب؟'' ''مطلب استر خوش ان مطبق گئی ہے میں کا

'' مطلب اب تم نوش اورمطمئن لگ رہے ہو، کل تک تم ہااگل بھی ایسے ٹیمیں تھے۔''

اس دوران میں جیک خود پر تابو یا چکا تھا۔''ہاں کیونکہ میں نے فیصلہ کرلیا کہ الزبتھ کا پیچپا کرنا فضول ہے اور ا

اگروہ ال مجمی کئی تو ہیری رقم نہیں ہے گی۔ اس لیے ہیں واپس جار ہا ہوں۔''

''تمہاری مرضی ہے لیکن میری ہے ڈیو ٹی ہے اور میں نے آج کچھ تفتیش ہی کی ہے۔ وہ ای کروزرشپ پریہاں آئی تھی جو اس کی جمیکا ہے کم شدگی والے دن وہاں سے روانہ ہوا تھا۔شپ کے عملے کوالز بھے یاد ہے۔ وہ یہاں ہوا تا میں اتری اور اس کے بعد باہر نہیں گئی۔ وہ نیہیں ہے اور میں جلد یا بدیرا سے تلاش کرلوں گا۔''

جیک کچھ کہنے جارہاتھا کہ اس نے ایک طرف موجود مادرے ڈی فلب کو دیکھا۔ وہ ناشا تقریباً عمل کر چکا تھا اس نے چندنوٹ عائے کی پیالی میں رکھے اور راجر کو بازو ے پار کر باہر نے آیا۔ جیک کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ماروے نے اے وی کھ لیا اور اس نے کوئی ایس یات کی جس ہے جین کا پتارا جرکو چل گیا تواس کا پرحفاظت پیال ہے لگنا مشكل ہوجائے گا۔ ہوكل لا كاسٹيلا كے سامنے برا سامن تھا۔اس میں بھی کرسیاں اور میزیں لگی تھیں اور سیاح وہاں نا محتے میں معیروف ہتے۔ یہاں ہے اس کرے کی بالکونی مجی نظر آر ہی تھی جہاں جبن مقیم تھی ۔ جیک کا رہنے یا لکونی کی طرف تھا اور اچا تک ہی جین وہال خمودار ہوئی ، اس نے ایک لباس جیک گو دکھا یا حبیبا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی گر جیک نے صرف سرمری نظر ہے ویکھا۔ وہ جین کوکوئی اشارہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ را جرا ہے ہی و کھے رہا تھا البتہ پشت ہونے کی وجہ ہے وہ جین کونیس و کھے سکا جین یہ بھی کروا کیں گئی کہ شاید اے پیلیاس پیندئہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ آتی۔جک نےراج ہے کہا۔

''اب میں جلوں گا۔ بیرا خیال ہے شایہ آج یا کل کوئی نہ کوئی جہاز جمیکا کی طرف جار ہاہوگا۔''

''اگر الزبتھ کی خلاش میں کوئی چیش رفت ہوئی تو میں مہمہیں آگاہ کروں گا۔'' راجر نے کہا۔ ای لیے جین دوبارہ معمودار ہوئی اور جیک نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ راجرائے فورے دکھے رہا تھا۔شایداسے فورے دکھے رہا تھا۔شایداسے فنگ ہوگیا تھا کیونکہ جیک کے جانے کے اجداس نے گھوم کر بالکو نیوں کی طرف دیکھا۔ گرجین اندرجا بھی تھی ۔ جبک موک کراس کر کے ایک بھی کی طرف جارہا بھی تھا۔راجر کچھود بروہاں کھڑارہا بھردہ بھی چلا گیا۔

کروزرشب کا سفر بہت بور کرنے والا تھا کیونکہ احتیالاً جیک نے بکند کلاس کا انتخاب کیا تھا۔ جین رائے بھر

جاسوسى دائجسك 42 ستمبر 2016ء

بیشتر سامان سایہ فام ملازمین لے جا چکے تھے البتہ کچن میں یجی کرا کری بھی ای طرح ان کی مسیری بھی موجود تھی۔ کم ے کم البین زمین پرسین سوتا پراتا۔ جین نے بوجما۔ "مم في بيرب كيول فتم كيا؟"

'' كيونكه تمهارے جانے كے بعد جھے لگ رہا تھا ك میری زندگی میں مجھ ہاتی نہیں رہا ہے۔ '' جیک نے سجیدگی ے کہا۔" میں سب حتم کر کے دوبارہ بھی نہ آنے کے ارادے سے بہال سے فکا تھا۔ اگرتم مجھے نہلتیں تو میں بھی يهال والبل ندآتا-"

جین نے اس کے گلے میں پائییں ڈال دیں۔''اگر بھے معلوم ہوتا کہ تم مجھ سے اتن محبت کے تے ہوتو میں بھی مهيں چيوڙ كرندجاتى۔"

''اسے بھول جاؤ'' جبک نے کہا۔ خود اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ سب جمول کیا ہے۔اس نے ایک بارجی جین ہے نہیں ہو جما کہ اس نے رقم کا کیا کیا دروہ ا ہے واپس حاصل کرسکتی ہے پانہیں جین نے بھی رقم کا ذکر میں کیا تھا مگر جب اس نے بیکس اور جا گیر کی حالت و<sup>میع</sup>ی

السام الملك كرنے كے ليے رقم كى اشد ضرورت ب اورا ہے عاصل کرنے کے لیے سان ڈیا گوجانا ہوگا۔"

اس وقت سان ذیا کو پورے شالی اور جنوبی امریکا میں بلیک منی کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ یہاں بینک خفیہ ا كاؤنٹس كھولتے تھے اور ان اكاؤنٹ كؤكوني فرد ذاتى طور پر آ پر یوں کرسکتا تھا۔ گرسان ڈیا کو یہاں سے بہت دور تھا۔ تنكسن سے يه فاصلہ كوئى يا يَجَ بِرَار كلوميٹرز بنيا تھا۔ انہيں وہاں تک جانے کے لیے بھی وسائل کی ضرورت می ۔ جیک نے کہا۔'' میں کوشش کروں گا کہ ججیے قرض ل جائے اور ہم سان ڈیا کو جاشمیں ۔ تگر میں سوچ رہا ہوں کہ وقت ضالع کرنے کے بجائے میں فارم کو بحال کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں۔ امبھی تک سب بہترین حالت میں ہے اور ملازمین بھی والیں آجا کمیں گے۔''

''اگلی فصل تک ملازموں کی شخواجی اور دوسرے ا خراجات کے لیے بہت بڑی رقم قرض لینا پڑے گی۔جب كة تمهاري ابني رقم موجود ہے بس اے حاكر حاصل كرنا

"پی بہت طویل سفر ہے اور جمعیں جا کرآئے میں ایک رہنے ہے زیادہ دفت لگ سکتا ہے۔ 'جک نواے مجمایا۔ ''اس دوران میں غارم کی دیکھ ہمال شاہونے کی وجہ ہے

ایک چونہ نمالیاس ہنے رہی تھی اور جہاں جمی اس کا کسی ہے سامنا ہوا جیک نے بھی بنایا کداس کی بوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔کوئی اس کی صورت نہیں دیکھ یا یا تھا۔ کیبن معمولی ساتھااوراس میں کوئی کھڑ کی نہ ہونے کی وجہ سے شدید عبس تھا۔ دو دن کا پیہ خرجین کے لیے بہت بڑی آ ز ماکش بن گیا تھا۔وہ کرشے پرجھی نہیں جاسکتی تھی۔اس کی وجہ سے جیک بھی زیادہ باہر نہیں گیا۔اس نے اپنامتمول حلیہ بدل لیا تھا اور کوشش کرر ہاتھا کہ زیادہ امیر نظر نہ آئے۔ در حقیقت وہ امیر رہامیمی نہیں تھا تگر وہ اپنے سامان کا کیا کرتا جس سے امارت جملکتی تھی۔ تنگسٹن کی بندرگاہ پراسے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں اے جاننے والے خاصے اوگ تھے۔ وہ ان سے بچتا ہوا جین کو لے کر پاہرآیا بھراس نے ایک مجمی حاصل کی جوا ہے اور جین کو پیلس تک لے جاتی۔ معنی چلی تو مین نے سکون کا سانس لیا۔

" عكر ب ورند مجمع لك رباتها كديس وم كحث كر مرنے والی ہوں۔'

" مجلے علوم ہے اس مفرطی تم مفکل میں رہیں لیکن آ کے بھی تمہارے کیے حالات مشکل ہوں گے۔'' جین چونگی ۔'' کمیا مطلب؟''

جیک نے اے بتایا۔" میں نے پیلس اور فارم کے ملاز مین کی چھٹی کر دی ہے اور عملاً جا گیر بند پڑی ہے۔اب وہاں کوئی نہیں ہے اور قتیل اپنے سارے کام خود کر نے

جین بیرس کر انسروہ ہو گئی تنی۔ ''اس کی وجہ میں

''کوئی بایت نہیں ہم اے پھرے آباد کریں گے۔'' جیک نے اے تعلی وی۔''میرے لیے پیاکا مشکل نہیں ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ میں جاتے ہی ملازموں کو بلا اوں گا۔ وہ مجھے جانتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے اور ایک سال کے اندر میں سب ویسا کراوں گا۔"

جین کی آنکھوں میں خواب اثر آئے۔اس نے جیک کی طرف دیکھا۔''یکاش میں نے حماقت نہ کی ہوتی۔'' کچھود پر بعد بھی پیلس کے سامنے رکی۔اس کا داخلی وروازہ بند تھا۔لیکن اس کی جابیاں جیک کے پاس تھیں۔ اس نے اتر کر دروازہ کھولا اور بھی اندرآئی۔ گرد آلود محن میں سو کھے ہے جگہ نے سامان او پر پہنچا یا اور پھر بھی والے کور خصت کر کے دروازہ بند کر

ديا ـ وه ادير آيا توجعن ويران کمرول ميں گوم رني تھي ۔ جاسوسي دانجست 43 ستمبر 2016ء

بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے جب کہ یباں بچھے فرننی حاصل کرنے میں کچھ وفت کگے گا ، اس دوران میں ، میں ملازموں کووالیں بلوا کر کام شروع کرا دوں گا۔ ایک بار کام شروع ہوجائے تو ہم کسی وفت بھی سان ڈیا گوجا کررکم لا کیتے ہیں۔ تم مجھ رہی ہوتا۔ کام شروع کرانے کے ساتھ ساتھ مجھے جی یہاں ہوتا ہے ورندملاز بین ٹھیک سے کا مہیں کریں

''جیسی تمہاری مرضی ۔'' جین نے بے ولی سے کہا۔ ''ورندرقم لا نا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بهت زیاده مشکل میں پڑواورسود پرقرض لو۔''

ا گلے دن جیک تاشتے کے بعد لنکسٹن کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں وہ آئزگ سے ملاجواس کے بول اچا تک غائب ہوئے بریشان تھا۔ اس نے آئزک کو بتایا کہ وہ واپس آ عما ہے ہیں اس نے جین کے بارے میں جیں بتایا۔اس نے آئوک سے کہا کہ اسے فارم کو چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہاور بنگ اے قرض دے سکتا ہے بہ شر طے کہ وہ اس کی ضانت رے۔آئزک نے اے یقین دلا یا کہ وہ اک کی ہرممکن مدو کرے گا۔ اسے خوشی تھی کہ جیک واپس آ کیا تا۔ آئوک سے ل کر جیک ہابرآیا اور پیلس کے لیے روانہ ہونے والاتھا کہ اس نے ایک طرف سے راجر کونمود ار ہوتے ویکھا۔ وہ حسب معمول نگ سک ہے تیار تھا اور فٹ یاتھ پرخراماں خراماں چلا آرہا تھا۔اے ویکھتے ہی جیک کی چھٹی حسشور کرنے لگی۔راجر بلاسب یہاں نہیں آیا تھا۔وہ یقینااس کے اور جین کے جھے آیا تھا کیا سے علم ہو گیا تھا کہ جین جیک کے ماس ہے اور وہ اسے یہاں لے آیا ہے۔ يمي بات هي ورندوه يبال کيون آتا؟

جیک اس کی نظر بچا کروہاں سے روانہ ہوا اور سیدھا پیلس پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے چلا کرجین کوآ واز دی۔اس کی طرف سے جواب نہیں آیا تو وہ او پر بھا گا۔اس نے ایک ایک کر کے سارے کمرے وکھے لیے۔جین وہال نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی ؟ خطرے کا احساس ہوتے ہی جیک نے ڈریٹگ کی دراز میں رکھا موا بستول نکالا اور نیجے کی طرف بڑھا تھا تگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے یاس بہنجا، رک گیا۔ نیچے راجر میئر کھڑا تھااور اس کے ہونؤں پرمعنی خیزمسکراہے تھی۔اس نے تالی بجائی۔" توتم

واليل بينج محيم مريسنن -"

تم یہاں کوں آئے ہواور انجیر اجازت کے میری يرايرتي ميں كيے داخل ہوئے۔''

" بين آيك مَكنه مجرمه كالبيجيا كرتا جوا يهال تك آيا ہوں اور ایک قانون کے محافظ کی حیثیت سے بچھے حق ہے کہ میں کی بھی جگہ جاسکوں۔''وہ کہتے ہوئے سیز دسیاں چڑھنے

'' تم او پرنہیں جائے ۔'' جیک نے اے روکنے کی كوشش كى مگروہ اے دھليل كرآ مے بڑھ كيا۔ جيك اس كے بیجھیے چھپے آیا تھا۔اس نے پہلے بیڈروم میں جھا نکا اور جیک

"وه کہاں ہے؟"

''تم کس کی بات کررہے ہو یہاں کوئی نہیں ہے۔'' جيك اب ذرا دلير بور ہاتھا كيونكه اسے معلوم تھا كہ جين او پر تہیں ہے اور ول ہی ول میں دعا ما تگ ریا تھا کہ وہ جہاں ہے ابھی وہیں رہے۔ اس منحوس پولیس والے کی موجود کی میں یہاں نہآئے جوآسیب بن کران کے پیچھے لگ گیا تھا۔ راجراس کی بات پرتو جہ دیے بغیر ہر جگدو کھور ہا تھا اور جیک اسے روکنے کی کوشش کررہا تھا۔ ذرای دیر میں اس نے اویر کا بیرا فلور د کی ایا۔ جیک نے اس کا بازو پکرا تھا کہ اجاتك راجرنے اے كريان سے پار ااور و بوار ير ماركر ابنی گئی اس کی گرون پرر کھوئ ۔ دو فرا کر بولا۔

"تم كون ايك مجرمه كوبحانے كى كوشش كررے ہو وہ قائل ہے اور اس نے شاید ایک قبل اور کر دیا ہے۔ مہیں معلوم بسارہ بلر کی ااش بھی موانا کی ایک عمارت سے مل ہے اور اس کی گرون جاتو ہے کاٹ دی میں تھی۔ اس کی مرون میں ٹوٹ جائے والا جاتو کا حجوثا سائکزاملا ہے۔ یہ

بخیک کا سانس رگ رہا تھا اور اس کی آتھیں وہندلا رہی تھیں۔ راجر نے جاتو کی نوک کا مکڑا اس کے سامنے لہرایا۔ اے جین کے جیولری پاکس میں رکھا ہوا جاتو یا د آیا جس کی نوک ٹوٹ گئی تھی۔ جیک نے زور لگا کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن راجراس ہے کہیں زیاوہ طاقتور تھا۔ اس نے دوبارہ اے پیچیے دھیل دیا۔ راجر بار باراس ہے جین کا یو چور ہا تھا۔ اچا تک فائز کی آواز آئی اور راجر لز کھڑا کر بیجھے گیا۔اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھااور وہ بے یقینی ے جیک کود کھے رہا تھا جو دیوانہ وارسانس لے رہا تھا۔ای کھے سیڑھیوں کی طرف سے جین تمودار ہوئی اور اس نے چلا كريو چيا۔" يہال كيا مور باہے، كولى كس نے چلائى ہے؟" المراتر في يحمي في الوع كها-" توميرا شهر درست

تُکاا۔ اس مجرمہ وَتم نے پناہ دے رکھی ہے، اہم بھی ٹیس بچو

جاسوسى دُائجست 44 ستمبر 2016ء

Downloaded From Pakeedety.com

> ''تم بچو گے توجمیں پکڑو گے۔''جیک نے کہااوراس کی طرف پنتول سیدها کیا۔ راجر بھاگا تھا کہ جیک نے عقب سے اس پر دو فائر کیے اور وہ ایک کرے کا دروازہ كھولتے ہوئے اندر جا گرا اور چند لمح توبے كے بعد ساکت ہوگیا۔جین منہ پر ہاتھ رکھے بیسب و کھورہی تھی۔ اس نے جیک سے کہا۔

" 54242"

جیک کو بھی احساس مور ہاتھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس نے ساری عمر معمولی تا تون شکتی بھی نہیں کی تھی اوراب راس نے قانون کے محافظ کافل کردیا تھا۔وہ سریر ہاتھ رکھ کر وم رہا تھا جیسے اس کی سجھ میں ندآ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ جین ای کے پاس سے ہوکرراجر کی لاش تک آئی اور پھراس کی کردن پر بھی دیکھ کراس نے لئی میں سر بلایا۔ راجرم چکا تھا۔ لاش فرش پر بچھی دری پر پڑی تھی۔جین ای بی اس کو فنے لگی۔ جیک اس کے پاس آیا۔" پیکیا کررہی ہو؟" "اے دری میں لیک ربی مول -"

جین پل*ٹ کراس کی طرف آئی ۔''سنو جو ہو کیا وہ ہو* کیا۔ابا نے ٹھکانے رگانا ہے۔'' ''لاش کو؟''جیک نے بیشٹن سے کہا۔ ''ہاں اور اس سے پہلے کوئی پہاں ہماری موجود کی ے باخبر ہوہمیں یہاں نے نکل جاتا عاہے۔"

"راج يهال آيا باوربهت محاول جانة إلى كريك لي يهال آيا ب-اب اكر بم يهال يائ كي تو اس کی کم شدگی کاشیہ ہم پر جائے گا۔اگر ہم یہاں جیس ہوں گے تو کسی کا شبہ ہم پر نہیں جائے گا۔خوش قسمتی سے کوئی بہال ہاری آرے واقف جیس ہے۔"

" تم بحول رہی ہو میں آئزک سے ل چکا ہوں۔" "ایک تو وہ تمہارا دوست ہے، دوسرے وہ صرف تمہاری آ مدے واقف ہے، میرے بارے میں کھی نہیں

" بيدورست ب-اس لیے اس سے پہلے کدووسروں کو تمہاری یا میری آ رکا بتا طے ،ہم خاموثی سے طلے جاتے ہیں۔'

می وقت جاؤاور کنگشن جا کریبال ہے جا

والے کسی بھی بحری جہاز میں ہوانا کے لیے کمٹ لے لو۔" ''ای وفت؟'' جیک بولا۔

" الال اي ونت ـ" جين تيز ليج ميں بولى -" جميں بہت تیزی ہے کام کرنا ہے۔"

"او کے " جیک نے کہا اور سروهیوں کی طرف بڑھا۔ جین لاش والے کرے کا دروازہ بند کر کے اس کے يحية آئى - جيك نے اے بانہوں میں لے كركہا۔" میں جلد 6051

جین نے پیارے اس کے چربے پر ہاتھ رکھا۔ ''تم پریشان ہو،تم سکون سے جاؤ اور کچے دیر کی بار میں گز ار کر پُفرنکٹ لینے جانا کسی کوتم پرشک نہ ہو 🚢

جیک نے غورے اے دیکھا۔''میرے تقالمے مل تم زياده پرسکون ہو۔''

دو تمیونکہ میں نے مشکل زندگی گزاری ہے۔' ''او پری فلور کا درواز ہ اندر سے بند کر لیما اور جب لك بيرى آ دار نه سنودرواز همت محولنا-"

جین نے سر بلایا اور جیک باہر نکل کیا۔ اس علاقے میں جھی کا اسٹیشن ذرا دور تھا اور جیک سوچ رہا تھا کہ کیس اے کوئی واقف کار نہ ل جائے مگر خوش تسمتی ہے جس جھی میں وہ بیٹیاوہ اسے نہیں جانتا تھا۔ بھی جلی تو اسے خیال آیا کے جین کے جاتو کی نوک کا گلزا راجر کے پاس کہاں سے SLT

ا اورت بولے بولے رک مئی۔ اس نے بادری کی طرف دیکھا جوسحرز وہ سااے دیکھر ہاتھا۔ نہ جائے پیاس کی کہانی کاسحرتھایا پھراس کی شخصیت کاجس نے یا دری کومسحور كرديا تفايه فادرا يص محض كوتم كيا كهو كے جوابئ وسوكاوے كر بھاگ جانے والى بيوى كو تلاش كر لے اور يم دوبارہ اے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔'

وہ جواب دیتے ہوئے پھر پچکیا یا۔'' ایک ایسا مرد جو م کھی اپنی بیوی ہے بے پناہ محبت کرتا ہو۔'' '' بنیں عقل کے نقط نظرے اے کیا کہو گے؟'' " بے وقونی \_" یاوری نے اس بار ایمان داری ہے

جواب دیا۔" آزماع ہوئے کو پھرے آزمانا حات کہلاتی

ورت یاوری کے بالکل ماس جلی آئی۔ اس کے رضار پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک لیجے کو کانب اٹھا۔وہ اس کی كفية فيسوس كرتي بوت بولي "اكماتم شاوي شده بو؟"

جاسوسى ڈائجسٹ 45 ستمبر 2016ء

اوراکیا جنگ ے مین کیل راج نے کی ماری اور اٹھ بیٹا۔ دوسری پیج جین نے ماری تھی۔ مگر اب راجر بنس رہا تھا اور جین برہم تھی۔'' تم کچھزیادہ ہی ڈرامے ٹیس کرنے لگے "وراما ميرى فطرت مين شامل ہے۔" راجر نے اسے بازوڈل میں لے لیا۔ اس نے اپنے بالوں کو تھیجا تو اس کی وگ اثر آئی ، پنجے اس کے بال سنبری اور مختصر تھے۔ ''تم جانتی ہو میں پیدائش ادا کار ہوں ۔تمہارے نام نہاد شو ہر کوایک کھے کو مخک تہیں ہوا کہ میر اتعلق لندن پولیس سے جین نے کسمسا کرکہا۔''وہ میراحقیقی شوہرہے۔'' ''تمہارا پہلا اور واحد حق دار میں ہوں۔'' راجرنے

باز وسخت کرتے ہوئے کہا۔'' تمہارے فزدیک آنے والا پېلامردييل ډول اورآخري مرديجي مين بي جول گا- "

اے جگر کرراجر کا موذیل گیا۔ اس کے تا ترات سے بھی واضح تھا مگرجین نے کھی نے کسی طرح خود کواس سے آ زاوکرالیا۔ ای نے شخیدہ کھے میں کہا۔'' گلبرٹ یہ وقت ان با توں کا نمیں ہے، جیک کسی وقت بھی واپس آ جائے

نہیں، کنکسٹن جا کر واپس آنے میں اسے کئی گھنٹے لگ عکتے ہیں اور ہمارے یاس یقینا کافی وقت ہے۔''راجر کالبجہ معنی خیز ہو گیا۔اس کا اپنے کوٹ کے نیچے موجو دسرخ یانی کی چھوٹی سے میلی زیالی جس کا یائی باہرنکل آیا تھا اور اس کے کوٹ پرخون کا ٹا ٹر دے رہا تھا۔

'' زیاده دیر نیس کگی اورابھی مجھےصفائی کا کام بھی

الامتم نے صفائی سے کیا۔ جیک کو یا تھی نہیں جلا اورتم نے کولیاں بدل ویں۔"

''اس کے باوجود مجھے ڈرنگ رہا تھا کہ کیس ان میں ہے کوئی گولی اصلی نہ ہو۔''

" ممكن بى نبيل تها، ميل بهت چهان پيڪ كرتمام گولیاں لا یا تھا۔''جیک نے کہتے ہوئے اسے پھر د ہوج لیا۔ ''میں بہت دن تم سے دوررہ لیا ہوں۔اب عبرتہیں ہوتا۔'' ''پلیز۔'' جبین نے گھر مزاحت ک۔''ابھی موقع نہیں ہے۔ابھی بلان ملک نہیں ہواہے۔'

''بھاڑ میں <sup>ع</sup>یا پلان ۔' ''میں ای شرط پر بمیشے کے لیے تہمارا ساتھ و پنے پر تیار ہوئی ہوں۔ ' جین کا لہجہ بخت ہو گیا۔ ' کیاتم بھول رہے

''مبیں، ہم یا دری شاوی میں کرتے۔' "ابتوكرنے لگے ہیں۔" ''ہاں لیکن میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔'' "تم نے بھی محبت بھی نہیں گی؟"

عورت مسكرائي۔'' تب تم مرداورعورت كے تعلق كى باریکیوں کے بارے میں چھتیں جانے۔"

''میں نے آج تک کسی عورت کو یاس سے نہیں ویکھا اور نہ ہی کسی عورت ہے اتنی دیریات کی ہے۔ تم پہلی عورت ہوجس کااعتراف سننے کے لیے جھے بھیجا گیا ہے۔

"اگر مروعورت سے محبت کرتا ہے توسوائے اس کی یے وفائی کے وہ ہر خطا معاف کرسکتا ہے۔ بعض اوقات تو ہے و قائی بھی معاف کر دیتا ہے۔''

یاوری جب سے آیا اس نے پہلی بارعورت کی کہانی پر تورے بات کی۔ ' ابعض عور تیں ایس ہوتی ہیں کہ کوئی مرد ان کومز ادے ہی نہیں سکتا۔''

عورت نے سلاخوں کے پاس قصیل کے ساتھ رکھی موت کی مشین کی طرف دیکھا۔''تم کیا بچ بچ سجھتے ہو کہ مرنے والے کوان اعترا فات ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔'' « کیاتم نہیں مجھیں؟ <sup>\*</sup> '

" میں نے تہمیں نہیں بلایا تمہیں ان لوگوں نے بلایا ہے۔ "عورت کا اشارہ قید خانے کے حکام کی طرف تھا۔ اس کااشارہ واضح تھا کہوہ اعتراف کو بےسود چیز جھتی تھی۔ وممكن إفاكده مواورمكن بندمو ممرآ دي ك

ول كا يوجه بلكا موجاتات بھ ہوں ہوجا ہا ہے۔ ''میرا بوجھ بڑھ رہا ہے۔'' گورت کا لیجہ بوجل ہو

یاوری نے اسے حوصلہ دیا۔ ''ممکن ہے جبتم بات مكمل كر لوتو بوجھ باكا ہوجائے۔"

'' ہاں۔'' عورت نے میرخیال نظروں سے پا دری کی طرف دیکھا۔''اباعتراف کاوت آ گیاہے۔'

جیک کے جاتے ہی جین تیزی سے او پر آئی۔ اس نے او بری فلور کا بڑا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس كرے تك آئى جہال لاش يڑى موئى تھى۔اس نے درى الث دي اور پيم زور لگا كرراجركي لاش كو بھي سيدها كرديا۔ اس کے بیٹ والی جگہ ہاکا ساخون کھیلا ہوا تھا۔جین کچھد پر اے دیکھتی رہی چراس نے جھچک کر اس کی موچیس پکڑیں

جاسوسى دائجسك 46 ستمبر 2016ء

جین نو ڈلز سوپ کے پیالے پر جنگی ہوئی تھی۔اس نے لباس بدلا ہوا تھا اور اس کے سیلے بالوں سے ظاہر تھا کہ اس نے عسل کیا ہے۔ جین نے سر ہلایا اور آ ہستہ ہے بولی۔ " مجھ میں جواب دینے کی ہمت مہیں تھی۔ میں بہت تھی ہوئی ہوں \_ بھوک سے مرنے والی ہور ہی ہول ۔ " كيول؟ ....اورلاش؟"

جین نے سر ہلایا۔''میں نے اے دفتا دیا ہے۔ سخن میں ورفتوں کے لیے جو گڑھے کھودے گئے تھے، ان میں ہےایک میں اے ڈال کراویر ہے مٹی ڈال دی۔'' جیک تیزی سے باہر آیا اور اس نے بالکونی سے وجھا تک کردیکھا۔ یام اور ناریل کے درخت لگانے کے لیے کل سات گڑھے کھودے گئے تھے اور اس کے بعد اس نے ملازمین کوفارغ کردیا تھا۔ کام جوں کا تول رہ گیا تھا۔ اس نے واپس آ کرجین ہے کہا۔'' یہ گڑھے اٹنے بڑے نہیں تھے کہ ایک آ دی کو پوری طرح دفن کیا جا تا۔'' "ميں \_ گؤهامزيد بزاكيا تھا۔"

جيك فكرمند تفا\_" باتى سارے گڑھے بھی بند كرنے ہوں کے ور خصر ف ایک گڑھا بند ہونے سے شک ہوگا جین نے نفی میں سر ہلایا۔" اب مجھ میں ہمت سیل ہے۔لاش نیچ لے جا کر، گڑھےکومزید گہرا کر کے اس میں لاش ڈال کرمٹی جھرنے میں میری ساری توانائی جیسے ختم ہو مئ تقى \_ جب ميں في لائن دفنا دى تو محمد لكا كه ميں ب ہوش ہوکرو ہیں گرجاؤں گے۔ تائیل میں اوپر مساآئی ؟''

وحتم آرام كرويل سيكام تمثا لول كا-" جيك نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ ووسرف ایک نیکر میں لیج آیا۔ اس نے کووام سے اوز ار نکالے اور گڑھوں میں مٹی بھرنے لگا۔اے کئی تھنٹے لگے اور وہ سرے یا وُں تک مٹی میں جر کمیا تھا گر کام تسلی بخش انداز میں مکمل ہو گیا اور اب کوئی شک نہیں کرسکتا تھا کہ صحن کے کسی گڑھے میں کوئی لاش وفن کی گئی ہے۔ لاش والے گڑھے میں یانی ڈال کرمٹی بٹھیائی اور پھر مزيد مني ڈالي۔ وہ نہادھو کراو پرآيا توجين سوچکي تھی۔ جيک نے کچھ دیراہے ویکھا اور پھرخود بھی سونے کے لیے لیٹ کیا۔کل ہے ان کی زندگی کا ایک اور دورشروع ہونے والا تھا۔اس کی ساری سوچیں نہیں رہ گئی تھیں ۔زندگی کو پھر سے شروع كرنے كامفور ختم ہو كيا تھا۔

اس کی آنکھ کھلی تو جین ساری تیاری کر چکی تھی۔اس نے کہا کہ وہ اٹھ کر جلدی ہے تیار ہوجائے اور ناشا کرلے تا کروہ سب میلے کی طرح سے کردے اور کمی کوشک نہ ہوکہ ہو سان ڈیا کو کے ایک بینک میں سائیس ہزار یاؤنڈ اسٹرانگ کی دولت پڑی ہے۔اسے حاصل کرنے کے لیے لازی ہے کہ ہم پلان پر پوری طرح عمل کریں۔'' ''میں جھنے ہے قاصر ہوں جب تم نے اس شخص ہے چھٹکارا پالیا تھا تب اے کیوں این پاس بلوایا تم نے کتنا بزارسک لیااگریے غصے میں تہمیں قبل کرویتا؟"

جین مسکرانے گئی۔''میں اسے جانتی ہوں۔ وہ مجھے فل کری نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ خود کئی کا سوچ لے تو شاید ملے بچھے ہارو ہے۔

'' پھر بھی تم نے جان کا خطرہ مول لیا۔'' ''میرامقعدا بی جان ہے بڑا ہے۔'' جین نے اس ك طرف ديكها- ' مجھے جيك سے انتقام لينا ہے۔ ' 444

جیک بندرگاہ پہنجا اور اس نے ہوانا جانے والے بحرى جہازوں ورکشتیوں کا یو چھا۔اےمعلوم ہوا کہ تین دن ہے پہلے کوئی کروزرشپ ہوا نانبیں جائے گا البتہ کل دوبېريس أيك تحارثي تشق جار بي تھي جس ميں مجھ مسافروں ک می تنجائش می جیک نے ای ش کیک کرالی۔اے معلوم تفا كه تجارتي تشتى كاسفرآ سان نبيس موتا ہے ليكن ايك تو ر دورش کے مقابلے میں تیزسفر کرتی اور دوسرے انہیں جلد از جلد یہاں سے تکانا تھا۔اس سے مبلے کہ لوگ ان کی یماں موجود گی ہے واقف جو حاتے ۔ جنگ نے جین کے منورے کے برعل کی ارکارخ کرنے سے گریز کیا۔ اسے خیال تھا کہ انجی اے جا کر را ہر کی لاش بھی ٹھکاتے لگانی تھی اور اس کے لیے بیش وحواس میں رہنا لاڑی تھا۔ بندر گاہ بہنچ کر اس نے بلھی چھوڑ دی تھی کیونکہ واپسی میں مئلہ نہیں تھا اور بندرگاہ ہے آرام ے بھی مل گئی۔تقریباً تین گھنٹے بعدوہ پیل کے درواز نے پراتر ا۔ لاک کھول کر وہ اندرآیا اوراویرآ کراس نے جین کوآ واز دی۔

جواب میں آیا تو اس نے پہلے بیڈروم میں ویکھااور اے خالی یا کروہ لاش والے کمرے میں آیا۔ اے دھی کالگا تھالاش درنی سمیت غائب تھی ہیں اور لاش بیک وفت کیسے غائب ہو کتے تھے؟ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ پیرکیا اسرار ہے کہ اے کچن کی طرف سے برتن کھننے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے وہاں پہنچا۔جین کوڈائننگ عیل پر بیٹے یا کراس نے سکون کا سانس لیا۔ ' میں اکارر ہاتھا،تم نے جواب نہیں

جاسوسى دائجست ﴿ 47 ﴾ ستمبر 2016ء

کوئی میہاں آیا تقااور رکا مقار جیک نے اس بھسی والے ہے کہدویا تھا کہ وہ تیج بارہ بچے انہیں لینے آ جائے۔ جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوکر تیار ہواجین نے تمام کرے اور خاص طور سے پکن ویہا ہی کردیا جیساان کآنے سے پہلے تھا۔ اس اثنا میں بھی آئی تھی اور وہ تنگشن کے لیے روانہ ہوئے ۔خلاف توقع جاتے وقت جین خوش تھی۔شاید یہاں رہنااے بھی اچھانہیں لگا تھا۔ جیک نے بھی خود کو ذہنی طور ير تيار كرليا كداب انبيس بهي يبال والهي نبيس آنا ہے۔اس کے پاس مشکل سے چندسو یاؤنڈز بیجے تھے اور وہ سوج رہا تھا کہ کمیااس رقم ہے وہ سان ڈیا گوجا تنیں گئے؟

ہوانا میں وہ ایک چھوٹے ہے مکان میں رکے تھے۔ ا ہے جگ کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ مہلکے ہوٹلوں میں تضبر سکتا اور سے ہونلول میں رکنا اے گوارانہیں تھا۔ پھر ہوگ میں دوسروں کی نظروں میں آنے کا امکان رہتا تھا۔ اس لیے اس نے جین کے مشورے پریہ چھوٹا سا مکان کرائے پر لے ایا تھا۔ یہاں وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر سكون سے رہ کے تھے جب كو خدش تھا كەكىيل را جرمير ك قل كا يول ند كل جائة اور قانون ان كا بيجيما كرمًا موا يهال تك ندآ جائے۔ انہول نے اينے سارے فيتي اور اجھ لیاس پیک رکھے تھے اور وہ میٹی سے فریدے ہوئے سے لباس استعال کررے تھے۔ عیک نے معلوم کیا تھا، سان ڈیا کوتک جانے کے تین طریقے تھے۔ایک وہ یانامہ كراہتے بحرالكال تك جاكركوني كروزوش پكڑيں جو سان فرانسسکو جار ہا ہو۔ اس وقت تک نہریا نامیمل نہیں ہوئی تھی۔البتہ اس کی تعمیر کا آغاز ہو کمیا تھا۔ پیسفرسب سے مختصر ثابت ہوتا، وہ دو ہفتے میں سال ڈیا گو پہنے سکتے تھے ۔ مگراس میں خرچ سب سے زیادہ تھا۔

دوسراطر يقدثرين كاتفابه ببزياده وفت ليتا كيونكهاس وقت تک فلوریڈا ہے کوئی ریل لائن براہ راست سان فرانسسکو تک نہیں جاتی تھی بلکہ بہلائن واشکٹن کی طرف سے حاتی تھی یوں سفر بہت طویل ہوجا تااس میں زیادہ دفت اور زیادہ پیسا لگتا۔ پھرٹرین میں اتنا طویل سفر بہت حمکن والا ہوجاتا۔ اگر وہ رکتے ہوئے جاتے تو اس کا مطلب ہوتا مزیدفرج -ب ے کم فرج طریقدزی رائے سے سفر کا تھا۔ وہ سیسیکو تک فیری میں سفر کرتے اور اس کے احدوہ سنر میں خرچ سب سے کم ہوتا گر یہ سب سے زیادہ ہوتھم

بھرااور قطرات ہے گرسفر تلا۔ جس ٹریولنگ ایجنٹ ہے جیک اورجین نے بات کی تھی اس نے یہ تینوں طریقے اس کے سامنے رکو دیے تھے۔اس نے جین کی طرف ویکھا اور بولا۔ مصر بر بسنن اتی خوب صورت بیوی کے ساتھ میں آپ کو تیسرا لر ابتداستعال کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میکسیکواورامر یکا دونول جگہول پرڈاکوسرگرم ہوتے ہیں اور وہ لوٹ مار کے ساتھ لمنے والی حسین خواتین کوبھی اٹھالے

کروزرشیہ ہے دوافراد کا خرچ کم ہے کم بھی یا کچ سو یا وُنڈز تھا جب کہ ٹرین کا خرج بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ البته فیری اورز منی رائے سے سفر کی صورت میں خرچ تین سویاؤنڈز ہوجا تا ۔حقیقت تو پھی کہ اب ان کے یاس اتنی رقم جھی نہیں پکی تھی ۔ جین کے یاس جوز پور تھا اس بیل تعلی پھر جڑے ہوئے تھے اور ان کی قیت سو یاؤنڈاز کھی نہیں تھی۔اس کے پاس سے میتی چیز اس کی شادی کی انگوشی کھی۔ مگر جیک نے اے فروخت کرنے سے انگار کر دیا تفاجین کے بات اس کے بدلے شاید دوسو یاؤنڈونل حالی اس مورت میں ہمٹرین سے سفر کرسکیں گئے۔' و و مناه ميل كوئي اورطر يقد سوچنا موكا-"

وہ اپنے رکان میں ڈ نرکررے تھے اور بیآلوگا جرکے سوپ کامعمو کی ساؤنرتھا۔ وہ اپنی جنع یو بھی خرچ کرنے میں حد در ہے کفایت شعاری دکھارے تھے۔اس وقت بھی وہ ای بارے میں بحث کردہے تھے۔جین نے کہا۔" جب ایک جی طرایقدرہ جاتا ہے۔" وو کون ساطر اوری

ادہم جوا تھیلیں گے اور اس سے رقم کما کی گے۔" جین نے چندون پہلے بھی یہ تجویز بیش کا می مرجک نے توجہ نہیں دی تھی۔ آج پھراس نے کہا۔ جیک نے ملائمت سے جواب و یا۔ 'جوئے میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہوتی ہے اور مارے ماس لگانے کے لیے زیادہ رقم نہیں

''ہم جیتیں گے۔'' جین نے کہا۔ ''وہ کیے؛''

م' اگر تہمیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مخالفوں کے یاس کون ہے ہے: ہیں تو کیا جیت تمہاری نہیں ہوگی۔'' "بال "جك في ال كيات رغوركيا-" مكر مج عِمْم ہوگا ہوں معین نے کہا اور کھڑی ہو

جاسوسى ڈائجسٹ (48) ستہبر 2016ء

ئی۔''<sup>سم</sup>جھاوتم جوئے کی میز پر ہواور ان تین کرسیوں پر تمہارے مخالف کھلاڑی ہیں۔''اس نے میز کے باقی تین اطراف میں رکھی کرسیوں کی طرف اشار ہ کیا۔''میں ساتی ہوں اورتم جاروں کوشراب دے رہی ہوں۔''اس نے کیتلی اٹھا کرشراب فرضی گلاسوں میں ڈالنے کا مظاہرہ کیا۔''اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے بتے بھی و مکھر ہی ہوں۔''

جیک نے سر ہلا یااور نقطہ اٹھایا۔''تم مجھے کیے بتاؤ عی''

جین مسکرانی۔''ساقی اگر تحسین ہوتو ناز و ادا بھی دکھاتی ہے۔ اگر میں رخسار کے ساتھ اینے بالوں کی لٹ الربی کروں توتم مجھ لینا کہ اس کے یاس اکا ہے۔ دواکے و نے کی صورت میں ، میں لث دو بارستواروں کی ، اگر میں ا ہے بندے کو جیووں تواس کا مطلب ہو گا کنگ مسکرانے کا مطلب ہو گا گؤن اور اگر میں گلے پر انظی چیروں تو اس کا ملك بوگاتم سامنے والے كو مار كتے ہو۔"

" فیک ہے مگر اس میں خطرہ ہے، جواری ہوشیار

ہوتے ہیں کئی جم پرشک ہوسکتا ہے۔'' '' کیمے اگر ہوا مجی تو کسی کے پاس کیا شوت ہوگا؟''جین نے سوال کیا۔ ''میں کہ دول کی میں غیرارادی الماكرين تعي

مجوعے خانے الل ہم الی کوئی حرکت نہیں کر

''میں جانتی ہوں بیاں بعض لوگ ایک رات کے ليے گھر كرائے پر ديتے إلى اور وہال دولت مند جوا كھيلے

''مکان کون تلاش کرے گا؟''جیک نے نفی میں سر ہلا یا۔''میں یہال کسی کونبیں جا نتا۔''

اليتم مجھ پر چھوڑ دوا گرتم راضی ہوتو؟"

جیک سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تاش کے کھیلوں سے اچھی طرح واقف تقااور ہاکا بھٹکا جوابھی تھیل چکا تھا۔ مگروہ عادی جواری نہیں تھا اور اس قسم کا کا م بھی نہیں کیا تھا تگر انہیں رقم کی بھی اشد ضرورت بھی ۔اگران کی جمع پوجی ختم ہوجاتی تو وہ جلدفث پاتھ پرآ جاتے۔ بیشا بدآ خری موقع تھا۔ مجبوراً اس نے اثبات میں سربلایا تھا۔

اس چھوٹے سے مکان کے ایک کرے میں جار افرادمیز کے گرو پیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جیک تھااوراس نے اپناسب سے بہترین ساٹ بہنا ہوا تھا۔اس

کے منہ میں ہوانا سگار دیا ہوا تھا۔ باتی تین افراد بھی لباس اور اندازے ذی حیثیت لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہے اورسامے شراب کے گلاس تھے۔ بنی سنوری جین كرے ميں آئى۔اس كے ہاتھ ميں قديم عربي عرد كا جگ تما برتن تھا جس میں شراب تھی۔ ان جاروں کے گلاس خالی ہو چکے تھے اور اس نے پوچھے بغیر ان کے گلاسوں کو بھر نا شروع کر ویا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے بتے بھی ویکھ رہی تھی۔ پہلے آ دی کا گلاس بھر کر اس نے مسکر اگر جیک کو و یکھا اور پھراہے رخسار تک آئی لٹ چیوئی۔ وہ دوسرے کے پاس آئی، اس کا گلاس بھرااور گلے پر کا شنے کا اشارہ كيا- يعنى اس آدى كے بيتے سب سے كزور تھے - تير ب کے پاس سب سے بہترین ہے تھے اور جین نے اس سے مخاط رہے کا اشارہ کیا۔اس کے ساتھ ہی وہ کرے نے نگل

جیک جان کمیا تھا کہ اس کے بخالفوں کے پاس کون ہے تے ہیں اس کیے بازی جیتنا اس کے لیے زیادہ مشکل مِين ہوا تھا۔ اس قے ہو یاؤنڈ زائائے تھے اور اب اس کے ماھنے سات سو پاؤنڈ ز کتے۔جس کے پاس سب سے بہترین ہے تتے،وہ جیک کی ٹٹے پرنا خوش اور نامطمئن تھا۔ جیک نے بورے اعتادے اے شوکرنے کو کہا اور اس نے ہتھیارڈال دیے تھے آگروہ یتے شوکرالیتا تو جیت ای کی موتی۔ دوسری بازی شروع مولی اور کھدد پر بعد جین اندر آئی۔اس نے کھلاڑیوں کے گائی جرے اور پھران کے یتے و کو کر جیک کومطلع کر رہی تھی کہ اچا تک نا مطمئن کاری نے اٹھ کرجیں کو کائی سے پکڑنے ہوئے ویوار

ے لگا یا اور بولا۔'' بیاشارے دے رہی ہے۔' "كے؟"دوس نے يوچھا۔

"اے۔" آدی نے جیک کی طرف اشارہ کیا۔اس نے جین کو بہت بختی ہے پکڑا ہوا تھا اوراس کے چھرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ جیک اب تک اس سے انحان بنا ہواتھا مگر جین کی تکلیف اس سے بر داشت نہیں ہوئی اور اس نے آ دی سے کہا۔

"ميري يوي کوچيوژ دو-"

"او و توبياس كى يوى ب-" آدى فى كت موسة جین کو بالوں سے پکڑلیا۔معاملہ جیک کی برداشت سے باہر ہوگیا تھا۔ وہ اٹھ کراس آ دی پرنوٹ پڑا اور اے چند مکے مارے میں بھی کامیاب رہا مگر و ولانے والا آوی نہیں تھا۔ یاتی تھی وولت مند ہی تیں چھٹے ہوئے برسعاش بھی تھے۔

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 49 ﴿ ستمبر 2016ء

جيك الك عام مُحَفَّى قيار الكِ مبيني يبلغ تك اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اے ایسے حالت سے گزرہ پڑے گا۔ اس کی بیوی اے دھو کا دے کر بھاگ جائے گی اور اس کے ہوتے ہوئے کی اور سے شادی کی تیاری کر لے گی۔ پھر ملنے پرایک جاسوں ان کے پیچیے لگ جائے گا۔انجام کاروہ جیک کے ہاتھوں مارا جائے گا اور اب اے بیصد مہمی سہنا یڑا کہ چھاوگوں نے ان کے کیے کی سزایوں دی اوراس کی بوی کوزیادتی کا نشانہ بنایا۔اس کے پاس دولت،حیثیت، مرتبهاوراب عزت بچھ بھی نہیں رہی تھی۔اس نے اٹھ کرا پنا پیتول نکالا اور باہر جانے رکا توجین نے کہا۔'' بیکار ہے، وہ تینوں انگریز تھے اور میں نے خود سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ

چند گھنٹوں بعد ان کا جہاز برطانیہ جانے والا ہے۔وہ اس وقت تک ہوانا ہے بہت دورنکل گئے ہول گے۔ کیاتم اُن کے بیچے برطانیہ جاؤ گے۔''

جیک نے اس کی طرف دیکھااور باہرٹک کیا۔ مگروہ ایں مکان کی طرف تہیں گیا تھا۔ وہ ہوا نا کی کلیوں بیل گھومتا رہا۔ بیاں رات جائتی تھی تکر دن میں گلیاں موتی تھیں۔ الدية ساح خوش وخرم كلوم بكررے تھے۔ كہيں موسیقی پرناج رے تھے اور کہیں کھا کی رے تھے۔ سیاح وطن ہے وور خوشیول کے ان لحات کوسمیٹ رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان میں پھر تار ہا۔ وہ ایک اعلیٰ در ہے کی تفریح گاہ کے سامنے ہے گزراتواں نے مادرے ڈی فلب کواندر ہے ایک حسین عورت کے ساتھ خمودار ہوتے و کھا۔وہ نشے میں لز گھٹرار ہاتھااورمسر در آخر آر ہاتھا۔ وہ عورت کے ساتھ بھی میں بیٹھا اور وہاں ہے روانہ ہو گیا۔اس کی رات یقینااس اورت کے ساتھ ای تفرق گا ہ میں گزری تھی۔ جبک اے جاتے و کیچەر با تھا۔ مادر سے سے صرف ایک عورت چھنی تھی اوراس نے فوراً دوسری کا بندو بست کرلیا تگراس کا سب چین گیا تھااور تب اسے خیال آیا کہ کاش جین اس کی زندگی میں نهآئی ہوتی۔

## 公公公

اس واقعے کوتیسرا دن تھا۔اس کے بعد سے نہ توجین اس کے پاس آئی تھی اور نہ خوداس نے اسے جھُوا تھا۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی د بواری آگئی تھی۔ جیک صبح گھر ہے نکل جاتا اور عام طور ہے شام کو یا رات کو واپس آتا تھا۔ جب بدمعاشوں نے اسے مارا پیٹا تھا تو اس کی جیتی رقم بھی چین لی تھی۔ اب رہی ہی رقم بھی تیزی ہے حتم ہورہی تھی اور جیگ سوج رہاتھا کہ اپنی بچھ چیزیں فروخت کروے۔

انہوں نے پہلے اے ہے ہی کیا اور پھریار نارکرا وہ مواکر دیا۔ جین نے اے بحانے کی کوشش کی تو اے بھی چند ہاتھ پڑے تھے۔ اس کا ہونٹ بھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آ کے نہیں آئی۔ ول جر کر جیک کی مرمت لگانے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا یا اور لا کر سپر عیوں سے نیجے دکھیل ویا۔ وہ لا حکیا ہوانیج تک حیااورو ہیں ہےدم پرارہ حمیا۔اس نے ڈوبتی آ تھموں نے آ خری منظر دیکھا کہ ایک آ دی اس کی بیوی کو پکڑ کراس سے دست درازی کرر با تھااور دوسرا مکان کا درواز ہ بند کرر ہاتھا۔اس کے بعد جیک کو ہوش نہیں رہا۔ جیک کو ہوٹی آیا تو او پر درواز ہ بدستور بندتھا۔ کچھ

دیر بعد درواز ہ کھلا اور اندر سے جین نگل ۔اس کا لیاس جگہ جگہ ہے بھٹا ہوا تھا۔اس کے چبرے اور ہاتھوں پرخراشیں المایال تھیں۔وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں امر کرنجے آئی۔جنگ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا یا تگروہ اس کی طرف ویکھے بغیر چکی گئی ۔ پچھود پر احد جیک ہمت کر کے اٹھا اور اس کے بیجھے روانہ ہوا۔ جبین گھر میں تھی اور اس سے آتھویں ملانے ہے گریز کررہی تھی۔ خود جیک بھی اس کی طرف میں و کیم یار با تمایه کروه جا کربسته پر پرنگنی اور جیک نشست گاه سی میشار یا۔ الی کی وہ دونوں بٹن کی میز پر آمنے سامنے من انجام موا ماري كالما-" أو يه انجام موا ماري كوشش

'' بھے دکھا بتی ہے '' جین نے گئی ہے کہا۔'' مجھے و کھتمہاری جذبا تیت کا ہے۔تم نے مجھے ہوی

رمیا۔ ''تو اور کیا کرتا اپنے سامنے تھارے ساتھ فریاوتی ریکھتا۔''

'' وہ تو ہوگئی۔'' جین طنز پیرا نداز میں ہنی۔'' اور تم "E /: 5-

اس ذلت پر جیک کا دل جاه ربا تھا کے زمین شق ہو جائے اور وہ اس میں سا جائے۔ اس نے تھٹی تھٹی آواز میں کہا۔'' میں کیا کرتا؟ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ بجھے ہوش تبیں رہاتھا۔''

" تم ہوش میں ہوتے تب بھی کیا کر لیتے ۔ " جین کا لہجەمز پدز ہریلا ہوگیا۔' شکر کروانہوں نے بیسب تمہارے سامے نہیں کیا۔"

''میں ان لوگوں کوچھوڑ وں گانہیں ۔'' '' کیا فائدہ اگرتم انہیں تلاش کرے تل بھی کر دو تب بھی میری کھوٹی مزت واپس نہیں آئے گی۔''

جاسوسى دُائجست 50 ك بستهبر 2016ء

WWW Dalksoeie verm

ان جگہوں کے آس پاس چیزک دیا جہاں سے چوہ آتے تنے۔ وہ کچھ بے چین تھی۔ اس نے جیک سے کہا۔'' تم نے میراجیولری باکس دیکھا ہے۔''

''ہاں۔'' جیک نے کہا اور کمرے میں آیا جہاں جیولری ہاکس ایک شیف میں او پررکھا تھا، وہ لے کر باہر آیا توجین چادراوڑ ھے کہیں جانے کو تیارتھی۔اس نے گھڑی کی طرف ویکھا جوساڑ ھے نو بجارہی تھی۔''تم اس وقت کہاں حارتی ہو؟''

. ''یاہر۔'' وہ بولی۔''میرا دم گھٹ رہا ہے، میں ذرا تازہ ہوالینے جارہی ہوں۔''

''اس وقت ہاہر جانا اکملی عورت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہوانا اچھی جگہنیں ہے۔'' ''میں زیادہ دورنہیں جاؤں گی۔'' جین نے کہا اور

سان رياده دور نيان جادل ن- سين ڪرايا اور برفعل عن-

اس کے جانے کے بعد جیکہ کچھ دیرسوچتارہا پھر اپنا گوٹ افعاتے ہوئے وہ بھی ہاہرافل گیا۔ جین گل کے سر ہے پر مزر دی تھی۔ جیک کوٹ بہنتے ہوئے اس طرف چل پڑا۔ جین کا پیچھا کرنے میں زیادہ دشواری چین بہیں آئی۔ وہ بمل مبیں رہی تھی بلکہ تیز قدموں سے چل رہی تھی اور وہ جس مزل کا بہ خوبی علم تھا۔ پھروہ ایک گی ڈن مری تو جیک چونکا۔ مزل کا بہ خوبی علم تھا۔ پھروہ ایک گی ڈن مری تو جیک چونکا۔ بہ جگہ قحبہ خانوں کے لیے سے بورٹی ۔ فلیوں میں انفر ادی پیشہ کرنے والی عورتیں گیل رہی تھی ۔ جیدایک نے جاتے لوگوں کو مؤیر کرنے کی کوشش کررہی تیں اور آتے جاتے لوگوں کو روکنا چاہا مگروہ دیسے لیج بین ان سے معذرت کرت ہوا اس مکان کی طرف بڑھا جس کے صدر درواز سے پر جین کھڑی ایک آ دی سے بات کررہی تھی۔

پھر وہ اندر جلی گئی۔ مکان کے سامنے موجود آ دمی بتانے کے لیے کانی تھا کہ اندر کیا ہور ہاہے؟ جیک پاس پہنچا تو اس نے جیک کے لیاس اور معزز جلیے کی وجہ سے اوب سے اس کے لیے درواز و کھول ویا۔ باہر گئی میں بہنے والی موسیقی کا شور تھا۔ مگر یہاں شور نسجاً کم تھا۔ جیک سیڑھیاں از کرایک جھوٹے سے ہال میں آیا جیں میں کئی طرف سے سیڑھیاں او پری فلورز کی طیرف جار ہی جیس اور وہاں جگہ جگہ شم عریاں مورتیں گھوم دی تھیں۔ آنے والے مردان کو ٹھولتی انظروں سے ویچے رہے تھے۔ بھی کو جو تورید بہند آتی وہ اسے اپنے ساتھ او پر کے جاتی تھی۔ جین شاید یہاں باہر گریہ مسئلے کاحل نہیں تھا۔ مسئلے کاحل وہ رقم تھی جوسان ڈیا گو کے کسی بینک میں پڑی تھی اور اے حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا لازمی تھا۔ جین کا جانا ضروری تھا اور وہ اکیلی نہیں جاسکتی تھی۔ اس نے جیک کو بتایا کہ اس نے مادرے ڈی فلپ سے بھی روابط ای لیے بڑھائے تھے کہ وہ اسے بنی مون کے لیے سان ڈیا گوجانے پرآمادہ کرلیتی اور وہاں پہنچ کرایک بارزقم حاصل کرلیتی تو پھرآزاد ہوتی۔

گراس کا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ جب اس نے جیک ہے۔ شادی کی تو چالا کی سے اسے سان ڈیا کو چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے جان بوجھ کرایں بینک میں اکا وُنٹ کھلوایا جس کی ایک شاخ ہوا تامیں بھی تھی۔ جب وہ جیک کی رقم لے کر فرارہ و کی تو اس نے ہوا تا بہنچتے ہی ساری رقم اس بینک کے فرارہ و کی تو اس نے ہوا تا بہنچتے ہی ساری رقم اس بینک کے فرانسکو یا نیویارک جانے کا تھا۔ سرمایہ کاری کے فقط نظر ہے یہ دونوں شہر بہترین تھے۔ ستائیس ہزاریا وُنڈ ز اتنی بڑی رقم تھی کے وہ اس سے حاصل ہونے والے نقع ہے بھی بڑی رقم تھی کے وہ اس سے حاصل ہونے والے نقع ہے بھی آرام سے گزارا کر سکتی تھی۔ اس نے یہ طب جیک کو پیلس کے نظر ف جاتے ہوئے بتایا تھا۔ آرام سے گزارا کر سکتی تھی۔ اس نے یہ طب جیک کو پیلس کے نظر ف جاتے ہوئے بتایا تھا۔ حیک شام کوآیا تو جین نے اس کے سامنے کھا نا اور شراب کی حیک شام کوآیا تو جین نے اس کے سامنے کھا نا اور شراب کی خوال رکھ دی۔

"اس كے بعد محريل ندكھائے كو بكھ ہے اور ند يہنے

جیک تلی ہے مسکرا یا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچا نگ جین نے جی ماری ۔''جو ہا ۔۔۔ میں اِن چو ہوں سے عاجز ہوں ۔''

''میں ان کو مارنے والی دوالاتا ہوں۔'' جیک نے کہا۔''ساتھ ہی صبح کے لیے پچھ کھانے کولے آؤں گا۔'' '' ساتھ ہی سب کے لیے پچھ کھانے کولے آؤں گا۔''

''فدا کے لیے میری ان سے جان چھڑاؤ۔'' جین نے ایک موٹے چوہ کو پچھ تھنچ کر مارا، وہ میز کے او پر چڑھنے کی کوشش کررہا تھا۔ چوہا چھل کر بھا گا۔ جیک کھاٹا ختم کرکے باہر آیا، اس نے صبح ناشتے کے لیے ایک ڈبل رولی اور چوہے مارز ہرلیا۔ زہر سفید سفوف کی شکل میں تھا۔ دکا ندارنے اسے خبر دار کیا۔

''اے کھائے بینے کی چیزوں سے دور رکھنا، یہ بہت زودا ژہے۔ایک گرام کی مقدار میں بھی مہلک ٹابت ہوگا۔ اگر کوئی غلطی سے کھالے تو فوراً ڈاکٹر کے یاس جائے۔''

جیک گر آیا اور دونوں چیزیں جین کے حوالے کیں ۔ اس نے اے زہر کے بارے میں خبر دار کیا۔ جین نے زہر

جاسوسى دائجسك 151 مستمبر 2016ء

آدی معنی خیزاندازی شمرائے لگا گراس نے جین کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندرآئی جہاں بے شارمرداور عورتیں تھیں۔ گر کوئی کی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جین سیڑھیوں کی طرف آئی اوراو پر بڑھی۔ ہالکوئی میں آکر اندازے ہے وائی اس نے دائی ایک راہداری پرختم ہوری تھی اوراس طرف بڑھی ۔ ہالکوئی ایک راہداری پرختم ہوری تھی اوراس کے دونوں طرف کر ہے تھے۔ ایک لیجے کوجین کی نظر نیجے ہائے کے دونوں طرف کی تواس نے ایک مردکوستون کے پیچھے جاتے ہال کی طرف کی تواس نے ایک مردکوستون کے پیچھے جاتے دیک جیسا کوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے کوٹ کی جھلک دیکھی و کیے رہوا و پرآرہا تھا اور جین سیڑھیوں کے آغاز کی طرف کی جھلک دیکھی دیکھی اوراس نے ایک کوٹ کی جھلک دیکھی و کیے رہوا و پرآرہا تھا اور جین سیڑھیوں کے آغاز کی طرف کے گئے رہوا جا تک کی میں ہوا اور پھرا جا تک کی دیکھی نے اسے پرارک تھی ہوا اور پھرا جا تک کی افران سے پہلے وہ منطقی ،گلیز ن ا سے کھینچتا ہوا ایک کرے میں لے جا چکا تھا۔

'''تم اب آرہی ہو۔'' وہ غُرایا۔''بیں پورے ایک بفتے سے انتظار کررہا ہوں۔''

گلیرٹ نے اے دیوارے لگالیا تھااور پورے جم ے دیا رہا تھا۔ اس کے چرے اور انداز کی جارجت نمایاں تھی۔ '' مجھے موقع نہیں ملا تھا۔'' جین گراہی۔ '' پلیز مجھے درد ہورہاے۔''

''مورداؤمہیں ہوگا۔'' گلبرٹ نے تیز سانسوں کے ساتھ کہا۔'' آفر میں کب آپ مخص سے جان چھڑا کرمیرے یاس آؤگی۔''

''تم جائے ہوائی میراانقام پورائیں ہواہے۔' ''بھاڑیں کیا تمہاراانقام ۔''گلبرٹ غرایا۔''بیس یہاں اس قحیہ خانے ٹیں پڑا ہوں۔ ستائیس ہزار پاؤنڈز کی خطیررم کے ہوتے ہوئے تم اس جلیے میں گھوم رہی ہو۔اب میں مزیدانظار نہیں کرسکتا۔''

" کہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہاتا ہوں نے کہتے ہوئے ہوئے ہاتا ہوں کال لیا اور جین کی نازک گردن پررکھ دیا۔ " ہید مت مجھنا کہتم ججھے دھوکا دے سکتی ہوئے ہیں آخری مرد میں ہی ہوں۔ جس دن تم نے جھے دھوکا دینے کی کوشش کی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔"

جین مسائی۔''تم جانتے ہومیں صرف انقام کے لیے جیک کی طرف بڑھی اور اس کی بیوی بنی ۔گر جب تک وہ زندہ ہے میں پہال ہے نہیں چاسکتی ۔''ا

ا من اب تمهاری مانیت ای میں ہے کہ جلداس کی بیوہ

ے آئے والی اور فورت تھی۔ شاید اتی لیے پیومردا ہے استہزائیہ انداز میں دیکھ رہے تھے اور ان کی نظروں سے جیک کو پتا چلا کہ وہ کہاں تھی۔ وہ ایک طرف سیوھیاں چڑھ کراو پر جا رہی تھی۔ جیک اس کے پیچھے لیکا کیونکہ اگر وہ او پر کمی کمرے میں جلی جاتی تو جیک پتائیس چلاسکتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ اسے نظروں میں رکھنالاز می تھا۔

حول ستون کے ساتھ کھوئی سیڑھیاں اوپر ایک بالكوني مين مل ربي ميس - جيك بالكوني مين جاني لكا تهاك اس کی چھٹی حس نے خبر دار کیا اور وہ رک کیا۔ پھراس کی نظر بالكونى كى حيمت سے لكے كرشل كے فانوس يركئ -اس كے شیشوں میں اے بالکوئی کے آخری سرے اور راہداری کے آغاز پر کھٹری جین دکھائی دی وہ اس ست دیکھر ہی تھی۔اگر چک ذراسا آ گے نکا تو اس کی نظروں میں آجا تا۔اجا نک کسی نے جین کو پکڑ کر چھیے تھنے لیا۔ جیک ایسا کرنے والے کو د کیم میں ساتھا۔ فانوس کے شیشوں میں علس بہت جھوٹا سا نظرآر ہاتھا۔ اے بس سنبرے بالوں والے مرد کی ایک جلك ى وكمانى دى - وه تيزى سے آ كے بر ها- رابدارى مے سرے پر ﷺ کر اس نے دیکھا۔ دائی طرف موجود ایک دروازه ذراسا کھلا ہوا تھا۔ او پر کا فلور چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا اس لیے باہر ہونے والاشور اندرزیادہ سنائی ا کے رہا تھا۔ وہ دیے قدمول آگے آیا اور اس نے الدرجها نكاتوا سے این آتلموں پر تقین نہیں آیا تھا۔

جین تیز قدموں سے چل رہی تھی۔وہ مکان تک پیچی جواصل میں ایک اولیے در ہے کا قبیہ خانہ تھا جہاں صرف دولت مند مرد ہی جا کے سختے اور وہاں کسی عورت کی آید حیرت انگیز ہی تجھی جاتی ۔ تبھی درواز سے پرموجود آ وی نے اسے روک دیا۔'' اندر کیوں جارہی ہو؟''

'' جھے مسٹر گلبرٹ رائٹ سے ملنا ہے۔'' ''کیاوہ یہاں مقیم ہے؟''

''بالکل اس نے مجھے ٹیبیں کا پتادیا تھا۔'' ''شکیک ہے تم اندر جا کر دیکھ سکتی ہو۔'' آ دی نے سے اجازیت دی ادر بھر خبر دار کیا۔ ''نگر اندر جا کر کھی کو

اے اجازت دی اور پھر خبر دار کیا۔ دو گر اندر جا کر کسی کو گا بک بنانے کی کوشش مت کرنا یہاں باہر ہے آنے والیوں کو دھندا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔''

''میں صرف گلبرٹ رائٹ ہے' ملتے آئی ہوں۔''

جین نے مرخ ہوتے چوے کے ساتھ کیا۔ 'میں ایک شریف تورے اول کا

جاسوسى ڈائجسٹ 52 ستمبر 2016ء

WWW.Dalsociety.com

اس کے تعاقب سے واقعہ نہ ہو۔ وہ کلیوں سے ہوتا ہوا گھر آگیا توخود کوٹو ٹا ہوااور بکھیرا ہوا محسوں کرر ہاتھا۔ آج اس کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کری پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر اسے پستول کا خیال آیا اور اس نے پستول نکال لیا۔ وہ کچھ ویراسے دیکھتار ہااور پھر کنچٹی سے لگالیا۔ اس کی انگلی لبلی پر تھی کہ درواز سے پر آہٹ ہوئی ،اس نے جلدی سے پستول ہٹاتے ہوئے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جین اندر آئی اور اسے کوٹ میں دیکھ کر یوچھا۔

"تم بھی باہر گئے تھے؟"

''ہاں، میں نے سوچا کہ میں بھی ہوا کھا آؤں۔'' جیک نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جوساڑ ھے دس بچار بی تھی۔''تم بہت دیرے آئیں۔'' ''ہاں دورنکل گئی تھی۔واپس آنے میں دیر تھی۔''

'' آدی جب دور نکلتا ہے تو اسے آئے تھی دیر لگی ہے لیکن آ دمی آ نا ہی نہ چاہے ۔۔۔۔۔'' جیک بولتے بولتے رگ گیا۔ جمن نے چاورا تارتے ہوئے پوچھا۔ ''عائے پوکے؟''

''ہاں۔'' جیک نے مر ہلایا توجین نے چولیے پر چائے چڑ صادی اور پھر برتنوں کے خانے سے پرج پیالیاں نکالنے گئی۔وہ چولیے اور جیک کے درمیان میں تھی۔ '''تم کہاں گھے تھے؟''

'' جگہ کا تونہیں معلو الیکن مجھے وہاں جانانہیں چاہے تھا۔'' جیک نے جواب دیا۔'' یہ میری زندگی کی سب سے فلط تحق

میں بیالیوں میں چائے فکالے آئی اور پھراس نے لاکر میز پرر کھ دی۔ وہ دونوں ہی بغیر دو دھاور چینی کے چائے پیتے تھے۔ جیک نے اپنی بیالی کی طرف ویکھا اور پرچ سمیت اے تھیجے لیا۔ جین اے ویکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک این پیالی نہیں اٹھائی تھی۔

اس نے مجر پوچھا۔''تم کہاں گئے تھے؟'' ''جہاں تم گئی تھیں۔''

جین کی آئیسیں جملسلانے لگی تھیں۔'' کیوں گئے '''

'' تا كەمىں پورى طرح حقیقت دىكھ سكوں جومجھ سے آج تک چھپاہوا تھاوہ دیكھ سكوں ۔'' ''تم اویرآئے تھے؟''

''ہال اور ٹن نے اسے بھی دیکھا ھے ٹیں اپنے ہاتھ بے مار چکا تھا۔'' بن جاؤ۔''گلبرٹ بولا۔'' آج ہی اس کا کا متمام کردو۔اگر تم اسکیے نہیں کرسکتیں تو میں آ جا تا ہوں۔'' دوجہ ''،حد گلر کرئی دونے نہیں ہر سے ''

" ' ' ' ' ' ' ' ہیں گھبراگئی۔'' ' تم نہیں آؤگے۔'' '' ' تب اے خود مار دوگراب میں مزید اے تمہارے نز دیک بر داشت نہیں کرسکتا۔'' گلبریٹ کالہجہ دحشت زدہ ہو "گیا۔'' میں تشم کھا رہا ہوں میں اے کل کر دوں گا۔ اگروہ کل صبح تنک زندہ رہا تو میں اس چاقو سے اسے اور تمہیں دونوں کوئل کردول گا۔''

''میں اے آج رات ہی مار دول گی۔''جین نے کہا تو گلبرٹ کی وحشت کم ہوئی تھی ،اس کا انداز بدل گیا۔ ''تم جانتی ہومیں تم ہے محبت کرتا ہوں۔''

''میں بھی صرف تم ہے محبت کرتی ہوں۔''جین کا اہجہ شجیدہ تھا۔''ورند میرے لیے کیا مشکل تھا کہ میں جیک کے ساتھ سان ڈیا کو چلی جاتی۔''

اس کی بات پر گلبرٹ خوش ہوا تھا۔''ہم امریکا جا کیں گے اور ایک ٹی زندگی کا آغاز کریں گے وہاں بھی فٹاروں کی بہت یذیرائی ہوتی ہے۔''

''ہم اپنی ممبئی کھول کے ہیں۔'' جین نے کہا تو گلبرے مزیدخوش ہوگیا۔

'' ہاں جب دولت ہوتو آ دی ہر کام کرسکتا ہے۔'' جین نے اپنی گرجائے والی چادراٹھا لگ۔'' اب جھے جانا ہوگا۔ میں جیک ہے کہ کر آ کی ہوں کہ میں ہوا خوری کے لیے جارہی ہوں اور جلدی آ جاؤ ل گیا۔''

گلبرٹ نے اس کی چادر والیں کی نی ہا۔''اب اس کی پرواکرنے کی ضرورت نیس ہے، جھادوہ ایک مردہ قص ۔۔''

ہے۔ تب جبین نے ذراے کھلے دروازے سے ہاہر کسی کی جھلک دیکھی۔

公公公

جیک شور کی وجہ سے اندر ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ کھی۔ بھی نہیں من سکا تھا مگرا سے سننے کے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے جود کی لیا تھا وہی کا فی تھا اور اب سارا تھیل اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ اسے راجر کوشاخت کرنے میں وشوار کی پیش نہیں آئی تھی۔ جب جین نے نیچ گر جانے والی چادر اٹھائی تو وہ جلدی سے پلٹ گیا تھا۔ بنچ آتے ہوئے اس نے بہلے بالکونی کی طرف دیکھا اور جب جین وہاں سے معودار نہیں ہوئی تو وہ تیزی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب سب محل گیا تھا اس کے اندر خوا بش تھی کے بھی

جاسوسى دائجسك - 53 ستهبر 2016ء

رات اینے کرے کی جیت ہے لیک کر خود کئی کر لی۔ اس ہے اگلی سے تمہاری لندن سے روا تکی تھی۔' جيك نے گهري سانس لي۔" توتم الزبھ بٹلر ہو۔" " إل من الزيرة بثلر بول-" " لیکن تمهاری بهن ساره بنگر؟" ''میری کوئی بہن نہیں ہے، وہ صرف ایک ادا کارہ '' اور بے آف ہوا نامیں ملنے والی لاش۔'' " پيگېرٺ کا جھوٹ تھا۔" " ساره بثلر کی لاش؟" ''وہ بھی ای کا حجوث تھا، یہ ساری کہانی ای نے بنائی ہے۔ "اورتم نے اس پر عمل کیا؟" الزبخة ينه مربلايا- "بال كيونكه ججھانقام لينا ق ''گلبرٹ کواس معالمے میں شامل کرنے کے لیے پیے ری تھا۔ ' اس نے کہا۔ '' کسی لاچ کے بغیر وہ کہاں و كما تمهارالا في كاني نيس تفا؟" و منبیں ۔''الزبھ نے گئی ہے کہا۔'' مجھ پراتو وہ پہلے ہی تصرف رکھتا تھا۔تم او پر آئے تو کیا تم نے اس کا انداز '' پھر بیدڈ راما کیا تھا۔ جوے سے رقم کما کی جائے اور ہم سان ڈیا کوچا کیں۔ ''مقتمد مهمین ذلت اور بے بسی کا احساس دلا ناتھا۔'' الزيرة نے جواب دیا۔ ' دہال کھی کیل جواتھا، بیل نے ان کی شرایب میں پہلے ہی ہے ہوشی کی دوا ملا دی تھی اور جب تک وہ مہمیں مارپیٹ کر ہاہر سپینک کر میری طرف متوجہ ہوئے دوااٹر وکھانے لگی تھی۔ان میں سے کو کی جمیے انگی بھی تہیں لگا سکا تھا۔اپنا حلیہ میں نے خودخراب کیا تھا۔وہ سب ایک ایک کر کے بے ہوش ہو گئے اور میں ان کی رقم سمیٹ کروہاں سے نکل آئی ہے سے شادی کے بعد کوئی دوسرا مرد

ميرے پاس بين آيا گلبر ف بھي نہيں۔" " تمہارے یاس کتنی رقم آئی؟" '' بچھ کل ساڑھے تین بزاریاؤنڈ زیلے۔'' ''لعنی اب تم سان ڈیا گوجاسکتی ہو۔'' '' سان ڈیا کوجانا بھی بھی میرااصل مقصد نہیں رہا۔'' اس دوران میں ایک چو بالو کھڑا تا ہواسنگ کے فیجے

" البيل، مجھےلگ رہا ہے میں امجی بھی بہت کھ نبیل جانتا۔ پیرب جومیرے سامنے ایک اسیج شوکی طرح چل رہا ہے۔ ''جیک نے ہاتھ لہرایا۔''اس پردے کے چھے کیا ہے مين بين جانيا-''

جبین نے گہری سائس کی۔'' توقم سب جان

التم كياجانتاجاتيج مو؟" '' آخرتم نے میراانتخاب ہی کیوں کیا؟'' '' كيونكهتم دولت مند تتھے۔'' ''حجوث اگر میں دولت مند تھا تو ابنہیں ہوں تب بھی تم میرے ساتھ ہوآخر کیوں؟'' ''اوركيا جانتا جائج مو؟'' '' پیخص کون ہے، یہ بھی تمہارے ڈرامے کا ایک

جین نے پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگائی اور پھر یولی۔ ال يشرورا ع مير عاتھ ہے۔جب سے براياب را میں ای کے ساتھ ہول کیونکہ میرا سہارا میرا باپ ہی

جيك في اب تك ابنى بيالي نيل المائي تقى - اس ف و محمد الج من اينا سوال و جرايا- " كيول آخر كيول؟

جيك چونكا-" بان مرجس كاخوا بش تقى كه جيكاوالي جا كيرات دي جائية

"دواس كا كل عالي"جين في الكي واس في بهت محنت اورا بمان داری ہے تاج برطافیہ کی خدمت کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنہری سال ان کو دیے جب کہ ووسرے سرکاری یا کہنیوں کی ملازمت کرکے دولت کما رے تھے۔آخرونت میں اس نے اپنی خدمت کا صلہ جاہا تھا گرور بار میں موجود سازشیوں نے اس سے اس کا حق

امیں کسی بھی سازش میں شامل نہیں تھا۔ " جیک نے صفائی بیش کی۔''شاید میں یہ جا گیر قبول نہ کرتا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہا ہے تا فر مائی سمجھا جائے گا۔ میں لندن میں خوش تفايه

جین نے اس کی وضاحت پر کوئی رومکل ظاہر میں کیا۔ای نے بات جاری رکھی۔"جب جان بٹلر کواری خد مات کا صلہ صاف الکار کی صورت میں ملاتو اس نے ایک

جاسوسى دُائْجسك 54 ستمبر 2016ء

# WWW.Daksociety/com

ے اُکلا اور کھلی جگہ آگر ڈی چیر ہو گیا۔ اس نے یقینا زہر کھا لیا جیک نے کپنٹول اٹھا کر اس کی نال ہے الزبتھ اُ تھا۔ جیک نے چوہے کو دیکھا اور بولا۔ ''بہت زود اثر زہر ایک لٹ جو رضار تک آئی ہوئی تھی اسے ہٹا یا اور بولا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے زہر جب جسم میں جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟'' محسوس ہوتا ہے؟'' ''مر بٹس سانتی میں نہ ترج کے کبھی نہ نہ نہ سے ملا اور میں اقرار کرتا ہوا ایک میں نہ تو کبھی اس میں کہا اور میں اقرار کرتا ہوا ایک میں نہ نہ کھی نہ نہ نہ کہا ہوگئی سے ملا اور کہا

''میں نہیں جانتی، میں نے آج تک بھی زہر نہیں کھایا۔''الزبھ کالہجہ مرتعث تھا۔

'' حالانکہ تم مجسم زہر ہو۔''جیک نے طنزیہ کیج میں کہا اور پہتول نکال کرسامنے رکھایا۔'' گرایباز ہرجے آدی ہی خوش پی جائے اور جب مرر ہا ہوتب بھی ناخوش نہ ہو۔ کیکن تم جانی ہو بعض چیزیں زہر اور موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ایک آدی جس کا کوئی محور نہ ہو دہ ایس ایسے ہی زندگ گرار ہا ہواور پھر اسے ایک محور ل جائے۔ اسے لگے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد آگیا ہے اور وہ اس میں مگن ہو پھر اچا تک اسے پتا ہے کہ وہ جے محور مجھ رہا تھا وہ صرف ایک دوکا تھا۔ کیا تم اس محفی کی اذبیت کا اندازہ کرسکتی ہوا '' ایس خفس کی اذبیت کا اندازہ کرسکتی ہوا '' ایس دونی ہو گئی ۔ انہوں کے رخیار پر آنسو ڈھلک آئے ہے۔ دونیس ''

''ایبادِ حوکاوینے والے گی سزاکیا ہونی چاہیے۔'' ''اے مل کر دیا جائے۔''

جیک نے پہلول اٹھا کر اس کی نال سے الزبھ کی ایک لئے الزبھ کی ایک لئے جو رخسار تک آئی ہوئی تھی اسے ہٹایا اور بولا۔
'' میں خداکوجا ظرونا ظرجان کر کہتا ہوں کہ میں نے جان بٹلر کے خلاف کوئی سازش نہیں گی۔ میں نہ تو بھی اس سے ملا اور نہ ہی سے نہ ہی بھی اس سے ملا اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تم میں ہی ہے جہاری سے جہاری میت ختم نہیں کرسکتی ۔'' اس نے پہلول کوٹ میں رکھ لیا اور میس خیت کی بیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔'' بیز ہر بھی نہیں۔''
چائے کی بیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔'' بیز ہر بھی نہیں۔''

'' الزبتھ نی ارکر بھٹی اور اس نے بیالی پر باتھ مارا گراس دوران میں جیک چائے طلق میں انڈیل چکا تھا۔'' بیتم نے کیا کیا؟''

''وبی جوتم نے چاہاتھا۔''جیک نے تیز سانسوں گے درمیان کہا۔اس کے منہ سے سفید ساجھاگ نگنے لگا تھا۔ ''میر سے خدا ……میر سے خدا۔''الزبتھ کہہ رہ تی تھی۔ پھراس نے سہارا دے کر جیک کواٹھایا۔'' بیں تہمیں ڈا گئر کے پاس لے پیلٹی ہوں۔'' جیک کھڑا ہوگیا۔''اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔''

تھیک کھڑا ہو گیا۔''اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔'' معہوگا۔ دکا ندارتے کہا تھا کہڑ ہر کھا لینے کی سورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اس کا



جاسوسى دائجسك ح 55 ستمبر 2016ء

تھا۔ وہ آیک ستون سے فک گیااور گہری سانس لیٹا ہوا بولا۔ ''میرا اب کچھنیں ہوسکتا ،تم چلی جاؤ۔ تمہارے پاس رقم ہے،تم سان ڈیا گوجا شکتی ہو۔''

'''نبیں، میں جہیں چھوڑ کرمہیں جاؤں گی۔'' الزبتھ نے کہا۔'' یہال ڈاکٹریل جائے گا۔'' اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا اور اس لیحے اسے اندر آنے والے مسافروں میں گلبرٹ کی جھلک دکھائی دی۔اس نے جلدی سے جیک کوسہاراد یا۔'' آؤ چلویہاں ہے۔''

الزبتھ نے اسے وہ کا دیا اور جیک سمیت پلیٹ فارم پر کود گئی ۔ اس نے جان کی بازی لگائی کی کونک وہ گرکرٹرین کے بیٹے بھی آ کے بیٹے بھی آ کے بیٹے بھی اس کے بیٹے بوٹے بلیٹ فارم پر کر ہے تھے اور کو گئی ۔ الزبتھ جلدی سے آئی اور جیک کو گئی ۔ بیٹل لائی ۔ بیٹل سے ایک سرنگ دوسرے پلیٹ فارم تک جاری تھی ۔ بیٹل الزبتھ جیک کو اپنا الزبتھ جیک کو اپنا الزبتھ جیک کو اپنا ہوا تھا۔ وہ اس بوش نہیں تھا ، اس بھی الزبتھ بڑی مشکل سے اسے دوسری بیا قال گھییں اور اسے دیوار سے لگا کر بٹھا دیا ۔ اس کی سمجھ میں باقس آ رہا تھا کہ بہلے گلبرٹ سے بیٹے یا جیک کے لیے ڈاکٹر شمیل آ رہا تھا کہ بہلے گلبرٹ سے بیٹے یا جیک کے لیے ڈاکٹر میں آ رہا تھا کہ بہلے گلبرٹ سے بیٹے یا جیک کے لیے ڈاکٹر وہ اس کا جبرہ شعبھیا رہی تھی ۔ ''جیک، بلیز ہوش میں آ ڈ۔ میل کی جاتے ہوڑ کرمیت جاتا۔''

جین کتے ہوئے رونے لگی اچا نک ہی عقب سے گلبرٹ نے اسے پکڑ کر کھیتھا اور جیک سے جدا کرتے ہوئے

علاج كرمكتا ہے۔" الزبخة في ابنى جادري اور جيك كوسهارا ديا- اس کے منے سے کراہیں ظل ربی میں اور وہ ایکائی کرنے کی كوشش كرر باتفا مكرخالي پيدا = ابكائي بھي نبيس آر ہي تھي۔ الزبتھ اے باہر لائی اور سڑک کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ مڑک پر منبج توای کمح دوسری طرف سے گلبرٹ نمودار ہوا اور وہ تیزی سے اس مکان تک آیا۔ یہاں کا پتا اس نے الزبخة ہے حاصل کیا تھا۔ لوہے کا گیٹ کھلا یا کراس کا ماتھا مُعنَكَا تَعَا۔ وہ تیزی ہے اندرآیا اور پھر کسی کو دہاں نہ یا کراس نے ویوار پرمکا مارا۔ پھراس کی نظر کچن میں ٹوئی ہوئی پیالی اور کری ہوئی چھ جائے پر کئی۔اس نے جائے پر انظی اٹائی اوراے سونگھا۔ پھرمعنی خیز انداز سر ہلا یا۔ وہ تیزی ہے باہر آیا اور اس کارخ اب کلی کے دوسرے سرے کی طرف تھا۔ وہ موک مرآیا اور اس نے آس یاس دیکھا۔ ہوانا کا ر اوے استی یہاں سے کھ ہی فاصلے پر تھا۔ کھ سوچ كر كليرث ال كاطرف برها-

公公公

''شایدوہاں مہیں ڈاکٹرل جائے۔'' وہ جیک کو کھیٹے ہوئے اسٹیشن کی طرف بڑھی۔ داخلی درواز سے سے ایک ریلا اندر جا رہا تھا۔ شاید کوئی ٹرین جانے والی تھی۔ الزبھ میہاں بھی ڈاکٹر کا پوچھ رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ بلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اے خوف تھا کہ گلبرٹ میہاں بھی ندآ جائے۔ جیک اب کسی قدر ہوش میں گلبرٹ میہاں بھی ندآ جائے۔ جیک اب کسی قدر ہوش میں

جاسوسى دائجسك 56 ستهبر 2016ء

www.paksociety.com

مؤکر پولیس والے سے کہا۔''اب بیر چکا ہے۔اس پر توجہ دواور ڈاکٹر کو بلاؤ۔''

اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پولیس والا پہلے ہی گھرا گیا تھا۔اس کے پاس قانون کے ففاذ کے لیے صرف ڈ نڈا تھا۔اس نے مڑ کرا پنے ساتھی کو دیکھا تو وہ فوراً ڈاکٹر بلانے چلا گیا۔الزبتھ جیک کے پاس آئی جو آب سائس بھی رکی ہوئی تھی۔ پولیس والا بھی پاس آیا اور اس کی سائس بھی رکی ہوئی تھی۔ پولیس والا بھی پاس آیا اور ایکر جیک کا معائنہ اور اس نے پہلے الزبتھ ہے پستول لیا اور پھر جیک کا معائنہ کیا۔''میرا خیال ہے ہیمر چکا ہے۔''

عورت جوالز بترتقی خاموش ہو کی آو پاوری نے آ ہت ہا۔'' تو میرتمہاری کہانی ہے۔''

''ہاں فادر، میں نے ذرابھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔'' الزبتھ نے ہاہر کی طرف دیکھا۔ دور شرق کے اس پر ملکی می سفید کی نمودار ہونے والی تھی۔ وفت قریب تھا۔ وہ مڑی اور بادری کو کیھ کر ترمیے انداز میں مسکر آئی۔'' تمہارا شکریہ، تم بہت اجھے اور خیال کرنے والے انسان ہو۔''

''مادری ہونے کے ناتے پیپرافرض ہے۔'' ''مثیں تم فرض سے قطع نظر بھی بہت اچھے انبان ہو۔'' الزبتھ کے لاصرار کیا۔ وہ اس کے بہت پاس تھی۔ ''تمہارے خیال بیں ، بیس لیسی فورت ہوں؟''

جارے میں میں اس کا درک ہوں! نوجوان پادری نے کہا۔'' جرا خیال ہےتم اچھی عورت ہو۔''

'' کیا میں اس سزائی ستی ہوں جو مجھے دی جار ہی ہے اور گلمرٹ جیسے آ دلی کے قبل کے جرم میں دی جار ہی ہے۔''

پادری خاموش رہا، اس نے پچھ دیر بعد کہا۔ "میرا خیال ہےاب ہمیں دعا کر لینی چاہیے۔" الزبتھ نے گہری سائیں کی۔" ہاں ہمیں دعا کر لینی

چاہیے۔ پکھدد پر بحد میر کی زندگی کا آخری سورج نمودار ہوگا۔'' الزبتھ نے سفید چادر کواب سر پر بھی لے لیا تھااور دہ یور کی طرح جیپ کی تھی نگر اس چیپی حالت میں بھی اس کی دلکشی عیال تھی۔ پادر کی نے اس کے سامنے مقدس کتا ب کھولی اور دیما پڑھنے لگا۔ الزبتھ دونوں ہاتھ جوڑے اور آتھ جیس بند کے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے مقب میں آسال رفتہ رفتہ سفید ہوتا بیار ہاتھا۔

ے تلعے پر موری کی اولین کرنی محود ار دو تیں تو

ایک باز و سے جگڑ کر دوسرے ہاتھ میں دیا ہوا چاتو اس کی گردن سے لگا دیا۔ جیک نیم ہے ہوش حالت میں دیوار سے نکا پڑا تھا اور شاید اسے گلبرٹ کی آ مد کی خبر بھی نہیں تھی۔ دو کمی وقت وہاں پہنچا بیتوالز بھہ کو بھی پتانہیں چلا تھا۔ یقینا اس نے انہیں ٹرین سے کورتے دیکھ لیا تھا۔ گلبرٹ کا چرو تمتما رہا تھا۔ اس نے غراتی سرگوشی میں کہا۔ ''تم کیا مجھی تھیں، بھوسے نے کر بھاگ جاؤگی۔''

"ليز-"الزيمة ني كمناطاي-

'' یہ تہمیں چھوڑ کرئیس جائے گا۔تم اِسے چھوڑ کر جاؤ گا۔'' گلبرٹ نے کہتے ہوئے جین سے الگ ہوکر اے گردن سے پکڑا اور چاقو والا ہاتھ بلند کرکے اس کے سینے اُس اتارتا چاہا مگراس کا ہاتھ کا نف سمت میں تھنچا چلا گیا۔ یہ دیک تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچا تھا۔ وہ کی طرح اشھ گرآ گیا تھا۔ گلبرٹ نے اسے دوسر سے ہاتھ سے تھونسا ہارا قو وہ چیچے جا گرا تھا، اب الزیتھ کوموقع مل گیا کہ وہ گلبرٹ سے دورہو تھے۔ وہ چاتو تولنا ہوا جیک کی طرف بڑھا تھا کہ

''کیاتم ایک بار پھر بھی پرلٹلی گونیاں آ زباؤ گے۔''
''اس بار بہیں۔'' جیک نے کہا اور نزویک آتے
گئیر کے پرفائز کیا۔ گولی ایس کے پیٹ میں انر کی اور ووجھکے
کے چھے گیا تھا۔ اس نے قبرت سے اپنے پیٹ کے سوراخ
گود کھا جس سے بچ گا کا خوان ایل رہا تھا اور پھر وہ لڑکو ا کریٹج کر گیا۔ الزبھ جیٹ کر جیک کے پاس آئی۔ اس کا
ہاتھ نے گر گیا تھا، اس کی سائٹیں اگور رہی تھی اور آتھیں
اور پر چڑھ رہی تھیں۔ الزبھ موتے تھے اسے پکار رہی اور اپلیس
اور پر چڑھ رہی تھیں۔ الزبھ موتے تھے خالدی سے جیک
دالے دوڑتے ہوئے آئے۔ الزبتھ نے جلدی سے جیک
مائیس سے ایک نے پوچھا۔
میں سے ایک نے پوچھا۔

"يهال كيا بور باع؟"

'' یہ بیمار ہے ،اسے ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔'' ''اور ہے۔'' پولیس والے نے گلبرٹ کی طرف اشار ہ کیا جوفرش پر پڑا ہوا تھا اور سراٹھا کر ان کی طرف و کیور ہا تھا۔الز جھاس کی طرف بڑھی اور یوں اس پرجھ کی جیسے اسے آ نوٹی میں لینے والی ہو گلبرٹ کے چبرے پرخوشی نووار اولی کی ممرا کے لیمے ہونے والے فائر نے اس خوشی کوموت کرے ہے میں بدل ویا تھا۔الز بھرے تھی۔ اس کے دل پر

جاسوسى دانجست 57 - ستمبر 2016ء

قلع اور قید خانے کے کمانڈنٹ کرنل جارجی کمیسر نے اپنے کمرے سے نکل کر قید خانے کا رخ کیا۔ نصیل پر اس کے آدی موت کی کری کو تیار کر چکے تھے اور اب جلا د کو قیدی کا انتظار تھا۔ وہ اپنے تائب کیمپٹن جوز میکائے کے ساتھ تھا۔ اس نے کری کا معائد کیا اور کیمپٹن سے پوچھا۔" پا دری چلا گیا؟" نے کری کا معائد کیا اور کیمپٹن سے پوچھا۔" پا دری چلا گیا؟" بال کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ ساری رات ہی وہاں رہا۔"

کیٹین کے جواب پر کرنل مسکرانے لگا۔''وہ ایک ہی فتنہ عورت ہے، اس کے پاس جانے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ورنہ پاوری کا کام آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا۔''

''اب اس ننتے کا آخری وقت آگیا ہے۔اس سال وہ پہلی اور آخری عورت ہے جے پہال سزائے موت دی حائے گی۔ ''

'' جب چلووفت ہو گیا ہے۔'' وہ دوگارڈ ز کے ہمراہ کوٹھری تک آئے۔اندر الز بچھ ورسم ی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ایک گارڈ نے ورواز سے کا ایک کی ادب کرنے گئے۔ ان آبار کی ایک گارڈ نے درواز سے کا

لاک کھولا اور کرئل کیسپر اندر آیا۔ اس نے نری سے کہا۔ ''خاتون ، مجھے انسوس ہے لیکن وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو ''

الزبرة کے جم میں حرکت نہیں ہوئی، وہ گفتوں کے مل ساکت کھڑی ہاں نے سر سے پاؤں تک خود کو سکید کی ساکت کھڑی ہاں نے سر سے پاؤں تک خود کو سکید کپڑے ہے ہے اور کا تعامر کرنل نے دوبارہ کہااور اس بار دونوں مجبی الزبرت نے جنبش نہیں گی تو کرنل نے اشارے سے دونوں گارڈ ز کو آنے کو کہا اور وہ خور گئی آگے آیا۔ دونوں گارڈ ز نے الزبرت کو بازوؤں سے بکڑ کر اٹھا یا اور کرنل نے گارڈ ز نے الزبرت کو بازوؤں سے بکڑ ابرا یا۔ ایک لیجے کے لیے وہ ونگ رہ گیا۔ کیونکہ سفید کپڑوں اور چادر میں پادری لپٹا ہوا تھا۔ کرنل نے بوری توت سے چلاکر کہا۔" الارم۔"

چند کمیح بعد قلعے میں الرث کا الارم نع رہا تھا مگر اے بچنے میں تاخیر ہوگئی تھی۔ نکلنے والی نکل کر جا پچکی تھی۔ اے بچنے میں تاخیر ہوگئی تھی۔ شکتے والی نکل کر جا پچکی تھی۔

سان ڈیا گو کی وہ ایک ہر دشام تھی۔ کاراس عالی شان ہوئل اور کیسینو کے سامنے رکی اور ایک باور دی خادم نے ادیب سے کار کا مجیسلا درواز و کھولا اور اس سے الزبتھ اتری تھی۔ نفیس اور حسین لباس میں اس کاحسن مزید تھھر کر سامنے آیا تھا۔ نیمتی جزاؤ پتھروں کا نیسٹس اور اس ڈیزائن کے ٹاپس اس کی تابنا کی میں مزیداضا فدکررہے تھے۔ وہ کیسینو

میں آئی اور وی آئی ہی ایریا کی طرف بڑھی جہاں ایک میز
کے گرد چارافراد تاش کی بازی لگارہے ہے۔ الزبھ دھے
قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ چاروں خوش پوش اور
دولت مند طبقے کے نمائندے نظر آرہے ہے۔ الزبھ نے
غیرمحسوس انداز میں ان کے چاروں طرف ایک چکر لگایا اور
پھر جیک کے مین سامنے آگر رکی جواسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اس نے گردن پر انگی پھیری اور آگے بڑھ گئی۔ الزبھ نے
اس نے گردن پر انگی پھیری اور آگے بڑھ گئی۔ الزبھ نے
اس نے گردن پر انگی پھیری اور آگے بڑھ گئی۔ الزبھ نے
مار آ دھے تھنے بعد جیک اس کی میز پر تھا۔ اس نے احتر ام
سازبھ کا ہاتھ چو ما۔ وہ ظاہر کررہے تھے کہ ان کی آج

پہلی ملاقات ہے۔ ''جمہیں یہاں تک آنے میں کوئی دشواری تو پیش خد سوڑی''

الزبتے مسکرائی۔ ''سوائے سفر کے اور کوئی دشواری نہیں تھی۔تم نے بہت اجھے انتظامات کیے تھے۔ مجھے ہوا نا ہے نگلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔لیکن مجھے پاوری کا خیال ہے،اس کا کیا ہوگا؟''

'' پھنیں، اے سرف چرچ اور یا دری کے منصب ے ہٹادیا جائے گا۔'' جیک نے بے پروائی ہے کہا۔'' مجھے تمہارے آنے سے فائدہ ہوا۔ میں نے آٹھ سوڈ الرز داؤ پر لگائے شے اور مجھاس کے بدلے چھ بزارڈ الرز ملے۔'' لگائے شے اور مجھاس کے بدلے چھ بزارڈ الرز ملے۔'' ''میں ڈر رہی تھی آئے بیماں بھی کسی کو شک نہ

انہوں نے ڈاٹر کیا اور کھر ساتھ روانہ ہوئے۔ جیک نے ایک درمیانے ور ہے کے ہوئل میں ڈیل بیڈلیا تھا گریہ جوانا کے اعلیٰ ترین ہوئل سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ الزبتھ کو پیند آیا۔ جیک نے کہا۔''یہاں ہمارا قیام عارضی ہے، جلد ہم اپنے گھر میں ہول گے۔''

دو ہفتے بعد وہ شالی فلوریڈا کے ایک ہم پہاڑی علاقے پنچے۔ الزبتھ کوج سے امری تو اس کے سامنے ایک مشادہ دامن والی پہاڑی تھی۔ اس کے دامن میں او پر تنگ مثادہ دامن والی پہاڑی تھی۔ اس کے دامن میں او پر تنگ مثار گی اور اسٹر ابیری کے باغ مجیلے ہوئے متھے اور سب سے او پر سفیدرنگ کا خوب صورت ولا تھا۔ جبک نے اشار ہے او پر سفیدرنگ کا خوب صورت ولا تھا۔ جبک نے اشار ہے کہا۔ '' وہ ہمارا گھر ہے۔ انجی تم دیکھوگی اس کے عقب میں سمندر ہے۔''

گرالز بھاے دیکھ رہی تھی۔اس نے اپناسر جیک کے ٹانے پررکھ دیا۔''اب میرا گھریہ ہے۔''

جاسوسى دَانْجست 58 مستمبر 2016ء

کبھی کبھی بات معمولی ہوتی ہے . . . اور کسبی بڑے سانحے کا باعث بن جاتی ہے... ایک ایسے ہی خاندان کے گرد گھومتی کهانی...جو دولت و ثروت میں انتہا پر تھے...مگر خوشيوں...اطمينان...اور اپنائيت كے باوجود كچة تها جو أن کےدرمیان پروان چڑھ رہاتھا...

نا معلوم محرک

# Downloaded From Palsociety.com

طیلہ اس خاندان کونبیں جانتا تھالیکن اُن کے بارے میں کوئی بات اے پریشان کررہی تھی۔ لگنا تھا کہ ان کے ورمیان کوئی غلط تعلق ہے۔اس نے سرکو چھٹک کرمو جا کہ جو کچے بھی ہے وہ بعد میں سامنے آجائے گا۔شاید چین لوب ان کے پارے میں چھے بتا سکے ۔اس دوران اس نے نظریں محما كراده أدهرو يكها كرشايد وبال اس كى جان پيان كے اور لوگ موجود دول کی ان دولت مند لو کول شی ایسا کولی تیس

جاسوسى دائجست 59 مىتدبر 2016ء

کی کوشش کرد با ہو کہ ٹیڈ جیسا بزنس بزنلسٹ کس طرح اس استقاليه مين شركت كرسكتا ب-

"وراصل میں اور ٹیڈ ایک دوسرے کو برسوں سے جانے ایں۔" پین اوپ نے مطراتے ہوئے کہا۔" اس موسم مر ما میں وہ میرے ساتھ ایسٹ چوپ ہاؤس میں تھہرا ہوا

''اوہ'' ڈائر کیٹر نے کہا۔''میں تم دونوں کو جانتا ہوں اور میں نے ہمیشہ مہیں ایک جوڑا ہی سمجھا۔ '' نہیں ، ہار سے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' پین کوپ بولی۔

' بیر کچھ بیچیدہ معاملہ ہے۔'' ٹیڈنے کہا۔

ڈائر بکٹرنے مناسب سمجھا کہ اس کا حلے جانا ہی بہتر ہے۔اس نے ان دونوں کا ایک بار پھرشکر سادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بین اوب بول۔ اس ضروری نہیں کہ ہرایک کے سانے اس تعلق کووائے کرنے کے لیےا پےالفاظ استعال کیے جا تھیں۔

" میں ایک سحافی ہوں اور سچ پریقین رکھتا ہوں۔" ٹیڈنے کہااور پین لوپ اے محور لے لگی۔

معروانه ہونے سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھا چاه ربا ہوں کے'' ٹیٹر بولا۔''اس فیملی کو دیکھو۔ کیاتم امہیں

و؟ '' نہیں' یہ جائے پہلے نے لوگ نہیں ہیں۔ شاید کسی دوسرى جلهے آئے ہيں۔

ا الميس من مع كاطرت ان كرشتون عل كرنے کی کوشش کررہا ہوں اور کوئی ہات مجھے پریشان کررہی ہے۔'' وہ جانتا تھا کہ چین اس کوشش کی مخالفت میں کرے

پین نے اس کروپ کی طرف دیکھا۔ وہ یا بچ افراد تھے۔ مین مرد اور دو عور میں۔ ٹیڈ نے عمر رسیدہ تھی کو خاندان کا سر براہ قرار دے دیا۔اس کی عرستر کے قریب تھی ۔مضبوط جسم اور چوڑ اسرخ چیرہ،لگ رہا تھا کہ وہ ماحول ے بوری طرح لطف اندوز ہور ہا ہے۔

'' دوسرا مرد واستح طور پراس کا بیٹا ہے۔'' بیٹی لوپ نے کہا۔ اس کی جمامت اور چیرے کے نقوش بوڑھے ے ملتے جلتے تھے۔ وہ تقریباً پیٹیس برس کا تھا اور کا ٹی بور بلکہ جمنجلا یا ہوا لگ رہا تھا۔''البیتہ دونوں عورتوں کے بارے يس كه كونامشكل ب

ا الله عمر والى عورت كو يمليه مين اس بوز ھے كى جين

نے بارتھا زونی بارڈ ٹن واقع ادک یلفز کے وسیع وعرایش لان میں ایک بڑا خیمہ لگایا تھا۔ سرسبز وشاداب لان کے ا یک طرف خوب صورت وکثورین طرز کے گھرنظر آر ہے تھے۔ان میں چندایک میں تی نسلوں سے ایک ہی خاندان آباد تقا۔ دوسری جانب سمندر تھا اور ساحل پر ان دولت مندول کو نیویارک اور بوستن سے لانے والی خوب صورت کشتیاں اور بھاری فیری بوٹس کھڑی ہوئی تھیں۔

اس احتقبالیہ میں شرکت کے لیے ایک بوی رقم کا چیک لکھنا ضروری تھااور ٹیڈ کی اتن حیثیت نہیں تھی کہ وہ تو کسی مہمان کامہمان تھا۔لہذا وہ صرف دوسرے اوگوں کو دیکھنے کے علاوہ کچھنیں کرسکتا تھا۔ چندمنٹ بعد پین لوپ بھی وہاں آئی اوراس کے گال پر بوسدد ہے ہوئے بولی۔

''معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہو گئے۔ وہ میری ا کے برے چیک کے ساتھ تصویر بنانا جاہ رہے تھے۔ جاں صرف عطیہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ آپ کو اس بڑے چک کے ساتھ تھو پر بھی بنوانا ہوتی ہے۔''

ئیڈ جانتا تھا کہ استقبالیہ میں شرکت کے لیے کم از کم ا مج بزار ڈالرعطیہ دینا ضروری ہے اور چین لوپ جسے گئی اوكول نے اس سے بھی كہيں زيادہ رام دى تھی۔اس نے محراتے ہوئے کہا۔'' کوئی بات نہیں، میں مفت میں ملنے والمصروبات عول بهلار باتفايه

ووسنتى شىمپيئن اور اور نج جوس خمېيں خوش كرے کے لیے کائی ہے۔''وہ اے چھیڑتے ہوئے بولی۔وہ و بال ہے روانہ ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بلیور میں ملبوس ایک تعل چرے پر مسراہ سیائے اے سفید دائوں ک نمائش کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔وہ مارتھا زونی پارڈ چیمبر آف كامرى كاۋائر يكشرتھا۔

" ومس تولفورڈ ۔" اس نے پین لوپ سے کرم جوش ا نداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔''اس فیاضا نہ عطیہ دینے پر تمہارا بہت بہت شکر ہے۔ میں ذاتی طور پر تمام عطیہ دینے والول سے ملنا جاہ رہا ہوں۔" پھر وہ ٹیڈ کی طرف د مھتے 11/2 2

''اور میں دیکھر ہا ہوں کہ تمہاری ٹیڈے ملا تات ہو مئی۔ کیا اس نے مہیں کھے بتایا ہے؟ اس نے پوسٹن بزنس جل میں جزیرہ کی مارکیف کے بارے میں ایک زبروست مضمون لکھا ہے۔ میں ایک بار پھرتمہارا شکر بیدادا کرتا ہوں

وه لمحد بهر کے لیے خاموش ہوا۔ شاید بیا ندازہ لگا ہے

جاسوسى دائيست 60 مستمبر 2016ء

نامعلوم محرك

ایک منٹ بعد ہی اس کی بات درست ٹابت ہوگئی سمجور ہاتھا۔ ''میڈنے کہا۔''وہ اس کے بیٹے سے عمر میں بڑی جب اس لڑ کے نے اپنا ہاز ولڑ کی کمرے گرد ڈال دیالیکن ہے کیکن بہت زیادہ نہیں۔البتہ وہ شکل صورت اور جسامت اس نے ایس پر کوئی توجہ نہیں وی۔اب سب کھے واضح ہو گیا تھا۔ اس فیملی میں وہ بوڑھا مرد، اس کی دوسری بیوی، بیٹا،

ٹیڈ نے اپنی رائے اس وقت تبدیل کر لی تھی جب اس عورت کی بیٹی اوراس کا بوائے فرینڈ شامل تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بوڑ ھے کو بار بار والبات انداز " بی بھی اچھا ہوا کہ ہم ان کے بارے میں اندازہ میں چھور ہی تھی۔ بھی اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتی۔ بھی اس کی کمرے کردیازوڈال دیں۔اس سے اس نے نتیجہ اخذ كياكدوه اس بوز هے كى دوسرى بيوى موعتى ب-

لگانے میں کامیاب ہو گئے۔' میڈنے کہالیکن اب بھی کوئی بات اے پریشان کررہی تھی۔اس نے سرجینکا اور پین لوپ کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رائے میں ایک جگدرک کرانہوں نے رات کے کھانے کے لیے چکن مخلب اور سبز پھلیاں خریدیں ۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ فیملی ان کے د ماغ سے نکل چکی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیروہ غیراں پر بیٹھ کرساحل کا نظارہ کرتے رہے پھراپنے اپنے کمروں میں ہونے کے

وہ ایک خوش شکل عورت تھی جو جوانی کا دورختم ہونے کے بعد بھی مناسب جسم کی مالک اور بنی سنوری تھی۔اس كے ساہ چك دار بال بوے اجھے طريقے سنورے ہوئے تھے اور مشاق ہاتھوں نے اس کامیک آب کیا تھا۔ "اس نے قیمتی لیاس پہن رکھا ہے جواس کے جم کے

کے لیا ظ سے بالکل مختلف ہے۔''

پین لوپ صبح جلدی اٹھنے کی عادتی تھی۔ آٹھ بج جے مٹر نیچ آیا تو کافی تیار ہو چکی تی ۔ ٹیٹرنے بمیث کی طرح اس کے خوب صورت جسم، گہری سیاہ آتکھول اور دکھش چرے کی تعریف کی ، جواب میں پنی نے مسکراتے ہوئے اے ویکھا اور بولی۔" میں ایک آج کا اخبار پڑھ رہی تھی اور اس ہے مجھے اس قیملی کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی ہیں جس کا تذکرہ ہم گزشتہ روز کررہے تھے۔ ان کی تصویر بھی اخیار میں شائع ہوئی ہے۔ اس بوڑ ھے کا نام رائے ہارکن ہے اور وہ لے انتہا دولت مند ہے۔ گزشتہ شب اس كا مارتفاز ولى يارد كاسپتال بين انتقال موكيا-" 'وه رائے بارکن تما؟ 'شیرنے جران ہوتے ہوئے

لي مناسب ہے۔'' پين لوپ نے كہا۔''اے لباس يہننے كا لیقد آتا ہے۔ اب نوجوان لڑکی کی بات کرتے ہیں۔اس یں کوئی شریس کہتم نے بھی یہاں موجود دوسر سے مردد ل ك طرح يهله اسے بى ديكھا ہوگا۔''وہ شرارت سے بولى۔ " بالكل - اس كے بال مى دوسرى عورت كى طروح یاہ ہیں لیکن چبرے کے افتوش قدرے مختلف ہیں۔ ساہ آسمویں جن ہے اجنبیت جبلکتی ہے اور کول چبرہ۔وہ تھوڑی ی تنہائی پندگتی ہے۔'' ٹیڈ کا اندازہ تھا کہ شایدوہ اس عمر کو بینیج مئی ہوکہ اے ڈریک کرنے کی اجازت ل سکے۔ال کا لباس بھی برانی اشیا کی دکان سے خریدا موالگتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیں ڈالر کا ہوگا لیکن وہ اس میں بھی اچھی لگ رہی ے۔" بین اوپ نے کیا۔

'' خبر کے مطابق وہ انجینئر اور موجد تھا۔ اس حوالے ے اس کا نام جانا بھیانا ہے۔ "اس نے اخبار پرنظر ڈالی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی۔"اس نے خصوصی طور پر اليكثرانك سركث ايجاد كيے تھے جن كے ذريعے ويب سائٹ کے سرور کو جوڑا جاتا ہے۔ خبر کے مطابق اس کی موت رات دی بج الرجی کے شدیدر قبل سے ہوئی۔اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں لیکن پولیس کی نامعلوم پہلوؤں کی بنیاد پراس کی موت کی تحقیقات کررہی

میر ان دونوں عورتوں کے مابین تعلق کے بارے ميسوچ ر با تحاليكن بين لوب في اندازه لكاف مين زياده ویر تبیں لگائی اور بے ساختہ بول پڑی۔"مال، بین مجر وضاحت كرتے ہوتے بولى-"اس طرح صرف مال، بينى ہی یات کرسکتی ہیں ۔اب صرف توجوان مخص باقی رہ گیا۔ کیا وہ بڑی عمر کی عورت کا بیٹا ہے۔ و سکھنے میں بہت فر مانبردار

''انبیں و کیلیتے ہی میں سمجھ کیا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ " فیڈے کہا۔ " ہم ان کے بارے میں نداق کردے یٹھے لیکن کوئی ایس یات ضرور تھی جواس خانے میں فٹ نہیں

ممکن ہے۔'' ٹیڈنے متفق ہوتے ہوئے کہالیکن اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کا تجزید کیا اور بولا۔"وہ اس کی خدمت کررہا ہے اور خندہ پیشائی سے اس کی مكرابث وصول كرد باع- ميراخيال بحكدوه اس كى بين کا بوائے فرینٹر ہے اور ماں کوخوش کر کے اس کی تعامیت حاصل کرنے کی کوشش کردہاہے۔"

جاسوسى دائجسك (61) ستمبر 2016ء

''اس ہے تواہے بیرزغیب ملتی ہے کہ اس کا شوہر زیادہ سے زیادہ ویر تک زندہ رہے۔ تاوقتیکہ شادی کو دس سال نہ ہوجا تھیں ۔'' پینی لوپ نے کہا۔''صرف دس لا کھڈ الر کے لیے وہ اپنے شوہر کوئل نہیں کرسکتی۔ ویسے جب میں ڈسٹرکٹ اٹارٹی کی اسٹنٹ تھی تومیں نے بیس ڈالر کے لیے مجمی لوگوں کوفل کرتے دیکھا ہے کیکن اس جیسی عورت ایسا نہیں کرسکتی جبکہ وہ پہلے ہی مُرآ سائش زندگی گز اریر ہی ہو۔'' پین لوپ خود ایک او نجے درجے کی وکیل تھی کیکن اب وہ بھی کبھار ہی گوئی کیس لیتی۔اس کا زیادہ وفت اپنی ساجی نظیم کو چلانے میں گزرجا تا تھا۔ "تم جانتی ہو کہ میں کیا سوج رہا ہوں؟" فیڈنے " بال، من حيران موں كه تم ليفشنت بار تھم ہے كيا معلوم کرسکو گے۔ بیز حمت کرنے کی ضرورت مبیں وہ تم ہے نفرت کرتا ہے۔'' ''وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا البتہ شرمندہ ضرور ہے کوئکہ میں نے سے گزشتہ بار کی ست میں جانے کا اثارہ ویا تمالیکن اس طرح دہ بھویٹ ہونے والی شرمند کی ہے ہے

کیا۔ یں اے عسل کرنے کے بعد اون کرتا ہوں۔'' پنی اوپ نے اپنی خوب صورت آ ٹکھیں اس کے چہرے پر جمادی اور بولی۔'' میں منافق نہیں ہوں جوتم پر یہ ظاہر کروں کہ جھے اس معاملے سے کوئی دلچپی نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ اپتا ایک دن نارہم کود ہے دو۔'' بھی نہیں چاہوں گی کہ اپتا ایک دن نارہم کود ہے دو۔''

اہے اپنے کام میں معردف او اگے کیاں جب اگے روز بھی
کوئی خبر میں آئی تو ٹیڈ نے کہا کہ اب لیفشینٹ سے ملنا
ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ ناشا کرنے کے بعدوہ دونوں پین
کی سلور مرسیڈیز میں پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔
کی سلور مرسیڈیز میں پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔
لیم ہیڈ کوارٹر اوک بلغز کے بالکل باہر ایک خوب
صورت عمیارت میں واقع تھا اور پہلی نظر میں پولیس اسٹیشن

سورت مارت میں وال سااور بھی جرین پرس انہوں کے بجائے کی معزز شہری کی رہائش گا ومعلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے کیس کے فرق آ فیسر کو بتایا کہ ان کے پاس ہار کن کے کیس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ اس نے فون اشحا یا اور بولا۔ «میں دیکھتا ہوں کہ ناتھم تم سے اسکتا ہے یا نہیں۔"

اس دوران پنی اوپ نے ٹیڈ سے سرگوشی میں کہا۔'' تم نے ابتدائی جھوٹ سے کی ہے۔ بہت استھے جارہے ہو۔'' آفیسر نے انہیں بالا کی سزل پر بھیجے دیا جہال لیفشینٹ تاریخم ان کا منظر تھا۔اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوکران کا

اس نے اپنالیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا۔''میراایک دوست دولت مندلوگوں کوکورکرتا ہے۔ وہ مجھے اس بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ میرااحسان مند ہے۔ میں نے بھی اس کی کئی مرتبہ مدد کی ہے۔''

یہ کہہ کراس نے اپنے دوست کوای میل کر دی اور خود پرتگیز سویٹ رول گرم کرنے نگا جو و ہادر پینی لوپ گزشتہ شام کے کرآئے ہتے۔ پچھودیر بعداے ای میل کا جواب موصول ہو گیا۔اس کے دوست نے ہمیشہ کی طرح مثلفتہ انداز اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا۔

''نیڈ، کاش میری مجھی کوئی دولت مندگرل فرینڈ ہوتی جس کے ساتھ بورے جزیرے پر گھوہا کرتا۔ اپنے طور پر ایک آرفیل لکھا ہے جواس کے ہمراہ شبلک ہے۔ کیاتم اس میں کچھا شافہ کر گئے ہو۔ ابھی بیشا کئے نہیں ہوا ہے۔خوش میں رہوا درمزے کرد۔''

''کیاخرہے؟'' پین اوپ نے پوچھا۔اباسے بھی تجش ہوگیاتھا۔

''اس نے ایک آرٹیکل جیجا ہے۔ وہ کھول رہا ہوں۔'' مید نے کہااورا سے پڑھتے کے بعد چنی بوپ کو بتایا۔ ''رائے ہارکن کی عمرا کہتر سال تھی۔ اس کی پہلی بیوی کا عمین سال قبل انتقال ہو چکا تھااورا سی نے گزشتہ برس ایلینا مارٹ سے دوسری شادی کر کی جومرف چالیس سال کی ہے جبکہ ہارکن کا بیٹا تیس سال کا ہے۔ اس تورت کی پہلے شور

ے آیک آئیس سالہ لڑکی ہی ہے۔ وہ کز راوقات کے لیے مختلف کام کرتی رہی۔ وہ بوڑھے سرووں سے شادی کرتی اور ان کے مرنے کے بعد دوسرا شو ہر تلاش کر لیتی۔ اس طرح اے مرنے والے کے ترکہ میں سے اچھا خاصا حصال جاتا تھا۔ ہارگن اس کا حالیہ شکارتھا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس پر بری طرح فدا تھا۔

\* دولت کی خاطراہے مار دیا؟'' بینی بیان نے دولت کی خاطراہے مار دیا؟'' بینی بولی۔''کیسی فضول ہات ہے؟''

"اس کہائی کا دلچپ حصد آئے آئے گا۔" ٹیڈ نے
کہا۔" شادی سے پہلے ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ
طلاق یا ہارکن کے مرنے کی صورت میں ایلینا کودس لا کھ ڈالر
ملیس کے اور ذاتی استعال کی اشیا اس کی ملکیت تصور کی
جانمیں گی اور شادی کی دسویں سالگرہ پرایک کروڑ ڈالر ہو
جانیں گے۔"

جاسوسى دائجسك \_62 ستهبر 1016ء

معمول آبک خاتون نے انڈی کیشر دے بغیرایک طرف کارموڑ وی ور ویجھے ہے آئی ہوئی ایک کاران کی کارے نگرا گئی۔ بچھلی کار کا ڈرائیورائز کرآ ہلادر غصے سے بولا۔ "اگرآپ کواس طرف مزنا تعاقو آپ نے انڈی کیٹر کیوں ووخاتون خفکی ہے بولیں۔"اس میںانڈی کیشردیئے کی کیا بات ہے؟ میں برموں سے بیمور مرقی آرتی ہوں۔" نہانے کا بل ملازم: ( ہوئل فیجرے )'' جناب اوپر کا مسافر شکایت کررہا فھا کدرات میں جیت اس قدر نیکی کدوہ سے یاؤن تک نہا ر ''فیک جاس کی شانبائے کے مصافی شاف كذوا اليك خاتون في اليالية الما لاوميان نه يراسا منه بنائه بوث جواب ويالا فخاآيا بھے ہو ایکی انجی نیس کی۔ میراول جاتا ہے کہ ش ال ک ساتھ وہی علوک کروں جوڈیڈی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ " تمهاد ہے ذیری اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ا" ''وَیْدُی فِی مَا کُو پَکِرْ کِیتِ ہِں۔'' گذومیاں نے جواب دیا۔''پجراےافعال میمیری کا ہیں۔''

ا تک ہے عبدالغفور خان ساغری ختک کا فحفہ

میں چھر نیں کھایا تھا۔ رات کا کھا تا بھی معمول کے مطابق اس کے باور کی نے بنایاء ای ے مجھے شبہ ہوا کہ جو تھل اپنی خوراک کے معالمے میں اتنا مخاط ہو، اے کی طرح افروٹ ے الر جی ہوسکتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت دافع ہو كئ - مين اس كے باتھ روم ميں كيا وبان ميں في دوا دیکھی جو ہائی کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے عام دوا ہے۔ بظاہر یمی لگتا ہے کہ اس نے شام کو گولی لے لی تھی۔ میں نے وہ کولیاں لیبارٹری نمیٹ کے لیے بھجوا تمیں۔اس کی رپورٹ چند کھنے پہلے ہی مل ہے۔اس کےمطابق کی نے کولیوں کی شیشی میں چند قطرے اخروث کے تیل کے ڈال دیے

وہ پیچھے کی جانب جھ کااورا ہے مہمانوں کے چیروں پر جرانی و کیکر مطبئن ہو گیا مجروضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "احدادك اس الرجي كي بارك ين جانة تح

استقبال کیا۔ اس کی عمر پینتالیس کے لگ جبگ ہوگی اور کنپٹی ك بالول من سفيدى جملك كالى تقى -

''نیڈ، پین لوپ تہمیں دوبارہ دیکھ کرخوشی ہوئی۔اس كيس كے بعد ہم بھى تہيں ملے - قير كوئى بات نہيں - بيضو، تمہارے یاس ہارکن کی موت کے حوالے سے کیا معلومات

"إلى-" ميد نے كہا-" بم نے البين اس مفت ك شروع مين ايك فلاحي استقباليه مين ديكها اور مجص يون

"أيك منث " تارككم نے ہاتھ الخاتے ہوئے كہا۔ بیرا خیال ہے، تم نے کہا تھا کہ تمہارے یاس کچھ معلومات یں کیکن جو کچھٹم بتانا جاہ رہے ہووہ تھن ایک مفروضیہ۔ الماس طیک کبدر با موں - تمبارے آنے کا شکر سے لیکن تم وانت ہو کہ من بہت مصروف ہول۔"

"حبیں بیاعیراف کرلینا جاہے کہ گزشتہ بار میں نے تمباری مدد کی بھی ورنتمہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ۔ پیس تم مرف ان کے پس منظر کے بارے میں پکھ جاننا جاہتا ہوں جو ہالکل آف دار لکارڈ ہوگا ،اس سے مہیں کوئی نقصان أين بلكه شايد تمين مجويدون جائے "

"وحمهيں بھي اس سے مدول سکتي ہے۔" پيني لوپ نے لها۔ " میڈی کئتہ چینی برداشت کرنے کے مقابلے میں اس کی مد د کرناز یاده آسان بوگا

ر المارية من المارية المارية المارية المارية من المارية من المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم روم کا راستہ بھول گئی ہو چین، کیا ایل طرح پولیس کے معاملات میں مداخلت کر کے تم اے تعلق کو منسی خیر بنانا 1506

"الی کوئی بات نہیں ہے لیفشینٹ " مین نے کہا۔ '' سبر حال کچھ بھی ہو'' نارتھم نے ایک فائل کھول کر کیس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا۔'' انجی ہم کی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہارکن کا انتقال ماسرسوٹ کے ہاتھ روم میں ہوا۔ اس کی بیوی نے فون کر کے ایمبولینس بلائی اور اسپتال پینچنے کے کچھود پر بعد ہی اس کی موت کا اعلان کر دیا میا۔جوار تی کے شدیدر ڈمل کی وجیہے ہوئی تھی۔ کئی سال پہلے اے اخروٹ سے شدیدالرجی ہو گئ تھی۔ ڈاکٹروں نے اے ہر قبت پر اخروٹ سے دور رہے کا مشورہ دیا تھا۔وہ اس بارے میں خاصا محتاط تھا اور کہیں بھی کھا تا تھیا جب تک اے لقبن نہ ہوجائے کہ اس میں اخروث کی جی موئی کوئی چیزشال نہیں ہے۔اس روز بھی اس نے استقبالیہ

جاسوسى دًا نجست 63 ستمبر 2016ء

اورانیں معلوم تھا کہ وہ کولیسٹرول کی دوالیتا ہے۔ گھر کے کی بھی فرد کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ دواؤں کا کیبنٹ کھول کر اس شیعتی میں چندقطرے ڈال دے لیکن اس پر ہارکن کے علاوہ کی اور کی افکیوں کے نشانات نہیں ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ گھر کے کس فرد نے بیکام کیا اور کیوں؟ اس چھوٹی کرنا ہے کہ گھر کے کس فرد نے بیکام کیا اور کیوں؟ اس چھوٹی کی بات ہے تو تم ایلینا کی جملی کے لوگوں کے بیک گراؤنڈ کی بات ہو اور تمہیں ان مارٹ کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو اور تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے بیٹے شادی سے پہلے ہونے والے معاہدے کا بھی علم ہے لیکن ہم دوسر بے لوگوں کے ماضی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 'اس نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے نظر انداز نہیں کر سکتے۔''اس نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے

''لارامارٹ سے شروع کرتے ہیں۔اس کی عمراکیس سال ہے لیکن اس نے سولہ سال کی عمر میں ہی کلب جوائن کر لیا تھا۔ اس کے ریکارڈ میں کچھ واقعات کم عمریٰ میں شراب نوشی کے حوالے سے ہیں پھراس نے میری جونا، پیٹا شروع کر دی۔ انیس سال کی عمر میں اس کے پاس سے مشیات برآمد ہوئی۔ کچھ عرصے حوالات میں رہی پھر اسے لازی کونسلنگ کے مرحلے سے گزرتا پڑا۔ اب اس کا ریکارڈ

''ممٹر ہارکن کے اپنے مسائل ہتھے۔'' نارتھم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔''دوسال قبل آئی آرایس نے اس کے ساتھ کارو ہارختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں شکایت تھی کہ ہارکن کی کمپنی مناسب انداز میں مالی معاملات نہیں نمٹا رہی۔اس کے نتیج میں ہارکن کی کمپنی کوڈ ھائی لا کھڈ الرمود اور جرمانہ کی مدمیس اوا کرنا پڑے۔''

ر مانہ کی مدیمیں اوا کرنا پڑے۔'' 'اتنی بڑی کمپنی کے لیے پیرقم پار گذک ککٹ کے برابر ۔''مٹرنے کہا۔

ہے۔' ٹیڈنے کہا۔ ''لیکن مسٹر ہارکن سخت برہم اور پریشان ستھے۔ یہاں تک کہ جب ان کے وکیلوں نے کہا کہ وہ خاموش ہو جا تمیں اور چیک لکھ ویں۔اس وقت بھی وہ اپنے کا تگریس مین کوخط لکھ رہے ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔''

تارکھم نے فائل کا ایک صفحہ پلٹا اور بولا۔''اوراس کے بیٹے کے ساتھ توثیک مسائل سے بھی زیادہ خطرتاک کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جونیئر ہار کن عمر پینیٹس سال، ایم آئی فی گریجویٹ، ایک و بین کمپیوٹر سائنس دال، غیر شادی شدہ لیکن چارسال پہلے .....' لیفٹینٹ پچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر بولا۔'' کیا مہم کے اور پلیا کا کیس یا دہے؟''
پھر بولا۔'' کیا مہم کفتی اور پلیا کا کیس یا دہے؟''

جاسوسى دائجست - 64 ستمبر 2016ء

بہت مہتکی کال گرل تھی اور اس کے گا بکوں میں امیر ترین لوگ شامل تھے۔''

"اٹارنی جزل کے دفتر سے بچھے آف داریکارڈ معلوم ہوا ہے اور بیس تم دونوں پر بھروسا کرتے ہوئے بتار ہا ہوں کہ جونیئر کا نام اس کے گا ہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ دولت منداور طاقت ورلوگ یہی سجھتے ہیں کہ الی فہرست بھی منظرعام پرنہیں آئے گی کیکن وہ ایک اچھا گا بک تھا۔"

''اور آخریس بات کرتے ہیں لارائے بوائے فرینڈ پیٹر کیفرٹی کی۔اس کی عمرشیس سال ہے۔جب میں نے اس سے بات کی تو سا ندازہ نہیں ہوا کہ ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے۔اس کی ابتداچھ ماہ قبل ہوئی۔اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے خاندانی کاروبار کے لیے مارکیٹنگ منبجر کا کام کررہا ہے اور ایم فی اے کا پیارٹ نائم طالب علم بھی ہے لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اینا تراوہ وقت لاراکے اردگردمنڈ لانے میں صرف کرتا ہے اور وہ ایک

لیفٹینٹ نے کہائی کا بہترین حصہ آخر کے لیے بچا رکھا تھا۔'' جب وہ کانٹ میں تھا تو اس پر ایک ایسی فورت کا پیچھا کرنے کا الزام تھا جو اس میں بالکل بھی دلچیں تہیں رکھتی تھی۔ اس کی زیادہ تر تفصیلات کالج کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ مجھے وہ کا بی ہے ہودہ معلوم ہو تیں۔ اس کے نتیج میں اے ایک سیمسٹر پہلے گائی چھوٹرنا پڑ کیا اور وہ سفر پرنکل پڑا لیکن اس کے بعدائی کوئی بات ہیں کی گاور نہ ہی لارا سے کیمن کوئی جھڑ اہوا۔''

لیفٹینٹ نے ابنی کر کری کی پشت سے ٹکائی ادر بولا۔ در کسی نے کچھ کٹیل ویکھا اور نہ ہی پچھ سناتم بھی کوشش کر کے دیکھ لواور جھے بتاؤ کہ بیکس نے کیا ہے؟''

چند کھے وہ سب خاموش رہے پھر پینی لوپ ہوئی۔
'' کیونکہ بیوہ کوشو ہر کے مرنے سے کچھزیادہ ملنے کا امکان
نہیں تھا۔اس لیے میرے اندازے کے مطابق بیٹا ہی سب
سے زیادہ مشتبہ ہوسکتا ہے۔اسے اندیشہ ہوگا کہ اس کا باپ
اپنی دوسری بیوی پر بے تحاشا خرج کرنا شروع کر وے گا۔
ویسے بھی اس کے باپ کواس الرجی کے سواکوئی بیاری نہیں تھی
لہذاوہ اس کی طبعی موت کا انتظار نہیں کرسکتا تھا۔''

لیفشینٹ نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''ممکن ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں کوئی ویوانہ بی اپنے باپ کوئل کرسکتا ہے کیونکہ دونوں باپ بیٹے مل کر کام کررے تھے اور مملا کمپنی کا بیشتر حصہ پہلے بی جونیز کے مے۔'' ٹیڈ لیفشینٹ نے کہا۔

مید مسکراتے ہوئے بولا۔ " پوری طرح نہیں لیکن تم حانتے ہوکہ وہ شاید یہاں زیادہ لوگوں کوئیں جانتے اور بھے شبہ ہے کدان سے تعزیت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گی۔ ایس صورت میں ہم اگر وہاں جا کیں تو وہ ہمارا خرمقدم كري ع-"

لِنَفْتُنِن نِے قَبْقبدلگاتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیالیکن سیڑھیاں اِترتے ہوئے پین لوپ نے بحث شروع کر دی۔ ''ہم پہلے بھی ان سے نہیں طے۔ اسطرح كييوبان جاسكتي بين-

میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہارکن کے اٹا ٹول کی مالیت نصف ارب ڈالر ہے۔ اس کحاظ ہے وہ تمہارا خاندان ہی ہوا۔''

"كوياتم نے بيفرض كرل كدمار كروڑ بى ايك دوس بے کوجاتے ہیں۔

''اکر شیں آوانہیں جاننا جاہے۔'' ٹیڈ طنز ۔انداز میں پولا۔ ' فتم جانتی ہو کہ ہار کن کی بیرہ اپنی وولت اور پوزیشن کے بارے میں پریشان ہوگی۔ میں نہیں سجھتا کہ جونیز اپنی سوتیلی مال کی حمایت کرے گا۔ تم جیسی دولت مند گورت کے جانے ہے اے یہ اظمینان ہو جائے گا کہ وہ تنہامہیں

متمہاری بات میں وزان ہے'' پین لوپ نے کہا۔ " مھیک ہے۔ تم گاڑی چلاؤہ تب تک میں کوئی بہانہ سوچتی بول.

ہار کن میملی ، چل ارک کے علاقے میں روش کھی جہال دولت مندلوگوں کی رہائش تھی ۔۔ان کا مکان ایک پہاڑی ہے متعل تھااور وہاں سے ساحل چند قدیم کے فاصلے پرتھا۔ گیرج میں صرف دو کاریں کھڑی ہوئی تھیں جس سے ٹیڈ کا اندازه درست ثابت ہوا کہ وہاں کوئی دوسرا مہمان موجود نہیں تھا۔انہوں نے تھنٹی بحائی تولا رائے درواز ہ کھولا۔اس وقت بھی اس نے پرانے کپڑوں کی دکان سے خریدا ہوا ساہ لباس پین رکھا تھا۔ ٹیٹرول ہی دل میں اس کی خوسیاصور تی کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔اس کا رنگ صاف اور نقوش متنابب تھے۔ البتہ مین لوپ اس سے زیادہ متاثر شیس ہوئی۔اس نے اپنا تعارف کروائے ہوئے کہا۔

"ميرا نام بين لوب تولفورؤ ٢ اور من اس فيلي كو مختلف ساجی حلقول کے حوالے سے جانتی ہوں۔ یہ میرا دوست مید جیلتیک ہے۔ میں مسٹر ہارگن کی بیوی اور بیٹے تنشرول میں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہارکن کے ریکارڈ پرنظر ڈالی جائے تو ایسی کوئی نضول خرچی نظر نہیں آئی جو بیٹے کے ليے پريشاني كاباعث ہو۔''

ٹیڈ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔اس نے اپنا سراو پر الفايا اور بولا۔"ميرا خيال ہے كہ جبتم نے باركن باؤس کے مکینوں سے بات کی ہوگی توان کے سابقہ کی منظر کو بھی - Box 118:6

لیفشینن مسکراتے ہوئے بولا۔ "پال، میں بھی تبہاری طرح اس بارے میں مجسس تھا اور سے سب پچھ مجھے بہت ولچپ نگا۔لارااپنے اوپر لکنے والے الزامات ہے اکتا چکی می اوراس نے کوئی معذرت کرنے کی بھی ضرورت محسوس الم كل بلكه بولى - كل سال يبله چند كوليان لي تحييل بيكن بحالي پروگرائ کے بعد مشات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جونیز نے نیکس معاملات ر مفتگو کرنے سے انکار کردیا اور بولا کہ اس سلسلے میں اس کے ویل ہے بات کی جائے۔ جہاں تک فیر عورتوں ہے تعلق کا الزام تھا تو اس نے بڑا جیران کن جواب دیا جیا۔ مل بحدر باتها كدوه اس ك تحق ساتر ديد كرد مع كا-اس كاكبنا تھا کہ وہ غیرشادی شدہ ہے اور پیض اوقات اے بھی کام کی زیادتی کے سبب سکون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

پی لوپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ '' کویا وہ آوارہ مزاج ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ قاتل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس لڑ کے بیجی اے او پر لگنے والے اُلزام کی تر دید کی ہوگی۔ کوئی میں فیض ایک باتوں کا اعتراف نیس کیا

'' بالكل شيك كهاتم نے ۔' فارتقم بولا۔'' اس كا كہنا ہے کہ وولؤ کی اس کی سابقہ کرل فرینڈ تھی جس سے اس نے تعلق ختم كرليا تهاجس يراس في ايخ دوستول كي ساتهال كرانقاماً مجھ پرتعاقب كرنے اورائے تنگ كرنے كالزام لگایا۔اس نے بہال تک کہدویا کداگر میں نے اس بات کا جرچا کیا تو وہ پولیس پر دعویٰ کردے گا۔اب ہم لوگ مسر مارکن کے کاروباری تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن اس كاليه مطلب موكاك بابركاكوئي فردكى كاعلم مين آت بغير بارکن کے مکان میں واخل ہوا اور اپنا کام کر کے چلا گیا جو بظاہر تامکن بات ہے۔"

بین لوپ نے کہا۔"ایک سابق سرکاری و کیل کے طور پروہ اس کے بیٹے کو بجرم تھہرانے کی کوشش نہیں کرسکتی كيونكي كاكوني محرك إورنه بي كوني ثبوت-"میراخیال ہے کہ تم اب تک کی نتیجے پر کافئے گئے ہو

جاسوسي ڏاڻجست - 2016 min 65

اہے و کیے کر وہ دوٹوں کھڑے ہو گئے اور چنی لوپ بولی۔ وحمہ ہیں شایریا و نہ ہو۔ میں تمہارے مرحوم شو ہراور تم ے بوسنن کی ایک فنڈ ریزنگ تقریب میں مل چکی ہوں۔ میرانام بین لوپ ٹولفورڈ ہےاور میڈیڈ جیلینک ہے۔'' ''تمہارے آنے کا بہت بہت شکر ہیں۔'' وہ ان سے مل کر واقعی شکر گزارلگ رہی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹے گئے جبکہ لارااور پیٹر پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔

'' ہمارے زیادہ تر دوست بوسٹن میں ہیں کیکن یہال ایے حالات ....اس کی آوازلز کھڑانے لگی۔اس نے میزیر ر کے ہوئے بیگ میں سے سکریٹ کا پیٹ نکالا اور ایک سكريث سلكاتے ہوئے بولى۔"اميد ب كرتم كچھ خيال نہيں کرو گے۔ میں برسوں پہلے سکریٹ جھوڑ چکی ہوں کیکن اس وقت مجھاس کی ضرورت محسوس مور ہی ہے۔

یہ کہ کراس نے ایک طویل کش کے کر دھوال چھوڑ ویا۔ پینی لوپ کوسکریٹ نوشی جند نہیں تھی کیکن وہ اس سے نہیں کہائی تفتی کہ وہ اپنے گھر ٹیل سکریٹ نوشی نہ کرے ایلینا نے اوسراوحرو یکھا اور ایا کک اس کی نظریں ہی لوپ رجم آئین اس بے کہا ۔'' تمہارے باپ کا نام کیس ٹولفورڈ فیاجورئیل اسٹیٹ ڈیولپر اور بہت انسان دوست ستھے۔'' '' ہاں اب میں فیملی فاؤنڈیشن کی سر براو ہوں۔''

بین لوپ نے کہا۔''اس کے علاوہ دوسرے شہروں اور جرائز میں فلاحی کاموں میں حصر لیتی ہوں۔ میں نے حمہیں اس ہفتے کے شروع میں ہونے والے اعتقالیہ میں دیکھا تھالیکن بات كرنے كاموتى نال كال"

''شاید ہم بھی نیویارک واپس چلے جا نیں کو کہ لارا این جانے پر اصرار کردی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا خیال درست ہولیکن مجھے وہاں زبان کا مسئلہ ہوسکتا ہے۔ کیا مجھے وبان اس سليلي مين كوئى مدول سكي كي-"

اس نے سکریٹ کا ایک اور طویل کش کیا اور بولی۔ " مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ بی جی جانتی ہول کہ دوس بےلوگ میرے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مختلف زندگی کزاری ہے جس میں میرے نصلے اور میری قسمت بھی شامل ہولیکن جس مرد کے ساتھ رہی ، اس ے ہیشہ و فاواری کی۔ میں رائے کی انچھی اور محبت کرنے والى بيوك كل-

''تمہارے حقیقی دوست سچائی کو جانتے ہیں۔'' فیٹر

س نے تا نند میں سر بلایا اور مسکراتے ہوسے بولی۔

ے تو یت کرنے آئی ہوں۔" ''اوہ۔'' لارا کے انداز میں جیرانی تھی پھر وہ سنجیلتے ہوئے بولی۔''رائے میراسوتیا باپ تھا۔میراخیال ہے کہ ممااور جونیئر نیبیں ہیں۔بہر حال تم لوگ اندرآ جاؤ۔' محمر بہت خوب صورتی سے سجایا مکیا تھا جس سے مکینوں کے ذوق کا اندازہ لگا یا جا سکتا تھا۔ لارانے انہیں کاؤچ پر بٹھایا اور مشروب کی پلیکش کی لیکن انہوں نے

13/201 ' تیں مام یا جونیئر کود یکھتی ہوں۔''لا رانے کہا۔ای وقت پیٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خاکی شارنس اور سرخ رنگ کی پولوشرٹ پہن رکھی تھی اور اس جلیے میں بالکل لا كالك رياتها-"

'' پیٹر یہ مہمان خاندا ئی دوست ہیں اورا ظہارِتعزیت

" تمہاری ماں اپنے کرے میں ہے۔ میں نے ابھی ں سے یو چھا قبا کہ اسے کی چیز کی ضرورت توجیس ہے اور راخیال ہے کہ جونیئر اسٹڈی میں نیلی فون پرکسی سے مات

لارائے کراتے ہوئے کہا۔ 'لام کو بتا دو کہ س نوافور ڈاورمسٹرٹیڈ آئے ہیں۔

''ضرور۔''اس نے کہااور کمرے سے باہرنگل کیا۔ " کوک بہت کم و سے کے لیے مسٹر ہارکن سے تمہارا علق رہا۔ اس کے باوجود مجھے تنہارے نقصان پر افسوس

ٹیڈنے کہا۔ ''تمہاراشکریہ وہ ہارے ساتھ بھے <del>تھے۔</del> بھے ان کے ساتھ اس کھراور بوسٹن کے ٹاؤل ہاؤی ش ر ہنا اچھالگا۔ کیا تمہار اتعلق نیو یارک سے ہے۔ ممکن ہے کہ ہم واپس وہیں چلے جا تمیں لیکن میں جاہ رہی ہوں کہ مما ا پین چلیں۔ و وسنتی جگہ ہے اور و ہال اتفریج کے مواقع جھی Utaski.

"الین کے بارے میں پیٹری کیارائے ہے؟" میرا خیال ہے کہ اے اپنے کام پرجلد ہی واپس

ای وقت پیزیمی ایلینا کو لے کرآ گیا۔ وواس کے یاز، پر بھی ہوئی میں اور وہ ایک دوسرے کے بے حدقریب تے۔ میا۔ آپ کے باوجوداس کے چیرے سے عمر کا ندازہ اور باتنا کی ای وات وہ موگ میں کی اور ای نے یاہ ليا ت جيم راطا قول

جاسوسى دُائْجست - 66 ستمبر 2016،

با معلوم محرک

کیونکہ لگ رہاتھا کہ وہ لیفٹینٹ مجھے اور ایلینا کومشنہ لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ مفتحکہ خیز بات کوئی نہیں ہوسکتی۔''

جلد ہی اے احساس ہو گیا کہ وہ اجنیوں سے گفتگو کرر ہاہے۔ وہ تھوڑ اساشرمندہ نظر آنے لگا۔ ان کی روا گلی کا وقت قریب آگیا تھا۔ ویسے بھی ٹیڈ کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھڑے ہوتے ہوئے بولا۔

'' جانتا ہوں کہتم بہت مصروف ہو۔ اس لیے اب ہمیں اجازت دو۔''انہوں نے ایک بار پھراس سے تعزیت کی۔ جونیئر خاموش کھڑاانہیں جاتا ہواد یکھتار ہا۔

میڈاور پین لوپ نے آپٹس میں کوئی بات نہیں کی جب تک کہ وہ کار میں بیٹھ کر کانی دور نہیں آگئے۔ پین لوپ نے پہل کرتے ہوئے کہا۔'' کیار ہا؟''

''بہت کچھ جان گیا ہوں لیکن امجی اے ٹاہت کرتا تی ہے۔''

'''کیا جان گئے ہو؟''

'' بینتہیں اس وقت بٹاؤں گا جب میرے پاس خبوت ہوں گے۔'' وہ چبرے پر ایک پُراسرار مُسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔

''متم میرے ساتھ وین آ زمائش کا کھیل کھیل رہے ہو۔''وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔

وہ قبلتہ لگاتے ہوئے بولا۔''میرا خیال ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں سوچ مرہا ہوں کہ کیا پولیس فون اور پیغامات چیک ٹیس کرلی۔''

'' بیالک معباری طریقہ ہے کہ معنول کےفون کالز کا دیارۂ چیک کیاجا تا ہے''

'''آس کا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس معاملے کا اس کے کاروبار یا دولت سے کوئی تعلق نہیں ۔ پہلے تم مجھے کنچ کرواؤ۔ پھر ہم لیفشینٹ نارتھم کے پاس چلتے ہیں'''

انہیں سرکٹ ایو نیو کے ایک ریستوران کے باہر پارکٹ میں جگہ ل کئی۔ وہاں کی مچھلی بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آلو کے چپس اور لیمن جوس نے لیچ کو پُرلطف بنا دیا۔ کھانے کے دوران انہوں نے اتوار کو ہونے والے بینڈ کنسرٹ، ساحلی تفریح گاہوں اور ٹاؤن کوسل سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی لیکن ہار کن فیملی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔

اس وزیجی وی آفیرز اوئی پرتماجس ہے وہ پہلے ال 267 سینت میر 2016ء ''تمہاراشگر ہیں۔'' ''میں جھتا ہوں کہ تہیں فیلی کا بھی سہارا ہوگا۔'' '' بچے مجھ پر بہت مہر بان ہیں۔'' ایلینا نے کہا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی۔''لارااور پیٹر آپس میں کانی کھل ال گئر میں ملہ سمجھتے سے کہ ایسا میں میں کانی کھل ال

کچھ موچے ہوئے ہوئی۔''لارااور پیٹر آپس میں کائی کھل ال گئے ہیں اور میں جھتی ہوں کہ اس طرح لارا کی زندگی میں کچھ کھبراؤ آ جائے گا۔طویل رفاقت سے کی شخص کی زندگ بدل سکتی ہے۔'' اس نے ٹیڈ اور پین لوپ کو دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔''جس طرح تم دونوں نظر آ رہے ہو۔''

''وراصل ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' پنی یو لی۔

" ابھی بیمعاملہ الجھا ہوا ہے۔" حسب معمول ٹیڈنے جملہ کسا۔

اس سے پہلے کہ پین اوپ کچھ کہتی۔ جونیئر کمرے میں واعل ہوا۔ اس نے نیوی بلیورنگ کی پتلون اور سفید قبیص کی پتلون اور سفید قبیص کہا۔'' معاف کرتا، مجھے کچھے والی دو ہی طویل ہو جاتی ہے۔''
دیر ہوگئی۔'بھی کھی کاروباری گفتگوزیادہ ہی طویل ہو جاتی ہے۔''

' ایلینا نے سگریٹ بجھایا اور یولی۔''اگر تمہیں کوئی عتراض نہ ہوتو میں کچھ دیرآ رام کرنا جاہوں گی۔''

اعتراض نہ ہوتو یس بجھ دیرا رام کرنا چا ہوں گی۔'' ''بالکل۔'' جونیٹر بولا۔''اگر کی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے بتا دینا۔''اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ محض رسما یہ کہہ رہا ہے۔ایلینا کے جانے کے بعد وہ بولا۔''تم لوگوں کے آنے کا شکریہ۔ دراسل ڈیڈی نے اس سال یہ مکان خریدا تھا۔لہذا ہماری میمال زیادہ لوگوں سے واقفیت میں ہے۔کیا میں تمہارے لیے کوئی مشروب منگواؤں؟''

ہے۔ نیا ہیں مہارے کے وق سروب مواد ل '' نہیں شکریہ الاثیژ نے کہا۔'' نہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ ہم توصرف تمہاری موتیلی ماں اورتم سے تعزیت کرنے آئے تتھے۔''

''سوتیلی مان!'' اس نے مصنوعی انداز میں قبقہہ لگاتے ہوئے کہا۔''باپ کی زندگی تک وہ میری سوتیلی مال تھی۔اب ایسا کیوں ظاہر کررہی ہے۔تم اس کے ماضی سے تو واقف ہوگے۔'' ایلینا کی طرح وہ بھی اینے دل کا غبار نکالنا چاہ رہا تھا۔تا ہم اس کے لیجے میں کوئی بغض نہیں تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے پولا۔

''میں اسے الزام نہیں دیتا۔ اس نے ڈیڈی کی زندگی میں خوشیاں بھیردیں۔اگروہ آخری عمر میں ڈیڈی کی دوسری بیوی بنتا چاہ رہی تھی تو مجھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہتم دونوں میں سے کی کا پالیس سے کوئی تعلق ہے۔ جاسدو سعی خانجست

¥ p

" بیاوگ بمیشہ بھا گئے گی کوشش کیوں کرتے ہیں؟" لیفٹینٹ نے کہا۔" ہم ایک جزیرے پر ہیں۔ بیاوگ ہے کر کہاں جا کتے ہیں؟"

باہر نگلتے ہی پیٹر کو دو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اسے پولیس کار میں دھکیل دیا۔ لیفٹینٹ بھی مکان سے باہر آگیا اور پولا۔'' میں تنہیں رائے ہارکن سینٹر کوئل کرنے کے الزام میں گرفتارکر تا ہوں۔ تنہیں حق ہے کہ وکیل کے آئے تک تم خاموش رہو۔''

ہار کن جونیئر، ایلینا اور لارا بھی باہر آگئے۔لیفٹینن نے ایلینا سے کہا۔'' میں تمہارا فون ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ تمہیں جو زحمت ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔''

''تم مجھ پرالزام نہیں نگار ہے؟'' ایلینائے لوچھا۔ وہ ابھی تک خوف ز دہ نظرآ رہی تھی۔

'' بیکنینگی طور پر ثبوت اینے پاس رکھنے کا افزام لگ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت میں ہے۔خدا جا فظار''

ہے۔ من کر ایلینا کی آنکھول ٹیل آنسوآ گئے اور لا را ہاں کے گئے سے کپٹ گئے۔ پولیس اپنے قیدی کو لے کر روانہ ہوئی تو ٹیڈر اور پین لوپ بھی ان کے ہمراہ ہتھے۔ ٹیڈئے ٹر موکر دیکھا۔ لارانے اپنی مال کوسہارا دے رکھا تھا پھر جوٹیئر نے اپنے بازوسو تکی بہن کے کرد حمائل کیے اور انہیں گھر کے اندر لے کیا۔

اندر لے کیا۔ ''او کے۔'' پنی اوپ نے کیا۔'' اب بتاؤ کہتم اصلی مجرم تک کسے بہنچے؟''

مجرم تک کیے پہنچ؟ اور اللہ اس کا آغاز استقبالیہ ؤنر

ایڈ مسکراتے ہوئے اولا۔ اس کا آغاز استقبالیہ ؤنر

ایسا ہیں مجھ رہا تھا کہ ہیں جھ گڑ بڑے اور دافعی ایسا ہونے

پہلے میں مجھ رہا تھا کہ پیٹر اپنی گرل فرینڈ لارا کی ہاں ہونے
کی وجہ سے ایلینا پر مہر ہان ہے لیکن نہیں ۔ وہ خود اس سے
محبت کرنے لگا تھا۔ اور یہ مجھنا بہت آسان ہے۔ مانا کہ لارا
محبت کرنے لگا تھا۔ اور یہ مجھنا بہت آسان ہے۔ مانا کہ لارا
پرکشش ہے لیکن پیٹر سے اس کی کوئی گری وابستی نہیں تھی
جبکہ ایلینا کا ماضی ایک گرم جوش عورت کے طور پر ہمارے
جبکہ ایلینا کا ماضی ایک گرم جوش عورت کے طور پر ہمارے
جانب تھیجی ہے۔ وہ جاتی ہے کہ خوب صورتی کی مرد کو اپنی
جانب تھیجی ہے۔ یکن آپ کے دل میں اس کے لیے
ہمدردی کے جذبات بھی ہونے چاہئیں۔ مردوں پر مہر ہان
ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے اور پیٹر نے بھی جواب میں
ہونا تو گو کا مظاہرہ کیا۔ "

چروہ تیزی ہے ہے ۔ ''جب میں نے اس کے بارے میں سنا کہوہ ماضی میں کی فورت کا وَبِها کرنا رہا ہے تو میں سجھ کیا کہ وہ غیر منافہ میں سرحہ کیا کہ وہ غیر

چکے تھے۔ وہ انہیں ووبارہ وہاں و کیے کر جران رہ گیا۔ ٹیڈ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' کیا لیفٹیننٹ نارتھم موجود ہے۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسٹ کہانی ہے۔''

دوسری میج کاروں کا ایک قافلہ جگرگاتی سرخ نیلی روشنیوں اور سائر ن بجاتے ہوئے چل مارک کو جانے والی سرخ کوں پر رواں دواں تھا۔ ان میں ریاسی پولیس، مقامی پولیس، مقامی پولیس، مقامی پولیس، مقامی لوپ بھی سلور مرسیڈیز میں اس قافلے کے ہمراہ تھے۔ یہ ایک خصوصی عنایت تھی جو تارکھم نے انہیں عنایت کی۔ ہارکن ایک خصوصی عنایت تھی جو تارکھم نے انہیں عنایت کی۔ ہارکن کے ڈرائیووے میں گاڑیاں رک گئیں اور تمام آفیرز کے ڈرائیووے میں گاڑیاں رک گئیں اور تمام آفیرز کاروں سے ہا ہرآ گئے لیکن صرف لیفشینٹ تارکھم ہی ٹیڈاور کی طرف بڑھا۔ انہیں دستک کاروں ہے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھا۔ انہیں دستک دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا دیے گئی مقرورت نہیں پڑی کیونکہ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا

'' بیرکیا ہور ہاہے؟''جونیئر نے پوچھا۔اس کے عقب میں بقیدافراد بھی موجود تتھے۔ایلینا کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور دہ خوفز دہ لگ رہی تھی جبکہ پیٹر کے چبرے پر جیرانی کے آٹاد تتھے اور لاراخوش نظرآ رہی تھی جیسے اس کی بوریت دور ہونے کا سامان ہور ہا ہو۔

''مسٹر ہار کن جونیر' میں یہاں وارنٹ گرفتاری کے کرآیا ہوں۔'' یہ کہ کر نارتھم آگے بڑھا۔ ٹیڈ اور پین وپ نے بھی اس کی تقلید گی۔

وہ ایلینا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔'' سز ہار گن ، کیا میں تمہاراسل فون دیکہ سکتا ہوں ہ'''

یہ سنتے ہی اس کے پہرے کی رنگت اڑ کئی اور وہ مکلاتے ہوئے بولی۔ ''تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عدالتی حکم ہے؟''

''ایلینا ، انہیں فون دے دو۔''جونیئر نے کہا۔ ایلینا نے ادھراُ دھر دیکھا۔ اے کوئی حمایتی نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ لارا نے بھی ایک لفظ نہیں کہا جبکہ پیٹر کو دیکھ کرلگ رہا تھا کہ دو ہے ہوش ہونے والا ہے۔اس نے کپکیاتے ہاتھوں سے میز پررکھے ہوئے بیگ میں سے فون نکالااورلیفٹینٹ کے حوالے کردیا۔

''میں نے کچھ نہیں گیا۔'' وہ بولی۔''میری طرف سے پہل نہیں ہوئی۔ بیری خلطی نہیں ہے۔''اس کی نظریں میٹر پر گئیں جو اوھر اوھر و مکھ رہا تھا کچھر وہ تیزی ہے دروازے سے پاہرائکل کمیا۔

جاسوسى دائجسك - 68 ستمبر 2016ء

تعلیم بالغال کے دوران استاد نے سوال کیا۔'' پرسکون اورآرام دوزندگی گزارنے کے لیے شوہر کے پاس کی چیز کا موناضروري ٢٠٠٠

"ببراین!" ایک پیاس سال مخص نے ذرا تلخ کہے میں

اشتهارلت

ضرورت ہے ایک ایسے مولوی صاحب کی جو ہارے خاندان مجر کی خوشیوں ،سرتوں اور کامیابیوں کے لیے دعا کر عیں۔ بالخصوص بیرون ملک کے ویزے اور لوؤ شیر تک کے لیے دعا کرنے کا جنہیں وسیع تجربیہ ہواور جن کی وعاش تا میر ہو، ذیل کے بے پر رجوع کریں۔ وظیف حب قبول دعادیا

ول ہنگ واقع ہوئے ہیں آئا آج ہی ہمارے شوروم میں تخریف لاکرائی پیندے بہترین''ول' خرید ہے ادرروزاندی تاکی کوایک دل و یکے۔ ایک سے زیادہ سیٹ ك خريدارول كے ليے خصوص رعايت۔ يادر كھے! ہارے ہاں بہترین بلاحث کے دل 'بنائے جاتے ہیں۔

🕸 -... به فیصله که شل بزا جو کر ڈاکٹر بنوں کا باانجینئر ، رے والد صاحب نے اپنے کمپیوٹر م چھوڑ ویا ہے۔ الله الماليندي ميل ايك شام من ك وقت منائي كي، گیونکہ اس شام کوئی اور شام منائی جار ہی تھی۔ مئی سے ابھی ہم خواب و کمچھر ہے تھے کہ بجل چل گئی۔ 🏠 ..... دوست کے انتخاب سے وشمن کا انتخاب زیادہ

الك رنانه منعت الماست باع متحده امريكا مين لوكول كوسارفين کہتے ہیں۔ روس میں مردور، چین میں عوام، مشرق وسطی میں يبك، بھارت ميں جنآ، انگلينڌ ميں اکثريت اور جايان ميں

قوم۔ یا کتان میں انہیں کئی ناموں سے یکارا جاتا ہے۔مثلاً سندهی ، پنجالی سرحدی ، بلوچی ، تشمیری ،مهاجر وغیره-

مطالعة طارق سلطان اعوان حيدرآباد

مستقل مزاج ہے۔ ایلینا کے نرم گفتلوں اور مہربان رویتے پر اس نے بے وصلے بن سے رومل ظاہر کیا اور اپن گندی ذہنت ہے مجور ہو کرمیرے خیال میں شایداس نے ایلینا کو ہ بنامات اور ای میل بھیجنا شروع کر ویے۔اس نے ہارکن سینٹر کواس لیے ٹل کیا کہوہ اے اپنار قیب مجھنے لگا تھا۔اس کے مرنے کے بعد ایلینا آزاد ہوجاتی بلکہ اس کے جھے میں دس لا كھ ڈالر كى رقم بھى آتى۔ پيٹر كى نظران پييوں يرجمي

کیکن پیٹراور ایلینا کے درمیان کوئی معاشقہ تونہیں

تھا؟'' پین نے یو چھا۔

'' ہالک نہیں۔زیادہ سے زیادہ پہ کہا جا سکتا ہے کہ السے اپنی خوشا مداچھی گئی۔ ایک نوجوان شخص اِس پر فریفتہ ہور ہاتھا ممکن ہے وہ یہ بچھر ہی ہو کہ اس بہانے پیٹراس کی بی سے چیکا رہنا جاہتا ہے لیکن پھر اس کے پیغامات آتا شروع ہو کے جل سے وہ خوف زوہ ہو گئے۔ اس نے ان یغابات کومحفوظ کرلیا جس ہے بوں لگا کہ وہ اس کی حوصلہ افزال کررہی تھی لیکن اے بیڈر بھی تھا کہ کھیں کسی کومعلوم نہ بوجائے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ بکھ جیسانا جاہ رہی تھی۔ میرے خیال میں اے امید تھی کہ وہ دوبار داپٹی تو جہلا راکی ا اور وہ سیٹ ہو جا تھیں تھے۔ جب اس کے شو ہر کافٹل ہوا توا ہے یہی خوف تھا کہ اگر یہ پیغامات سامنے آ کئے تو اس کے رنگین ماخی کو دیکھتے ہوئے اس برقل کا

'' کیاشنہیں پہلی ہی نظر میں ہےا نداز وہو کیا تھا؟''

'' ہاں، میں او کوں کو پڑھ سکتا ہوں یقمام واقعات و شواہد کا جائز ہ لینے کے بعد میں اس بتیجے پر پہنچا کہ بیٹر کے سوا خاندان کے کی دوسر مے فرد کے پاس ہار کن کوفل کرنے كاكوني محرك تبين تفايه

'واقعی تم نے تو کمال کر دیا۔'' چین لوپ بولی۔''میں

بهت متاثر مونی مول را

ٹیڈشر ما گیا۔ پین بہت کم کسی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ''لککن ابھی اس ڈرا ہے کا ایک ایک باقی ہے۔ میں تمہیں بنا تا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔"

جب اس نے وہ بات بتائی تو چین لوپ کو بھین تہیں آیا کیکن جب اس نے مزیدغور کیا تو اس نتیجے پر پیچی کہ ٹیڈگی بصيرت كوكم ترتبين سمجها جاسكتا \_ شير كوايك كام كے سلسلے ميں سیں جانا پڑ کیا اور بین اوپ بھی ایک مقدے کی تیاری کے سلسلے میں نیو بارک چلی گئی ۔ آیک ماہ بعد وہ دونوں آیک

جاسوسى دائجست \_69 ستمبر 2016ء

بار پھر مار تھا زونی یارڈ بیں ایشے ہوئے۔ اس وقت بھی وہ ا بنی واپسی کاجشن شہر کی سڑ کوں پر چہل قدمی کر کے منار ہے ہوں کہاس سال موسم سر ماکسی اور جگہ گزاریں۔'' تقے۔اوک بلفتر کوجانے والی مرکزی سڑک پرایک ہارن کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔انہوں نے مؤکر دیکھا تولاراایک زردرنگ کی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نظر آئی۔اس نے کہا۔" میں تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں۔" نے بے حد خوب صورت سفید بلاؤز اور مختصر اسکرٹ پہن

> تھا۔اس کے برابر میں ہارکن جونیئر بیٹھا ہوا تھا۔ '' نیڈ، بین-ہم یہاں قیام کرنے آئے جی حمہیں '' د کیه کربهت خوشی موئی۔

رکھا تھا جو یقیبالسی پرانے کپڑوں کی دکان ہے نہیں خریدا گیا

پین لوپ نے بھویں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دونوں جیب ے از کر اُن کے قریب آگئے۔ جونیز مکراتے ہوئے

محصے لیفشینٹ نارمقم نے بعد میں بتایا کہ پیٹر کی جانب اس کی توجه مبذول کرانے میں تمہارا کردار تمایاں

تھا۔اس کے لیے تہاراشکر یہ۔'' ''میں تو ایبا سوچ تجی نہیں سکتی تھی۔'' لاراک جھر جھر کی لیتے ہوئے کہا۔ جونیئر نے اپنا بازو اس کے لندع پررکھااوراے اپ قریب کرتے ہوئے بولا۔ بیہ ہم سب کے لیے ایک صدمہ ہے کیکن ہم دونوں ل كرا م برداشت كرد بين؟" اس في جس طرح طراتے ہوئے لارا کود مکھا۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ ان مے درمیان کیا چل رہا ہے۔

'' تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟'' چین لوپ نے

"اوه، وه بالكل تصيك بعب سوستور لينذ عن أيك بہت اچھی جگہ ہے جہاں ایسے لوگوں کا بہت خیال رکھا جا تا ب جو پریشانیوں سے گزرے ہوں۔ وہاں کا تمام عملہ انگریزی بولتا ہے۔اس لیے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں اور پیا جونيئر كى مهرباني ہے كدوه وہاں كے تمام اخراجات برواشت

ڈیڈی کی خواہش تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں۔'' جونيز نے کہا۔

''تم واقعی بہت پیارے ہو؟'' تم لیمیں تفہرو۔ میں تمہارے لیے رول لے کرآتا ہوں۔"جونیزتے کہا۔

اس كرجانے كے بعدلارائے كيات بيرجب بم نے ایک ہفتے کے لیے کرائے پر لی ہے۔ کل ہم بوسٹن جارے

جاسوسى دانجست 70 ستمبر 2016ء

ہیں۔ ممکن ہے کچھ دنوں بعد واپس آجا نمیں کیکن یہاں ہے بہت ی سنتے یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں جونیز سے کہدرہی '' یہ بتاؤ کہ تمہاری مثلنی کب ہور ہی ہے؟'' چین لوپ

اس پر لارا نے زوروار قبقهد كايا۔ اى وقت جونير مجمی آگیا۔ انہوں نے خدا حافظ کہا اور جیپ میں بیٹھ کر ساعل کی طرف روانہ ہو گئے۔

اُن کے جانے کے بعد ٹیڈ اور پین لوب کھ دیر خاموش رہے پھر پینی نے یو چھا۔''تمہیں کیے معلوم ہوا کہ سي مونے والا ہے؟"

میر مکرایا اور کند سے اچکاتے ہوئے بولا۔ " میں نے ان کاروئیدد کیھالیا تھا اور مجھ میں لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت

الارا مھیک ہی کہدرہی تھی۔'' بینی لوپ مسکراتے ہوتے بولی۔''واقعی آج کا دن رول کھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ میرے لیے بھی ایک لے کرآ ؤ۔''

ئیداس کے لیے رول لے کرآیا۔ساتھ میں ہوڈ ااور فری فرائز بھی تھے۔انہوں نے وین یارک کر بیٹی رہیں ک رول کھائے۔ بین اوپ کولار ااور جونیئر سے ل کربہت خوشی ہوئی تھی اوراب وہ مزے لے لے کررول کھارہی تھی۔ اتنا ا چھاوقت اس کی زندگی میں بھی نہیں آیا تھا۔

"میں لوگوں کے اندر کا حال پڑھ سکتا ہوں۔" میڈ نے کہا۔" اور میں نے تمہارے دل پُرلکھی ہوئی تحریر بھی یڑھ لی ہے۔تم اس کااعتراف میں کرنا چاہتیں لیکن مجھ ہے محبت كرنيا ہو، بالكل اى طرب جيے ميں تم سے محبت كرتا -100

وہ اس کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے بولا۔" تم کب تک مجھے بے وقوف بناتی رہوگی۔ آخراعتراف کیوں

پین لوپ نے ایک ابرواٹھائی کیکن فورا ہی کچھ نہیں بولی-اس نے اطمینان سے اپنارول حتم کیا اور اس کی طرف جھتے ہوئے یولی۔" میں تمہارے بغیررہے کا تصور بھی تہیں كرسكتى - مجھے اعتراف ب كەمىرے دل مين تمہارے كيے بڑے بی مضبوط جذبات ہیں۔" پھروہ اے ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتے ہوئے یو لی۔''لیکن وہ بہت ہی زیادہ "- End & Fland-Utous

کر بیٹے۔ وہ اپنی تقدیرے بخولی آگاہ تھا۔اس کی ہرگمندلپ یام ٹوفتی تھی۔کوئی بھی کام ہو، وہ بہت اچھے طریقے ہے کرتا لیکن عین دفت پر کوئی نہ کوئی ایس گڑ بڑ ہوجاتی کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا تھا۔ ٹیلتے ٹیلتے اچا نک ایک خیال احاطہ عدالت کے پورج میں آئیوان کائی ویر سے خہلتا ہوا ایک ہی بات وہن میں وُہرائے جارہا تھا۔ اسے طویل عرصے سے اِس دن کا انتظار تھا۔ آج وہ نہایت اہم بات کہنے جارہا تھا لیکن گھبرارہا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ

# آخرىلمحه

# عكس مشاطر

کائنات کا تمام ترحسن زندگی کی تازگی اور تابندگی کی بدولت ہے۔ جب تک سانس کی ڈوربندھی ہوتی ہے آس وامید کا دیا بھی روشن رہتا ہے۔ وہ خوشگوار تبدیلی کا متمنی تھا۔ زندگی میں تمام رنگ بکھیرنے کی آرزو تھی...اور ان رنگوں کے لیے اسے انوکھا کارنامه انجام دینا تھا...مگر ہمیشه ایسنا ہوتا که لی دریا پہنچ کے بھی وہ تشنه ہی رہ جاتا...

## آخرى كمحول مين بدل جانے والى تسمت كى تتم ظريفي



اس کے دہاغ میں بجلی کی طرح کوندا۔اس نے کوٹ کی جیسیں ٹولناشروع کیں۔وہ پیفینی بنا تا جاہر ہاتھا کہڈییااس کی جیب میں ہی ہے، کہیں گر تو تہیں گئی۔ اس نے کوٹ کے اندروالی جیب میں ہاتھ ڈالا۔اگلے ہی کمجے اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ آخر کوٹ کی باہری جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹی سی ملی ڈبیا ہے انگلیاں مس ہوتے ہی وہ مطمئن ہو گیا۔ گہری سانس لی اور ایک بار پھر چند جملوں کوول ہی دل میں ؤہرانے لگا۔

آئیوان اب امریکی شهری تفالیکن کنی برس پہلے مشر تی یورپ کی کمیوزم ہے آزادی کے بعد وہ ہنگری سے نیویارک پہنچا تھا۔اس نے پہال پناہ کی اور پھر کافی تگ ورو کے بعد شہریت حاصل کر لی لیکن برسول گزرجانے کے باوجوداب تك اس كى زندكى غير متحكم تهى - مالى حالات خراب يته، نو گری ڈھنگ کی نبیس تھی ، ای لیے شاوی بھی نہ کرسکا لیکن جب سے روزاے ملاقات ہوئی تھی تب ہے وہ تھر بانے كے معاملے ميں بہت سنجيدہ ہوچكا تھا۔

وہ روزا پر فری طرح مرمنا تھا لیکن شادی کے لیے یرو یوز کرتے ہوئے ڈرتا تھا، کہیں اٹکار نہ کردے اور اگر اقرار کرلیا تو بھروہ منتفی کے لیے انگوشی کہاں ہے لائے گا۔ اں کے تو خود کھانے کے لالے پڑے رہے تھے، انگوتھی فریدنا تو جوئے شیر نکالنے کے برابر تھا۔ آخر کئی مہیتوں کی تک و دو کے بعد اس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔اضافی آمدنی کے لیے بارٹ ٹائم ملازمت بھی شروع كروي تھى۔اس كے بعد حالات عمى حد تك ساز گار ہوت ھلے جارے تھے۔اس وجہ ہے اس میں خوداعتمادی بھی بڑھ

آئیوان عدالت میں پلمبرنگ اور صفائی ستھرائی کے کام یر مامور تھا۔ وہ کئی بری سے بہال کام کررہا تھا۔اب تو وہ أس پُر ﷺ عمارت كے ہرخم سے الچھى طرح واقف ہو جكا تھا۔ویسے بھی عمارت میں پلمبرنگ کرتے ہوئے اُسے ایسی اليي جنبول يرجانا يزتاكه جهال كوئي عام عدالتي ابلكاربهي نبيس کیا ہوتا تھالیکن اُس کا جانا مجبوری تھی۔اے تھیں تما کہ ایک بارشادی کرلے،اس کے بعدوہ کوئی دوسرا کام دیکھے گا۔اس کا خیال تھا کہ میاں بیوی کام کرتے ہوں تو کم آمدنی میں بھی گھرین ہی جاتا ہے۔ یہی سوچ کراس نے زندگی کا ایک بهت برافيعله كرليا تفابه

عبلتے مہلتے آئیوان اچا تک رکا۔ ایک نظر کلائی پہ بندھی گھڑی پر ڈالی۔ وقت قریب آر ہا تھا۔ اس کا دل زور زور ے دھڑ کنے لگا۔ اس نے آسان پر نظر ڈالی سے دیوں کی ابتدا

تھی لیکن آسان بادلول ہے صاف تھا۔ خیکتے سوری ہے موسم میں خوشگوار حذت موجود تھی۔ وہ کل رات سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آج بارش نہ ہو۔ موسم و کیھتے ہوئے اے یقین تھا کہ لوگ عدالت تک پہنچنے کے لیے پبلک گیٹ کے سامنے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرنے کے واسطے قطار بنائے کھڑے ہوں گے۔اگر بارش ہوجاتی تو لوگ سیکیورتی ہے گزرنے کے لیے قطار بنانے کے بجائے لائی میں ، بڑے بڑے ستونوں کی اوٹ، پورچ کی حصت تلے اور إدهر أدهر کھڑے رہے کوزیا دہ تر بھے دیتے۔ سردیوں میں پارش میں بھگنے سے خود کو بھانا سب کی پہلی ترجیح ہو تی ہے۔ایہا ہوتا تو جو بات وہ کہنے جار ہا تھا، اس کے کیے تخلیہ ملنا مشکل ہوجا تا اورا گرایسا ہوتا توشاید معاملہ کھنائی میں پڑھا تا۔

آئیوان نے گہری سانس کی اور سامنے داخلی درواز کے کی طرف دیکھا۔ایک بوڑ ھاوکیل سےڑھیاں جڑھ کرآر ہاتھا۔ وہ اُے نظر انداز کر کے ایک بار بھر زیر کے اپنے جملے وہرانے لگا۔اس نے گرینائٹ سے بنی عمارت کے سامنے دا لے جعے کی طرف نظر ڈالی اور عگریث تکالا۔ انتظام کی اضطراری کیفیت کے دوران وہ کئی سگریٹ کی چکا تھا، جن ك توني يوري ك فرش يراد حراد عرجهر بيزے تے مچھود مروی گزری تھی کہ نبلتے ہوئے ایک بار پھراس کی نظر سامنے بڑی۔ وہ مختک کر رک گیا۔ ساسیں تیز ہولئیں۔ سامنے سے روز اسپر سیال چرائی ہوئی آر بی تھی۔ آئیوان نے جلدی سے سکریٹ بھیل کر جوتے سلے مسلا اور آ کے بر ھا۔روز اپورچ کے قریب ﷺ کی تھی۔''آھے ۔۔''اس

نے خوش ولی سے اس کا باتھ قدام لیا۔ التم ..... "روزا أے و يكھ كر جيران تھی۔" يہاں كيا "Suc. 270?"

''تمہارا انتظار'' آئیوان نے بڑے رومانو کی انداز

روز امتکرا دی اور اس طرح اُس کی طرف دیکھا جیسے کچے بھی نہ کئی ہو۔'' مجھے اندر جانا ہوگا۔'' روزائے نرم کیجے میں کہا۔'' وکیل صاحبان میرے منتظر ہوں گے۔''وہ تا نوٹی خدمات فراہم کرنے والی ایک فیرم میں ملازم تھی اور کمرۂ عدالت میں وکلا کی معاونت کرتی تھی۔'' کہیں ساعت شروع نه ہوجائے۔" روزانے بڑے پیارے اس سے ہاتھ چیزاتے ہوئے کہا۔

ا''وہ سب مرید تھوڑاا نظار کر کتے ہیں، ویسے بھی ابھی عاءت شروع نبيل ہوئی ہے .... تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔''

جاسوسي دائجست 72 ستهبر 2016ء

أخرس لمحم کام ضرور ہوجا تا ہے۔ وہ بھی اے پیند کرتی تھی لیکن اندر ے ذرامختلف مشم کی اُڑ کی تھی۔ چاہتی تھی کہ پہلے آئیوان اے پرویوز کرے۔آج وہ لمحہ آجکا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ الہیں یقین تھا کہ اب ان کی زندگی ایک نے رائے پر چل یڑے گی۔سب کچھ پہلے جیسانہیں رہنے والا۔روزا کے ا نگ انگ ہے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ " تم بھی بڑے بدھو ہوسٹر....." د کیوں .....'' آئیوان نے جیرت سے پوچھا۔ '' مجلایہاں بیسب کچھ کرنے کی کیاضرورت تھی ،کہیں اور بھی تو .....'' روز انے بات اوھوری چھوڑ دی۔ '' ہر کام کاایک ونت اور جگه مقرر ہے۔' روزاننس پڑی۔''میرادارمجھ پرہی۔' اس سے پہلے کہ وہ جواب میں مچھ کہتا، کمی نے مقہ ےاس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔" مسرآ تیوان وہ جیرانی سے پلٹا۔ اُن دونوں کود کھے کروہ اور بھی زیادہ حیران و گیا۔''لعنت ہو..... پہاں ہے قیک پڑے''اس نے دل ہی ول میں کہا۔''رنگ میں ہونگ ڈال دی کم بختول پیرے پرانے دوست ہیں، نہ جانے کیسے برسول بعدیباں پہنچ گئے'' آئیوان روزا کی طرف پلٹا۔ روزا بھی ان دانوں کو دیکھ کر جیران تھی لیکن اے کر ہُ عدالت میں بھی پہنچنا تھا۔ گھری پر نظر ڈ الی اور پھر آئیوان کی طرف دیکھا۔'' میں چلتی ہوں۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔'' "فغرور ..... بيد مادے كزن ميں، جميل بھى ان سے محمضاص بات كرنى با كليمين "أن مين سالك نے روزا كومخاطب كباب "بہت بہترے۔"روزانے مکراتے ہوئے جوار دیا اورآ کے بڑھائی۔ آئیوان چیرت ہےان کی طرف دیکچیر ہاتھا۔وہ دولوں كافي ع ع ك بعد نظر آئے تھے۔ و کہیں باہر تنہائی میں بینے کر بات کرنی ہے..... نو واردوں میں سے ایک نے منہ کھولا۔ ''اس وقت سلکن ابھی تو مجھے کام پر پہنچنا ہے۔'' آئیوان نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ '' کوئی بات نہیں ، ذرادیرے بیٹی جاتا۔'' یہ کہتے ہوئے ووٹوں نے دائیں بائیں ہوکراس کے باز وتھا سے اور زبردی

آئیوان نے آیک بار پھراس کا ہاتھ تھا یا اور ساتھ لے كورث باؤس كى لانى كيشالي حصے كى طرف برخا۔ وہاں سفيد گرينائث كاايك خويصورت مجسمة بھي لگا ہوا تھا۔ ''اور بتاؤ …کیاچل ہے؟''روزا کا جملہ رمی تھا۔ "بہت کے ...." آئوان نے بڑے پیارے اس کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔''ابھی پتاچل جائے گا ہے۔'' روزامسکرادی۔اس کی نگاہوں سے حیرانی جھلک رہی آئیوان اے لے کرایک خوبصورت اورسنسان کوشے یں آگیا۔ چاروں طرف نظر ڈ الی ، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے روز اکا بایاں ہاتھ تھا ما اور عین اس کے سامنے کھٹنول کے بل پر کھٹرا ہوگیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈیپا نکالی اور ڈھکن کھول کر ہیرے کی انگوٹھی اس کی تکاہوں کے سامنے کی۔

''اوہ میرے خدا۔۔۔''' روزا کے منہ سے بے اختیار

آئیوان نے بڑے بیارے انگوشی بیٹاوی۔ '' جھے یقین نہیں ہور ہا'' روزانے انگھی والے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت اورخوشی کے ملے خُلے تا ثرات جُعلک رہے تھے۔ ''اب مجھ سے شادی کروگی .....'' آئیوان نے انگوشی

بہنائے کے بعد بڑے پیارے یو جھا۔

'' کروں گی .....غرور کروں گی۔' روزانے تیزی ہے کہا۔وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی ۔'' میں آد خودتم سے ہی شادی لرنا حامتی تھی بس تم ہی نے دیر کردی۔ 'وہ جذیاتی ہور ہی

آج منع جب وہ کورٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آرہا تھا، تب بھی اے خدشہ تھا کہ نہ جانے کیا ہوجائے۔کانی عرصے ہے وہ اس کمجے کی تیاریاں کررہا تھا ليكن هريار بجهينه يجه غلط موجاتا \_ وه بهت خوش تها كه بنانسي گڑ بڑ کے، جبیا سو چا تھا،سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ پچھلے آٹھ مہینے سے وہ ایک پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرنے لگا تھا لیکن اس کے باوجود ہیر ہے کی انگوشی خریدنے کے لیے ہیے اسمقے

نہیں ہو پارے تھے۔ اگرچہ آئیوان نے انگوٹھی بہنانے بے لیچے بھر پہلے تک روزا ہے آینے ول کی بات بھی نہیں کی تھی مگر وہ اس کی خاموش محبت ہے آگاہ تھی۔ کئی بارا شاروں کنابوں میں کہد چکی تھی کہ ہر چیز کا وقت مقررے اور جب وقت آ جائے تو وہ

جاسوسى دَائْجست (73 ستمبر 2016ء

بابرجائے والےرائے كى طرف جل ديے

وہ دونوں استحمال کے محسن تنتے کیکن اس وقت انہیں

و کھاکروہ ہرگزخوش نبیل تھا۔اے روز اے ابھی اور بہت کچھ کہنا تھالیکن ان وونوں نے عین وقت پر پہنچ کر سب پچھ چوپٹ کردیا تھا۔

ے رویا ھا۔ سوویت یونین کی خلیل اور کمیونزم کے خاتمے سے پہلے وہ ہنگری میں بوگوسلا و بیا کی سرحدے مصل ایک چھونے سے شہر میں رہتا تھا۔سرحدے متصل گاؤں میں ہی کسی جگہ پروہ دونوں بھائی بھی رہتے تھے۔

كميوزم كے خاتمے كے بعد جب وہ مشرقی بورب سے پناہ کی تلاش میں امریکا آیا تونٹی سرزمین پراسے ہرروز ایک نی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔اجنبی زبان، اجنبی ثقافت،اجنبی لوگ ..... نیو یارک پہنچنے کے بعد وہ سخت پریشانیوں میں گھرا رتھا کہ بدونوں بھائی اے مل گئے۔وہ اس سے کئی مینے پہلے یمال آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کی بہت مدد کی مہینوں تک اے کھانا کھلا یا ،سرچھیانے کا ٹھکانا دیا۔ ابنی کمیوٹی کے أن دوسرے لوگوں سے ملوایا، جنہیں یہال جنگری کے مہاجرین کہا جاتا تھا اور پھرمناسب وقت پر اُس کے لیے وکیل کا بندویست کیا تا که امریکی شهریت کی درخواست وائز كر كي شرت واعلى كر يك

ایک مرتبه آئیوان نے ان دونوں سے سوال کیا تھا كانتم نے ميرى مدوكيوں كى؟"

و کیونکدآج تمهاری مدوکریں کے توکل تم جاری مدد كرسكو كي-" ان بين من جهو في بهائي اور يبت قامت میٹاس نے بنس کرجواب دیا تھا۔

تب آئیوان نے ان کی بات ہمی میں اُڑادی تھی۔اب دونول اجانك سامنے آئے تووہ سون رہاتھا كيشا يداحيان كا بدلہ چکانے کا وقت آگیا ہے۔

وہ دونوں اے لے کرسامنے موک پر مہنچے اور اسے عبور كريج من يارك كي طرف برصن لك- وه نتيول خاموثي 

صبح کے وقت یارگ بالکل خالی تھا۔ وہ اسے لے کر ایک پُرسکون کوشے کی طرف بڑھے۔'' بیٹھو.....'' دوسرا بھائی اور دراز قامت پہلوان ٹما اینڈریاز ایک قدم آ گے بڑھا اور آئیوان کے کندھے پر دیا ؤ ڈال کرنٹج پر میٹھنے کو کہا۔ وہ گنجا اور کرخت نقوش کا ما لک اورطبیعت سے جھکڑ الوتھا۔

آئیوان بیٹا تو اینڈریاز اور میٹاس اس کے وائیس ما عمل بينه كتے-

المح يس كهار

میتاس نے لیحہ بھر گواہیے بھائی اور اُس کی طرف باری باری ویکھا اور کچھ ویر سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا۔ " ہمارے بڑے بھائی کُو کا کو نظین تھا کہ صدیوں سیلے رومن نے اپنے زوال کے وقت ہمارے گاؤں کے ساتھ و اقع جنگل میں اپتابھاری خزانہ زمین میں وفن کردیا تھا۔'' ''واه .... يتوكوني كباني ہے۔''

'' پوری بات سنو۔''اینڈریازنے تا گواری سے کہا۔ '' تھا وہ ہمارا بڑا بھائی کیکن اس کی بیہ یا تیں س کر ہم سب اے پاکل مجھنے لگے تھے۔'' میٹاس نے دوبارہ بات شروع کی۔ ''ہم آ لیں میں ایک دوسرے سے سے کہتے تھے کہ شایداس پرکی آسیب کا سایہ ہوگیا ہے۔ کو کا کو بھی ہمار نے خبالات کا پتا جل گیا تھا مگر پھر بھی وہ اپنی رائے ہے پھرا مبیں۔ایک دن ایساہوا کہ اس کی بات ت<sup>ج تا</sup> ہے ہوگئے۔'' ''واتعی ....'' آئیوان نے جیرانی سے کہا۔

'' چین نبیں رہ کتے۔''ایٹاریاز نے دھمکانے والے انداز میں کیاتو بیٹاس نے اے صورا۔

'' ہاں تو میں بتار ہا تھا کہ یک دن ٹول شیڈ ایر یا میں ز کان کھودتے ہوئے اے بچھ ملائٹ میٹاس نے دوبارہ مات وایں سے شروع کی۔''لوکانے مزید کھدائی کی تو سونے کے کٹی بڑے نظروف ،صراحیاں اور ای طرح کی دوسری چیزیں ملیں۔ کئی چیزوں پرعبارتیں بھی کندہ تھیں۔ اس نے ان چیزوں کوصاف کیا اور جب بڑی کوششوں کے بعداُن پرلکھی عبارت کور جمد کیا تو اسے بہت کے معلوم ہوگیا۔ لوکانے بوڈالیٹ کے توادرات کی مارکیٹ میں معلومات کیں تو تقید اق ہوگئی کہ نوا درات رومن عہد کے ہیں اوران کی مالیت لا كلول ۋالريس ب- يو كبدكروه وكهوريرخاموش موكيا-

آئیوان کو بیا کہانی من کر پہلے جیرت ہوگی کیکن پھراس نے خود کویقین ولایا کہ نواورات کی دریافت کے پیچھے اکثر ایے ہی قصے کہانیاں ہوتے ہیں۔ " پھر کیا ہوا .... ان نوادرات کو بچا؟"ای نے بحس سے یو چھا۔

میٹاس نے ایک نظراس کے چیرے پر ڈالی۔"ایک رات لوكا انبيل جِكانے كے ليے لول شير كيا، جہال اس نے نوادرات چھیار کھے تھے لیکن دوسرے دن وہاں ہے اس کی لاش ملى اورسار اخزانه غائب تفايه

السوري ..... بهت افسوس موال ألم يوان في تعزيت

جاسوسى دائجست -74 ستمبر 2016ء

أخرى لمحه

ورنه کیا .... " آیوان نے خوفز دو نگامول سے اس کی طرف ديميت ہوئے يو چھا۔

تم ..... '' یہ کر میٹاس نے ایک نظراینے بھائی پر ڈ الی اور پیراس کی آ جھوں میں جھا نکا۔''بہتِ بڑی مشکل میں پھن جاؤ گے۔ زندگی آئی آسان نہیں رہے گی جتنی اب ے۔ ہماری مدونہ کی تو وہی عورت تمہاری زندگی اجرن کرنا شروع كردے كى۔ "اس كالهجيد همكى آميز تھا۔

الم كون ي عورت .....روز ا؟ "

' د شیں ..... وہی،جس کی وجہ ہےتم امریکی ہے ہو۔'' اینڈریازنے ہنتے ہوئے دھمکی دی۔

''اوه.....'' آئيوان سب پچھ بچھ چکا تھا۔اب مدوے ا تكاريامكن تھا۔

''لیکن وه سب ایک تھیل تھا۔ اس کی مجاری فیس وا

، کھیل تمہارے لیے تمالیکن اب .....اب قانون کی ظریس وہ جوم ہے اور تم بحرم۔ ایٹاس نے بڑے پیارے کیا۔''کیکن پر بیٹان ہے ہو۔ ہارا ساتھ دو کے تو تمہارا وہ رم بھی سامنے بیں آئے گا

آئیوان نے گہری سانس لی۔ وہ آن کے جال میں چیش چا تھا۔ ایک جرم کی بردہ اوٹی کے لیے دوسرے جرم میں شراکت و اور ہور ہی گئی۔" تو تھیک ہے .... بتاؤ کرنا

کیا ہے۔''اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ '' یہ ہوئی نا یاروں والی باہ ۔'' اعترریاز نے اس ك كنده يربك باتد ارتح بوع كبا

"بات سے ہے کہ وہ حورتی جاری ہے لیکن عوالت میں ے اور وہ چوری کرتا ہے .... " بیٹاس نے بھر برانی بات

'آگے بڑھو۔ یہ بتاؤچوری کرنی توہے کیل کیے آئیوان نے بات کاٹ کرتیزی سے کہا۔

اس کے بعد دونوں بھائی چوری کے لیے مختلف طریقے بیان کرنے گئے۔

کا فی و پر بعدوه دونوں خاموش ہوئے تو آئیوان سوچ میں پر گیا۔ان کی ہاتیں س کروہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ دونوں کے یاس چوری کا کوئی مکمل اور قابل عمل منصوب تهين تھا۔ عدالتي عمارت كوئي سادہ ي عمارت تہيں تھي۔ اٹھارویں صدی کے قدیم طرز تعمیر کا شاہ کاروہ عمارت کافی بری کی ۔ یک منزل عادی شن درجوں کرے تھے، برے بڑے ستونوں اور چوڑے زیوں والی اس عارت کے

مشرقِ وسطی میں نواورات کے چور بازار میں سامنے آ رہے ہیں۔ اے خریدنے والے سرمان کاروں نے بھاری رقم صرف کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیلای کے لیے پیش كرتي سيربات بابرنكل كئ اوراب بمكرى اور كروشا ..... دونول کی حکومتوں نے ان پر اپنا دعویٰ کردیا ہے۔ اُن میں ے جاندی کا ایک نمونہ کل ساعت سے پہلے ای عدالت میں دکھایا جائے گا، جہاں تم بھی کام کرتے ہو۔''

''وو ہے کیا اور امریکی حکومت کے ہاتھ کیے لگا۔'' آئوان نے شجیدگی سے سوال کیا۔ آئوان کچھ مجھ نہیں یار ہا

'وہ چاندی کی ایک مورتی ہے۔'' میٹاس نے کہنا شروع كيا-" اخبارات به بتاجلا بكرتين ماه يبلي سفم حكام نے ار بورٹ پر توادرات کے ایک تاجر کے سامان سے اے برآ مرکیا تھا۔ پی خبراخبارات میں آئی تو پہلے بنگری نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔اس کی دیکھا دیکھی کروشیا نے بھی مطالبہ كرديا كيمورتي أن كے حوالے كى جائے۔"

و کل نیویارک میں دولوں کے دائر وعوول کی ساعت شروع ہور ہی ہے..''میٹاس نے وضاحت کی۔ ' توحهیں قانونی مدد چاہے۔'' آئیوان نے جلدی ہے اس کی بات کانی۔ وہ تھما کہ شاید دونوں بھائی بھی اس میں فریق بناجائے ہیں۔ بنناچاہتے ہیں ۔ ''تمہاری مددضرور چاہیے لیکن قانونی نہیں....''میٹا س

نے جواب دیا۔ '' تو کیا جاہے۔

''تم عدالتی خویل میں سوجود مورتی مجرانے میں جماری بدو کرو،کل وہ عدالت کے رُوبرو پیش کی جائے گی اور اس ے قبل ہم تمباری مددے أے چوری كرنا جاہتے ہيں۔ ميناس نے معاسا منے د کاویا۔

آئیوان محنت پریقین رکھنے والا انسان تھا۔اس نے بھی دو نمبری نہیں کی تھی۔ چوری میں مدود ہے کاس کروہ پریشان ہوگیا تھا۔اس نے انکار کے لیے منہ کھولنا جا ہالیکن اینڈریاز نے اس کی گردن میں اپنا کسرتی باز وحماکل کرے اس زور ے بھینچا کہ سانس رکنے لگی۔اے پیندالگ گیا تھا۔ بیدد کمچھ کر میٹاس نے اشارہ کیا تواس نے باز وگردن سے تکالا۔

"جہیں بیکام کرنا ہے کسی بھی صورت .... " عیثاس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔'' اگر بات مانی تو تفیک درینہ۔''

جاسوسى ڈائجسٹ ر 75 ستمبر 2016ء

ہر ونی حصے سے تو بہت سارے لوگ واقف منے لیکن اندر کے کمروں کامحل وقوع کیا تھا،عدالت میں پیش کی جانے

﴿ دِيكِهُو....معامله اتنا آسان نبيس جتناتم دونوں سمجھ رے سے " آئیوان نے کہنا شروع کیا۔"چوری تو دور کی بات، اس تک بینجنا بھی بظاہر آ سان نہیں۔ فرض کریں کہ چوری کرنا ہے، تو اس کے لیے بوری عمارت کے ممل نقشے، نوادرات رکھنے ولے مال خانے تک رسانی اور سکیورٹی سسٹم....ان سب کرمتر نظر رکھتے ہوئے فول پروف منصوبہ بنائے بنیر کام ممکن نہیں ۔''

" توتم كس مرض كى دوا مون ايندر ماز في غصے سے

" صرف چوری تبیں کرنی، چوری کے بعد فرار، کیمروں کی نگاہوں اور ملازمین ہے خور کو اوجیل رکھے بنا منصوب کامیاب ندہوگا۔'' آئیوان نے کہا۔اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح و ہ استے خوفز وہ ہوجا کیں کہ چوری گا خیال ہی دل ہے نکال دیں۔وہ ان کی دھمکی ہے ڈرکراب اس مجنجشٹ 🕳 بيخ كے ليے دوسرى تركيب آزمار باتقال

''میں تمہاراساتھ دینے کوتیار ہول مگر .....''

آئیوان نے کہا اور کچھ توقف کیا۔''کیکن اب اس کام کے لیے چوہیں گھنٹوں ہے بھی کم وقت باتی بچاتھا۔ا نے کم وقت

کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے اور پھر میٹاس نے بولنا

والی اشیائس کمرے میں رکھی جاتی تھیں ،ان کی حفاظت کے کیے کیا بندوبست تھا، بیسب بچھاس کے علم میں دوسروں کی نسبت زیادہ تھا۔وہ پلمبر بھی تھا۔عمارت کے ہر جھے میں آتا جاتا رہا تھا۔اے یقین تھا کہجس مورتی کی ملکیت کے وو ملک دعوے دار ہوں ، اے اس طرح نہیں رکھا گیا ہوگا کہ گئے اور اٹھا کرنگل لیے۔ البتہ آئیوان کے لیے اظمینان کی بات پیرسی کہ وہ نہ صرف مال خانے تک پہنچ سکتا تھا بلکہ بڑی آسانی ہے مورتی نکال کریہ آسانی اور بنا نظروں میں آئے فرار بھی ہوسکتا تھا۔ پھر بھی اس نے بات بنائی۔

" تو پھر " وہ خاموش ہوا تو دونوں نے بیک زبان

''گرکیا....؟''اینڈریازنے اے گورا۔ "منصوبے پر عمل کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔" ميں سب کھ كے موكا؟"

شروع کیا۔ "متہاری باتیں اپنی جگہ ..... ہمیں صرف مورتی چاہیے۔"اس کا کہودواوک تھا۔

طرف و یکھا۔''تم ووٹول یہ کام کرنا چاہتے ہولیکن میرے خیال میں اے کچھ مختلف طریقے ہے کرنا پڑے گا۔" آئیوان نے جب دیکھا کہ جان چیٹرانا ممکن نہیں تو پھراس نے پھھاور ہی سوچ کیا۔

'' یہ کیا بکواس ہے؟'' پہلوان نمااینڈریاز نے جعلّا کر

آئیوان کویقین ہوگیا کہ لیے کاعقل محفنوں میں ہاور د ماغ بھی اس کے بیٹے کی طرح ہی موٹا ہوگا۔اس نے میٹاس کی طرف دیکھا۔وہ اسے بھائی کے مقالبے میں ہمیشہ معقول رکا تھا۔

میٹاس نے ہاتھ اٹھا کر بھائی کو خاموش رہنے کا اشارہ كيا\_" بال تو آئيوان ..... تم كيا كهدر ب من الم الم كل طرح دوسرے اندازے کر عکتے ہیں؟"

''چوری ضرور ہوگی کیکن یہ کام مجھ اسکیلے کے بس کا نہیں۔'' آئیوان نے کہنا شروع کیا۔' اتم دونوں کو بھی میری يدوكرنا موكى ورته ....."

"ورندگها؟" دونوں نے بیک زبان او چھا۔ "مورقي كوبيول جاؤك ''الیامبین ہوسکتا۔'' میٹاس نے جواب دیا۔ " تو پھرميراساتھ دو۔'

" ہم تیار ہیں۔" میٹاس نے بھائی کی طرف و سیستے ئے کہا۔'' بتا وُتمہار اسٹ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔'' آئيوان مسكرايا\_" تو چرنور بيستو .... "اس في سارا منصوبه مجهانا شروع کیا۔

وہ دونوں وھیان ہے اس کی بات من رہے تھے۔ تَعْرِيبًا آدها تحفظ بعد تنيول الخصر وه دونول إونين اسکوائز کی طرف بڑھ گئے اور آئیوان عدالت حانے کے لیے

سارا دن مصروف ریا - آئیوان کو بالکل فرصت شعلی -ایں نے چوری کرنے کے مصوبے برعمل کی ریبرس کرلی تھی۔شام کوفرصت ملی تواس نے روز اسےفون پریات کی۔ أى رات روزا اور آئيوان دونول اپني منځني كي خوڅي منانے کے لیے دلعل اٹلی ٹامی ریستوران میں اکٹھا ہوئے۔ روز ابہت پُر جوش اورخوش دکھائي دے ربي تھی ۔ آئيوان اس كاساتهه وب ربا تفاليكن وماغ كهيس اورا نكابهوا تفا\_اگرجه اس نے لباس تو تبدیل کرلیالیکن بھاتم دوڑی کی وجہ ہے لیانے کا موقع نہیں ال کا تھا۔ وہ تروتازہ اور نگائی معیتر کے آئیوان سر جرکا کر پیچھ موجتا باا در پھر یا ری ان کی سے اسٹے ٹو اُواغد سے گندا گندا محسوس کرد یا تھا۔وویا ریا تھدوم

جاسوسى دائجست -76 ستهبر 2016ء

اللال الآول الكاليان القرار الإلال القرار الإلال القرار الإلال القرار الإلال القرار الإلال القرار المداهدة

میں جا کراپنے او پر پر فیوم بھی چھڑک چکا تھا۔ وہ مثلی کا جشن منانے آیا تھالیکن اس کے پاس ایک چھوٹا بیگ بھی تھا۔ یہ بیگ اس کی عادت بن چکا تھا۔ اس میں کام کے کپڑے، جوتے اوراس طرح کی دو چار چیزیں ہمیشہ رہتی تھیں۔

روزا کوشادی کے لیے پروپوز کرنے، متنی کی انگوخی پہنانے اور پھر اُن دونوں بھائیوں سے گفتگو کے درمیانی وقت میں آئیوان کی ذہنی مصیبتوں سے گزر چکا تھا۔اس نے انگوشی کریڈٹ کارڈ پرخریدی تھی ،اس کا بل چکانا تھا،او پر سے آئے والے دنوں میں شادی ادرسب سے بڑھ کرچوری اوراس کے لیے منصوبہ بندی .....اس کا دماغ کئی مسائل میں اگر جھا ہوا تھا۔

یہ بات تو وہ شروع ہے ہی جانتا تھا کہ بیتاس اور اس کا بھائی جس طرح کی عسرت کی زندگی بسر کررہے تھے، اس میں ن کی کام چوری ،ستی اورسو چنے بیجھنے کی صلاحیتوں میں کمی کا ل دخل زیاده خدا جس طرح وه فوری چوری کرتا بیا ہے تھے اوراس معاہے میں أے دھلیل رہے تھے، وہ كم خوفاك یات نہ تھی۔ کم وقت میں وہ بہت کچھ کر جانے کی سوچ رہے تعے اور اس کے لیے بھی وہ دونوں سرنے اُنیوان کو ہی آ گے دهلیل رہے تھے۔ وہ خود کوشاید جیالیتالیکن ان بھائیوں کی من یادی ۔ امری شہرت کے لیے اس نے جیر میرج کی می \_ میناس کا کہنا تھا کہ آگرید دنہ کی تو نیصرف اُس کی سابقہ بیوی اے ملک سے ہے ڈخل کرادے گی بلکہ روز انجی ہاتھ ے نکل جائے گی۔ وہ روز اکولسی صورے کھونانہیں جاہتا تھا۔ آئیوان روزا کے ساتھ بہت سارا وقت گز رانا جاہتا تھا لیکن ریستوران چیوٹا بہت تھا، او پر ہے لوگول کی بھیٹر بھاڑ تھی۔ بار بارآنے جانے والے ان کی کرسیوں سے نگرار ہے تھے۔آئیوان ان خوش گواراور یا د گار کھوں کومسوس تو کرر ہا تھا لیکن اس کا بورا دھیان آنے والے کل پر تھا۔ روز ابھی بک کے سینے بُن رہی تھی۔ وہ ہنی مون کی باتیں کیے

د ماغ کئی سو چوں میں الجھاتھا۔ اس دوران روزا آہتہ ہے کچھ کہدکر مسکرانے گئی۔ کسی بات پر تبعرہ تھا یا بچرکوئی سوال؟ آئیوان پچھ بچھ نہ سکا۔ وہ اس سے بوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں غیر حاضر د ماغی کا بول نہ کھل جائے ۔ یہ بات اُسے بری گئی کم از کم اس رات، جب کہ ان کی مشکی کو پورے چوہیں گھنے بھی کہیں ہوئے تھے اور نے سفر کے ہمراہی بننے کے بعد یہ اُن کے بیار کا پہلاڈ ٹر بھی تھا۔

جارہے تھی۔وہ اس کی ہاتوں میں بظاہر حصہ لے رہاتھا لیکن

جاسوسى دائجست 77 ستبير 2016ء

ابھی وہ ای اُدھیر بین میں تھا کہ روزائے بڑے پیار ہے اس کے ہاتھ پراپناہاتھ ایسے رکھا کہ موم بی کی روثن میں انگوشی کا تھوٹا ساہیرا جگرگانے لگا۔'' کیا خیال ہے، یہاں سے میرے گھر چلیں، اکٹھے کافی پئیں گے، میں کافی بہت عمدہ بناتی ہوں۔'' اس نے سرگوش کی۔ وہ بھی اُس کے بیار میں سرشار دکھائی دے رہی تھی۔

'' کیوں نہیں .....'' آئیوان نے اس کے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ رکھا۔'' بس تھوڑی ویر رکوں گا۔ مجھے ایک کام کی تیاری کرنی ہے۔'' میہ کہہ کر س نے روز اکے انگوٹھی والے ہاتھ پر یوسہ ویا۔'' تمہارا ساتھ بہت بیارا ہے لیکن ....' میہ کہہ کراس نے کچھ توقف کیا'' مگر شاوی کے لیے بھی تو پیسے جمع کرنے معربی ''

ین کرروزامسکرادی۔ پھھدیر بعد آئیوان نے ہل ادا کیا، اچھی خاصی مِپ دی اور دونوں ریستوران سے تکل آئے۔

روز ابڑی نفیس اور شاکستالزگی تمی-اس نے گھر بڑے سلتے ہے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کافی واقعی بہت محدہ تھے

'' جیسا کہا تھا، اس سے مہیں اچھی ہے۔'' آ ئیوان نے آخری گھونٹ بھر کر کپ میز پر رکھا۔'' کل ملتے ہیں، مجھے کل کچھ کام کی تیاری کر ٹی ہے۔' کہتے ہوئے وہ اٹھا۔'' تتہمیں تو پتا ہی ہے مہنگائی کے اس وور میں ہی مون پر کتنا خرچ آجا تا ہے۔''

ا وہ بھی زندگی ہیں سرف ایک بار ۔۔۔۔۔'' روز اسکرائی۔ '' چلو۔۔۔۔'' آئیول نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔ ''بہت جلد سب بچھ بدل جائے گا۔''اس کالہجہ پُراعمادتھا۔ روزا ہونے والے شوہر کو گراؤنڈ فلور کے داخلی دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ جب تک وہ مڑک کاموڑ مڑ کرنگاہوں ہے اوچھل نہ ہوگیا، وہ وہیں کھڑی رہی۔اس کے حاتے ہی روزا بھی بلٹ گئی۔

بہتجا۔ واپس آتے آتے کافی رات ہو پیکی تھی۔ لفٹ مین غائب تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ بھی جھول رہا تھا۔ اپار ممنٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف بچنکا اور کیڑے جوتے اتارتے ہوئے سیدھائسل خانے میں تھس گیا۔ اے یقین نہ تھا کہ سارا دن ایس قدر سخصن سے جاگا تو تبائے لینے ہی دوم تہ تہانے کی عادت تھی۔ شبح ویر سے جاگا تو تبائے لینے ہی عدالت کوکل گیا اور پھرسارا دن ایے محسنوں کے چکر میں پھنے اربانیائے کے بعد اسے 'چوری' کے معالمے وانجام تک پہنچانے کے لیے جمی بہت کچھ سوچنا تھا۔ کچھ خریداری بھی کرتی تھی چور بازار ہے۔ امریکا میں موجود کی اور روزا سے شادی کے لیے یہ چوری نا گزیر ہو چکی تھی۔

الكل صبح آئيوان يارك مين بيشا أن دونوں بھائيوں كا منتظرتها - اس کا مینذبیگ ساتھ ہی رکھا تھا، اس میں نیج ، ایک شرٹ پینٹ اور پکھ دومری چیزیں تھیں۔ طے شدہ وقت پروہ دونوں اے سامنے ہے آتے نظر آئے۔ آئیوان کودیکھتے ہی اُن کے ہونوں پر مسکراہٹ پھیل ممی ۔''مگذ مارنگ ...'' دونوں نے بیک وقت کہا۔

ووحملهٔ مارنگ .... " آئيوان ايک طرف سمن گيا۔ بيگ ایں نے کودیس رکھالیا تھا۔

م بيناس نے مطرابا ہوگا۔''ميناس نے بينجة

' آئیوان نے اثبات میں سر ہلا یا اور پھرسب کچھان كالترادكون

د ونول بھائی اظمینان سے بات سنتے رہے۔ وہ چپ ہوا وووتو ال نے اثبات میں سر ہلایا۔

· تو چرشیک ہے ..... آئیوان نے دونوں کی طرف ریکھا۔''مقدمے کی ماغت ڈھائی بجے دو پہر ہے۔تم دونوں مجھے مدالت میں ٹھیک دونج کر پانچ منٹ پرملو تے۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے بیگ کھولا۔

أن دونوں نے اثبات میں سربلایا۔

'' خمیک ہے۔۔۔'' آئیوان نے بیگ بھر کر سے اپن کلائی آگے بڑھائی۔'' ہم گھڑیاں ملا کیے جی تاکہ پر نہ ہو۔''

تینوں نے گھڑیاں ملائمی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیوان نے بیگ افعایا۔اب وہ تھوڑ ابھاری ہو چکا تھالیکن اس کی شولڈر بیلٹ پرنگا پیڈ بہت آرام دوتھا،جس کی وجہ ہے بیگ زیادہ بھاری نبیس لگ رہا تھا۔

وہ عدالت کے بڑے ہے داخلی زینے ہے او پر جا کر كمرة عدالت كارخ كرنے كے بجائے زينے كے برابرے گزرنے والی راہداری پر مؤکر اس وروازے کی طرف بڑھنے لگا جوعدالتی ملاز مین کے داغلے کے لیے مخصوص تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت اس نے اپنا ملاز مین کے لیے مخصوص داخلی کارڈسیکیو رتی افسر کی نگاہوں کےسامنے لہرایا۔ اس نے سر ہلا کرا نور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک کوتے میں تکی ایک سین کی طرف بر حا۔ کارڈ انکال اور ﷺ

گرود کیمنے ہوئے زیرلب خود کلای کی۔ آئیوان کئی سالوں سے عدالت میں صفائی سخرائی کا کام سرانجام دے رہا تھا۔ وہ اس کے کئی حصوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھالیکن صرف اپنے کام کی حد تک۔ عمارت پُر بیج رابداریوں پرمشتل تھی اور پیضروری نہیں تھا که اس کی رسائی ہر حصے تک ہوتی لیکن پھر بھی وہ کئی خفیہ راستوں سے واقف تھا۔ وہ رائے جہاں سے اکثر نجلے ورجے کے ملاز مین باہرنکل جاتے اور چھٹی کے وقت واپس آ کرکارڈ ﷺ کرتے اور گھروں کارخ کر لیتے تھے۔ پکھا ہے رائے بھی اس کے علم میں تھے، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں کو جاندی کی فیمتی مورتی در کار تھی۔ وہ جاتا تھا کہ اس تک کیے پہنچے گالیکن کل رات وہ ایک اور منصوبے مجی بناچکا تھا۔ ساعت سے ذرا پہلے اس پر ممل بھی ہوڑا تھا۔ اسے اب کام سرانجام دینے کی تیاری کر فی تی۔

كرتے ہوئے وال كلاك پر نظر ڈالی۔ ''بادہ تھنے ۔ صرف

بارہ تھنتے ،اس کے بعد میں آزاد ہوجاؤں گا۔"اس نے إرد

انده داخل هو کروه سیدها رابداری کی طرف کیا۔ وہ طویل راہداری کے فرق و تفتے میں ایک باراوراس ہے محق باتھ روم کی روزانہ صفائی کرتا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ملاز مین کے لا کر تھے۔ اس نے جاکر بیگ کھولا۔ پنج باکس اینے لاکر میں رکھلاور کام کرنے والے کپڑے پکن لیے۔ معمول کا کام کائ کرتے ہوئے دو پہر ہوگئ۔ وقت قریب آ ر ہاتھا۔ جیسے ہی گئے بریک ہواہ رابداری میں بلچل مج کئی۔ ای دوران آئیوان نے بیک کندھے سے اٹکایا اور

لوگوں ہے بچتا بچا تا ہاتھ وم کی طرف نکل گیا۔ ہاتھ روم ہے ی آیک تفیہ راہداری شارت کے تقبی جھے میں علی تھی۔ عدالتی او قاتِ کار کے دوران وہاں سے عملے کے کسی بھی فرو کے آنے جانے کا خدشہ رہتا تھالیکن پیر لیجے پر یک تھا۔ ایسے میں کسی کوخفیہ طور پر باہر جانے کی ضرورت نہ تھی۔

آئیوان نے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ایک سنک کے نیچے بھاری بیگ بھونسا اور دروازہ اندر ہے لاک کرلیا۔ چھ بی دیر میں اے کی کے سیوھیاں اتر نے کی آواز سنائی دی۔ پھرفرش پرقدموں کی جاپ سنائی وینے لگی۔اس کا ول تیزی ہے دھن کنے لگا۔ وقت آ چکا تھا۔ گھٹری پرنظرڈ الی۔

دون کر پانچ من ہورہ ہتھ۔ '' آئیوان '' کسی نے سرگوشی میں اے پکارا۔ اس ف الله موم كي ويوال يد من الحالك وبال ميناس اور

جاسوسي دانجست 78 ستمبر 2016ء

فثبال

ایک برانا کھلازی چند سکھوں گوفٹ بال کھیانا سکھار ما تھا۔ يل كم مب قاعد الك الك كرك مجما يكا أو أخرين يه كركى بات بتاني كه بميشه ياور كلور "سيار ي كميل كا وارو مدار فقط زورے لک لگانے پر ہے۔ اس ہے بھی نہ چوکوہ اگر گیند کو لگ نه کرسکوتو پروانهیں۔ا ہے مخالف ہی کو کک کر دو۔احصااب تھیل

شروع کرو گیند کدهر ہے ۔'' ''گیندوی ایسی جیسی اتنی کھیڈ شروع کردخالصہ۔''

مشرقی جرشی کے ایک تھے میں ایک مکاری باغ کے جارون طرف خارد ارتار اگا کراس میں برقی گرفت دوزاویا گیا۔ . ت كى ماتھە بى ايك بورۇزگا يا كياجس برىيالغا ظافرىرىيى . "جواس جال كوچيوئة كافي الفرخم بوجائة" ا*ں تجربیے نیچے بی*ا افاظ بھی تحربر تھے۔ ''خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک ہفتہ قید کی س<sup>ور</sup> دی

امريكات أفأب احمد كاسوغات

استعال نبیں ہوا تھا۔ وہاں او پر ہے عسل خانے سے یانی کا رساؤ ہور ہاتھا جس کی اجہ ہے اینے پر جگہ جگہ یانی پڑا تھا۔ کناروں پرنونے فریجراور انعارہ یں صدی کی عمارت میں الرُ كَثَرُيثُن لِكَائِ جَالْ كَ بِاعْتُ تَكُنِّهِ وَاللَّهُ مِلْ مِي صاف كرنے كے بجائے وہيں وحر تھا۔ وہ بچتا بحا تا آ كے بڑھا۔ تاریکی پڑھتی جارہی تھی۔ وہ تھیرایا ہوا تھا۔ آ کے بڑھا تو اجا نک لگا کہ تاریکی بڑھ گئی ہے۔ ایک کھڑکی ہے بھی سی روی اندرآری تی ا

بچھودیر بعد جب اس کی آنکھیں کم روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو جارول طرف تظریں دوڑا تھیں۔وہ ایک بال میں تھا۔ اس نے دیدے میاڑ کر جاروں طرف ویکھا۔ قریب میں ایک ڈائٹنگ نیبل نظر آئی۔وہ آگے بڑ ھااور تار کی میں میل کے ساتھ کمر نکا کراکڑوں ہیئے گیا۔ جاندی کی سرد مورتی اے دل کی ہر دھو کن کے ساتھ اپنے وجود کا احساس دلاری تھی۔ اچا تک اے فضا میں پچھے گرد وغیار پھیلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ لوگوں کے جما گنے دوڑنے، چلآنے اور التنا دوں سے سائران بجنے کی آوازیں بھی بنائی و سے ربی مين - يكوريه بعد العربي كاكه نيل كوني قريب من دروازه

وه دونول بھائی ٹی شرنس اور جم شارنس میں ملبود انبیں دیکھ کرلگتا تھا کہ کوئی سیاح ہیں۔ میٹاس پرنظر پڑتے ہی آئیوان نے سنک کی طرف اشارہ کیا۔ اسکلے ہی کہنے دونوں بھائی بیگ کھول رہے تھے۔انہوں نے اسکن ماسک سے چرے ڈھانے۔ ڈھٹلی ڈھالی ٹی شرنس کی فل استیوں کے ینچے، کلانی پرموفے ربر بینزے پہتول باند سے۔ یہ پہتول اور گولیاں آج منج اس نے چور بازار سے خریری تھیں۔

عدالت كى بيينوى شارت ير الله نث كى طرح محى - بر طرف راہداریال، چوڑے زینے، رائے در رائے تھے۔ دوسری منزل پرعدائتی ہال واقع ہتھے۔ گراؤنڈ فلور کے مرکزی داحلی جھے سے چھ چوڑے زینے سیکنڈ فلور تک جاتے تھے۔ الكن ميں سے بعض رائے عدالت آنے جانے والے عام آوروں کے لیے اور ایک دو رائے عدالتی عملے کے واسطے مخصوص تحد تقريباً دوتين رائة ايسے تقے جن پربہت كم لوگوں کا آنا جا ناتھا یاوہ اکثر خالی پڑے رہتے تھے۔

دون کر جدره منٹ پرآئوان دوسری اور تیسری منول که درمیان واقع خالی زینے پر کھڑا انتظار کررہا تھا۔ عقب یں واقع بڑی کھر کی سے سورج کی تیز روشی اس پر بیزرہی سی ۔ روشنی فرش سکے جار ہی گی۔ اسی دوران وہ دونوں بھائی کے دکھائی دیے۔وہ رینگ تھام کرجلدی سے چندقدم نیچے اتر ان کے قریب پہنچا۔ اینے کے اس طرف میز نائن فکور کا ایک دھاتی دروازہ تھا گئزل اس کے سامنے کھڑے ہے۔ دروازے میں بھاری تالانگ رہاتھا۔

اینڈریاز نے ایک اسین سے وے کی ایک سلاخ فکالی اور چند محول بعد ہی اس کے کسرتی باز وؤں کی طاقت مال خانے كا تالائوٹ كيا

''تم دونول نکلو اور اپنا کام کرو.... طےشدہ وقت پر مهمیں وہیں ملتا ہوں۔'' بیہ کہرآ ئیوان اندر داخل ہوا اور وہ دونول جدهرے آئے تھے، وہیں لوٹ گئے۔

آئیوان نے بے مبری سے محری پر نظر ڈالی۔ وونج کر میں منٹ ہور ہے تھے۔اس نے سامنے کی کھڑ کی سے نیجے کی طرف دیکھا۔ برابروالا بال کمرۂ عدالت تھا۔ وہاں دو جار لوگ ہی جینے تھے۔آئیوان فورا گردآلود کھڑکی ہے ہٹ گر ایک طرف کو ہوا۔ پچھ ہی دیر میں مطلوبہ مورتی اس کی نگاہوں كے سامنے محى - اس نے جلدى سے مورتى اپنى شرف كے ائدر چھیائی ادر کمرے سے باہرنکل کھٹرا ہوا۔ چوری ہو پھکی تمى فرار نامل تلا ووايك ني حال چل چاتھا۔ آئیوان ایک رائے کی طرف مڑا جو طویل ہو سے ہے

جاسوسى دانجست \_79 ستهبر 2016ء

اندازه لكانا جابتا تحابه

"ارے .... یہاں۔" "اس نے گرم سوٹ پہنا ہوا تھا۔" ''تم او پرجاؤ… ميں شيح کی طرف جا تا ہوں۔''

آئیوان کولگا کہ جیسے کوئی واکی ٹاکی پر ہاتیں کررہا ہے۔ د پچيلا درواز ه ..... پچيلا والا<sup>ي</sup>

'' مال خانه ..... و ہاں جاؤ .....عدالتی عملہ وہیں ہے۔'' "کیامورتی چوری ہوگئی ہے۔"

لھے بھر بعد قدموں کی چاپ زینے کی ست جاتی سنائی دی۔ کچھ دیر بعد کوئی لوہے کے دروازے کو آہتہ آہتہ

''اِے چیوڑو....''ایک آواز سٹائی دی۔ قد موں کی آہٹ جاتی سائی دی او رپھر خاموثی

آئیوان کنٹے بھر تک دم ساد ھے اپنی جگہ پراکڑوں بینیا رہا۔ آخرا کی بار پھر ہر طرف سنانے کا راج تھا۔ 🛪 آہتہے اٹھا اور نہایت احتیاط ہے قدم اٹھا تا ہواز یے کی طرف جانے کے لیے پلنا۔ جانبا تھا کہ اگر ہم تاریکی میں کسی چزے ترایا تو ذرای آواز پوری شارت میں گوئج اٹھے گی۔ ں نے باہر نکلنے سے پہلے ارد گردو یکھا۔ ایک چھوٹی سی گرو آلوہ الماری نظر آئی۔ اس نے احتیاط سے پٹ کھولے۔ وہ خالی یوی تھی۔ اس نے ایک کونے میں مورتی کو اوندھا لٹا دیا۔ بٹ بند کیے اور \ ل کے دیروائے پر پہنچ کرش کن لینے کی کوشش کی ۔ ہرطرف خاموثی تھی ۔وہ ادھراُ دھرو میکھتا ہوا زینداتر نے لگا۔ پُر ﷺ اور خشیعقی راستوں سے ہوتا ہوا وہ سلائی روم پہنچا۔ بیاس کے کام کرنے کی جگہتھی۔ سبیں اس کا لا کر بھی بھا۔ اے یقین ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔

آئیوان نے بالٹی لے کرصفائی شروع کی اور آ دھا تھنٹے تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ ہرطرف عجیب ی بھا کم دوڑ می ہوئی تھی لیکن کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ویسے بھی وہ عدالتی اسٹاف میں شامل تھااور وہ بھی انتہا کی نجلے عملے میں ۔اس پرکون تو جددیتا۔

صفائی عملے میں شامل ہوتے کی وجہ سے وہ جب اور جہاں ول جاہتا چلا جاتا، کسی کے لیے رہے جیرانی کی بات نہ تتمی \_اس کا بونیفارم ہی انٹری یاس تھا۔وہ عدالت کا چکر بھی لگا آیا۔ کمرے میں بناٹا تھاالیتہ عدالت کے ماتحت عملے میں سخت تعلیلی مجی ہوئی تھی۔ ہر مخص تناؤ کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھاگ دوڑ اور چروں کے تاثرات سے حقیقت کا

باہر جانے والے دروازے بند تھے۔ عملے کے کئی د فاتر پر بھی تالے تھے۔ سامنے در جنوں لوگ ایک قطار میں چپ چاپ کھڑے ہتھے۔ پولیس والے بھی اوھرے أوھر

كيا ہواہے؟'' بالثي تقامے ہوئے آئيوان نے قريب کھڑے پولیس افسرے پوچھا۔

یولیس افسراس کی طرف متوجه ہوا۔ چند کمحول تک بغور اس کے چرے کا جائزہ لیتار ہا۔"تم کیا کررے تھے؟' "سيسمن مين سيوريح كي لائن صاف كرريا تما-" آئیوان نے چبرے پر لاعلمی اورسادگی کے تاثرات طاری کرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔

'' تین فائر ہوئے ہیں ، دوعدالتی اہلکار تھی ہیں۔ آیک کی حالت نازک ہے۔'' پولیس افسر نے اس پر طار اند نظرڈ التے ہوئے بتایا اور سائنے گی طرف دیکھنے لگا۔ ''کیا کوئی بکڑ انجی گیا۔''

آئیوان مسکینوں جیا منہ بنائے دوقدم آگے بر مھا۔وہ عدالت کے خارجی دروازے کے بہت قریب تھا۔اس صفائی کرنے کی اوا کاری کرتے ہوئے کن انگھیوں سے جا کڑے لیا۔لوگوں کوشاخت جیک کرنے اور پھر عامہ تلاش لینے کے بعديا برجاني ديا جار بالقار

وه والبن سيلا أي روم ينتجار باتصروم عن جا كرمنه بإته دهویا الباس تبدیل کیا۔اب وہ یونیفارم کی جگہ جینز شرنس اور سا ، جوتوں کے بھائے سفید جو گرز سنے ہوئے تھا۔اس کا بیگ کھوٹی سے خالی لنگ رہا تھا۔ اس نے بی اس کھولا، سینڈوچ کھانے کے بعد یونیفارم اور باکس لاکر میں رکھا۔ کھونی سے منگا کیوس بیگ ا تار کرت کیا اور بغل میں وبا کر باہر کی طرف چل دیا۔

آئیوان نے پرانا والا پُر ﷺ راسته اختیار کیااور ہال میں ينتج كرالماري كھولى \_مورتى اٹھا كربيك ش ڈالى اور عمارت ے باہر لکنے کے لیے زیندار نے لگا۔ نیجے از اتو ہر طرف سنا ٹا تھا۔ پولیس چیک پوسٹ خالی تھی۔ وہ عقبی جھے کی طرف پلٹا۔ ہاہر جانے والے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ویسے بھی اے بیرات اختیار نہیں کرنا تھاور نہ سیکیورٹی گارڈ سے سامنا ہوجا تا۔ وہاں ی می ٹی وی کیمر ہے بھی گئے ہوئے تھے۔وہ ر زارة روم كي طرف عميا حيت يرمرف ايك لائث روش مھی۔اس نے چاروں طرف ویکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔وہ

2016 min 280

FOR PAKISTAN

جاسوسي ذانجست

SOCIETY/COIL

بڑے ہے ہال کوعبور کرکے ایک اور گمرے میں لکلااور وہاں سے زینہ انز کر ایک بغلی کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں سے ایک راستہ باہر نکلتا تھا۔استعمال کرنا دور کی بات، آئیوان کو تقیمن تھا کہ شاید ہی کوئی اس خفیہ رائے سے واقف ہوگا۔

راہداریوں، کمروں اور بغلی کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے پانچ نج جکے ہتے۔ اس نے اطمینان سے چاروں طرف و یکھا۔ وہاں کئی کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ آگے بڑھا۔ کری تھیٹی اور بیٹے کر پاؤں دوسری کری پر پھیلا لیے۔ جو یکھ ہوا، وہ طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ اسے رات کا انتظارتھا۔

آئیوان گولمحہ بھر کے لیے اُن دونوں بھائیوں کا خیال
آ یالیکن جلد ہی اس نے سر جھنگ کر انہیں اپنے و ماغ سے
دور بھینک ویا۔ وہ اپنے قرضوں سے متعلق سوچ رہا تھا۔
خواہش تھی کہ قرض ادا کرتے ہی دہ شادی کرلے گا۔ چشم
تھور میں وہ خود کوروزا کی بانہوں میں بانہیں ڈالے نہلا ہوا
اگلے دن کا سورج اس کی ٹی زندگی کے کرآ کے گا۔وہ عدالت
میں صفائی سخرائی کے گام کواب اپنا بھیا تک ماضی تصور کرر ہا
تھا۔ اسے یقین تھا کہ میناس اور اینڈریا زاب کم گشتہ ماضی بن
تھا۔ اسے یقین تھا کہ میناس اور اینڈریا زاب کم گشتہ ماضی بن
جھے۔ آئے کے بعد ان سے ملا قات کا کوئی امکان ہی باتی
جھے۔ آئے کے بعد ان سے ملا قات کا کوئی امکان ہی باتی
بیری ہوگی۔عدالت پر تملہ کوئی کم سنگین جرم نے تھا۔ اس کی سزا
از جلد پکڑے جا تھی گے اور سزا کے بعد ان کا مقدرا اس کی سزا
بری ہوگی۔عدالت پر تملہ کوئی کم سنگین جرم نے تھا۔ اس کی سزا
کی آئیوں میں ہوگی۔ ان بحث شر کن خیالوں ٹیں گم آئیوان
کی آئیوں میں ہوگی۔ ان بحث شر کن خیالوں ٹیں گم آئیوان
کی آئیوں میں ہوگی۔ وہ خرائے بھرر ہاتھا۔

سنا تھا۔اے پتا تھا گہ عدالت کے سامنے اور عقب میں خفیہ کیمرے لگے تتھے۔اس لیے عمارت سے ہاہر نگلنے کے لیے اس نے سرنگ استعال کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔

آئیوان نے زیخ پر پہلا قدم رکھا توسیلن کا احساس اور بدبواس کے رگ و ہے میں سرایت کرگئ۔ وہ وہیں کھٹرا ہوگیا اور کھلے دروازے سے منہ نکال کر چند گہری سائسیں لیس اور پھر درواز ہ کھنچ کر بند کرتے ہوئے ٹارچ کی روشیٰ میں آگے بڑھنے لگا۔

گزشتہ سال طوفانی ہارشوں کے باعث شہر کے اس جھے ہیں سپورت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ پلمبر بھی تھا۔ اسے ہی پانی نکالنے کی ذیتے واری کی تھی۔ تب اس نے بید راستہ در یافت توکرلیالیکن کی کواس بارے میں پھٹی اس نے بید راستہ کی وجہ اس کی بدنی نہیں بلکہ کام سے کام رکھنے کی عاوت کھی۔ تھی ۔ آج بھی عادت اس کے لیے مددگار ثابت ہورہ کھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ امر یکا میں کئی برس کی خواری کے بعد اب نومرف اس کا مستقبل سنور نے جارہا تھا بلکہ اسے بھین تھا وہ ، موردا اور اس کی آنے والی سل کے لیے بھی یہ بہتر مستقبل کی دورا اور اس کی آنے والی سل کے لیے بھی یہ بہتر مستقبل کی ا

سرنگ میں بہت زیادہ سکن، جیب ی ناخوشکوار بوگی۔
کئی جگہ سے عمارت کے درجنوں مسل خانوں میں پرانارساؤ
تھا۔جس کی وجہ سے ہم مگ کی اندرونی پتھر کی دیواروں سے
جسی پانی رس رہا تھا۔ یہ وراصل ند آ دم جس گہری اور دوہاتھ
جسی چوڑی سرنگ تھی ہے نگاس آ ب کے پیش نظر بنایا گیا
تھا۔ فرش پر جگہ جگہ یائی میں سے وہ جیب جیب کر گرار رہا
تھا۔ ایس کے سفید جوگرز ملیا لے ہور ہے ہے۔ اُسے وگی پروا
تہیں تھی۔ اُسے کی پہلی رات منتظر تھی۔
باہرایک نی زندگی کی پہلی رات منتظر تھی۔

وه سوج رہا تھا کہ اس کی قسمت بھی کیا خوب ہے۔ نئی
زندگی کا راستہ سیور ج کی دوسوسال پر انی بد بودار سرنگ ہے
ہوکر جارہا تھا۔ وہ مسکرایا اور زیر لب برٹبڑایا۔ ''کل ایک نئی
زندگی کا سورج طلوع ہوگا۔'' اچا تک ایک خیال اس کے
زندگی کا سورج طلوع ہوگا۔'' اچا تک ایک خیال اس کے
زندگی میں پہلی باروہ کوئی کام بالکل ٹھیک طریقے سے
کیا۔ زندگی میں پہلی باروہ کوئی کام بالکل ٹھیک طریقے سے
کریایا تھاور نہ ہر بارعین وقت پر ہونے والی کوئی نہ کوئی گڑبڑ
مب بچھ تلیٹ کردی تھی۔ وہ خوش تھا۔ سب پچھ طے شدہ
منصوبے کے مطابق ہوا ماسوائے اُن دونوں بھائیوں کی
بالک کے اسے بھین تھی کیاس برخود تقتل میاس کا ساتھ

جاسوسى دُائْجسك - 81 ستببر 2016ء

تقریا ہیں بچیس من تک سرنگ میں چلتے رہے کے بعدایک جگہوہ رکااورغورے حیت کی طرف دیکھنے لگا۔لوہ کی ایک سیزهی لنگ رہی تھی۔اس نے بیگ کندھے سے لٹکا یا اور ٹارچ منہ میں دہا کراویر چڑھنے لگا۔ چند کھول بعد گٹر کا ڈھکن نگاہوں کے سامنے تھا۔اس نے ایک ہاتھ سے سیڑھی تھامی اور دوسرے سے ٹارچ بند کرکے جیب میں ڈالی۔ وہ اندهیرے میں اندر کی طرف ہے گٹر کا ڈھکن کھولنے کی کوشش كرر باتفاء يجهد يربين كوشش كامياب بوكئ-

آئیوان نے ذرا سا ڈھکن کھنکا کرسر او پر اٹھایا اور جہاں تک و کچھ سکتا تھا، نگاہ ڈالی ۔ ہرطرف سٹاٹا تھا۔ وہ پچھودیر کنگ خاموثی ہے اطراف کی ٹن گن لینے کی کوشش کرتا رہا۔ و ماں کسی کی موجود گی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس نے بڑی احتیاطے ، بنا آواز پیدا کیے ڈھکن ایک طرف کھسکایا۔

تارول بھرا آسان سر پر تھا۔ وہ ٹی یارک کے ایک لوشے میں تھا۔ سردیوں کی رات میں اس وقت کھی کے مارک میں موجود ہونے کی کوئی توقع پیھی۔اس نے سر باہر اکالا اور اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد یا ہرنگل آیا۔ گٹر کا وْهَلَن بِنْدَكِيا اور نِيم تاريك كُوثْ ہے اطراف كا جائز ہليا۔ مالات سازگار تھے۔ وہ بغلی دیواراور درختوں کی قطار کے درمیان سے چھپتا جھیا تا آگے بڑھا۔ چندقدم چلنے کے بعد اس نے ایک سنسان عجا ہے دیوار پھلاتی اور چندقدم چلنے کے بعدموڑ مڑااور سڑک پرنکل آیا۔

وہ یونین اسکوائز کی طرف بڑھ رہاتھا۔ وہاں سے میٹرو استيشن كارخ كرنااوراييغ كحركوجل ويتابينها كيجل كروه ایک اسٹال پررکا۔ ثیام کے نقر یبا مجھی اخبارات میں ایک بى جىسى سرخيال ملى تھيں۔"" من كورث باؤس پر حمله..... پولیس نے وونول حملہ آوروں کوفرار ہوتے ہوئے بارک اسٹریٹ برگولیاں مار کر ہلاک کرویا۔ "اس نے ایک اخبار ا ثھاليا.

آگرچہ حالات خونی رخ اختیار کر گئے تھے کیکن <sub>س</sub>ے آئیوان کے منصوبے کا حصہ ہرگز نہ تھا۔ وہ صرف یہ جاہتا تھا که میناس اوراینڈر یاز عدالت میں اسلحدلبرائیں اورایک دو ہوائی فائر کریں۔اے یقین تھا کہ یہی حرکت دونوں کو گرفتار كرانے كے ليے كافى موكى -اس نے دونوں سے كہا تھا ك گولیاں چلنے ہے خوف و ہراس تھلے گا ، بھگدڑ مے گی۔اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ روٹول فرار ہوجا کیں گے۔ ای اثنا میں وہ مورتی لکال لے جائے گا۔ اس میں اس کے خاط

و ونوں ہے کہا تھا کہ آم سب ٹی یارک میں شام یا چی بج ملیں کے لیکن وہ پولیس افسر ہے من چگا تھا کہ گولیا <sup>ا</sup> چلنے سے لوگ زخی بھی ہوئے اور ایک مخص موت و حیات کی منگش میں بھی

آئیوان سلح مجوفتم کا انسان تھا۔خون خرابے سے سخت نفرت تھی۔اے دونوں بھائیوں کی موت پرسخت افسوس تھا۔ یقین تھا کہ عدالت میں فائز نگ ضرورا بیٹرریاز نے کی ہوگی۔ میٹاس کی نسبت وہ سخت جھکڑ الو، بدد ماغ اور غصیلا محص تھا۔ ای وقت اے اینڈریاز پر سخت طیش آر ہاتھا۔ اگروہ اس کی ہدایت پرممل کرتے تو جاہے دولت نہلتی کیکن وہ اس وقت کم از کم زندہ تو ہوتے ، چاہے جیل میں ہی کیوں نہ ہوتے۔

اے مورتی ملنے کی جتنی خوشی کی ، اس سے زیادہ افسوس بُرے وقت کے اینے ہم وطن وستوں کی <sup>مو</sup>ت کا بھور ہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اے مورتی ہے تخت نفرے محسوں ہونے مگیا۔ دل جاہ رہا تھا کہ مورتی نالے میں سپینک دے مگراجا تک روزا کامکراتا چرہ نگاہوں کے سامنے آگیا۔ای محسماتھ ہی ماضی کی تکالف اور اچھی زندگی کا بچے ہوتا سینا بھی سامنے کھٹرا ہوگیا۔اس نے خود کوسنیالا اور میٹروا تغیثن کی طرف

ایک جگدرک کرآئیوان نے کافی خریدی اور چسکیال بھرتا ہوا چوں اعبور کرنے لگا۔ وہ سؤک پرتین قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کے بعلی موگ ہے سائران پیجاتی ہوئی ایک تیز رفتار پولیس کارسکنل تو ڑتے ہوئے نمودار ہو کی ملک رہا تھا کہ جیسے کی مجرم کا تعاقب کردہی ہو۔ آئیوان نے مقبطنے کی کوشش کی يكن نهوه متنجل كاورنه بي كارڈ رائيورتوازن برقر ارد كھسكا۔ آئیوان کوز وردار عرقی \_ وه جوامیس آچیا اور ایکے ہی لمحرث پریزا تھا۔اس کےسرے خون بہدر ہاتھا۔ کاررک چکی تھی۔ دو پولیس والے اس کے گرد کھڑے تھے۔ایک وہی تھا،جس سے آئیوان نے عدالت میں بات کی تھی۔ میڈ لائش کی روشی میں پولیس افسر زمین پر ساکت پڑے آئیوان کا چرہ پہچان چکا تھا۔ایمبولینس کے پہنچتے ہوئیں والے اس کی تلاشی لے چکے تھے۔ آئیوان کا عدالتی شاختی کارڈ پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔وہ بیگ ہے مورتی نکال کے تھے۔وہ دنیا سے جاچکا تھا .....خالی ہاتھ۔

آئیوان ساری زندگی عین وقت پر ہونے والی گر برم ے ڈرتا تھا۔ ایک بار پھرآ خری کھے میں گڑ بڑ ہوئی اور سب

جاسوسى دائجست - 82 ستمبر 2016ء

**3** 

ہر شخص حالات کی سختیوں سے نجات چاہتا ہے...اور اس کے لیے اسے ایک چانس کی ضرورت ہوتی ہے. . . وہ بھی منتظر تھاکه خوش قسمتی کے دروا ہوں...مگر ہمیشته بے روزگاری اس کے ېمراه رېي. کبهي کم اور کبهي زياده عرصه . . .اب وه تهک چکا تها . . . چۇر كورتها . . . كەاچانك بى قسىمت كواس بررحم آگيا-





## Downloaded From Paksodetykom



ارٹن کی روکھی پھیکی زندگی میں کوئی رنگینی نتھی۔ بجپین میں ماں چھوڑ کر چلی گئی، باپ نے دوسری شادی کی اور وہ بے سہارا بچوں کے مرکز میں بلا آیا۔ یکسانیت بھری زندگی گزارنے کے باوجوداس کے لیوں پر کوئی شکایت نہیں گئی۔ وہ ایلینا سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ دونوں کی داستان الله على بين مما شب تى - مزان كى الله يسى بنے -قنا منه اورساد کی دونو ا مل کوت کوت کریمر کی ہوئی تک-

اُس صبح مارٹن مینز کوایک بار پھر ملازمت سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ ایک سال کے دوران تیسری بارتکالا جانا اس کے لیے تو پریشانی کا سب تھا ہی لیکن ایلینا کے لیے پی شرکسی بم ے کم نہ ہوتی۔ میچ سویرے دفتر سے لکنے کے بعدای میں اتنی ہمت نہ تھی کہ گھر جا کربیوی کا سامنا کر کئے۔اے سريد پريشان كرنے سے بہتر تفاكه تحريق شروا با جائے ، سو

جاسوسى ڈائجست 33 ستمبر 2016ء

ر مقصد گلومتے ہوئے وہ پرستوریجی سوچ رہاتھا کہ آخرتوائر کے ساتھ ملازمتوں سے نکالے جانے کا سب کیا ہے۔ وہ خود کو اس کا ذینے دار نہیں سمجھ رہا تھا۔ اے یعین تھا کہ جو کچھ ہوتار ہا ہے، اس میں دوسروں کا ہاتھ زیادہ ہے۔ وہ خود کو سلی بھی دے رہا تھا کہ اس بار جو کھے ہوا، وہ غيريقيني نه تفا\_ آج نہيں تو كل، ايسا ہونا ہى تھا گر ياتى جلدی ..... یہ بات اس کے لیے قابل برداشت ہرگز نہ تھی۔ یہ تو وہ پہلے ہی مجھ چکا تھا کہ اس کا باس بظاہر جتنا اچھا ہے، اندرے اتنا ہی کمینہ۔ یہ بات اے مینی کے دوسرے ملازمین کے ساتھ میل جول بڑھنے کے بعد اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی ۔اس کی عادت تھی کہ اپنے ملاز مین کوزیادہ دنو ل تک چکے نہیں ویتا تھا۔ اس طرح کے عالات پیدا کردیے جاتے تھے کہ یا تو وہ خود ملازمت جھوڑ جاتے یا مجر نکال د بے جاتے تھے۔ بدیب کچھا پنی جگہ لیکن جو بات مارٹن کو تکلیف وید جار ہی تھی'وہ یہ کہ صرف سات مھینوں میں تیری بارتوکری سے نکالا کیا تھا۔ اس کی مالی حالت اس قابل فیس رہی تھی کے بےروا گاری کے دن عوت سے بسر

وود يك اينڈ تھا۔ مارٹن الك ترخ پر بينھام تعبل كى مكت یریثا نیوں میں ڈو با ہوا تھا کہ ای دوران کم عمرلز کے لئے کوا كاايك غول المن عز آتا دكھائى ديا۔ اگر جداس وقت اسكوائز يركاني بحير محارتهي ليكن جس طرح وه شور مات آرے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ ومضرور کی نہنی یا الله أن رسم كو يورا كرن لك بين - بيجه بن ويريس و وأول ای کے سامنے کئی گیا۔ پہلے تو وہ مجھا کہ بچے اتے بہاتے آتے بڑھ جائیں گے لیکن وہ اس کے سامنے کھڑے ہوکر شور مجانے گئے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا او پر سے ان كاعل غياڑا۔اےلگ رہا تھا كہوہ جان بوچھ كرتگ كرنے کی کوشش کردہے ہیں۔ پہلے پہل تو وہ خاموش رہا، پھر بڑے پیارے انہیں رو کئے کی ہلی پہلکی کوشش کی لیکن جب شمانے تواس نے ڈم دبا کر کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ سوک کے کنارے بیٹی چکا تھا۔ اس نے تغیر کر

إ دهراً وهرو يكها ـ سامنے ايك بهت برا اسٹور تھا ـ ور داز ہ كھلا تھا اورایک بہت خوبصورت عورت وبال کھڑی اُسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔اے لگا کہ جیسے وہ کہدر ہی ہو'' آؤ ۔۔۔۔۔ ہارٹن اندر آ جاؤ۔ ' ای دوران اُس عورت نے ہاتھ سے انتارہ کیا جے سی کوہلاری ہو۔ وہ پھی کھ نہر کا۔اس نے ارواگر د لظرین دو فرا تعمی لیکن میاں کوئی بھی اس عورت کی

دونول کا پھیلے بندرہ سال ہے بہتر انداز میں ساہ بور ہاتھا۔ ایلینا کے برعس مارش کے ول کے کی کوتے میں رِلْقیش زندگی گزارنے کی کمزوری حسرت ضرِورموجود تھی۔ تبھی کیھار پیدحسرت د کی جنگاری کی طرح سلکتی تو وہ اسے ایے صبر سے بچھا دیا کرتا تھا۔ دولت کی خاطر جوائی کے دنوں میں وہ کافی تک ودو بھی کر چکا تھالیکن جب امیر بننے کے کوئی آ ٹارٹمودار نہ ہوئے تواس نے بھی ہمت ہاردی۔وہ ایے حالات کوتقدیر کا لکھا مجھ کر قبول کرچکا تھا۔ اگراس کی ملازمت میں عدم استحکام نہ ہوتا تو شایدوہ انہی حالات میں زندگی کے دن پورے کرلیتالیکن کیا کہے کہ تقدیر نے کہیں تکنے ہی شد دیا۔ وہ تو ہر جگہ بھی سوچ کر گیا تھا کہ بس پٹائزمنٹ تک بیبیں رہے گا مگر دو جارسال میں ہی مجھ نہ ی ایرا ہوجاتا کہ بےروزگاری اس کے گلے آگتی۔

شین جارسال میں ایک وفعہ آئے والی بےروز گاری کو آء وہ بنتی خوشی کاٹ لیا کرتے تھے لیکن اس برس سے حالات کی گردش عجیب تھی۔ مارٹن عجیم نہیں یار ہاتھا کہ وہ تین مبینوں کے اندروہ ایک بار پھر بے روز گار کیوں کرویا جاتا ہے۔خودایلینا کے لیے بھی رصورتِ حال پریشانی کا سبب تھی۔ پچھلے دو برس سے ایلیٹا مارٹن کی محبت سے زیادہ اس ے معاش کی فکر میں گرفتار تھی۔ وہ جاہتا تو گھر جا کریے مجری خیر سناسکنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ صرف یہی کہے گی۔ ایک بار پھر .... اور شعاری سانس بھر کر کام وہندے میں لگ جائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کوئی اور عورت ہوتی توایک مار پر تکالے جانے کی خبر سنتے ہی تھونسا تان کرشو ہریریل پڑتی کیکن وہ ایک نہ تھی۔ یبی دجھی کے وہ اس منحوں خبر کوسنا کر اہے مرید پریشان نہیں کرنا جاہ رہا تھا۔ ان کی جو چھے جمع پونجی تھی، وہ بے روز گاری کے دن كانے ميں يبلے ہى صرف ہو چكى تقى ،اب كيا ہوگا۔ يبي سوج کر ہارٹن نے گھر کے بجائے سوک کی راہ لی۔

وہ کندھے پر بٹ کن ہے بنا تھیلا لٹکائے یونین اسکوائر پر بے مقصد گھوم رہا تھا۔ صبح سو پر ہے ہی مارش کے لیے سابقہ ہوجانے والی کمپنی کے اوگو دالے تھلے میں وہ سامان تھا جو فارغ کے جانے کے بعد مارٹن نے اپنی میزے سمیٹا تھا۔اے وقت گزاری کرناتھی اور دفت کوگزرتے رہنا ختاء سو دونوں کام جاری وساری تنے۔ وہ کام سے سیدھا تھر جائے کا مادی تھا۔ اس آوارہ گردی میں دفت کائے تہیں کٹ ریا تناکیلن کیا کرتا، گھر جائے گئے جائے اسے ٹی الونت يونين اسكوائز يربى زيادي أفيت نظر آلي تمي

جاسوسى دائجست - 84 ستمبر 2016ء

طرف متوجہ نہ تھا۔اس نے ایک بار پھراس کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بربرایا۔'' کون.....''

عورت نے پھراشارہ کیا۔لگا کہ جیسے وہ ای کومبلار ہی ہو۔اس نے داہنا ہاتھ اسے سنے پرر کا کراشارہ کیا جیے يوچهر با مو" كيايس؟"

عورت نے اشات میں سربلا دیا۔

مارٹن اپنا تھیلا سنھالتے ہوئے تیزی سے سڑک یار كرك استورك كلومن والے وروازے كى طرف بروها۔ مارٹن کواپنی طرف آتا دیکھ کروہ چند قدم آ گے بڑھی اورفٹ یاتھ کے کنارے کھڑی ہوگئی۔

المسورى ..... يحص لكا كدشايد آپ مجص بى بلاربى الله ين قريب سينجي على مارش في نهايت مهذبانه لهي مين كبار اتنا كهدكراس نے جلدى سے يتھيے كى جانب نظر ووڑائی لڑ کے لڑکیوں کا وہ غول اُسی طرح شور مجاتے آگے برصر ہاتھا۔ شاید آپ اُن پیل سے کی کو ....، '' اس کے لہے ہے بے بینی صاف عیاں تھی۔

''شاید ....'' اُس عورت نے مارش کو بات مکمل ہی تہ نے دی۔ ''ان میں ہے ہی کی ایک گو۔'' عورت کا لہجہ

خاصامبهم تفا\_

مارٹن سمجھ نہ سکا کہ آخروہ جا ہتی کیا ہے، کے بلارہی سی - اس نے ایک بار ہر اطراف میں دیکھا۔ ہفتے کا آ خری دن ہونے کی وجہ سے عام واوں کی نسبت خاصی چہل بہل تھی۔اس نے سامنے ویکھالیکن کھی مجھوندسکا۔

وہ عورت کچھ دیر تک اے غورے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کراس کا ہاتھ تھام لیا۔'' شکر ہے ۔۔۔'' ہے کہہ کر اس نے گہری سانس لی۔'' آخرتم سے ملاقات ہوہی گئی۔'' اس کے چرے سے خوشی جلک رہی تھی۔"آؤمیرے ساتھ.....' وہ مارٹن کا ہاتھ تھام کر چھوٹے چھوٹے قدم

اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔

بارثن حیران تھا۔ اے مجھ نہیں آر ہا تھا کہ وہ عورت کون تھی، کیوں اس سے ملنے پرشکر ادا کررہی ہے، وہ اس سے کیا جامتی ہے۔ اس کے دماغ میں مختلف سوالوں کی آندهی النفخ للی تقی اے بے بھی خیال آرہا تھا کہ اتنے احترام سے ساتھ لے کرآ گے بڑھنے والی پیٹورٹ کی غلط فہی کا تو شکار تبیں ہوئی۔اس نے لا کھوذین پرزور ڈ الالیکن اے یاد نہ آیا کہوہ بھی پہلے اس سے کہیں ٹل چکا ہے۔ وہ ال کے لیے بالکی اعنی کی۔ ای دوران وہ رایا اونگ وروازه عبور كرك ايك وتات وعريض أي أمنه الموين

'' مجھنہیں آتا کہ کیے بتاؤں اس وقت تم سے مل کر مجھے لتنی خوشی ہوئی ہے۔" اس نے مارٹن کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔اس کے لیوں پر مسکر اہٹ تھی اور چرہ خوثی سے و مک رہاتھا۔ ''اس وقت مجھے تمہاری اشد ضرورت محسوس ہور ہی گئی اور دیکھوتم مجھیل گئے۔''

مشش و بن میں مبتلا مارٹن اس کے ساتھ ساتھ چل تور ہا تفالیکن د ماغ میں بہت سار ہے سوالات کلبلارہے تھے مگر ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب اس کے پاس نہ تھا۔ '' دفع كرو، جو بهي بخود پتاچل جائے۔ جوجائے كى دور اس کی خوش بنجی ۔'' پیسوچ کر مارٹن نے تمام سوالوں کو ذہن ے جینکا اورعورت کے سرایا بیرنظر ڈالی۔

درمیانہ قد ، سنبرے بال ، ستوال ناک ، میروی جر بھرے بھرے ہونٹ، گالوں بی پڑتے میل جراتی یاہ بڑی بڑی آجھیں،عمدہ لباس زیب تن،سلیقے سے بنے بال منظم يرفوم كي بهيني جميني خوشبو ..... پيرسب ل كراس عورت کے حسن کو جار جاند لگارے تھے۔ مارٹن کو یقین ہی نیس آریا تفا کہ ایسے وقت میں کہ جب وہ شدید پر بشانی کا شکار ہے، آئی حسین عورت بول بے تالی سے اس کی منتظر ہوسکتی ہے۔ اس دوران وہ کیش کاؤنٹر کے قریب سے گزرے۔ ای مورت نے پرستور مارٹن کا باتھ تھام رکھا

کاؤنٹر پر کھڑی لڑی ہے دیکھ کرمنگرائی تو اس نے مارٹن پرنظر ڈائی۔' میں جیتی ہوں، یہاں کی جیجر س'' یہ کہد کرلی بھر توقف کیا اور و جار تدم آ گے بڑھائے۔' کچ پوچھو تو یل تبهاری بہت بڑی پر سار ہوں۔ ' یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر تھلتی مسکراہٹ اور آ تکھوں سے جھلکتی سرت صاف عمال تعی -

جین کی بات من کرتو جیسے مارٹن کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے۔اے مجھ نہیں آیا کہ تقدیر کیا تھیل شروع کر چکی ہے۔اے اچھی طرح یا دتھا کہ ہوش سنجالنے سے لے کر آج عیج لمازمت ہے نکال باہر کیے جائے تک ،اس نے ایسا کوئی بھی کا منیس کیا تھا کہ جس پر کسی دوسرے کوتو چھوڑ ہے، وہ خوداس پر نخر کر سکے۔ وہ سوج رہاتھا کہ ضرور کوئی غلط نہی پیدا ہو چکی ہے ورنہ کہاں جینی جیسی حسین عورت اور کہاں میں۔ وہ اپنی سوج میں ڈوبا اس کے ساتھ تقریباً تھسٹنا ہوا آ کے برحتا مار پاتھا۔

آئے کہ اولے کے ارتبی اس موی میں ڈو بے جاسوسى دائجست (85 ستمبر 2016ء ہوئے ہیں۔''جینی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔وہ اس ےایک قدم پیچھے تھا۔لگتا تھا کہا گرجینی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ جہاں ہوگا ،وہیں تھم جائے گا۔

مارٹن نے آ ہتہ ہے تھنگھار کر گلا صاف کیا اور اس کی فارٹن نے آ ہتہ ہے تھنگھار کر گلا صاف کیا اور اس کی فلط فہنی دور کرنے کی کوشش کی ۔'' آئی ایم سور کی ہیکن ۔۔۔۔''
دلیکن ویکن چھوڑ ہے، ہماری خوش کسمتی دیکھیے کہ آپ ہمارے درمیان اس طرح غیر متوقع طور پرآ گئے ہیں ۔ہمیں آپ کی آ مدکا تو پتا تھا لیکن آپ یول پہنچیں گے، ایسا سوچانہ ہمار ''

جب سے وہ اسٹورکے اندر داخل ہوا، تب سے وہ خاموش رہ کہ اندر داخل ہوا، تب سے وہ خاموش رہ کر ساری صورتِ حال سے لطف اندوز ہور ہا تھا لیکن اب لگا کہ بس بہت ہو چکی۔''اصل بات سے ہے مس جینی کہ ۔''اس نے معاملہ صاف کرنے کی ایک اور کوشش

ایک بار پھر اس نے مارٹن کی بات ٹیزی سے کائی۔ ''میرے خیال میں آج آپ اس ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوں کے مگر چھوڑ ہے ساری با تیں۔ اب آپ آگئے ہیں تو 'جھیں آج کے ون کا پلان ہی تھا۔ و لیے بھی جو پلان ہے، وہ پباشر کی طرف ہے آپ کوائی کیل کیا جا چکا تھا۔''

مارٹن ہمکا بگا رہ گیا۔'' بیے بچ میں اب پیکشر، بلان اور ای میل کہاں ہے آگئے۔'' وہ زیرلب بڑ بڑایا۔

اس دوران وہ زیے کے قریب بینی چکے تھے۔''او پر چلیں۔'' پہلی ہاراس کے مارٹن کا ہاتھ چھوڑ کرا سے سوسوں پرقدم رکھنے کا اشارہ کیا۔ مارٹن نے انگریں گھما کیں۔ یہ مین بٹن کے مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں سے ایک تھا۔ وہ پہلی باریہاں آیا تھا۔اس سے پہلے اگر آنے کی سوچتا، تب بھی نہ آتا۔ یہاں دستیاب سامان اس جیسے کی ضرورتوں اور توت شرید، وونوں کی پہنچ سے باہرتھا۔

''چلیے نا۔۔۔۔'' جینی نے اے آسٹگی سے زینے کی طرف دھکیلا۔''لوگ چیچے کھڑے اپنی باری کے منتظر ہیں۔''

''سوری ''اس نے مڑ کرعقب میں کھڑے دو تین گا ہوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور تیزی سے زینہ پڑھنے لگا۔جین بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھار ہی تھی۔

ں ۔ یں سے ہی اس وسیع وعریف اسٹور کی پہلی منزل پر مارٹن جیے ہی اس وسیع وعریف اسٹور کی پہلی منزل پر پہنچا، وم بخو نہہ گیا۔ اس کا منہ کھلے کا رہ گیا تھا۔ نگا ہوں کے سین سامنے اس کی تید آ دم تصویر کا پہت بڑا پوسٹر لگا تھا۔ تصویر میں جونوش باش ادرخوش پوش تھی گھڑا تھا، وہ ہوبہو

مارش کا ہم شکل تھا۔ اس نے جولباس پہن رکھا تھا، مارش تو صرف اس کا خواب ہی دیچے سکتا تھا۔ پہلی باروہ سخت پریشان ہوا۔ اے لگا کہ بات صرف غلط نبی تک محدود نبیں بلکہ اس ہے کہیں آ گے کی ہے۔اہے بمجھ نبیں آرہا تھا کہ بیسب کیا ہو رہا ہے۔وہ چکرا کررہ گیا تھا۔ پاؤں جیسے فرش میں پیوست ہوگئے ہوں۔وہ ہونقوں کی طرح پوسٹر دیکھے جارہا تھا۔

مارش کے ہم شکل نے خاصا مہنگا اور جدید تراش خراش
کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس نے ہاتھ میں نہایت قیمی س
گلاسز پکڑے ہوئے تھے، جب کہ کلائی میں نہایت مہنگے
برانڈ کی ہیرے جڑی سنہری گھڑی تھی۔ ساہ جوتے بھی بہت
مہنگے لگ رہے تھے۔ سنہرے بالوں والے اُس خض کی شکل
ہی نہیں بلکہ عمر، بالوں، آنگھوں کا رنگ، جمرہ مہرہ ، سارش
اوراس میں جرت انگیزمما ثلت تھی۔ اے گئین تھا کہ اگریہ
تصویراس کی ساوہ لوح بیوی و کھے لے تو وہ بھی پہلی نظر میں
شایدا ہے شو ہراوراس خض کے درمیان کوئی فرق کا شربیں
شایدا ہے شو ہراوراس خص کے درمیان کوئی فرق کا شربیں

ارٹن کی نظریں قد آ دم پیسٹر پر تیزی ہے بھٹک رہی تعییں۔ اچا تک اس کی نظریں پیسٹر پرسب سے پنچ بڑیں۔ ''مارٹن کرسٹائنز ....!' اس نے تصویر کے پنچے تھے۔ تام کون میال میں وال

مارین کر شائنز و نمارک سے تعلق رکھنے والا ایک ادیب تھا، جس کے تھر پر کردہ تین ناولوں نے اورے اسكيند ے نيويا بيں دحوم محاوي سي فرو حصت كاملكي يريكار و بنائے والے تنیوں اول ور اعل ایک ہی موضوع کا تعلیل تحے۔ ساست، سازش، اختیار، طاقت اور عورت کے کرداروں پر بنی ناولوں کے اس سلسلے پر کتی ڈراھے بھی بن م حکے تھے۔ان ڈراموں سے نہ صرف مصنف بلکہ اس کے كرواروں كوبھى خوب شہرت حاصل ہو ئى تھى ۔ تينوں نا ولول کے کردار ایک ہی تھے: سازتی ذہن کامالک مشہور اور طا قتور ساستدان اسٹیک لارمن ،سازش کے تانے بانے بکنے والا جيفرے ۋيور، ان سب كى غير قانونى سرگرميول كو قانون کی ڈھال فراہم کرنے والا وکیل اینڈریو اور محسن کے جلوے دکھا کر سب کو تباہی کے منہ میں دھکیلتے والی فتنہ گر حینہ سینٹر را براؤنز۔ان سب کو ملاکر جوتصویر بنتی ہے وہ ہے مارٹن کرسٹائنز کے ناول ۔ بیوہی تھاجس کی نضویر کے سامنے اس کا ہمشکل مارٹن مینز حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔جینی نے باستور برم بهارے اس کا باز و تقام رکھا تھا۔ ارٹن کرسٹاکنز نے امریکا میں تعلیم وتربیت حاصل کی

جاسوسى دانجسك - 286 ستمبر 2016ء

تھی۔ اس کا لب ولہجہ، انگریزی زبان کی رواتی اور اٹھنے بیضے کا انداز بالکل امریکیوں کا ساتھا۔ اسکینڈے نیویا میں وهوم محانے کے بعد، ان ونوں وہ چند معروف امریکی ناشرین کی دعوت پراد بی دوره کرر ہاتھا۔ مارٹن جس تصویر کے سامنے کھڑا تھا، دراضل وہ ای دورے کی تشہیری مہم کا

ا گرچیامریکامیں اس کا ناول پہلی بارشائع ہونے جارہا تھالیکن و قمارک میں شائع ہونے والے اس کے ناولوں نے تبلکہ میادیا تھا۔ بوری اشرافیداس کے چھے ہاتھ دھوکر یری تھی۔ اگر جہ اس نے صاف صاف اظہار التعلقی كرتے و ہوئے اپنے ٹاولوں کوسو فیصد فکشن قرار دیا تھا کیکن پڑھنے واليم جاننتے تھے كدوہ خالص حقیقت پر مبنی تھے اور فرضی لرداروں کے بیچیے جھیائے گئے لوگ اس بات سے سخت ریشان تھے۔خود وہ تبھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر امریکا میں یڈیرائی ملی تو دہ جان بھانے کے لیے واپس جانے کا سوچے كالمحمى تهيس

" کیا ہوا '' مارٹن کو تصویر عمل کافی ویر تک کھویا و کھر جینی نے آہت ہے کہا۔ اس کا انہاک دیکھ کروہ اس کا اته چوز كريك قدم يحصي بوكر كفزى تى-

مارٹن نے گرون گھرا کر جینی کی طرف ویکھا۔اس کے برابر دو اور نوجوان لوکیان کھڑی تھیں۔ وونوں بلا کی خوبصورت تھیں۔ اے ایک طرف متوجہ پاکر وہ دونوں تھلکھلا کرہنس دیں۔ مارٹن بھی اخلا قامسکرادیا۔انہوں 🛋 ا یک جیسے منی اسکرے اور سرخ فی شِرِنس پُمن رکھی تھیں۔

'میں کلائش.....اور میں لیکی....'' ووٹو ل نے ایک ساتھ اپنا تعارف کرایا اور پھرزور ہے ہنس پڑیں۔ جیرت انگیز طور پر مننے کے دوران ان کے گالوں پر پڑنے والے طدميل بھي ايک جيے ہی تھے۔

ہارٹن نے جینی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مسکرار ہی تھی۔ ای دوران کلائش نے اے بے تکلفی سے ایک جانب متوجہ كيا\_"مىزمصنف....."

وہ مِڑااِورسوالیہ نگاہول ہے اے دیکھا۔ کانش بھی تصویر اور بھی اس کے سرا یا کوسر سے یاؤں تک غور ہے ویکھے جارہی تھی۔ ''فوبھورت تَصُویر.....'' چند کھول کے توقف کے بعداس نے کہااورایک نظر پھر مارٹن کے سرا یا بیمر ڈالی۔'' لیکن تم اپنی تصویر کے مقابلے میں چھوڈ اوا سے مختلف نظر آ رہے ہو۔''اس کے لیج میں جنگ نیل تھا،لگیا تھا کہ اس نے برشبیل تذکرہ یہ بات

کہدوی ہو۔ مارش مسكرا يااور پبلےتصوير كى طرف، پھراپےاو پرنظر ڈالی۔واقعی صاحب تصویر کے مقابلے میں تواس کالباس دو کوڑی کابھی نہ تھا۔اس نے نہایت عام جینز،شرٹ اور بے استری کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے سے لنکتا پٹ س کا تھیلا بھی ایہا ہی تھا جے اکثر سود اسلف لانے کے لیے استعال کیا طاتا ہے۔ اس کے لیوں پر کھیانی ی مسکراہٹ طاری

میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔" کلائش نے تیزی ہےمعذرت خواہانہ کیج میں کہا۔ شایدوہ اس کے تا ثرات بھانپ چکی تھی۔'' دراصل تم تضویر کے مقابلے میں زیادہ اچھےنظرآتے ہو۔'' یہ کہہ کروہ بنس پڑی۔

'' ویکھے .....'' مارٹن نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کچھے کہناشروع ہی کیا تھا کہ اس کی جینی پرنظر پڑی اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔'' تصویر نظر کا دھوکا ہے۔' اس نے زرك فلسفيانداب وليح مين كها- دوسوج رباتها كه بيني كي غلط تنبی دور کرنے کی عد تک تو بات تھیک ہے لیکن ان لز کیوں کے سامنے میہ بات کئی تو اُن کا ول تھی ٹوٹ سکتا ہے اور کسی کادل تو ڑنے کی ہمت اس کے اندر نہ تھی۔

ای دوران کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ ان میں مرد و عورت، دونوں ہی تھے۔ انہی میں ایک سرخ بالوں والا ڈھلتی عمر کاایک مرد بھی تھا۔ مارٹن خاموش ہوا تو وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھ موجود دولولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ " ہم آپ کے ناولوں کے امریکن پباشر کی طرف ہے آئے ہیں۔ اس دورے میں ہم ہر جگرا یہ کے ساتھ ہوں گے۔'' یہ کہہ کروہ سکرایا۔

مارش بدستور خاموش رباء اس كي سمجھ ميں پھھ نہيں

'' تواب بتاہیۓ کہ آپ کوکیا کیا جاہے، پچھ بھی ....' یہ کہہ کراس نے کمچہ بھر توقف کیااور پھرمشکراتے ہوئے کہتے لگا۔ " آپ کو کی بھی چیز کی ضرورت ہو، اس! بات منہ سے فاليے۔ برفر ماكش ملك جھيكتے يورى كرتے كى كوشش كريں مر"اس كالهجة العدارانه تفايه

کانش بڑے غور سے اس کی بات س رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے مسکرا کر پہلے مارٹن اور پھراس محص پر نظر ڈ الی۔'' ابھی ابھی آ بے نے مسٹر مارٹن سے کیا کہا تھا.... ي المحلى " معنى خزاب و لهج مين ميا كه كرو . حسب عادت تورے اس بڑی۔

جاسوسى دًا نجست 37 مستمبر 2016ء

مارش گېرې سوچ بين ؤ . پاچوانها \_اي دوران اسپيکر کې تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی،جس سے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ کیا۔اس نے نگاہیں اٹھا تیں توجیتی سے افون ہاتھ میں لیے کھٹری تھی۔

' آہم آ پ سب کو بخوشی اطلاع دیتے ہیں کہ ڈنمارک كى مقامى زبان ميس كله كئ اسكيناك نيويا كے تين ناولوں پر مصمل سیریز اب انگریزی میں شائع کی جارہی ہے اور اس سلسلے کا پہلا تاول آج سے مارکیٹ میں وستیاب ہوگا۔ہم سب سے پہلے اس تاول کوایے استورے فروخت کے لیے پیش کررے ہیں۔" یہ کہ کراس نے پچھ توقف کیا۔ اس اعلان کے بعدلوگوں کی ایک جھوٹی سی بھیڑجینی کے گرد جمع ہو چکی تھی۔اس نے جمع پرایک نظر ڈالی اور کسی ماہر ٹی وی میز ان کی طرح اُس کی طرف اشاره کیا۔'' توملیے بیرنز اور نویل کے معنف اور اسکینڈے نیویا کے مشہورتزین ادیب مسر ارش کر شائنز ہے۔ ہم انہیں آج یہاں دل کی المرائيول ہے خوش آمديد کہتے ہيں۔''

مارشٰ نے سامنے نظر ڈالی۔ وہاں ایک جیمونا سا آڈ پوریم بنا ہوا تھا۔ کانی سارے لوگ آ کر اپنی تشتیں سنجال رہے تھے۔ وہ خالی نگاہوں ہے بھی جینی اور بھی ان اوكول كود كيور باتقا-

"آپ ان کی زبانی ناول کے اقتباسات س عیں کے ،سوالات یو چیوشیں گے اوران کے دشخطوں والی کتا پ خریدنے کا بھی پہنہری موقع ہے۔ ' جینی کہدر ہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کلا<sup>نش</sup> کی کھلکھلاتی ہنسی ایک بار پھر سنائی دی۔ مارٹن نے اسفور کے شیشے کی دیوارے سامنے سوک پرنظر ڈالی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے اسلی مارش دورتا موا اندر آئے گا اور حقیقت سب پر آشکار ہوجائے گی لیکن کوئی نہ آیا۔ جسے وہ غلط نہی تمجھ رہا تھا،اب مصیبت بن کراس کے محلے میں وُھول کی طرح پڑ چکی تھی۔ اس نے دوقدم آ کے بڑھائے۔ وہ جینی سے میگا فون لے کر لوگوں كوحقيقت بنانا جا ہنا تھا۔

مجمع خاموش تھا۔ انہوں نے پہلی باراس ادیب کا نام سیا تھا۔ جینی کے گرم جوش اعلان کے بعد وہاں موجودلو گوں کانجس بڑھ گیا تھا۔اب وہ اےسننا چاہتے تھے۔وہ آ گے بر ها۔اس سے بہلے کہ میگا فون تھام کر مجھ کہتا جینی نے ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ مارٹن نے ایک نظراس پر ڈالی۔ یہ مارٹن کرشائنز کے پہلے ناول کا تازہ تازہ شائع

''اب مٹر ہارٹن آپ کوایتے ناول کے پہلے ہا۔ میں ہے چندا قتا سات پڑھ کر سنا تھی گے۔" مجمع نے تالیاں بھائیں۔

" بہتر ہے کہ آپ نشسوں پرتشریف رکھیں۔" جین کے اس اعلان کے بعد وہال کھڑے باتی لوگ بھی نشستوں يربرا جمان ہو گئے۔

مارٹن سخت کشکش میں تھا۔ جب وہ آ کے بڑھ کرڈائس تک پہنچنے کے بجائے کچھ دیر تک کتاب کو الٹ پلٹ کر و مکھنے میں ہی منہک رہا تو جینی آگے بردھی اور مسکراتے ہوئے آ ہت ہے کہا۔ ''لوگ آپ کے منتظر ہیں مسٹر مارٹن كرشائنز....

، دلیکن میں وہ .....''اس نے ایک بار پھر حقیقت بیان کرنے کی ٹا کام کوشش کی۔

'' آپ نہایت گراعناد شخصیت ہیں تو پھر پیشر مانا کیبا۔''جینی نے اس کی بات کا نتے ہوئے ،اس کا ہاتھ پکڑ كرفائس كي طرف تعينيا۔

ا ائس پر پہنچ کر مارٹن نے ایک نظر جاروں طرف وال وك اس كے بولنے كے انتظر ہتے۔ آھے كتابيں یزھنے کا بہت شوق تھا۔ شاوی کے شروع شروع کے سالول میں وہ اکثر رات کواپنی ہوی کوئلند آ داز سے کتابیں پڑھ یڑھ کرسنا تا تھالگین اب برسوں ہوئے ، پیھا دے تقریباً ختم ہوچکی تھی۔ کتابیں تو رواب بھی پڑھتا تھا گریداس کا بیڈروم شرتها \_اب اس كاسارااعتا ورنو چكر بوج كانقل\_

' بلیزس سر برهنا تروع میجیے۔ ''جینی نے ایک بار مجريدا فلت كي \_

وه جان چکا تھا کہ اقتباسات پڑھے بغیر جان چھٹناممکن نہیں۔ گلے پڑے ڈھول کوآ خراہے ہی بجانا تھا۔ سو، اس نے بڑی ہمت کر کے کتاب کے ورق الٹے پلنے اور پھرایک باب پررک گیا۔اس نے حاضرین پر گبری نظر ڈالی۔'' توبیہ باب مجھاس طرح شروع موتا ہے کہ .... "اس نے ہمت کرکے پاٹ دارآ واز میں پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ دوسری

صف میں مبیٹی ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا۔ '' کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ .....'' جیتی نے اس عورت كومخاطب كميار

"مسٹر کرسٹائنز ..... میں نے واشکٹن پوسٹ کی ایک ربورٹ میں پڑھا تھا کہ آب نے اسے ناول میں بدكروار شیطان نماویل کا کر دار بیش کیا ہے۔ بدعنوان ساستدانوں کو ی نے والے اس کر ح کے شیطان وکیلوں سے کس طرح

جاسوسى ڈائجسٹ 🚄 88 ستمبر 2016ء

احال مرگ ڑے لوگ ہر طکہ ہیں ۔ وہ کہیں جھی ہو تکتے ہیں ۔ وہ یہاں بھی ہو کتے ہیں۔ان کی وجہ ہے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ ساست کا چلن ہے ہر جگہ، ہر ملک

بجع نے ایک بار پھر تالیاں بجا تیں۔ جینی خوش نظر آر ہی تھی۔ مارٹن خوش تھا کہ وہ اپنا اتفاقی کروار بخو بی اوا كرر با تفا\_ مجمع مين سر كوشيان جور بي تقيس \_ وه خود كوتفكا جوا محسوس کررہا تھا۔ ہارٹن نے اس امیدے ایک ہار پھرسامنے کی طرف دیکھا کہ کہیں اصلی مارٹن کرسٹائنز تونہیں آھیا۔

قارئين متوجمہوں الور سے معتب بقض مقامات ہے میشکایات ال دی قال له ذراجي تاخير کي صورت بين قارئين گوير جانبين ملتا-ا پجنٹول کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ے کہ پر جات کلنے کی صورت میں ادارے کو خط یا فون کے ڈریعے مندرجہ ڈیل معلومات شرور فراہم کریں۔ الله بك استال كانام جهال يرجادستياب ندجو-الم شیراورعلاتے کانام 🖈 ممکن ہوتو یک اسٹال PTCL یا موبائل نمبر-را لطےاور مزید معلومات کے لیے تمرعباس 0301-2454188 جاسو سى ذائجست پېلى كېشنز سپنس ٔ حاسوی با *گیزه ،مرکزشت* 63-C فيزااليسنينش ولينس باؤسنگ اتصار في مين وقتي روؤ كمايي ا مندرجه ذمل ثبلي فون نمبرون يرجعي رابطه كريكته بين 35802552-35386783-35804200

jdpgroup@hotmail.com: ای کل

کیکیار ہی تھی۔

مارٹن کوایڈ ونچرز اور جاسوی کے موضوعات پرمشتل ناولوں کےمطالعے کا توشوق تھالیکن وہ مارٹن کرسٹائنز کے نام ہے بالکل ہی ناواقف تھا۔اے علم ہی نہیں تھا کہ مصنف اہینے ولیل کروارکوکس طرح پیش کرتا رہا ہے۔وہ ڈائس پر مائیکرونون کے سامنے بالکل خالی الذہن کھٹرا تھا۔ سمجھ نہیں یار ہا تھا کہ کیا جواب دے۔ آخراس نے سرگوشیاں کرتے مجمع يرطائزانه نظرؤالي اوربلك سي كفنكهاركر گلاصاف كيا-"بہت سادہ ی بات ہے۔ خدا نے روبوں کے ذریعے دوسروں کوشاخت کرنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے۔"اس نے بڑے اعماد سے اندر کے خوف پر قابو یاتے ہوئے واب دیناشروع کیا۔'' نیکی اور بدی لا کھ چھیا غیں گر چیپ ہیں علی ہیں۔ انسان اپنے روپے کے ذریعے ایور کے اصل انبان کی خصلت جھیانے کی لاکھ کوشش کرنے لیکن پھر بھی ہم پیجان لیتے ہیں ۔اس حس کو پیچا نیس ،استعال کریں ، آپ میرے بدکردار وکیل جیے لوگوں کوخود بخو د بیجائے چلیں جا تیں گے۔ بول وہ بے نتاب ہوکر دنیا کے سامنے آتے جاتیں گے '' ہے کہ کران نے گہری سانس لی اور ہلکی ے مسکراہث ہے جینی کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن وکھائی -186512

یہ سنتے ہی لیک فی شرے اور جینز میں ملبوس مخفی نے فوراً تاتی بجائیں اور اسکتے ہی کھے دہاں موجود سارے لوگ اس کا ساتھ دے دے تھے جینی سائٹی نظروں سے پارٹن کود کیے رہی تھی۔ چند لحول بعد جب تالیاں تھمبیں تو اس مختص نے کچھ یو چینے کے لیے ہاتھا تھا یا۔

مادشن نے اے بولنے کا اشارہ کیا۔''سناہے کہ اب آپ واپس ڈنمارک نہیں جاکتے۔افواہیں ہیں کہوہاں کے طاقت ورساستدانوں نے آپ کوٹل کرانے کامنصوبہ تیار کر

بُمّع خاموش تھا اور مارٹن اس مُخص کو دیکھیے جار با تھا۔ اے کچھ بھی ہی نہیں آیا کہ وہ کس بارے میں بات کررہا ے۔ کچھ ویر تک وہاں ساٹا رہا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ خاموش کھڑانہیں رہ سکتا، لوگ اس کا جواب سننا جاہتے ہیں اور اے ہرحال میں کچھ تو کہنا ہی تھا۔ آخر اس نے بولنا شروع کیا۔'' فی الحال تو میراام ریا ہے واپس جائے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویے بھی میں یہاں سرے میں ہوں ''اس کی آواز يكھ نبلند تھي اور ليج سے اعتماد ساف نام موريا تفات ' ايتھ

جاسوسى ڈائجسٹ 39 ستمبر 2016ء

شیشے کی دیوار کے یار ہے سامنے تی سؤک صاف نظر آ رہی تھی۔ یکا یک وہ چونگا۔ سڑک پر چلتے را بگیروں کو چیرتا ہوا ایک شخص تیزی ہے آ کے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ اسٹور کی طرف تھا۔ مارٹن کواس کا چیرہ صاف نظر آ ریا تھا۔اس کی دور کی نظر پہت تیز تھی ،لمحہ بھر بیں پہیان گیا۔ وہ مارٹن کرسٹائنز تھا۔ ایسا لگ رہاتھا کہ کوئی اس کا پیچھا کررہا ہے اور وہ اس ہے بچنے کی کوشش میں ہو۔اس کا چرہ کینے میں شرابور اور آ تحصیں چیٹی ہوئی تھیں ۔ ایک وم گاڑیوں کا ریلا آ گیا۔ وہ بچتابچا تا دوڑر ہاتھا۔ای دوران ایک بس سائڈ سے نگرائی۔ وہ سڑک پرمنہ کے بل گرا، اچھل کر کھٹرا ہوالیکن خود کوزیادہ نەسىنجال كا-اگر جياس كے عمرانے كى آواز مارش بن نەسكا تھالیکن جس انداز ہےاہے تکر لگی تھی ، اس ہے بخو لی سمجھ گیا کے جوٹ شدید ہوگی۔ایں دوران مارٹن کرسٹائنز نے خود کو منبعا نے کی کوشش کی اور کنگڑا تا ہوااسٹور کی طرف بڑھنے لگا لیکن مزک کے ایک کنارے برگرایا۔ مارٹن کی آئٹھیں وہیں کی تھیں۔ وہالی موجو دلوگ سب خاموش ہتھے۔ کسی کو کچھ بیانہ تھا کہ وہ کیا ویکھ رہاہے۔شایدلوگ مجھ رہے ہوں کدو، خیالوں میں ڈوہا ہواہے۔ایسا نہ تھا، وہ ایک کر دارا دا کرر ہا تھالیکن جیسے ای اسلی تھی نظر آیا ، دہ اپنے اس کر دار ے خوفز دہ ہوگیا۔اس سے بھی بڑھ کرتشویش کی بات سے تھی کہ ایک مشہورا دیب جس حالت کا شکارتھا، اس سے مارٹن کے دو نکٹے کھڑے ہو چکے تھے۔اے بھے نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہور ہا ہے اور خود اے اس کے جاتھے کیا ہونے والا ے۔ اچا تک مارٹن نے دائن حجوز اور اسٹور کے دانلی وروازے کی طرف دوڑا۔ والحول میں اپنایورامنصوبہ بناچکا تھا۔اس سے پہلے کہ اس کی تحصیت کے وُقول کا بول کماناً، اس نے فیصلہ کرنیا کہا ب کیا کرنا ہوگا۔

مارٹن ٹریفک کی پروا کیے بغیراوگوں کو چیرتا ہوا پر ہجوم موک برآ کے بڑی باتھا۔اس سے مملے کے دومرے لوگ سوک پریڑے مارش کرسٹائنز کی مدد کوآتے ، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔اس کا چبرہ لہولہان تھا۔بس کی مکرے وہ منہ کے بل سوك يركرا تفا- چېرے كا كوشت كئ جكه سے برى طرح يها حك تقاراس كا چره بظاهرنا قابل شاخت لك رباتها\_ آ ہستہ آ ہستہ لباس بھی اس کے لہوے تر ہوتا جار ہا تھا۔ جائے وقوع براوك جمع موتے جارے تھے۔ ٹریفک بھی تقریبارک 186

مارٹن نے زخی اویب کو گودیش اٹھا کرفٹ یاتھ پرلٹایا اوراس کی ٹائی ڈھیلی کر کے کالر کے بیٹن کھو لیے رہا ۔ اروگر د

بحن لك چكا تھا۔ وہ بري طرح زخمي تھا۔اس كى سائسيں ا كھڑ چى ھيں۔

ای دوران مارٹن چلایا۔ "ایمبولینس کوفون کرو۔" فون تفاے کئی ہاتھ اس کی طرف پڑھے لیکن وہ انہیں نظر ا نداز کر کے زخمی مارٹن کی سائسیں بحال کرنے کی کوشش میں لگار ہا۔اب جوم کی نظریں فون کرنے والے پر تھیں۔ای دوران مارٹن نے کمال ہوشاری ہے اپنا بٹوااس کے کوٹ کی جيب مين و الا اورغيرمحسوس انداز مين اس كابنوا تكال كرايتي جیب میں تھونس لیا۔اس کی بیر کت کوئی نہ دیکھ سکا۔سپ کو زخی تخص سے جدردی تھی اور وہ مارٹن کے کردار کو متحسن نگا ہوں سے دیکھرے تھے۔

زحی مارٹن فٹ یاتھ پر ہے حس وح کے پڑا تھا۔وہ اس کے سینے کو د بار ہاتھا۔ ای دوران ایمبولینس سے سائز ن کی آ واز ستانی دی۔وہ اٹھ کھڑا ہوااورافسوس ہے گردن بلائی۔ ''اب کچھنیں ہوسکتا ، پیمرایا ہے۔'' پیرکتے ہوئے اس نے ا پئ پتلون جمازی ، لباس درست کیا اور ہاتھ ملتا ہوا والیس لك استورى طرف برصن لك- الل ك يتي كن اوك على تے جو کھادیر پہلے اس کی ہاتیں نئے کے کے کک اسٹور ميل موجود سق

چرے پر افسوس، جال میں اعتاد اور سر فخر ہے بلند کے ہوئے اسٹور میں داخل ہوا۔ جینی اس سے دوقدم پیچھے چل رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کے لیے ایک مشہورا دیب کابیانسان دوست کردار بری ایمیت کا حامل تغایہ

چند کھوں کے بعدوہ ایک بار پھر ڈائس پر ھزالوگوں کو سوالات کرنے کی اجاز ہے دے رہا تھا۔اس بار ہارٹن کالہجہ بهت بُرا عَمَّا وَتِهَا \_ اس كي تُحْمِيت بهت مضبوط نظر آر ي تقيي \_ اب سوالات کرنے والے شرکاء کے پیجوں میں بھی اس کے ليحاجر امتمايان وكهائي ويرباتها

آن يأني من كه يه سله جامار باادر پر في اين نشست ہے اُتھی۔'' خواتین وحضرات … آ ہے سب کی آ مد کاشکر ہے۔اس سیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ '' پیہ کہہ کروہ آ گے پڑھی اور مارٹن کا ہاتھ تھام کر زینداتر نے لگی۔ وہ اس جھے میں پینجی جہاں تازہ شائع شدہ ناول کے تسخوں کا ایک بڑا سا و هرميز يرركها تها-" بليز ..... " جين نے كرى كى طرف اشاره کیا۔

مارٹن نے گردن گھمائی۔اس کے دشخطوں والی کتاب ك خريدارول كى لمى قطار كلى تقى - ب سے آ كے كورى منبری باطوں والی نوجوان لوگی نے ایک کتاب اٹھائی اور

جاسوسى دائجست - 90 ستمبر 2016ء

. گرما \_\_\_ جالِ مرگ

کرائے داد ہے مالک مکان نے کہا۔'' یہ بہت ہی عالی شان مکان ہے، جہاب!اس کا ماہانہ کراید دس بزارر دی ہے اور ایک سال کا کرایہ پیشکی ادا کرنا ہوگا۔'' ''دلیکن اس میں اصطبل نہیں ہے۔''ا کرائے وارنے کہا۔ ''داصطبل ۔ وکس لیے؟''ما لک مکان نے کہا۔ کرائے وارنے کہا:'''اس گدھے کے لیے جو استے ایڈ وائس کی شرط پر یہ مکان لےگا۔''

انتخاب، خالدا قبال راؤ، 2/1-L ون ايل

مارٹن کرسٹائٹز نے دم تو ڑا تھا ، وہاں زرور بن سے کرائم سین کو محقوظ بنا کرنفتیش کی حاربی تھی۔

کو محفوظ بنا کرتفتیش کی جار ہی تھی۔ کافی چینے کے دوران امریکی پبلشر کی طرف سے متعین کردہ منبجر بھی آگیا۔وہ خاموثی سے جینی کے برابر کی کرتی پر بیغا تھا۔

'' تو اب آ گے کا کیا بلان ہے؟' 'مارٹن نے خالی کپ میز پر رکھا توجینی نے یوچھا۔

'میر اخیال ہے مسٹر ہارٹن بہت تھک چکے، بہتر ہے اب ہم انہیں اُن کے گلژ رق ہوئل پہنچادیں ، جہاں پہلے ہے ہی ان کے لیے ایک بہترین سوئٹ بگ کیا جاچکا ہے۔' اس ہے پہلے کہ مارٹن چچھ کہتا، وہ خض جلدی ہے بولا۔

مارش بالکل خاموش تھا۔ وہ سوج رہاتھا کہ غلطہ بی سے شروع ہونے والاتھیل تو ایک نے سوڑ میں داخل ہو چکالیکن شروع ہونے والاتھیل تو ایک نے سوڑ میں داخل ہو چکالیکن آگے کیا ہوگا ، اس بارے میں اس کافر بن بالکل خالی تھا۔ وہ سوج رہاتھا کہ جیسے میچر نے کہا، وہ ہوئل کی راہ لے اور ایک اب تک وہول کر ایک ٹی پڑھیش اور مصوفی اندگی ٹر قیش اور مصوفی در کر گئی کر سے وجدا حافظ کہ کرائے گھر کی راہ کے اور جو بچھ ہوا، اسے خواب یا تھیل سمجھ کر جول جائے۔ وہ ان دونوں میں سے کس کو اپنائے ، اب تک وہ جائے۔ وہ ان دونوں میں سے کس کو اپنائے ، اب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کریا یا تھا۔

''کس سوچ میں پڑگئے ہو۔'' جینی نے مسکراتے ہوئے ،اس کے ہاتھ پرا پناہاتھ رکھا تووہ چونک گیا۔

مارش ادهیرغمراورشادی شده محض تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے جینی جیسی کوئی حسینہ اس پرنظر النفات ڈال سکتی ہے لیکن یہاں تو بات ہی مجھ اور تھی۔ اب وہ معروف ادیب تھا۔ اس نے جینی کی نگا ہوں میں جھا نکا۔'' آپ ہوں تو پھر کس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔'' مارش رومیٹک ہور ہاتھا۔

والمناق العان كالرازين موكل كاندري

مارٹن تے سیاہے رکھی۔"ایک یادگاری نوٹ کے ساتھے۔" وہ سکرار ہی تھی۔

اس نے کتاب کی پرنٹ لائن والاصفحہ کھولا اور ایک سوالیہ نظرار کی پرڈالی۔

''میری '''اس نے جلدی سے نام بتایا۔ '' نیلی آنکھوں اور سنبری بالوں والی میری کے لیے بصد خلوص …… مارٹن ۔'' اس نے کتاب اس کی طرف معہد نگ

یہ خاصاصبر آ زما اور محنت طلب کام تھا۔ وہ ایک ایک کرکے کتاب پر دستخط کرتا رہا۔ بھی کوئی فرمائش کردیتا تو ایک آ درہ فقرہ بھی لکھ دیتا۔ اس کام میں ایک گھنٹا مزید گزرگیا۔وہ سر جھکائے اپنا کام کرتارہا۔ محدمے کوئی باتی نہیں بچا۔''

مارش نے بنا دیکھے کتاب تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جین نے حب عادت مسکراتے ہوئے اس کا انہاک توڑا۔

''اور ....'' مارٹن نے مسکرا کر سراٹھایا اور دائیں جائے۔ جائے دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ چر پررٹھی کتابوں کا ڈییر بھی بہت کم اونچارہ کیا تھا۔'' تھک گیا ہوں۔'' وہ جینی کی لگا ہوں میں ویکھتے ہوئے مسکرایا۔''میری تو انگلیاں ہی ٹن ہوچکی ہیں۔''

'' ابھی جان چھننے والی نیلن .....'' یہ کہتے ہوئے اس نے وہال رکھلاا نٹر کام اٹھا یا۔' دوبلیک کائی۔''

'' بلیک لیکن دودھ مجھی ساتھ ہو۔'' مارٹن نے اضاف ا۔

جینی نے انٹر کام رکھا اور باقی پیگی کتابیں اس کے سامنے رکھیں ۔''اگر آپ برا نہ منا کیں تو ان پر بھی وسخط کرویں ۔ یہ اسٹاک میں رہیں گی اور خاص قار کمین کو بطور اعزاز چیش کی جا تھیں گی ۔''

''کوئی بات نہیں .....' یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر کتاب کے پرنٹ لائن والے صفح پر اپنا نام لکھنے لگا..... مارٹن کر شائنز۔''

" لگتائے آپ کی انگلیوں کومساج کی ضرورت پڑنے والی ہے۔" مارٹن فارغ ہوا توجینی نے مسکراہٹ کے ساتھ بڑے پیارے کہا۔

ہارتین مسکراکررہ گیااورسامنے شیٹے کی و بوار سے باہر کی نگاہوں میں جھا نگا۔'' آپ ہوا طرف دیکھا۔ سڑک پر معمول کا ٹریفک محال ہو چکا تھا، جاسکتا ہے۔'' ہارٹن رومیزنگ ہو صرف چند پولیس دالے جائے وقوع پر کھڑے تھے۔ جہاں جانسوسی ڈائجسٹ (1922ء) سبت جانسوسی ڈائجسٹ

Y DAI

ایک تقریب کا اہتمام ہے۔ اسرخ بالوں والے تیجر جیمز نے مدا خلت کی۔'' بہتر ہے کہ مسٹر مارٹن اب ہول جا کر آرام کرلیں تا کہ رات کی تقریب کے لیے تازہ وم

ا تو پھر مسٹر مارٹن ہوئل جانے کے بجائے کیوں نہ کہیں باہر پنج پرچلیں۔''جینی نے جلدی ہے کہا۔'' پیرواتی طور پريري طرف عوالي"

مارن سوج ميں پر عملا۔

جینی نے گردن موڑی۔ بنجر کے ساتھ دوخوبصورت لڑ کمیاں بھی تھیں۔''تم دونوں کومسٹر مارٹن کے دورے کے دوران ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن پہتر ہوگا کہ فی الحال اس دو پہر انہیں کچھ وفت کے لیے تنہا چھوڑ ویں۔'' اس کا لہجہ

کے ۔۔۔۔'' ان میں سے کمیے سنبرے بالوں والی لا فی فی سور اگر بات مان لی-اس نے ایک چے اس کی طرف بڑھائی۔ ساتھ ہی ہوئل کا کارڈ اورسوئٹ کی جائی بھی

مارٹن نے جانی کوٹ کی جیب میں رکھی اور چٹ پرنظر ڈالی۔'' آپ کی ودیبر خوش گوار گزرے، شام کو ملتے ہیں۔''اس نے کاغذ کوٹ کی جیب میں اڑسا اور ایک لمجے کے لیے سر کری کی پشت ہے نکادیا۔ وہ قدرت کے کھیل پر و الرر ہاتھا۔ آج منح وی بیجے اسے ملازمت سے نکالا گیا۔ کیارہ بجے وہ اسٹور میں وائل ہور ہا تھا۔ بارہ بجے ایک زقمی مخض کی زندگی بحانے کی اعش نے اسے لوگوں کی نظریں ہیروبھی بنادیا تھا۔ اس کے ساتھ بی وہ ایک شاخت بھی تبدیل کرچکا تھا۔ پرانی شاخت کا حال اب مردہ خانے میں تھا اور وہ اب ایک حسینہ کے ساتھ زندگی کا پہلا اور مہنگا رومينک في كرنے جاريا تھا۔ آج سي جب وہ دفتر بينجا توظم کا بندہ تھا اور دو پہر ہوتے ہوتے لوگ اس کے علم کا انتظار کرنے لگے تھے۔ وہ آفت خیز جینی کو اپنی بانہوں میں بھرنے کا سپتا و کھے رہا تھا۔''واہ رے او پر والے، تیرے کھیل نرالے ہیں ''وہ ول ہی ول میں اقتریر کے حسین کھیل پرمسکرایا اور گردن سیدهی کی - جینی اسے ہی ویکھ رہی تھی۔ سنهری یا لول والیالژ کی کی نگا ہیں جمی اسی پر مرکوز تھیں۔

يجهود يربعد حيني اوروه الشحيبه ببلشر كااسثاف جاجكا تھا۔ جینی اس کا ہاتھ تھا ہے جل رہی تھی۔ وہ دروازے کے قريب بنج كريلن الكسكوزي الكين الكين المركزوه كاؤنثر كى طرف بزهجي اوروبان تحوى لا كى ہے بچھ باتن

کیں۔وہ اتنی نیکی آ وازیس بات کرد ہی تھی کہ ہارٹن من نہ کا۔ وہ بلٹی تو اس کے پاس ایک خوبصورت برا وُن کلر کا جری مینڈ بیگ تھا۔'' پلیز ..... پیلیں۔ابنی چیزیں اس میں ڈال لیں اور اس تھلے کو کچرے کے ڈیے میں سے تک دیں۔" اس نے پٹ س کے تھلے کی طرف اشارہ کرتے

''اوہ .....شکر میراس تکلف کا۔'' مارٹن نے مینڈ بیگ لیا اورایک طرف ہوکرا بنی چیزیں بیگ میں اس طرح ڈالنے لگا کدکوئی و کیھ ندسکے۔''اب چلیں ''وہ پلٹااور جینی ہے کہا۔ "سے اچھا لگ رہا ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق ہے۔ "جینی نے پیارے اس کے کندھے سے لنگتے بیگ پر ہاتھ پھیرا۔ا گلے ہی کہتے وہ اسٹورے اس تھے۔

دونوں خاموش سے کچھ دوری پر دائع ہوئل ڈیلیو کے شاندارریستوران کی طرف جارے تھے۔اس بار مارٹن نے بڑے پیارے جین کا ہاتھ تھام کا اُتھا۔ چکتے ہو گان کے شاخ فكرارب تح كيكن جيني كود كلي كرنبيس لكناتها كدا ہے اس طرح جلنا بیکھ برامحسوں ہورہا ہو۔ وہ دونوں خاموثی ہے

پُروقار چال چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ مارٹ اب متقبل کے بارے میں موج رہاتھا۔ وہموج رہاتھا کہ اس صبح جو بات اے غلط نہی لگی تھی، اب وہ ایک حقیقت ہے۔ دوحقیقت کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگلے تین برعوں میں تین ناول شائع ہونے ہیں۔ ایک ہو چکا اور اگلے ووسالوں میں کے بعد دیگرے شائع ہونے والے ناولول کے سودے تیار تھے جس ہے اے کروڈوں ڈالرز کی آ کہ فی عاصل ہوناتھی اوروث کر اری کے لے اس کے پاس تقریبات کا آپٹن بھی تھا۔وہ فیش تھا کہ كرنے كو يجھنبن البته اچھا وقت گز ارنے كے ليے ڈھیروں مواقع موجود ہیں۔ اب اے زندگی سے لطف لیا تھا۔ اس نے بوری زندگی سمبری میں گزاری تھی مگراب کھل کر جینے کا مزہ آنے والا تھا وہ بھی جینی کی ہمراہی میں نےوش کن مستقبل اس کے ذہن کے پروے پر بار بارمنظر تبدیل کرر ہاتھا۔ ہر منظر بہلے ہے زیادہ شان وإراور جان دار تھا۔

اس کی غیرمتو قع خوش نفیبی مارٹن کرسٹائنز کی ہے وقت موت سے بڑئی تھی ورنداسٹور میں پیش آنے والے تمام وا قعات ایک تحواب ثابت ہوتے اورآ کھر کھلنے پر مارٹن وہی بےروز گار مخض ہوتا مگر تقذیر پلٹا کھا چکی تھی۔ وہ تقذیر کا جہم ول عظر التاليكن ال كما توساته وه فودٌ ديكي اس كامياني كاكريمت وساريا تماروه سوج رياتها كداكردوز

جاسوسى دائجست 2016 ستمبر 2016ء

چال ہے گا انشا مرید میری جن خوش تھیلی ہے۔ 'ارٹن نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر بڑے بیارے رکھا۔ ''اگرآپ امریکا میں بی رہ گئے تو پھرخوش تھیلی کا یہ سفر آگے بڑھتار ہے گا۔'' جینی نے بیار بھرے لہجے میں کہا۔اس کے لیجے ہے لگتاہے کہ جو کچھ مارٹن سوچ رہاتھا، وہ بھی وہی سوچ رہی تھی۔ ''میں اب امریکا کے سوا کہیں اور نہیں رہ سکنا مگرا کیک شرطہے۔'' ''وہ کیا۔۔'' جینی نے پوچھا۔۔ ''وہ کیا۔۔'' کو کی مریل

'''منم چاہوتو پھراییا ہی ہوگا۔''جینی کے لیے ہے محسوں ہور ہاتھا کہاہے مارٹن کی قربت بہت زیادہ پبندآ رہی ہے۔ '''تو پھر مجھو میں ایساہی چاہتا ہوں۔''

مارٹن کی بات میں کرچینی کھلکھلا کرائس پڑی اور پھر یک م اس کی شمی کو ہر گید لگ گئے۔'' ذیراا بناچیرہ قریب لاؤ۔'' مارٹن دونوں کہدیاں بیزیر نکا کراآ گے جھکا۔ ''ڈرا ماتھ روم جاؤئر ہاتھ مند دھو کر فریش ہوجاؤں۔ تر استہدیں گئیں۔ ''

درا ہاتھ روم جاوی ہاتھ مندونو سرس موجا ہے۔ تمہارے چیرے پر دھیے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے مید گئ والے حادثے ، سو''

''اوہ ہاں ....' مارٹن چونک کر پیچھے ہٹااور چبرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

" مضیک ہے تم فریش ہوگر آؤ، میں آرڈردی ہوں۔"
ویٹرمینو کارڈیلے برابر ہیں گھڑا تھا۔اس کی نگا ہیں ہارٹن پر
سیس " ویسے تم کیالینا پیند کردی ہے ہے جینی نے پوچیا۔
" مسلوالو۔" ہارٹن نے بات بنائی ورنہ تو وہ سوچ بھی بیل سکتا
تھا کہ مینیو کارڈ میں جو بچھ لکھا ہوگا، گھانے میں ان گاذا کشہ
سیا ہوگا۔ زندگی میں پہلی باروہ استے مہنگے ریستوران میں
مفت کالنچ توڑنے آیا تھا۔وہ یہاں کے چوچلے کیا جائے۔
" مفت کالنچ توڑنے آیا تھا۔وہ یہاں کے چوچلے کیا جائے۔
" مفت کالنچ توڑنے آیا تھا۔وہ یہاں کے چوچلے کیا جائے۔
" ایک ویٹر سامنے آگیا۔اس کی نگا ہی سوالیہ تیس۔
" ایک ویٹر سامنے آگیا۔اس کی نگا ہی سوالیہ تیس۔
" آیے! میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔" ویٹر نے پوچھا۔
" آیے! میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔" ویٹر نے پیشکش کی۔

مارش اندر داخل ہوا تو وہاں دو تین لوگ پہلے ہے۔ اورش اخل ہوالیکن علیہ اس کے پیچھے چھیے اندر داخل ہوالیکن

كراستورے بندنكتا اورون توزتے بارش كرستائنزكے بنو ے اپناہٹوا نہ بدلنا توشا پداس کی جال آئی پُراعتاد نہ ہوتی۔ اس نے تقدیر کی جال کا برونت ساتھودیا اوراب ابنی اس پھرتی اور جالا کی پرخودکودل ہی دل میں شاباشی بھی وے رہا تقا۔ وہ خوش تھا کہ نہ تو پباشنگ ہاؤس میں اور نہ ہی اسٹور میں کوئی ایسامخص تفاجواس ہے پہلے مارٹن کرسٹائنز ہے ل چکا ہو۔ وہ سب اے صرف خط و کتابت کی حد تک یا ڈنمارک میں پھیلی شبرت کے حوالے ہے ہی جانتے پہچانتے تھے۔ ریستوران بہت خوبصورت تھااورجس طرح وہاں کے عملے نے انہیں خوش آمدید کہا ، اس سے لگنا تھا کہ جینی اکثر و بیشتر و بال آتی حاتی رہتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو مارٹن ششدررہ کمیا۔ ہال کے اندر بلکی زردخوا بناک روثنی پھیلی ی، ہرمیز پرموم بتیاں رکھی تھیں،جس ہے لیج بھی کینڈل لائٹ ور کے احساس میں بدل جاتا تھا۔ ڈائنگ ہال پھولوں کی خوشوؤں ہے مہک رہا تھا۔کھانے کی میزیں اس طرح سیٹ کی تی تھیں کہ ہر دو میزوں کے درمیان مجھو بھولوں کی ایک یا رتھی۔اس سے برائیولی کے ساتھ ساتھ و بن كوبعي خوش اواراحهاس موربا تفاعين اس كا باتحد تفام كر كيمة كريمة كريم ورنستانك كوفي بين كل ميز برجا بيكي-ای سے پہلے کہ وہ اپنی کرسیوں پر بیضتے، ایک ویٹر آ گے بڑھااور باری باری دونوں کی کرسیاں تھسیٹ کرانہیں بیٹھنے کا ا ٹارہ کیا۔ ہارٹن کے لیے بیسب کھھ نیا تھا۔ پوری زندگی محنت مزدوری میں گزری تھی۔ا پیے شاندارریسٹوران میں کنچ یا ڈنر کا تو وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔اس نے جینی مر نظرڈ الی۔اے شاید ہر ونت مسکراتے رہے کی عادت تھی۔ اس کے لبوں یہ بھرا ہلکا تھی جیسے مارٹن کی جان آئی لے کیا۔ یکا یک اس نے ذہن میں اپنی بیوی کا مِنتا ہوا چیرہ انجمرا مگر ا گلے ہی کمحے وہ سر جھنگ کر اس تصور کو کہیں دور پیپینگ جیکا تھا۔اب وہ مارٹن مینز کے بیجائے مسٹر مارٹن کرسٹائنز تھا .... وُنمارك كامشهور ومعروف اديب و دُراما نگار- وه ايني تي زندگی کی ان اولین سہولتوں اور جینی کو اپنی ہفوش میں بھر لینے کے سینے میں اس قدر کم تھا کہ اے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ اسٹورے نکلنے کے بعدے متواثر دوآ تکھیں ان کا تعاقب كررى جي \_اسے في الحال جينى كے سوا بھے اور و یکھنے کی فرصت ہی ندیھی ۔شاخت بدل کروہ پیمول کر ہیٹا تها كه بس ا اب سب ختم مو گياليكن كليل البھي جاري تھا۔ "ميري خوش نفيلي كه بم الحضي في كرر بي بين -" جين نے ادائے ولر ہائی سے کہا تو وہ تصور اتی و نا ہے آگا یا یا

جاسوسي ڈائجسٹ - 93 ستمبر 2016ء

ویٹراس کے سامنے آگیا ۔''سنو ....'' مارٹن نے اے روکا۔

بوئی یارلراورمساج سینر کہاں ہے ہے' ارش نے یو چھا۔ " آئے ..... میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ بس ایک منٹ بھے دے دیں۔" اس نے اپنی پیشکش کے ساتھ بڑے عاجزانہ کیجے میں درخواست کی۔

یہ سنتے ہی ویٹر تیزی ہے ایک طرف گیا۔ وہ بہت جلد لوث آیا۔ ' انظار کی زحت کے لیے معذرت '' اس نے مكراكركها-" يطيمر!"

وہ لفٹ کی طرف بڑھے۔ ویٹر نے آٹھویں منزل کا بئن دیادیا۔ جب وہ باہر نکلے تو مارٹن تیران رہ گیا۔ لگتا تھا كەوە بوڭل كاكونى فلورنېيىن بلكە ايك جھونى مونى ماركىپ بور چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویٹر اے ساتھ لے کہ آ کے بڑھتار ہا۔اب وہ ایک الگ تھلگ ی جگہ پر تھے۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مارش کوا ندر جانے کا

وہ اندر داخل ہوا تو اس کے تیجے پیچے ویٹر بھی اندر آگیا اور آتے بی مرا لاک کردیا۔ مارٹن نے چاروں طرف نگاہیں ڈالیں لیکن وہ کہیں ہے بھی بیوٹی یارلر یا سیاج سینر میں لگنا تھا۔اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہناایک آ واز سائی دی۔ ''خوش آیدید مسزیارش ....''

یهین کروه جیران مده کمیاروه به بوج کریریثان تھا کہ بیہ آ واز کیسی ہے اور وہ اس کا نام کیسے جانتا ہے۔ کیا وہ صبح اسٹوریس تھا یا پھر حارثے کے مقام پر۔ یا بید کہ وہ اس کی پرانی زندگی ہے أے جاما ہے۔ ابھی مارٹن کی اجھن دور تہیں ہوئی تھی کہ سامنے دیوار کی اوٹ سے ایک تفس باہر نگلا۔ اس نے سیاہ سوٹ بہن رکھا تھا۔ وہ بڑے عماوے چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچا۔'' آج آپ نے جملی بہت پریشان کیااور میدؤ رّه بھر بھی خوشی کی بات تبیں ۔''اس کا لہجہ ساٹ تھا۔

اتم ميرانام كي جانة مو" مارش في الحكات ہوئے سوال کیا۔

'' آپ جانی پیچانی شخصیت ہیں۔ بھلا آپ کوکوئی کیسے مميں پہچانے گا۔' سیکتے ہوئے اس نے کوٹ کے اندر ہاتھ وُالا \_ جَبْ باتھ يا هِرآيا تُواس مِين سائلنسر رگا پيٽول تھا۔ " يكيا " " بعقل دي كراس كرير تري رجواكيان اڑے آگیں ۔ ہارٹن چونک کر دو قدم پیچیے ہٹا تو اس ویٹر سے

دوسرے لوگوں کو دکھے کرفورا پلٹا اور باہر جلا گیا۔ مارش پھے ویر تک اپنا چیره آئینے میں دیکھتا رہا۔ وہ ادھیزعمر مرد تھا۔ چرے پرزمانے کی تخی گری کے آ خار بھی تمایاں تھے۔اس نے کوٹ اتارااور منہ دھونے لگا۔ فریش ہوکرآئینے میں اپنا چره دیکھتے ہوئے سوچ رہاتھا کدا گرتھوڑی تی توجیدوں اور خوشحالی کے مزید چند ہفتے مل جا تھیں تو اس کا چرہ بھی برسوں پہلے کے نوجوان مارٹن کے روپ میں واپس آسکتا ہے۔اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سوئٹ میں جانے سے پہلے ہوئل کے بوئی پارلرمیں جا کر پہلے فیشل اور مساج کرائے گا،اس کے بعد بھاپ ہے عسل کر کے کئی گھنٹوں کی نیند لے گا۔

وہ ہاتھ روم سے یا ہر نکلا تو سیدھا اپتی میز پر گیا۔ا سے ا کھی احساس تہیں ہوا کہ دونگا ہیں پدستوراس کے تعاقب

واتنی کنچ شان دارتھا۔'' کھا ناختم کر کے ہاتھ صاف لرقے ہوئے ارٹن نے کہا۔

''واقعی ....''جینی نے اس کی طرف پیار بھری تظروں ے و کھا۔'' ویے یہاں کا کھانا بہت مشہور ہے۔' ارفیصله کرنا و رامشکل ہے۔'' مارٹن نے شرارت سے کہا۔ و تیامطلب، کیا فیلٹ جنی نے چونک کر یو چھا۔ ''یکی کہ کھانا عمدہ تھا یا پھرتمہارے ساتھ کی وجہ سے

زياده اجمالكا-

، بیست. بیمن کرجینی ذراحی شرائی۔'' بات بنانا تو کوئی لکھنے والول ہے لیکھے۔''

'' اورشر ما کر جھینے جا ناسکیمنا ہوتو تمہارے ساتھو پنج کیا جائے۔'' مارٹن کہاں ٹھلا جیٹھنے والا تفا۔ اس نے بھی ترنت جواب دیا۔

''خیراب بیر باتیں رہنے دیں پھر بھی ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے جینی نے کلائی پر بندھی گھڑی پرنظر ڈالی۔'' تین بجنے والے ہیں ، اب چلتے ہیں۔ آپ کو آرام بھی کرنا ہوگا۔'' ہے کہتے ہوئے وہ کھٹری ہوگئی۔

مارٹن بھی کھڑا ہو کر بیگ کندھے سے لٹکانے لگا۔

جیتی مارٹن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ہوگل میں مینیکی، جہاں اس کے لیے سوئٹ بگ تھا۔ سیون اسٹارز ہوگل ریستوران کے برابر ہی واقع تھا۔ جینی اے لالی میں جیموڑ کرشام کوتقریب میں ملنے کا وعدہ کر کے واپسی کے لیے پلٹی تووہ افٹ کی طرف بڑھا۔ اچا تک اے جیسے پچھ یاد آگیا ہو۔ وہ پلے کراستقبالیے کی طرف بڑھنے لگا تھے ہیں ایک

جاسوسى دُانجست ﴿ 94 مستمبر 2016ء

چال مرگ

'' چائے ہوتو پھر ....'' مارٹن کو پچھ حوصلہ ملاتھا۔ وولیکن مجبوری ہے۔

'' کیسی مجبوری '''' مارٹن نے ایکھیاتے ہوئے یو چھاپے '' جھے مارٹن کرسٹائنز کوختم کرنے کے لیے بھاری رقم

ملی ہے اور میں یہ کام ختم کے بغیر والی و تمارک نہیں جاسكتاً."

· مگر میں تو وہ مبیں۔''

<sup>وولیک</sup>ن د نیا کی نظروں میں تو ہو۔''

° 'و وميري علظي تھي .....'' مارڻن روديا۔ دہ میرن کی کا ..... ماران رودیا۔ ''میں نے فٹ یاتھ پرتمہاری مہارت دیکھی تھی۔ س تیزی ہےتم نے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ اگرتم اس کا بٹوا

یار نہ کرتے تو میرامشن مکمل ہو چکا ہوتا۔ مجھے پیسا دیے والوں کو اس کی کوئی پروانہیں کہ مارٹن کرسٹائٹر کیسے مرا،

انہیں صرف اس ہے دلچین تھی کہ وہ مرکمیا۔'' یہ کہ کر پسول یرداد نے طنزیہ نگاہوں ہے اے دیکھا اور کچھ توقف

بعد کہا۔''لیکن تم نے اسے ٹی زندگی دے دی۔اے کوئی

کیے یقین کرے کہ اصل میں وہ مرچکا۔

''وہ میراہم شکل تھااوراس کی شاخت لے کرمجھ ہے یہت بڑی ملطی ہوئی۔''مارش نے کیکیاتی آواز میں کہا۔

"جوا، جوام، چاہے داؤ پر قم گلے یازندگی، جال تو چلنا يرنى ہے۔تم ابن چال چل يک

''اگر مجھے چھوڑ دوتو میں گورا کہیں دور چلا جا وں گا۔'' ارش سجھ چکا تھا کہ بنوے کی اولی بدلی نے تلطیعی سے

شروع ، و نے والے کھیل کوعوت کے میدان میں پہنچادیا ہے۔ پیر بھی وہ بیجنے کی ہرمگن کوشش کرر ہاتھا۔

"اب کھے تہیں ہوسکتا۔ لاش کا چمرہ یس کی الر سے نا قابل شاخت ہو چکا تھا۔ اس کے بٹوے سے ملنے والے وُرائيونگ السنس ے شاخدت مارٹن مينز كے نام ہے ہوئي ہے۔اب بتا و مارش کرٹائنز کہاں مراہے۔وہ زندہ ہےاور مين اے مارنے جارہا ہوں۔" سے كہتے ہوئے اس نے پیتول سیدها کیا۔ا گلے کیج ہلگی سی کلک سٹائی وی۔ مارٹن کے بیڑی طرح فرش برڈ سے گیا۔اس کی بیشانی میں سوراخ -18/23

محلویال ..... "اس نے ویٹر کواشارہ کیا۔ "ابھی ہمیں کو بن ہیگن کی فلائٹ بھی پکڑنی ہے۔وقت بہت کم رہ گیاہے۔' ارنى كى بيشانى مستعود الاخون المبافرش يوتيل رباتها \_

مکرایا جواے لے کریہاں تک پہنچا تھا۔" نے بو کھلا ہے میں کہا تو وہ بنس بڑا۔

''إدهر مسرُ مارتُن .....'' يُستول بردار محض أيك قدم آ گے بڑھا۔'' ؤ نمارک تمہیں بہت یا وکررہا ہے۔'' اس کے

چرے پرشیطانی مسکراہٹ رقصال تھی۔

مارش کاول زورز ورے دھڑک رہاتھا۔ ٹانگیس کیکیاری تھیں، اس نے گرنے سے بچنے کے لیے میز کا مہارالیا۔وہ بری طرح خوفز دہ تھا۔ان دونوں کا انداز بتار ہاتھا کہ وہ اسے بخشنے والے نہیں۔ اس کے ذہن میں رقص کرتے بُرآسائش زندگی کے حسین خواب کب کے ہوا ہو چکے تھے۔اب اس کی آ تکھوں میں سامنے کھڑی موت کی پر چھائیاں تھیں۔

پستول والا ہاتھ او پراٹھا تو وہ جلا یا۔'' ایک منٹ، پلیز ایک منٹ ....میری بات سنو۔''اس کی آواز بھرار ہی تھی۔

وه روبانسا جور باقتار

'' کیابات ....''پیتول بردار مخض نے سفا کی سے کہا۔ ''من لو ..... مرنے والے کی بات سننے میں کیا حرث -اب بدکون ساکہیں بھا گےگا۔''عقب سے ویٹرنے کہا۔

اتم لوگوں کو بہت بڑی غلواہی جو کی ہے۔ "مارش نے چان بچانے کے لیے فی کا سمارالیا۔ "میں وہ نہیں جس کی میں الاش ہے، میں تو .....

جانتے ہیں مسر الائن .... " پیتول بردار نے

پیزاری ہے کہا۔ وونہیں نہیں ۔۔۔۔ تم کیجھیں جائے ۔ حقیقت میہ ہے کہ میں وہ مارش نہیں۔''

''او کے ..... تو پھر مہیں چھوڑ دیں ۔''

'' بالکل ..... یہی میں بتائے کی کوشش کرر ہا ہوں۔''

مارٹن کو پہلی بارجان بیخے کی موہوم سی امیدنظر آئی۔

" بکواس بند کرو \_" پیتول بروار نے نہایت غصے سے ڈانٹا۔''تم پہلے ہی ہمیں بہت پریشان کر چکے ہو۔ اپنامنہ بند کروورنہ مارنے ہے پہلے تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔'' وه شدید غصے میں نظر آر ہاتھا۔

مارٹن کا چیرہ زرویز چکا تھا۔ آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ چہرہ یسنے میں شرابورتھا۔اگرمیز کا سہارانہ ہوتا تواس کی کا نیتی ٹائلیں سرید ہوجھ اٹھانے ہے ک کا اٹکار کر چک

میں کی کہدر ہا ہول۔ مارش کرسٹائنز وہ تھا جوسٹوک پرسرا۔" ارش اپن جان بجانے کی پوری کوشش کررہاتھا۔ '' جانبا ہوں ''' اس نے نینتول اہرا یا اور زور دار

جاسوسى دانجست \_ 95 ستمبر 2016ء

## Downloaded From Paksodiety.com

نيكي كر دريا ميں ڈال ،. بات محاورے كى حد تك نهيك ہو سكتے ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی ؟ میں پتھر باندہ کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔انسان ہے لوٹ ہو اور سینے میں دردمنددل رکھتا ہو تو اس کے لیے قدم قدم پر ہو لناک آسیب منہ پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بسٹیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرعد لہو کے پیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاروں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں۔۔۔امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل ہیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تومقابله كرنى والاخودبي اندرسي ريزه ريزه بوكربكهرتا جلا جأتابي ليكن حوصلہ جوان ہو تو پھر ہر ساز ش کی کوکہ سے دلیری اور دہانت کی نٹی کہانی ابھرتی ہے۔وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان كى داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت كے خون آشام سايوں نے گھیرلیا تھا مگروہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیردوڑتا ہی چلا گیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگر وہ ہار مان کر پسپا ہونے والوں میں



جاسوسى دائجسك - 96 ستمبر 2016ء



كدشته اقساط كالحلاصه

میں وُنمارک سے اپنے بیاد ہے وعن یا شان وہ تھا۔ جھے کی ن تلاش تھی۔ پیتلاش شروع ہوئے سے پہلے بی میر ہے ساتھ ایل ایسا ایسا واقعہ ہوگیا جس نے میری زندگی کونده بالا کردیا۔ میں نے سرراہ ایک زخی کواٹھا کراسیتال پہنچایا جے کوئی گاڑی تھر مارکر کزر کئی تھی۔مقامی پولیس نے جھے مددگار کے یجائے مجرم تغمرا یا اور پینی سے جرونا انصافی کا ایسا سلسلہ شروع ہواجس نے مجھے تکیل داراب اور لالہ نظام جیسے تحطر تاک لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ ایک قبضہ گروپ کے سرخیل ہتے جور ہائٹی کالونیاں بنانے کے لیے چیوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان کی زمینوں سے محروم کرر ہاتھا۔ میرے بچا حفیظ ہے بھی زبردتی ان کی آیائی زمین ہتھیائے کی گوشش کی جاری تھی۔ چیا کا بیٹا ولیداس جبر کو برداشت نہ کرے کا اور تھیل واراب کے وست راست السيئر قيصر ڇو ڊھري کے سامنے سينة تان کر کھٹرا ہو گيا۔ اس جراً ت کی سز ااے پیلی کہ ان کی حویلی کواس کی ماں اور بہن فائز ۽ سميت جلا کررا کھ کرو يا عميا اور وہ خود وہشت گر دقر ارپا کرجیل پیچے گیا۔انسپکٹر قیصراور لالہ نظام جیسے سفاک لوگ میرے تھا قب میں تھے، وہ میرے بارے میں پکھیٹیں جائے تھے۔ میں MMA کا یور نی چیمیئن تفاء وسطی بورپ کے کئی بڑے بڑے الینظر میرے ہاتھوں ذلت اضا بھے تھے۔ میں اپنی پچھلی زندگی ہے بھاگ آیا تھالیکن وطن تنتیج بی سیزندگی پیر مجھے آواز دینے لگی تھی۔ میں نے اپنی چی اور پیچا زاد بہن قائز و کے قائل لالدفظام کو بیدروی نے قبل کر دیا۔ انسپیٹر قیصرشدید زخمی ہوکر اسپتال نظیر، ہوا ﷺ داراب ایک شراف النفس زمیندار کی بٹی عاشرہ کے چھپے ہاتھ دھوکر پڑا ہوا تھا۔وہ ای عارف نامی نوجوان ہے محبت کرتی تھی ھے میں تے زخمی حالت میں اسپتال چنجانے کی مظلمی" کی تھی۔ میں نے تھیل داراب کی ایک نہایت اہم کروری کاسراغ لگا یااور یوں اس پر دباؤ ال کر عاشرہ کی جان اس سے چیزا دی۔ میں بہال بیزار ہو چکا تھا اور واپس ڈنمارک لوٹ جانے کا تبییکر چکا تھا مگر گھرا کے انہوئی ہوئی۔وہ جاووئی صن کے والی لڑکی مجھےنظر آگئی جس کی تلاش میں میں بہال پہنچا تھا۔اس کا نام تا جورتھا اور وہ اپنے گاؤں جا ندگڑھی میں نہایت پریش س کن حالات کا شکار تھی۔ ٹن تا جور کے ساتھ گاؤں پہنچا اور ایک ٹریکٹر ڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے یاس ملازم ہوگیا۔انیق بطور مدد گارمبر ہے ساتھ تھا مجھے پتا جلا کہ تا جور کا غیثہ اصفت منگیتر اسحاق ایتے ہمنواؤں زمیندار عالمگیراور پیرولایت کے ساتھ ل کرتا جوراوراس کے والدوین محمر کے کر انگیسے کرر ہاتھا۔ ہے ولایت نے گاؤل والوں کو یاور کرار کھا تھا کہ اگر تا جور کی شادی اسحاق ہے نہ ہوئی تو جاند گڑھی پر آفت آ جائے گیا۔ ان لوگول نے جاند گڑھی کے راست گوامام مجدمولوی فدا کوجمی اینے ساتھ ملارکھا تھا۔ تا جورے تھر بھی آئی مہمان نمبر دار نی کوکس نے زخمی کردیا تھا۔اس کا الز ام بھی تا جورگو دیا جار ہا تھا۔ایک رات میں نے چبرے پر ڈھا ٹایا ند دھ کرمولوی فدا کا تعاقب کیا۔ وہ ایک ہندومیاں بیوی رام جاری اور و کرم کے گھر میں واقل ہوئے۔ پہلے تو یجے کی غلط جمی ووئی کہ شاید ولوی فدایہاں کی غلط تیت ہے آئے ہیں لیکن پھر مقبقت سامنے آگئی۔ موادی فدا آپ خدا ترس بندے کی حیثیت ہے یبال وکرم اور رام پیاری کی مدو کے لیے آئے ہے۔ تاہم ای دوران میں وکرم اور رام پیاری کے پکھینی نے ان کے تھر پر ہلا بول دیا۔ ان کا میال تھا کہ تی کی کا شکار دکرم ان کے بیچے کی موت کا یاعث بتا ہے۔ ال موقع پر مولوی فیدا نے ولیری ہے وکرم اور رام پیاری کا وفاع کیا لیکن جب حالات ریادہ بکڑے تو میں نے بڈیوں کے ڈھانچے وکرم کوکندھے پر لاوااور رام پیاری کولے کروہاں سے بھاگ ڈکلا۔ میں نمبر دارنی کو زخی کرنے والے کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ بیکام مولوی ساحب کے شاگر وطارق نے کیا تھا۔ وہ تا جور کی جان لیما جاہتا تھا کیونگ اس کی وجہ ہے مولوی صاحب کس بلیک میانگ کا میکار ہورے تھے۔طارق سے معلوم ہوا کہ مواد کا جی کی بنی زینب ایک بیب بیاری کا شکار ہے۔ وہ زمیندار عالکمبر کے تھریش شیک رہتی ہے لیکن جب اے وہاں ہے لایا جائے تو اس کی حالت غیر ہوئے تاتی ہے۔ای دوران میں ایک خطرناک ڈاکو جادل نے گاؤں پرحلہ کیا۔ صلے بیں ۔ ممکیر کا حیونا مجائی مارا حمیا۔ میں تا جور کو حملہ آوروں سے بچا کر ایک محفوظ مجلے لیا۔ ہم وونوں نے پیجما بھا وقت گز ارا۔ دائیں آئے کے بعد میں نے بیجیں بدل کرمولوی فدا ے ملاقات کی اوراس نتیجے پر پہنچا کہ عالمگیرو غیرہ نے زینب کو جان او جیرکر بھار کر رکھا ہے اور ایوں مولوی ساحب کومجور کیا جارہا ہے کہ وہ ایک بچی کی جان بچانے کے لیے اسحاق کی حمایت کریں۔ میں نے مولوی صاحب تواس ' بلیک میلنگ' سے نکالنے کاعبد کیا تکرانگی رات مولوی صاحب کال کردیا گیا۔ میرا شک عالمکیراوراسحاق وغیرہ پر تھا۔رات کی تاریجی میں میں نے عالمگیراورا حاق کو کسی خاص مشن پر جاتے دیکھا۔وہ ایک ویرائے میں بہنچے۔میں نے ان کا تعاقب کیااور بید مکی کرجیران رہ گیا کہ عالمگیر، حاول کے کندھے کندھا ملائے ہیٹیا تھا۔ میں نے چیپ کران کی تصاویر مینی کی اے پھر میں اقبال کا تعاقب کرتا ہوا یاسرتک جا پہنچا اور چیپ کران کی با تیں تیں۔وہ بے بس ومظلوم مخص تھا اور جیب کرایک قبر سّان ٹیں اپنے ون گز ارر با تھا۔ا بک دن میں اور انیق پیرولایت کے دالد پیرسا نتا تی کے اس ڈیرے پر جا پنچے جو کسی زیائے میں جل کر خاتمشر ہو چکا تھا اور اس سے متعلق شعد دکہانیاں منسوب تھیں۔اس ڈیرے پرلوگ دم درود وغیر و کرانے آتے تھے۔تا جور کی قریبی دوست ریٹمی شادی کے بعد دوسرے گاؤں چلی تئی تھی۔اس کا شوہر شکی سزاج اورتشد و پسند محض تھا۔ اس نے رہیمی کی زندگی عذاب بنار بھی تھی۔ ایک دن وہ اسک غائب ہوئی کہ اس کا شوہر ڈھونڈ تارہ کمیا۔ بیں تاجور کی خاطر رہیمی کا کھوخ لگانے کا بیڑ ااٹھا بیٹھا اور ایک الگ ہی دنیا ٹیں جا پہنچا۔ریشی ایک ملنگ کا روپ دھار پیکی تھی اور آستانے پر اپنی دکش وسر ملی آواز کے باعث یاک لی لی کا در جہ حاصل کر چکی تھی۔ درگاہ پرہم سب قید سے لیکن قسمت نے ساتھ و یا اور حالات نے اس تیزی ہے کروٹ ل کہ درگاہ کا سب نظام درہم برہم ہو گیا۔میرے ہاتھوں پردے والی سرکار کا خون ہو گیا۔آگ وخون کا دریا عبور کر کے ہم بالآخر پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچے۔ بیہاں بھی منتلی محافظوں سے ہمارا مقابلہ ہوا۔اس دوران انیق وغیرہ ہم ہے بچھڑ گئے۔ میں اور تا جور بھا گئے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے لیکن ہماری جان ابھی چھوٹی تہیں تھی۔آسان ہے گرا کھجور میں اٹکا کےمصداق ہم سیالکوٹی حاول ڈکیت کے ڈیرے پر جائینچے تھے۔ یہاں بحاول کی ماں (ماؤبی ) مجھے اپنا ہوئے والاجوائي مجل يسي كي يوتي مهناز عرف ماني سے ميري بات مطافي بوں جاول ہے بماري بان لؤ كئے ہے بال مجاول نے ميرا مقابلہ باقرے ہے كرا و یا سخت مقابلے کے بعد میں لے اقرے کو جت کر دیا تو میں لے تھا کہ کا اپنے کر ویا سرے بھٹے نے جادل سمیت سب کو پریثان کر دیا تھا۔

7

جاسوسى دُائجست 38 ستمبر 2016ء

انگارے

اس دوران ایک خط میرے ہاتھ آگیا ہے پڑھ کر جائد گڑھی کے عالمکیر کا عکروہ چرو سامنے آگیا۔ اس خط کے ذریعے میں جاول اور عالمکیر میں دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو کیا۔متوقع مقالبے کے بارے میں سوچتے سوچتے میراذ بن ایک بار پھر ماشی کے ادراق پلننے لگا۔جب میں ڈتمارک میں تھا اور ایک کمزور پاکتانی کو گورے اور انڈین غنڈوں ہے بھاتے ہوئے خود ایک طوفان کی لپیٹ میں آگیا۔ یہ مغنڈے نیکساری گینگ کے لوگ تھے جس کا سرغنہ جان ڈیرک تھا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری یو نیورٹی دوست ڈیزی کے ساتھدا جھا کی کھیل کھیلا ، پھرڈیزی غائب ہوگئے۔اس واقعہ کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آسمیا۔ مجھے جھے ماہ جیل ہوئی۔ پھرمیرار جمان مکس مارشل آرٹ کی طرف ہو کیا اور ایسٹرن کنگ کی حیثیت ہے MMA کی فائنس میں جملکا مچاتا رہا اور دوسری طرف سکائی ماسک کی اوٹ میں ٹیکساری گیٹک کے خنڈوں سے برسر پریکاررہا۔ای مارشل آرٹ کی بدولت میں نے سجاول سے مقابلہ کیا اور سخت مقابلے کے بعد برابری کی بنیا دیر میں نے ہار مان لی کیکن سجاول کا دل جیت لیا۔ سجاول سے کہ کرمیں نے ائیق کوبلوالیا ۔ سجاول ایک حسین دوشیز وسنیل کونو بیا ہتا دلہن کی طرح سجاسنوار کرریان فر دوس (وڈے صاحب) کی خدمت میں جھنے کے طور پر چیش کرنا چاہتا تھا۔ میں ، انیق اور جانا ل ساتھ تھے۔ ہم وڈ ہے صاحب کے کل نمایٹنگے پاراہاؤس پنچے۔ وڈاصاحب اپنے دو بیٹول کے ہمراہ برونائی ہے پاکتالنا شفت ہوا تھا۔ برونائی میں اس کی خاندانی وحمیٰ تھی۔ سب ٹھیک تھا کداجا تک چند نقاب بوشوں نے بارا ہاؤس پرحملہ کردیاجن کاسرغندنا تب تھا۔ سخت مقابلہ ہوا۔ یجاول نے جان جوکھوں میں ڈال کر بڑی جیکم صاحبہ کی جان بھائی لیکن سرغنہ تا قب نے اس کے بیٹے ابراہیم اورایک مہمان کو یرغمال بنالیا مہمان کا نام من کرمیں چونک کمیا یعن تکیل داراب! پھر میں نے اور حباول نے مچھوٹے صاحب کواغوا کاروں کے چنگل سے نجات دلائی۔اس معر کے میں پچھاغوا کار مارویے گئے اور پچھ پکڑے گئے۔ حیاول کو پاراماؤس میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ پاراباؤس میں کوئی بڑا چکر علی رہاتھا۔ کھوج لگانے برہا جا کہ بڑے صاحب کے دوتوں بیٹوں میں زہر یااعضر پایا جاتا ہے۔ زینب والا معالمہ میں ای طرف اشارہ کررہا تھا۔ای وجے نامینب کو بھی اخوا

## ابآپمزيدواقعاتملاحظه فرمايثي

مر کرنے والے انداز میں آگے بڑھے رہے اور جنن ٹی گئے گئے ، جبنڈ کے عقب میں آج کا مجرا پڑا تھا۔ چیوٹے بڑے کئی شاہرز تھے۔ان میں سے نیلے رنگ کے تین بڑے شاپر زیکے دہ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ میدوہ بجراتھا جو یارا ہاؤس کے اندرونی رہائش ھے میں ہے آتا

ہم نے ویکھاءار دکر د کافی فاصلے تک کوئی نہیں تھا۔ بیہ دن کا پہلا پہر تھا۔ وحوب کاسنہر می رنگ نما یاں ہوتا جار یا تھا اور پاراہاؤس کی بلند و پالا برجیاں اس ٹیکیلے دن کی خوشکوار حرارت سے لطف اٹھائی محسوس ہوئی تعیس۔ انیق نیچے بیٹھ کیا اور اس نے دو نعے شاہرز کر کر بیں کھول دیں۔ بیرے ہاتھ میں ایک درخت کی حجیزی نما شاخ تھی۔ میں نے اس شاخ کے ذریعے کچرے کو کھٹگالنا شروع کیا۔انیق بھی ایخ یاؤں کی مدد سے میرا ساتھ دینے لگا۔ بیصاف ستحرا کجرا تھا۔ دودھ اور جوں کے خالی ڈیے، سکریٹیں اور سگار وغیرہ کے ٹکڑ ہے، وائن کی خالی بوتلیس ، خالی ٹن پیکس ، بھلوں کے حیلکے اور کی سبزی کی باقیات، بلیٹوں میں نی جانے والا سالن اور چاول وغیرہ۔اور پھر جمیں ایک شایر میں سبزی یلاؤ کی با قیأت نظرآ نئیں۔ یقینا یہ پلیٹوں میں نیج جانے والے عاول ہی تھے۔ انیق کی آٹکھیں چک آٹھیں۔ وہ يہلے سے انظام كر كے آيا تھا۔ اس كے باتھ ميں ايك چھوٹا سایاؤج نماشا پرموجود تھا۔ اِدھراُ دھرد کیسنے کے بعدوہ عام سے انداز میں نے جھااوراس نے بلک جھکتے میں تھوڑ ہے جاسوسي ڈائجست

ہے جاول شاپریش ڈال کرا بنی تراب میں تھیا گیے۔ اس کے بعد ہمارا و ہاں تقبر تا بیکار تھا۔ہم ایک بار پھر چہل قدی کے انداز بیں میلوں کے درمیان جبکرانے لگے۔ الل نے کہا۔ و محمول یقین ہے کہ بیرو ہی جاول ہیں جود ونوں جمائیوں نے استعال کیے ہوں گے؟''

''اس میں شک کی منجائش کم بی ہے۔'' انیق نے جواب دیا۔ الم بر کی پلاؤ ہے اور کل سے پلاؤ صرف دونواں بھائیوں کے لیے ہی بنا تھا۔ جو' جھپی'' ہم نے لیا ہے وہ استعال شدہ چاولوں کا جی ہے۔آپ نے دیکھا جی ہے ان میں د آنی وغیر ومکس ہے۔''

ہم یا تیں کرتے ہوئے واپس یاراہاؤس کی ہمت جل دیے۔ ہمیں اِگا وُکا پہرے دار دکھائی دیے گے پھروہ پہرے دار بھی نظر آئے جو کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے۔ جو تی ہم یارا باؤس کے میں گیٹ کے سامنے مینیج ،ہمیں آتا جان کی کرخت صورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ تین جار گارڈ زیمی تھے جن میں انجارج گارڈ رفانت جھی تھا۔

آ قا حان نے ہمیں کڑی نظروں سے گھورااور یو چھا۔ ''کہاں تھوم رہے ہوتم دونوں؟''

'' ذراسیر کے لیے نکلے تھے۔ بڑی بیکم سے اجازت

'میر کی اجازت لی تھی ناں ،لیکن تم تو یجھ اور گزبز لرر ہے ہو۔" آتا جان نے کہا اور اس کی تاک کا یالائی 99 ستمبر 2016ء کبدرہا ہوں گدان او گوں کی طرف سے ہوشیار ہو، گرمیری بات ایک کان سے س گردوسرے سے نکالی جارہی ہے۔'' ''اب کیا ہوا ہے؟'' حکمی نے ملائیشین کہجے کی اردو میں یوچھا۔

'' بیہ لوگ کچھ گز بز کررہے ہیں۔ میراشک پختہ ہوتا جار ہاہے۔'' آ قا جان نے کہااوراس کے ساتھ ہی فوقیج ری ماک ہ

یلی کردی۔ نو بیج ختم ہوئی توطلمی کی سوالیہ نظریں بھی ہم پر مرکوز ہو گئیں ۔'' بیرسب کیا ہے مسٹرشاہ زیب؟''

" کیا آپ کوآ فا جان صاحب کی بات پریقین نہیں آ آیا۔ ہم یہاں مشکوک سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور عظر یب کوئی بڑی گر بڑ کرنے والے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں غیر سلح کر کے کسی کمرے میں بند کریں۔ اس کے بعد سال و جواب کریں توشا یوآ فا جان صاحب کوسلی ہو۔

بوب ہیں ۔ میرے طنزیہ کہج نے آتا جان کے تن یدن میں آگ لگا دی۔ وہ بھنکارا۔''تم زیادہ ٹرٹرنہ کرو۔سیدگی بات گا سیدھا جواب دو۔ وہاں کیا کرد ہے تھے؟''

ا اس بات کا جواب میرے پاس ہو لیکن میں مرف طبی صاحب کورول گا۔''

دانت ہے۔ ''میں ایک محتاخی ہیں کرسکتالیکن بیدایک اہم بات ''

ہے۔ ''متم بھی اس دلال کی وجہ سے سر پر چڑاھتے جارہے یو لیکل تم جیسے لوگوں کو فتنی کرنا مجھے انچھی طرح آتا ہے۔'' وہ بھٹکارا۔

ولال کا لفظ اس نے سجاول کے لیے اس تناظر میں استعال کیا تھا کہ وہ پری چہرہ سنبل کوآ قا جان کی خدمت میں ہیں گئی کرنے کے لیے اس تناظر میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ میں نے کہا۔'' آ قا صاحب، آپ ذراز بان سنجال کربات کریں۔ ورنہ پھر بات آ مے تک جائے گی۔''

سے بوسے وہ مجھے وہم کی دیتا ہے۔ اوئے دو کئے کے ملازم ....'' آ قاجان چنگھاڑااوراچھل کرمیری طرف آیا۔ ملازم ....'' آ قاجان چنگھاڑااوراچھل کرمیری طرف آیا۔ حلمی نے اے رائے میں ہی روک لیا اور دھکیل کر چیچے لے گیا۔ آ قاجان لال پیلا ہور ہاتھا۔ وہ بدکلامی کررہا تھااور ساتھ ساتھ گارڈ زگوتکم وے رہاتھا کہ ہمیں کن پوائنٹ چیر کھیں اور جاری تلاثی لیس۔گارڈ اس کے ہر عم کو جیالانے میرے جسم میں سنناہت سی دوڑ گئی۔ کچرے کے پاس اور دور دور تک کو کی نہیں تھا پھر آتا جان کو کیسے خبر ہو گئی ۔ ماس اور دور دور تک کو کئی نہیں تھا پھر آتا جان کو کیسے خبر ہو گئی تھی ۔ ماری بھول تھی کہ کو گئی ہمیں و کچھ نہیں رہا تھا۔ یقینا آس پاس کوئی سی می ٹی وی کیسرا موجود تھا۔

'' آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟'' میں نے آقا جان سے وجھا۔

چ چھا۔ ''تم لوگ کچرے کے پاس کیا کرنے گئے تھے اور وہاں کیا ڈھونڈرے تھے؟''

'''آئی کی بات پرآپ اتنا پریشان ہور ہے ہیں؟'' ''یہ تمہارے لیے آئی می بات ہوگ۔ بیسکیو رقی کا شکین مسئلہ ہے۔ وہاں سے کیا اٹھایا ہے تمہارے ساتھی ن 200

'' لگنا ہے کہ آپ کوکوئی غلط جنبی ہور بی ہے۔'' " بی غلط ای آب ایکی آنگھول سے دیکھ لیں۔ "سیند ا محارج گارڈ ر فاقت نے گفتگومیں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ آ قا جان کی جھوٹی جھوٹی آنکھوں سے مسلسل شعلے نکارے تھے۔اس نے تحکماندانداز میں ہمیں ساتھ چلنے کو كبار مين كيث كے ياس عى ايك" مرويلينس روم" تھا۔ یماں مانیٹرز وغیرہ موجود تھے۔ ہم اندر پنچ تو رفاقت نے نورا ایک مائیر آن کر دیا۔ اس نے ریکارڈ تک طافی۔ اسكرين پرميرااورانيق كاميولافهودار ہوا۔ ہم كچرے والے شاپرز کے مزد یک کھڑے ہتھے۔ کیمرا یقینا حجند کے تھی ورخت يربى نصب تقاريين ممكن تعاكد كيم سے كو كيموفلاج كر ديا تميا ہو۔ فاصلہ زيادہ تھا، تصوير واضح نہيں تھي تگر چرے بچانے جارے تھے۔فوج میں نظر آیا کہ انیق اکڑوں بیٹھ کرشا پرز کی گر ہیں کھول رہا ہے اور پھر میں چیڑی کے ساتھ کوڑے کوادھراُ دھر کررہا ہوں۔ کیمرا ہمارے ایک پہلو کو وکھا رہا تھا۔ اس فو تیج میں بہتو نظر آیا کہ انیق نے کچرے میں ہے بچھ اٹھایا ہے لیکن سے بالکل پتانہیں چلاک یہ کیا تھا اور انیق نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بیصورت

رہے کی ں۔ جس ووران میں فو میچ یلے ہور ہی تھی ای دوران میں آتا جان نے فون کر کے حکمی کو بھی بلالیا تھا۔ فو میچ ختم ہوتے ہوتے حکمی دہاں آن پہنچا۔ اس نے سوالیہ نظروں ہے آتا جان کودیکھا ،آتا جان تک کر بولا۔ 'احکمی! میں تم سے مسلسل

حال حوصلہ افزائقی۔ہم نے جو احتیاطی تدبیر کی تھی وہ کام

جاسوسى دائجست 100 ستمبر 2016ء

الله المراجع المراجعة

میں نے موتیوں والی لڑی سجاول کے ہاتھ پرر کھ دلی اور پہنجی بتایا کہ ابھی تھوڑی ویر پہلے کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ میں نے آ قاجان کی بدزبانی کا بھی تعوز اسا ذکر کر دیا۔ پھے و پر بعد ہم مہمان خان کے اس رہائٹی پوریشن میں آگئے جو آج کل ہمارے استعال میں تنیا۔ ہم اچھی طرح جائزہ لے کیے تھے یہاں جاسوی کے لیے کسی طرح کا آڈیووڈیو سٹم موجود نہیں تھا۔ یہاں ہم ذرااحتیاط سے ہرطرح کی گفتگو کر علتے تھے۔ سبزی بلاؤ والا یاؤج انیق کی جراب میں موجود

تھاءاور سے ہماری ایک اہم کا نمیا لی تھی۔ سجاول تو وؤے صاحب اور سنبل ہے ملاقات کے لیے چلا تھیا تا کے سنبل کواس کے '' ممشد مبار'' کی لڑی واپس کی جا سکے اور ہم سوچ بحار میں مصروف ہو گئے کہ گجرے میں ہے اٹھائے گئے مبزی ملاؤ کے نمونے کا کیا کیا جائے اس کا کیمیکل ایگریمن کرانے کے لیے اے فیل آبادیا لا ہور وغیرہ میں پہنچا یا جا نا ضروری تھا اور فی الحال اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آریا تھا تگر ای روز شام کے بعد جو کھے ہوا اس نے جاری مشکل کی حد تک آ سان کر دی ۔ کم از کم جمیل ا تنا پڻاٽو شرور چل کيا که پيمبري پلاؤوانعي زهرآ اود ہے۔

قريباً آثھ بجے کا وقت تھا۔ میں اور انیق ، ٹی وی پر نیوز و کیور ہے تھے۔اتنے میں ساتھ والے کمرے میں کھٹا ہوا۔ بیرخانسا ماں اومبرطیب کی یالتو بندریائتمی جو یارا ہاؤس کے بیرونی ھے میں ہر چکہ چکر آن پھرٹی تھی ۔ وہ ایک چھوٹی کھڑ کی ہے کو د کرا ندر آئی اور پھرائیں کو پہچال کرسیدھی اس کے کناھوں برآن چرعی۔ وہ اپنی نہایت شرارتی آنکھوں ے بورے کرے کا جائزہ لے رہی تھی۔اس نے با تاعدہ اونی سویٹراورٹراؤزر پہناہوا تھا۔ میں نے کہا۔' ایش! بجھے توسر دار سجاول کی وہ بات بالکل شیک ہی گئتی ہے۔ یہ بندریا واتعی تمہاری کوئی بچیزی ہوئی رہتے دارے۔''

^^ خدا کا خوف کریں شاہ زیب بھائی ، میسردار سجاول توہے ہی کا فرزا وہ۔آپ کیوں جہم میں اس کے پڑوی بنا چاہ رہے ہیں۔خدانے انسان کواشرف المخلوقات بنایا ہے اور عاول ایک انسان کو بندر کارشتے دار بتار ہاہے۔''

"احچما اشرف المخلوقات صاحب، اس خبیث کو با ہر نكالوورنه كوئى نقصان كروے گی۔''

بندریانے بھی جیے یہ بات من لیمنی ۔اس نے انیق كريم يرايك جيت لكاني اورجست كاكر يفريج يريرين میتی ریغریج یز کے اوپر بسکٹ کا ایک ڈیا پڑا تھا، وہ ، ، واقعی غصے کا مؤر تھا۔علمی نے اسے بشکل سنبیالا اور شنڈ اکیا۔ آتا جان بکتا جبکتا دوسرے کمرے میں جلا گیا توحلمی ہمیں لے کر یارا ہاؤس کے مہمان خانے میں آعمیا۔ كمرے كا درواز ہ بندگر كے اس نے مجھ سے يو چھا كہ ميں كيا

میں نے جیک کی جیب سے سنبل کے ہار کی ٹوٹی ہوئی لڑی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔''پیرکیا ہے؟''

حکمی نے پوچھا۔

'' وہی،جس کی تلاش میں ہم وہاں کچرے کے ڈعیر پر کئے تھے۔ یہ سبل صاحبہ کے بار کا مکزا ہے۔ یہ پرسول ے کم تھا۔ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بتا یانہیں ، صرف حاول صاحب کوآ گاہ کیا کہ بار کی ایک فیمتی لڑی نہیں مل

ی کی فراخ پیثانی پرسوچ کی سلونیس ایجریں ۔وہ ہے بات کی گہرائی تک پہنچ رہا تھا۔آخراس نے تعہی انداز سر بلایا۔ اس کا مطلب ہے کہتم ان موتیوں کی تلاش ں کچرے کی طرف کئے تتے .....اور بیدکا متمہارے ف سترسجاول في لكا يا تقاله

جي بان معتبل صاحبة احيال تها كداكر بدلاي كسي نے چرائی نہیں تو پھر صفائی کے دوران میں کوڑے کے ساتھ ی کیس جلی تن ہوگی۔ امید تو کم تھی کیکن ہم نے کوشش کی اور خدا کاشکرے کہ یہ میں کل والے کچرے کے اندرے مل

میں نے مکمل تفصیل بنائی توصلی ننانوے فیصد علمیکر نظرآنے لگا۔اس نے کہا۔'' فوٹیج کی وجہ سے زبروست مسم کی غلط بھی پیدا ہور ہی ہے۔ وراصل تم جانے ہی ہو چند دان سلے یہاں جو کھے ہوا ہے، کی جانیں گئی ہیں۔ کتے ہی رقی الجبی اسپتال میں پڑے ہیں۔عزت مآب کے علم پرسکیورنی ریڈالرٹ ہے۔ چیوٹی جیوٹی چیز کونظر میں رکھا جار ہا ہے۔ آپلوگوں کوبھی بہت احتیاط کرنی جاہیے۔'

اس کے بعداس نے آتا جان کائمبر ملایا اوراس سے بات كرتا ہوا با برنكل كيا۔

ائیل نے میری طرف دیکھا۔ وہ جیسے خاموثی کی زبان میں کہد رہا تھا..... جان بی سو لا کھوں یائے۔ در حقیقت جاری پلانگ کام کر منی تھی ورند آتا جان کی خباشته ای معافج کو خطرناک رنگ دے علی تھی۔ ای دوران میں بحاول مجمی وہاں پینچ حمیا۔اس کے چیرے ہے اندازه ہوا کہ اے صورت حال کاعلم ہوگیا ہے اور یہ پتانگی جاسوسى دائجسك 101 ستمبر 2016ء

حبٹ بیٹ بسکٹ کھانے لگی۔ پھراس نے بسکٹ کا خالی ڈیا میرے سریر مارااور جمب لگا کرئی وی پر چڑھ کئے۔اجا تک انیق کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس کا چرہ جیک گیا۔ اس نے بڑے دلارے بندریا کواینے پاس بلایا۔وہ جست لگا كراس كى كوديس آئى اوراس كى مفورى پريون باتھ چلانے لگی جیسے اس کی شیو کررہی ہو۔شایداس نے کسی حجام کو ایباکرتے ہوئے دیکھاتھا۔

انیق نے بچھے اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ مجھ گیا۔ سبزی میلاؤ کا وہ چھوٹا سایاؤج فرتج کے اندر رکھا تھا۔ میں نے لاک میں جانی تھما کرفر تے کا دروازہ کھولا اوروہ یاؤج انیق کوشھا یا۔ کارروائی تھوڑی ہی ظالمانہ لگ رہی تھی مگر مارے یاس اس کے سوا چارہ میں تھا۔انیق نے یاؤج میں ے محل بھر چاول اپنے ہاتھ میں لیے۔ دائیں ہاتھ سے وہ بندریا کی کردن سہلاتا رہااور یا نمیں ہاتھ سے چاول اس کی طرف بڑھائے۔وہ بڑی رغبت سے کھا گئی۔وہ مزید مانگ ری تھی۔ انیق نے تھوڑے سے مزید دیے اور باقی بھا

''اگر واقعی چادلول میں چھے ہوا، اور پیر مرکنی تو؟''

''تم خود ہی تو بتارہے تھے کہ اس کی شادی کی عمرنگلی حار بی ہے اور کوئی اچھار شریبیں ال رہا۔ ہوسکتا ہے کہ بندر برا دری بیہ سمجھے کہ اس نے بایوس موکر خود کئی کی کوشش کی ہے۔ یوں کوئی اچھا صالح بندر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے

' وليكن بيتوتب بهوگاجب بيديجاً كي-'

''تم جیسے بھائی جب صدق دل کے ساتھ ابنی بہنوں کے لیے دعا ما تکتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ "میں نے عراتے ہوئے کہا۔

'' دیکھیں آ ہے پھراس امریش پوری سجاول کی زبان بول رہے ہیں۔اگر نبی کھ ہوتا رہا تو پھرایک دن جھے اس کے لیے امتیا بھے بجن یائی دیول وغیرہ بنتا پڑے گا۔''

امتیا بھر بچن تو نہ ہی بنتا تو اچھا ہے۔ستا ہے، قلی فلم کی شوننگ کے دوران میں امریش پوری نے اس کا برا حال کر ڈالا تھا۔ ایتا بھر تو پھر تج گیا تھالیکن تم بچو گے نہیں۔ بڑی ظالم مارے اس بندے کی۔"

ہم باتیں کرتے رہے۔ بندریا کو جاول کھائے قریباً دى منك ہو کے لیکن وہ ای طرح ہشاش بیٹاش تنی پرای

نے ایکا کی جست لگائی اور کھڑ کی سے نکل کر کہیں اوجھل ہو

"اب كيے پاچلےگا؟" ميں نے كہا۔ "میں ابھی تھوڑی دیر میں ازمیر کی طرف چکر لگا تا ہوں۔'انیق نے کہا۔

ازمیر کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آ ٹھ دس منٹ مزید کزرے ہوں گے کہ لان کی طرف سے کچھ عجیب ی آوازیں آئی، جیسے دو بلیاں آپس میں لار ہی ہوں۔''بیای کی آ واز ہے۔''انیل چونک کر بولا۔

ہم نے اٹھ کر کھیری میں سے جما نکا۔ وسیع گرای لان میں ہلکی دورھیا روشی تھی۔ پھولوں کی ایک وسیع وعریض کیاری کے پاس بحل کے بول کے نیچےکوئی جاندار چیز گھاس پر لوث بوٹ مور ہی تھی چر ہم نے قرب اندام خانسامال ازمیر کودیکھا۔ وہ اینے بھاری جسم کو جھلا تا بڑگ تیزی ہے بھل کے بول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے نیچے جیک کر بندریا کو اٹھایا اور بدحوائ میں جِلّانے لگا۔ ''لوی

ید کھڑی کے باوجوداس کی واز صارے کا اول تک ایک روی تھی۔ایک دواور افراد سی موقع پرنظر آئے۔ہم بھی کمرے سے نکلے اور گرای لان ٹیں بھٹے گئے۔ بندریاا زمیر کے ہاتھوں میں بل کھارہی تھی اورسر کو بے قراری سے دا تیں باعی حرکت و مربی تھی محراس نے بالکل انسانوں کے ے انداز میں ایک بڑی نے کی اور باتھ یاؤں چھینے لگی۔ " کیا ہوا اے ؟" ووسرے خالبا ہاں نے انگریزی

" بجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی زہر کی چیز کھالی ہے۔ از میرنے جواب دیا۔

"اے استال لے چلیں۔" ازمیر کے ساتھی خانسامال نے عجلت میں کہا۔

وہ لوگ اپنی لوی نامی بندریا کو لے کریارا ہاؤس کے مجی اسپتال کی طرف بھا گے۔ تے کرنے کے بعد لوی کے عِلّانے میں کچھ کی واقع ہوئی تھی۔

میں اور انیق واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔انیق کی آ تکھوں میں تیز چک تھی۔ ''ہمارا شک سو فصد درست نکلا ے۔ "وور برائے لیج میں بولا۔

" دليكن ايها موكيول رباع؟ مطلب تويمي موانال كماكر كمال اور ابراہيم كے خون ميں زہر بي توبيد نبران کے ال باب نے می پیدا کیا ہے۔ ایش نے پُرسوچ کیج یس کہا۔" اوراب اس زہر کی

جاسوسى دائجست 102 ستمبر 2016ء

کابرسائل ہے۔" Downloaded From "ے کابرسائل "كون؟ كيموا؟" "المحافة المحافة المحافق المحافة المحافقة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافقة المحافة المحا

" لكتا ك يبال يارا باؤس من ال كى بهت ي جاتی ہے۔ وڈا صاحب بھی اس پراندھا بھروسا کرتا ہے۔ وہسل کو یوں سمجھا رہا تھا جیسے سبل وڈے صاحب کی نہیں اس کی رکھیل ہے۔ سنبل کو بتار ہاتھا کہ وہ اپنی قیمتی چیزوں كے بارے ميں بہت وهيان سے رہے، نوكروں ميں بر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجراس نے ان تو کرانیوں کی کلاس کی جو و ہاں صفائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں۔ انہیں بری طرح ڈانٹ ڈیٹ کی کہ انہیں صفائی کے وقت موتیوں کی الای نظر کیول نہیں آئی۔ ایک ملاز مرکوای نے ووے صاحب کے سامنے ہی تھیڑ مارااور گالی دی۔

انیق نے کہا۔'' جھے بھی لگتا ہے کہ بیر آ قاجان بہال شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا ہوا ہے۔ ہرمعالے میں سر محيرتا ہے اور اس كے سر تحير نے كو خوش دل ہے برداشت بھی کیا جاتے

\* دمگر دوسری طرف ہے بھی کہا جارہا ہے کہ بدھیاب كتاب يين اور دوسر ب معاملون مين بهت زياده تحيل كريا ہے۔''سجاول نے نکتہاٹھایا۔

میں کے کہا۔'' یہ بھی کہتے ہیں نال کہ جو بہت منہ چڑھے ہوتے ہیں .... مالک ان کے کھیلوں کونظر انداز بھی -UZJ

''ایک اور خبر ہے۔''سجاول بولا۔ ہم سوالی نظروں ہے اس کی طرف دیکھنے گئے پرسول رات وه دونو ل لوکيال يهال پيني جي بيل جنہیں کمال اور ابراہیم کی دلبنیں بنتا ہے۔'

میں نے سنسی محسوس کی۔'' یغنی زین بھی یہاں آ چکی ہے؟ "میں نے در یافت کیا۔

''اس کا تو شک ے ہائیں چلا مرسبل نے بتایا ب كدوه دونول لؤكيال دودن سے بهان يارا باؤس ميں موجود ہیں۔ان میں سے ایک ذرا دبلی بلی اور شکھے نقوش والی ہے۔ دوسری ذراصحت مند اور بھورے بالوں والی ہے۔ دونو ل الر كيوں كى خوب آؤ بھكت كى جارہى ہے۔ دونو لاکول ہے ان کی ملاقات بھی کرائی می ہے اور کوشنش

کی جار ہی ہے کہ ان کی جھجک دور ہو۔'' میں نے سجاول ہے کہا۔''سنبل سے کہو کہ لڑکیوں کے نام معلوم کرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دیلی تبلی لوگ ويد عي وو کي او

وجہ سے ان کے لیے ..... زہر ملی بیویاں ڈھونڈی جارہی

''زہریلی نہیں ..... ایک بویاں جن کو زہر دے دے کر زہر یلاین برداشت کرنے کے لیے تیار کیا گیا -- "مل نے تا کا --

بات مجھ میں نہیں آر ہی تھی۔ ماں باپ اپنی اولا دے ليے ايما كيونكر جاہ كتے ہيں اور جمرايك الى مال جوابي بچوں پر جان چیزگی ہو، انہیں کھانے میں زہر کی ڈوز کیے دے عتی ہے؟ اور كيا يج اس صورت حال سے آگاہ تھ؟ کیا نہیں معلوم تھا کہ ان کا کھانا روزانہ علیحدہ سے کیونکر بنتا

سجاول توشام ہے ہی سویا پڑا تھا۔ میں اور انیق اس بچولین کے بارے میں اکیلے ہی سر دھنتے رہے۔ تھوڑا سا از ہریلا یا ہے اجھی تک انیل کے یاس موجود تھا۔اے کھیائی تجزیے کے لیے استعال کیا جا سکتا تھا۔ کوئی ایک ستخفے بعداز میر کی یالتولوی کے بارے میں بتا چل گیا۔وہ جا نیر ہوگئی تھی۔اس کا معدہ صاف ہو گیا تھا اور اب اسے ڈیس کے ذریعے دوا وغیرہ دی جارہی گی۔ غالباً اسپتال یں موجود کسی انسانی ڈاکٹر نے ہی مولیٹی ڈاکٹر کا کردارادا

لوی کے فی جانے سے سائدازہ بھی ہور ہا تھا کہ جادلوں میں موجود زہر کی مقدار ایک خاص حد کے اندر ہی

ای دوران میں سردار سجاول بھی بیدار ہو کرموقع پر بنتی کیا۔وہ بندر یالوی والےواقع ہے برخر تھا۔ہم نے اے بتایا کہ مس طرح اس جانورنے ہارے کیے لیبارٹری کا کام کیا ہے اور جاولوں کے زہر لیے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بیرسب کچھ سجاول کے لیے بھی بے حد چیران کن تھا۔ یقینا حاری طرح اس کے ذہن میں بھی پہلاسوال بہی ابھرا تھا کہ وڈ اصاحب اور بڑی بیکم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایا کول کردے ہیں؟

میں نے سجاول سے یو چھا کہ سنبل کے ہار والے 91:1562 10

وہ بولا۔''منٹل نے وڑیے صاحب کو یکی بتایا ہے کہ دولای کم ہونے کے بعد ڈر کئی تھی۔ اس لیے کسی کو بتایا نہیں۔وڈا صاحب بس محکراتا رہااوراس کا ہاتھاہے ہاتھ میں پکڑ کر تھرک جھاڑتا رہا۔ وہ بٹر جا کلڑ پوری طرح اس کی خوب صورتی کے نشتے میں غرق ہے لیکن وہ آتا جان ایک فہر

جاسوسى ڈائجسك 103 ستمبر 2016ء

ا جاول بولارہ استنبل ہے کہنے کی غیر درے نہیں میرا خیال ہے کیہ کل رات تک تم خود بھی انہیں و مکھ سکو گے۔ يباں كوئى منتقى كى طرح كى رسم اوا ہور بى ب\_لڑ كيوں كو انگوشیاں بہنائی جائیں گی۔میرا خیال ہے کہ اس رہم میں ہمیں بھی دعوت دی جائے گی۔"

"اوراگرایبانه ہواتو؟ میرا مطلب ہے کہ میں عوت

' پھر ہم جانکاری کے لیے سنبل کو استعال کر کیں

میں آج کل انیق والے کمرے میں ہی سور ہا تھا۔ جاناں میرے کرے میں سوتی تھی۔وہ بلائے ہے امال کی طرح مجھ سے چمن ہوئی تھی۔ اگریہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس پر عشق کا بھوت سوارتھا۔ وہ رو مان پینداز کی تھی۔موسیقی اورشاعری دغیرہ اس کے اندرتک اتری ہوئی تھی۔ای نے '' یا سر بھائی'' کا ایک بت بنایا تھااوراس کی یوجا کی تھی اور جے اےمعلوم ہوا تھا کہ اس بت کے اندر دراصل میں ای موجود ہوں تواس کے جذبات کے سارے تندو تیز دھاروں كارخ ميري طرف موكيا تقام بهرحال ايك بات موتي تحي ، ای رات بری طرح میری ڈانٹ کھائے کے بعد وہ اپنی حدود بچھ کئ تھی اور وقت بے وقت میرے سر پرسوار نہیں ہوتی تھی۔( ماؤ کی یوتی مینازعرف مانی بھی ان لا کیوں میں ہے تھی جو ازخود صنف مخالف کی طرف پیش قدمی کرتی ہیں کیکن آفت کی پرکالہ مانی اور جاناں میں ایک نمایاں فرنگ تھا۔ جاناں رو کئے ہے رک جاتی تھی کیلن مانی ہرطرے کی ''من مانی'' کرتی تھی اور خودسرتھی۔ اے بتا تھا کہ وہ ایک آنسوگرائے کی تو اس کی دادی کوعش آنا شروع ہو جا کیں کے اور بورے ڈیرے کا نظام نہ و بالا ہوجائے گا۔ سجاول ے مجھے جواطلاعات می تھیں ان سے پتا چلتا تھا کہ ماؤجی میرے بارے میں از حد فکرمند ہے اور ایک جوائی کی حیثیت سے جلد از جلد ؤیرے پرمیری والیسی جائتی ہے، ببرحال متعقبل قريب مين اس كي سيخواجش يوري ہوتی نظر (SO) TUN

ا گلے روز جانال کے سلسلے میں میرے لیے مزید آسانی پیدا ہوگئ ۔ آقاجان یاراباؤس آیا تواس نے جاتال کے لیے علم جاری کیا کہ اے واپس بنگلے میں جانا ہے کیونکہ اس کی بیلم میڈم لورین کواس کی ضرورت ہے۔ آقا جان نے یہ بھی کہا کہ اس سلط میں اس نے وؤے صاحب سے اجازت کے کا بچھ سات ا

مصورت حال جاتال کے لیے پریشان کن لیکن میرے لیے اظمینان پخش تھی۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد تنہائی میں اے سمجھا یا، ایسا کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے بیبال اس بارا ہاؤس میں تو ہم موجود ہیں، کیلن و ہاں بنگے میں کیا کھے ہور ہا ہے ہمیں پتائیں۔ تم وہاں ہو گی تو بہت کھھ جان لوگی۔''

''لکین شاہ زیب!وہ موئی میراتیل نکال دیت ہے۔ چوہیں کھنٹوں میں ہے دس کھنٹے تو میں اس کی ٹائلیں دیاتی ہوں۔ باقی وفت اے ناول سانے میں گزر جاتا ہے۔ د ماغ پلیلااور باز ولکڑی ہوجاتے ہیں۔''

'' آپ سر دار سجاول ہے کہیں ، پیلوگ اس کی بات بہت مانتے ہیں۔مردار، وڈے صاحب سے بات کر گے تو شايد مجھے وہاں نہ بھیجا جائے۔''

میں نے گہری نظروں ہے اسے دیکے اور اگریس كبول كهتم ومال جاؤتو بجر؟" اس نے چونک کر مجھے و کھا۔ پچھ و او تک میری

آ تھوں میں نکا تیں گاڑے میں اگر میرے ساتھ لگ تی۔ مگو کیر آماز میں بولی۔ "آب کے لیے تو مرنا بھی قول

میں اور سے بانہوں میں لے لیا۔ اس نے اللی تع ھلے جانا تھا للبذا وہ رات کو نسا نُع نہیں کرنا جاہتی تھی۔ ایک بار کھر وہی چکر تھا۔ کھر وہی محنور تھا، الکحل کی سنسناہے، سانسوں کی مرسراہٹ،جھم کی حرارت۔

اور صبح وم اس بھٹور سے نگلنے کے اجد پھر وہی نداست، پھر وہی وکھی کر دینے والا احساس ..... پھر وہی چېره .....و بې د دلنين \_ وه کم صم ی ایک بگذندی پرمیراراسته رو کے کھٹری تھی۔ خاموش کی زبان میں مجھ ہے یو چھر ہی مھی۔آب تو کہتے تھے .... تاجور! میں نے تم سے بیار کیا ے، اتنا بیار جوتمہارے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ کیا بیارایسا ہوتا ہے؟ كيا وہ إتى جلدى حتم ہوجاتا ہے؟ ہمت بارجاتا ے؟ پیارتوایک ہلکی می امید کے سہار ہے، برسول کا ث ویتا ب\_زمانے بتادیتا ہے۔

بان، وه میرا راسته روک کر کھڑی ہوجاتی تھی اور میں خود کواس کے سامنے جواب وہ مجھتا تھا، کیوں مجھتا تھا؟ وہ تو منه پھیر کر چکی گئی تھی۔ اس تصفیری ہوئی صبح میں اس سرخ رتک کے از بھٹر کی طرف پڑھتی جلی گئی جس پر دین محمد ساحب میشے تھے۔ اس نے تو ہو کرمیں دیکھا تھا۔ ایک بار

جاسوسى دائجست 104 ستمبر 2016ء

انكارح

بھی یہ جائنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ میں کھڑا ہوں یا جا چکا ہوں۔ وہ سارے دروازے بند کر کئ تھی۔ اس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا در بھی کھلانہیں رکھا تھا۔ میں نے سیکڑوں بار کی طرح ایک بار پھر اپنے سل فون کی اسکرین پر نگاہ دورُ ائی ۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔

د کھ کی ایک بلندلبر میرے اندر سے اٹھی۔ میں نے فون کوفرش پریخ کر چکنا چور کردیا۔

انیق آ وازین کرامچھ بیٹااور کمرے سے باہرنگل آیا۔ اس نے فرش پر بکھرے ہوئے سیل فون کو دیکھا اورسوالیہ نظروں سے میری جانب و مجھنے لگا۔ 'الے کیا ہوا؟''اس

''مرکیاتھا۔''میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ " بجھے تو لگتا ہے کہ .... آپ بھی ساتھ ہی گرے ایں۔ اس نے بظاہر عام سے کہے میں کہا اور فون کو سمٹنے اکا۔اس نے اس میں ہے ''ہم'' نکالی اور احتیاط ہے جیب ش رکھ لی۔

"إے كيول ركه رے ہو؟" ميں نے يوچھا۔ '' دوس نے نون میٹ میں ڈال کراپ کودوں گا۔ کل ازمیر طیب نے مجھے ایک طاعشین نون سیٹ دیا ہے۔''وہ

"شايد مجھےضرور کے نہيں۔" ''شاید آپ کو خر درت ہے۔ اس وفت آپ نصے میں ہیں لیکن کل نہیں ہوں گے۔' اس نے کہا اور باہر چلا

وہ میرارمزشای بنا جار ہاتھا۔اسے بنا تھا کہ میری نگاہ دن میں ورجنوں بارسل نون کی اسکرین کی طرف اٹھتی ہاور سے بھی پتا تھا کہ کیوں اٹھتی ہے اور شاید وہ شیک ہی کہدر ہاتھا۔ مجھے پھراس فون کی ضروریت پڑسکتی تھی۔ یا یول کہدلیں کہ اس میم کی ضرورت پڑسکتی تھی۔ بیرو ہی تمبر تھا جو میں نے وقت رخصت تا جور کودیا تھا۔ آسیں اتن آسانی سے توتہیں ٹوشتیں ۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر پھر جڑ جاتی ہیں ۔ ول میں انہونیوں کی امیدرہتی ہے۔ گہرے یا نیول کے اندر دیے جلانے کی کوشش حاری رکھنا ، محبت کرنے والوں کی مجبوری

میرااندیشه درست تفایه مجھےاورانیق کو پاراہاؤس کی اس بی تقریب میں نہیں بلایا حمیا۔ بال سجاول کو تھوڑی می تا فیر کے ساتھ دنوت دے دی گئے۔ بڑی میکم نے اے '' بھائی'' کا سا درجہ دے ڈالا تھا اور اسے خاص انگوشی

عنایت کی گئی تھی۔ عباول نے جیران کن تیزی سے پارا باؤس میں جگہ بنائی تھی۔

ہم تقریب میں تونہیں گئے لیکن اس کا از الہ اس طرح ہو گیا کہ ہم نے یارا ہاؤی کے شارٹ سرکٹ ٹی وی پراس تقریب کی جملکیاں دیکھیں۔ بیتقریب یارا ہاؤس کے رہائی ھے کے اندرایک وسیع ہال کمرے میں منعقد ہوئی۔ اس میں خاندان کے افراد کے علاوہ وڈے صاحب کے چند قریبی دوست بھی شامل تھے۔ پیرے یا کسّانی تھے اور ان میں تلکیل داراب سرفہرست تھا۔ایک نہایت شا ندارانتیج تیار کیا گیا تھا جو تقریباً سارے کا سارا سرخ سفید اور کالے گلا بول سے ڈھکا ہوا تھا۔معزز مہما نوں کے علاوہ وڈ سے صاحب کے دونو ں فرزند بھی اسیج پر موجود تھے۔وہ اسلامی طرز کے لباس میں تھے۔ لیے جغے، سروں پر ٹو پال ۔ جھوٹی چھوٹی خوب صورت دا ڑھیاں اور چرے برشرافت کی روشی \_ان کی والدہ بڑی بیلم نے تجاب کیا ہوا تھا اور وہ مجی ایک کھالیکن نہایت قیمتی لیاد ہے میں تھیں۔ تا ندان کی پچھ دیگرخوا تین بھی تاب میں نظر آئی تھیں۔ کھیاڑ کیول فے زوق برق لباس چکن رکے تے اور کیے لیے کو تکھٹ نکال رکھے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ایک دائرے کی شکل میں چکرار ہی تھیں۔اس دائرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تجا تر وی تھا جس میں ہے بھی سبز اور بھی سرخ روشنی پھوٹی تھی۔ برس مرک مورشن باری باری جلیمروی پر ہاتھ رکھتی تھیں اور مسکراتی تھیں۔ یہ کوئی غیر ملکی رسم تھی۔ استج يرمو چود مهما نول ميل كوراچنا عكيل داراب يعي روي شان ے براہمان تھا۔اس کے عقب میں دوسکے گارڈ ز تھے۔ یہ سارابال بی سخت سیکیورٹی کے نرنے میں تھا۔ باتی مردوزن النج كے سامنے آرام دہ نشستوں پر بیٹے تھے اور پارا ہاؤس کی شاہانہ میزیانی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ سچاول جی انہی مهمانول میں موجود تھا۔اے ایک عقبی نشست کی تھی۔

ای دوران میں کھے ہلیل محسوس ہوئی۔ کیمرے حرکت میں آئے ۔فلش لائنش چیکیں اور دونو ں لڑ کیاں ہال مرے میں داخل ہو تیں۔ ان کے نصف چیرے نقاب میں تھے۔وہ میش قیمت شہری کیڑوں میں ملبوس بھیں۔ میں نے زینب کو بھیان لیا ۔لیکن یہ شاخت آسانی سے نہیں ہوئی۔ وہ کائی بدل کئی تھی۔ اس کا وزن بھی معقول حد تک بڑھ کیا تھا۔ رنگت اجلی اور نقوش میں جاذبیت دکھائی وے ری می مراے ویکھے جی پر یا جل جاتا تھا کہ وہ فم کے ایک الناديكي ليرب ش ب-سرادراظر جفك ده درجول

جاسوسى دائجست (105 ستمبر 2016ء

مہمانوں کے درمیان سے گزرتی بڑی آ ہنگی کے ساتھ آسیٰج پر پہنچی اور دوسری لڑکی کے ہمراہ نشست پر جا بیٹھی۔ دونوں لڑکیاں درمیان میں تھیں، لڑکے دائمیں بالٹمیں تتھے۔ زینب کے ساتھ ابراہیم تھا اور دوسری لڑکی کے ساتھ کمال احمد۔

ابراہیم کے بازو کے زخم پراہی تک یقینا پٹی موجود تھی گراس پٹی کو کھلی آستین والے لباوے میں چھپالیا گیا تھا۔وہ تھوڑ اسازینب کی طرف جھکااور مسکرا کراس ہے پچھ کہا۔

ہم ہم ہم ہم اور اس مسکرائی اور اشبات میں سر ہلا دیا۔ انیق نے مجھ سے کہا۔'' لگتا ہے دونوں میں کچھانڈر اسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔''

'' مجھے تو یہ وہی انڈراسٹینڈنگ لگتی ہے شہزادے جو پالتو جانور کی سرکس کے دِنگ ماسٹر کے ساتھ ہوتی ہے۔اس انڈراسٹینڈنگ کے بیچھے زبر دست ختی ، د ہاؤاور مجبوری ہوتی

' آپ کا مطلب ہے، زینب کوڈرایا دھمکایا گیا ہو

''اس میں کوئی شینیں ہے ہتم دیکھوال کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔''

وہ واقعی خود کو جمشکل سنجالے ہوئے تھی۔ کی ڈری

ہی چڑیا کی طرح جیٹی تھی جی کے اردگرد بڑے بڑے

پروال والے عقاب پھڑ پھڑا ارہے ہول اور یہ چاند گڑھی کے
ایک سادہ سے گھر میں دہنے والی ایک سادہ می لڑکی تھی جو کھی مرحوں اور یہ جاند گڑھی ہورکھ کرسوتی تھی اپ کے ایک سادہ می لڑکی تھی ہورکھ کرسوتی تھی اور شاید گڑھی کے دن تھے، مال باپ سے فرمانشیں کرنے اور ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ قلانچیں ہوئے ور مانشیں کرنے اور ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ قلانچیں ہونے کو رائی اور اس کے لاڈ وکھانے کے دن تھے، مال باپ سے فرمانشیں کرنے اور ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ قلانچیں ہمر نے کا زمانہ تھا اور اس بے چاری کو اپنول سے سیکڑوں میل دور کیڑوں اور زیوروں والے پارا ہاؤس میں بھاری ہمر کم کیڑوں اور زیوروں والے پارا ہاؤس میں بھاری ہمر کم کیڑوں اور زیوروں سے لاوگر بٹھا دیا گیا تھا۔ یہاں کوئی اس کا اپنانہیں تھا، کوئی شاسانہیں تھا۔ وہ تو ان لوگوں کی زبان تک نہیں جھتی تھی۔ شایدان کے نام تک نہ جانتی ہو۔ ایک تنہاج ٹی گھڑا تے ہوئے ویو بیکل عقابوں کے درمیان ایک تنہاج ٹی گھی۔

ہیں ہا چریا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا.....گھبراؤ نہ اے سہی ہوئی چڑیا۔خودکو تنہا نہ مجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں،تم پر کوئی آپنج نہیں آئے دیں گے۔تم در دول رکھنے والے مولوی فدا کی میتم پکی ہو..... اورتم اس چاندگڑھی کی رہے دالی بھی ہو

جس میں میراکوئی اپنار ہتا تھا.....میر ابہت زیادہ اپنا۔اس '' دوسری نسبت'' ہے بھی تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمہیں اس طرح طاقت اور دولت کی سولی پرتہیں چڑھنے دول گا۔

ہال کمرے میں وؤے صاحب کی خواصیں بھی موجود تھیں اور ان میں مجھے سنبل کی جھلک بھی نظر آئی۔ وہ بہت بنی تھی تھی اور یوں لگنا تھا کہ وؤے صاحب کی رکھیل بہت بنی تھی تھی اور یوں لگنا تھا کہ وؤے صاحب کی رکھیل مہیں بلکہ نوبیا ہتا ہوی ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کے اس جھرمٹ میں روحی نا می لڑکی بھی دکھائی وی جس سے آئ کل سنبل کی زبر دست رقابت چل رہی ہی ۔ وڈیو میں بھی دکھائی ویا کہ وہ کینہ تو زنظروں سے خوبر وسنبل کو تاک رہی ہے۔ تقریب میں کئی طرح کی جھوٹی جھوٹی رحمیں تھیں جن میں ایک گڑیا گڑے کو دود ھیں نہلا نا، ہاتھوں اور چرس پر میں میں مہندی دگانا اور نہایت تیز مرچوں والے چاول کی نوبیا ہتا مہندی دگانا اور نہایت تیز مرچوں والے چاول کی نوبیا ہتا عورت کو کھلا نا اور اسے پائی نہ پہنے وینا، وغیرہ شال تھیں۔

مسئل اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔
وہ دو ہے صاحب کو اپنی اداؤں کے جال میں جگڑے
ہوئے تھی۔گئے ہے وہ اس فر بردست نخرے دکھاتی تھی
ادر شوے بہاتی تھی۔ غالبا اس کی مجبت کا جواب مجبت سے
ویے سے بھی انکار کرتی یا بہانہ بناتی تھی۔ سچاول نے
وڈے صاحب کو مجھا رکھا تھا کہ لوکی جب بھی سرکش گھوڑی
والے تیورد کھائے تو وہ اس کی لگام بچھاد پر کے لیے اس کے
ہاتھ میں تھا دے۔ وہ اسے بات چیت کے ذریعے بالکل
ہاتھ میں تھا دے۔ وہ اسے بات چیت کے ذریعے بالکل
کارکھا تھا۔ وہ جب بھی آئی تھی بڑی شان سے آئی تھی۔
لگارکھا تھا۔ وہ جب بھی آئی تھی بڑی شان سے آئی تھی۔
کے جلومیں ہوتے تھے۔ جب وہ سجاول کے پاس بھی تھی تو
سب لوگ باہر کھڑے رہ جاتے تھے۔ اب کی وقعہ بھی
سنبل اور سجاول کے درمیان تقریباً ایک گھنٹا گفت وشنید
ہوئی۔

اس گفت وشنید کا خلاصہ جمیں بعداز ال سجاول سے
معلوم ہوا۔ اس نے بتایا۔'' زینب اور دوسری لڑکی شاکستہ کو
بری طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ خاص طور سے زینب کو۔
کیونکہ وہ زیادہ مزاحمت کرر بی تھی۔ اس سے کہا گیا ہے کہ
اگروہ از پل بین دکھائے گی تو اس کے دارتوں کے ساتھ برا
سلزک ہوگا۔ ان کو جان کے لالے پڑکتے ہیں۔''

جاسوسى دائجست - 106 ستهبر 2016ء

نیں لے سکتا۔ میں خاص طور سے مولوی فلدا کی جمی

ں نے دھمکا یا ہے؟'' میں نے بوچھا۔ زینب کے لیے پریشان ہوں۔' '' دھمکانے ڈرانے والے کام یہاں ایک ہی خبیث توكرتا ہے .... آقا جان، مجھوكدوہ يہاں كاليس اپنج او ہے، جج بھی اور جلا دمھی۔ وڑا صاحب کسی حد تک نرم طبیعت کا مالک ہے گراس کی تھی اس کے اس وفادار ہرکارے نے يوري كررهي ہے۔

"ابراہیم اورزینب کا معاملہ کیسا چل رہاہے؟" میں

نے یو جھا۔

'ان چند دنول میں ابراہیم بالکل کٹوہو گیا ہے زینب پر سنا ہے کہ اس نے مال سے کہا ہے کہ وہ بالکل ایس بی لز کی جاہتا تھا۔ بیزینبجس طرح نمازروزے کی یابندی کر کی ہے وہ بھی ابراہیم کے دل کو بہت بھایا ہے۔ ویے تو دونوں ای لڑکیاں مذہبی گھروں سے ہیں، پردہ وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ شادی کی تیاری کے طور پر دونو سالو کوں نے اور خاص طور ہے ابراہیم نے اردو کے بچھ لفظ سیکھ رکھے ہیں۔لڑ کیوں کو بھی اس قابل بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ ایتے خاوندول سے بات کر عیں۔"

" تمہاری بات ہے تو یمی مطلب لکا ہے کہ زینب اس شادی پرراضی مبیں ہے۔"

ا یارا وہ تو بالزی ہے۔اس کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کیافرق پڑے گا۔ یہاں تو وہی چھے ہونا ہے جو ن لوگوں نے چاہنا ہے۔

"اور ہم بیب کے ہونے دیں مے؟"

'' ہم کیوں ٹا تک اڑا تھیں۔'' حاول بولا۔'' ہم ان لؤ کیوں کو پہاں نہیں لائے۔ نہ ہم ان کوشادی پر مجبور کررے ہیں۔ ویے بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا برا تو میں ہور ہا۔ یہ عام سے تھروں کی دیباتی کڑیاں ہیں، اتے بڑے خاندان کی بہوین جانمیں گی۔ کروڑوں ، اربول میں

ىكن تب بى تھىلىن گى نان جب زندە رہيں گى <u>-</u> شایدتم بھول رہے ہو کہ یہاں اندر خانے اورمعاملہ چل رہا

سجاول نے ذرا توقف کیا، پھر سکریٹ کا طویل کش لے کر بولا۔ " تمہارا مطلب ہے کہ وڈ سے صاحب کے سے دونو ں اور کے زہر ملے ہیں ..... کیکن سے بھی تو دیکھو کہاڑ کیاں تھی زہر ملی ہیں۔ وہ بنجابی کی کیا مثال ہے....سپ نو ں سپاڑے تے دِس کیواں چڑھے۔'' = ''قتم اس معالمے کوایزی لے رہے ہو جاول! کیکن

جاسوسى دائجسك 108 ستمبر 2016ء

"وہ کیوں؟ وہ تمہاری" اُس" کے پنڈ کی ہاس ليے؟''سجاول نے طنز کیا۔اس کا اشارہ تا جور کی طرف تھا۔ ایک لمح کے لیے میرادل جابا کداس پر بل پڑوں تکر پیمرخود کوسنیجالا - بز دلی کی وجہ ہے نہیں ،اس حقیقت کی وجہ ہے کہ وہ ایک منفرد فائٹر تھا۔ اگر اس سے مارا ماری شروع ہوجاتی توسارا کھیل ہی بگڑ جا تا اور جو پچھ بھی تھا، مجھے یہ مانے میں بھی ہا کے نہیں تھا کہ حاول کے پُراسرار کھونے کا مقابله كرنا كوئي آسان كامنهيں تھا۔ اس كا داياں ہاتھ و مکھنے مين توايك عام ہاتھ جي نظرآ تا تھاليكن جاننے والے جانتے تھے کہ بیرعام نہیں ہے۔ سجاول طیش کے عالم میں اس ہاتھ کے ذریعے کی کو بھی موت کے کھاٹ اتار سکتا تھا اور جب وہ ایں خاص حالت میں ہوتا تھا جس میں اس نے با گھ کا خشکہ جگر چبایا تھا اور مجھ ہے ہتھ جوڑی کی تھی تو اس کا دایاں مگا نا كياني موت كادوسرانام تقا-

بېرے چرے برچکنے والی سرخی دیکھ کر بچاول تا ڈاکمیا كال كى بات مجمع جر رك لگ كى ب-اس في جلدى ے واسی سے بھرا گلاس میری طرف برحایا اور بدا۔ '' ویکھو، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔بس یونٹی ایک بات کھی ے ہم بری جلدی برامان جاتے ہو۔

میں نے گای جو جال اور عرب کے چند کش لے كرخودكو يُرسكون كرنے كى وشش كى - حادل ميرے ليے نيا گلاس مرتے ہوئے اولا۔ امیری سمجھ میں میس آیا، تم زیب کے لیے فالتوطور پر پریشان کیوں ہو؟'

میں نے گلاس ایک طرف ہٹا دیا۔'' ویکھو ہجاول! میہ بات كوئى وهلى جيهي نهيس كهتم ايك وكيت بويتمهارا مئله صرف مال اکٹھا کرنا ہے۔تم یہاں پارا ہاؤس میں بھی بس اینے ای کام کے لیے ہو۔ تمہارا د ماغ بھی بس اپنے ای کام کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن میں دوسری باتیں بھی د کیشا اورسوچتا ہوں۔ جہاں تک میں جان یا یا ہوں ، کمال احمہ والی لڑکی کوتو جسمانی طور پر اس از دواجی بندھن کے لیے تیار کردیا ملیا ہے، مرزین تیار مبیں ہے۔ یعنی وہ پوری طرح محفوظ ..... نہیں ہوسکی ہے۔اس بات کا ثبوت خط ہے بھی مایا ہے اور وہ کمینہ عالمگیر بھی بیرسب اچھی طرح جانیا ہوگا۔اس نے صرف اپنی کھال بحانے کے لیے اور اپنی بقایا رم کھری کرتے کے ہے اس بے جاری کو بہال" ولیور"

''تم کیے کہہ سکتے ہو کہ وہ یوری طرح تیار نہیں ہے۔

اندرخانے کی ہاتمیں ہمیں سنبل یا جاناں کے ذریعے ہی معلوم ہوتی تھیں ، ورنہ عام ملاز مین تو کسی کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان ہے نہیں نکالتے ہے۔ جاناں اب بنگلے میں موجود تھی اور وہ بتاسکتی تھی کہ وہاں کیا ما جرا ہے۔شام کو میں نے حکمی سے اجازت لی کہ میں ایک آدھ کھنٹے کے لیے ينظے جانا جا ہتا ہوں تا كدا يى بيوى سے ملاقات كرسكوں\_ علمی نے اجازت دے دی۔ ایک گاڑی جو یارا ہاؤی میں سامان خورونوش ا تار کروالیل جار بی تھی جھے بھی لے گئی۔

تین چوکس سیکیورنی گاروزاس میں موجود تھے۔ جاناں بیرجان کرنہال ہوگئی کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا آیا ہے مقصد شیں ہوگا۔ تنہائی میں ملاقات ہوئی تووہ میری بانہوں میں سس کئی۔اس کے ویلوٹ کے کڑھائی وار کرتے میں سے بڑی ولا پی تھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت میڈم لورین کے بیاتھ رہتی می اور پیخوشیوغالباً وہیں ہے اس کے کیڑں میں منتقل ہو گی

آج ووپېرے ميرادل کبيد باتھا كه آپ جناب كا ويدار: وكايم وه الملاكر بولي

کیوں، دوپېر میں کیا خاص بات ہو گی تھی ؟'' "دو پر میں بیہ خاص بات ہوئی تھی کہ آپ کی بیہ بندی نیند سے جا کی گ۔ میڈم نے رات کوئی و حالی بج تک مجھ سے ٹانگیں دیوا عمل کے بیٹین کریں دونوں باز و پھوڑا بن جاتے ہیں ..... و لیے ایک بات ہے ، اب ش نے خود کو پچھ کچھ مجھالیا ہے۔ اب یہ مشتت بہت زیادہ محسوں نہیں

"كيامطلب؟" " مجى مجى بتاؤل؟" اس نے ذراشوخ نظرا نے ك

'' جب میں میڈم کی ٹائلیں دیاتی ہوں تو آئکھیں بند کر لیتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ میرے سامنے میڈم مبين ..... آپ ليخ بين اور مين آپ كى الملين دبا ري ہوں، پھر پتا ہی نہیں چلتا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔''اس نے کہااوراس کا چرہ گلائی گلائی سانظرآنے لگا۔

اتم مجھے زیادہ بائس پرنہ چڑھایا کروتو بہتر ہے۔ ال طرح تم مير ب ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکا دیں ہو۔ معیت میں آو دھو کا ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ محبت ہے بناب ليتين نه آئے تو کسی وقت آ ز ما کرد کھے لیجے گا۔''

میں سب پھھ جانتا ہوں۔ 'میں نے سجاول کی بات کانی۔''میں نے خود اسے عالمکیر اور پیر ولایت کے پنج ے چیزایا تھا۔خود اے اسلام آباد کے اسپتال میں پہنچایا تھا۔اباےاس اسپتال ہے اغوا کرکے بیباں پہنچادیا حمیا ے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ

نقصال الفاسكتي ہے۔"

حاول کی پیشانی پرسوچ کی سلومیں ابھر آئیں۔ ا کلے روز روپہر کے وقت اینقِ اپنے غانسامال دوست ازمیر طیب کے ساتھ اس کے رہائتی پورٹن کی حیب کورا دھوب سینک رہا تھا۔اس نے اشارے سے مجھے بھی او پر بلالیا۔ از میرسرخ وسپید کول چیرے والا ایک صحت مندو مس مکھ مخص تھا۔اس کی بندریا لوی کی صحت اب بہتر تھی اور وہ ازمیر کے کندھے پر مبیغی انکھیلیاں کررہی تھی۔ کی لاڈ لے بیچے کی طرح وہ ہروت زرق برق لباس میں نظر آئی می ۔ انگریزی کے ٹوٹے پھوٹے لفظول میں، میں نے ازمیر کے ساتھ چند جملوں کا تبادلہ کیا اور اوسی کی صحت یا لی پر اے مبارک باوری۔ از میر طیب کی بات سے بتا چلا کہ لوی كِ قُون مِن NEUROTOXI تاتب زهر يلامواد يايا کیا ہے۔ شایداے کی زبر ملے کیزے نے کاٹا ہے مگرجم یر کوئی خاص نشان نہیں ملا۔ انیق نے مجھے اشارہ ہے دور ينتك كامنظر دكها يا - درمياني قاصله كم ويش تين فر لا نك كالقاء بنگلے کے سامنے لوگوں کی دوطویل قطاریں نظر آر ہی تھیں۔ ان میں بیجے، پوڑھے، کورٹس سب شامل تھے۔ اتنے فاصلے سے بغی اندازہ ہوجاتا تھا کہ بیاطاتے کے مفلوک الحال لوگ اور کھیت مز دوروغیرہ ہیں۔

'' لگتا ہے کہ وہاں کچھ تقسیم کیا جار ہا ہے۔'' میں نے

" ال شايد آقا جان کچھ بانٹ رہاہے۔" ' وہ جسیس تو کسی کو دمڑی دینے والا بھی مہیں ہے، ہو سكتا ہے كه يارا باؤس والے بى كچھ تقسيم كررہے ہول، تم ازمیرے پوچھوٹا یداے کھے پتا ہو'' ہیں، ازمیر صاحب نے بھی بیسین ابھی ویکھا

بے شارلوگ موجود تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مزید بھی آرے تھے۔ بچھے پیدل تھے، بچھ سائیکوں پر، پھھ گدهاگاژیوں دفیرہ پر

جاسوسى دائجسك 109 ستمبر 2016ء

کہ جھوٹا شیز اوہ ایرانیم ایک ایک دن کن کر گزار رہا ہے۔ اس نے اپنے رہائی مصریس سے سارے کیلنڈراتر وادیے ہیں۔ بید بات پارا ہاؤ تھ سے آنے والی ایک ملاز مدنے مجھے بتائی ہے۔''

"كيندراروافي كاكيامتعد؟"

''شایدوہ تاریخیں گنانہیں چاہتا۔ ملازمہ نے سیجی بتایا ہے کہوہ بلانا ندمیج اور شام زینب کے لیے گلدستہ بجوا تا ہے اور اس کی خیر خیریت دریافت کرتا ہے۔ دو چار ملاقات بھی کی ہیں لیکن پیدلاقات ان لوگوں کے رواج کے مطابق پردے کی اوٹ میں ہوتی ہے۔''

میں جاناں کے پاس قریاؤیر ہے گھنٹار کا۔اس دوران
میں ایک ہار میڈم لورین کی جھلک بھی نظر آئی۔ غالباً وہ
جاناں کوجلد از جلد پھر اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ میں شام
چیر ہے کے قریب پارا ہاؤس واپس آگیا گر ذہن بدستور
الجھا ہوا تھا۔ جو بچیر ہونے جارہا تھا وہ بالکل غالم تھا۔ اسے
رو کے جانے کی ضرورت تھی۔ دوسر کی طرف پاراہاؤس میں
عادی کی جیار پال خابال طور پر نظر آنے گئی تھیں۔ رات
کے وقت رہائی جھے کے اندر ہے گہیں گیت اور وف وغیرہ
کی آوازیں تھی سائی ویں۔ پارا ہاؤس کے جن صول کو
خونی ہڑگا ہے کے دوران میں نقصان پہنچا تھا ان کو ٹھیک کرلیا
خونی ہڑگا ہے کے دوران میں نقصان پہنچا تھا ان کو ٹھیک کرلیا
روغن کا کام کیا جارہا تھا۔

میں نے انیق ہے مشود کمیا اور عاول ہے بھی۔ میرا
خیال تھا کہ ابراہیم ہے ملا قات کر گے اے صورت حال
ہے آگا ، اگر نے کی کوشش کرتی چاہے۔ سجاول اس خیال کا
حائی نیس تھا۔ انیق اس کے سامنے تو چپ رہا لیکن ابعد میں
ہینا ئے لیجے میں بولا۔ '' بجھے لگتا ہے کہ جاول کوامر پیش پوری
کہد کر ہم اس کی خباخت کا حق اوائیس کررہے ، اس میں تو
برصغیر کے تمام بڑے بڑے سائڈ ہیروز کی خصوصیات جمع
ہیں۔ مظہر شاہ ، مصطفی قریش ، اسد بخاری اور انڈیا کے
ہیں۔ مظہر شاہ ، مصطفی قریش ، اسد بخاری اور انڈیا کے
ہران ، رنجیت اور ڈینی وغیرہ کی ساری بدکاریوں کوجع کرلیا
جائے تو وہ اس اسلے سے اول میں موجود ہیں۔''

ب ''اپنی چونچ بندرکھا کرو۔کسی دن اس نے س لیا نال تو تمہارے سارے تخینوں کو درست ثابت کرکے دکھا دے گا۔ مجھے عمرف میہ بتاؤ کہ میں ابراہیم سے بات کرنی چاہے مانہیں؟''

یا میں انیق نے دائمیں ہاتھ سے سر تھجایا۔۔۔اس بات کی نشانی تھی کہ وہ سنجیدگی ہے۔وی رہا ہے۔ ذرا توقف سے ''احجماء زیاد و مکالے بازی نہ کرو۔ بیس کچھ پوچھنے آیا ہوں تم ہے۔ آج دو پہریہاں کیا شور شرابا تھا۔ بہت سے دگ قطاروں میں گئے ہوئے تھے؟''

''میرا خیال تھا کہ آپ پارا ہاؤس میں ہیں، آپ کو ب پتا ہوگا۔''

''نہیں، وہاں سے کی زبانوں پرتا لے ہیں۔'' اس نے ایک ادھ کھلی کھڑکی کو بند کیا اور پھر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے قدرے دھیمی آ واز میں بولی۔'' وڈے صاحب کے چھوٹے بیٹے ابراہیم نے اپنی ہونے والی ولہن کے نام پرصدقہ خیرات کیا ہے۔ لگتا ہے کہ کافی موثی رقم آ قا جان کے حوالے کی گئی تھی تا کہ وہ علاقے کے متحق لوگوں میں بانٹ دے۔اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی ہونے والی دلہن زینہ پر بری طرح فریفتہ ہو چکا ہے۔''

''باشا کیا گیا ہے؟'' ''بہت می چیزیں تو راشن کی شکل میں تھیں۔ آٹا، چاول، ٹیل وغیرہ۔ باتی نفقر قم بھی تھی لیکن یہ نفقد رقم تولوگوں تک ساری نہیں گئی ہوگی۔ ہاں راشن کے تین چارٹرک شرور تشہیم ہوئے ہیں۔''

نسروراتشہم ہوئے الل۔'' ''تم کیے کہہ علق ہوکہ نفتار تم ساری نگل پنجی ہوگی؟'' وہ راز داری کے لیج میں بولی۔''میں نے پچھ دیر پہلے آتا جان اور میڈم کی تھوڑی می چنج بچن نی ہے۔میڈم کہہ رہی تھی ۔۔۔۔ پچھ خدا کا خوف کرو، غریبوں کا پیسا بھی پید میں وال لیتے ہو۔ کوئی وہت بری باری لگ جانی ہے تمہیر ''

وہ بولا۔''بری ہارمی کلی تو ہوئی ہے شہاری شکل ''

یں۔ اس کے بعد دونوں طرف سے کانی تابڑ تو ڈ انگریزی بولی منی لیکن دروازہ بند کر لیا حمیا تھا اس لیے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔

میں نے کہا۔''جوصد قہ خیرات کیا گیا ہے، وہ صرف ابراہیم کی طرف سے تھا؟''

'' ہاں، لگتا ہے کہ بڑے بھائی کمال کوشادی کا زیادہ شوق نہیں ہے۔شایداس کی وجہ پیجمی ہے کہاس کی دوسری شادی ہے۔ پہلی بیوی فوت ہو چک ہے۔'' شادی ہے۔ پہلی بیوی فوت ہو چک ہے۔''

''اورکوئی خاص بات،جس کا بتا چلاہو؟'' ''ابھی تو بس محبت اور انتظار کا بی بتا چل رہا ہے۔'' وہ میری آنکھوں جس حبلا تک کر ادا سے بولی کیکیتا جب

وہ میری اسوں میں جانگا ہے۔ میرے چرکے پر جیدگی دیجھی آو فورا بات مدل مان لکتا ہے

جاسوسى دائجسك 110 ستمبر 2016ء

JEIVUVUED A SOCIETY COIN

ای دوران میں بجھے نیم گنجا آقا جان بھی نظر آگیا۔وہ تیزی سے قدم اٹھا تا آرہا تھا۔ غالباً اسے بھی ان گران گارڈ زنے کال کر کے ہی بلایا تھا۔اس کی تاک کی سلوٹ بہت نمایاں نظر آرہی تھی۔اس نے مجھے کڑی نظروں سے گھورنے کے بعد کہا۔'' تمہارے یہاں جا گنگ ٹریک کے یاس منڈ لانے کا کیا مطلب ہے؟''

''میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سجھتا۔'' اس کے لب و لیجے نے میرایارا بھی چڑھادیا۔

''جواب توتمہیں دینا پڑے گا بچہ جی۔'' وہ دانت پیں کر بولا۔''اس سے پہلے تم نے کچرا کنڈی کی طرف چہل قدمی کی تھی۔ لگتا ہے چہل قدمی کا پچھے زیادہ ہی شوق ہے تنہیں۔''

'' آپ ..... اپنا لہجہ ٹھیک کریں جان صاحب' میں نے کہا۔

وہ تو جیسے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھیٹ کرمیری طرف الیادر سے اگریان کو تا چاہا۔ میں نے دفائی انداز میں اس کی طاقی کی انداز میں اس کی طاقی تھا گی ۔ میر االیا کرنا جیسے بار دو کے فلیتے کوآگ دکھا کیا۔ گارڈ نے جرب پراپ پر ہے۔ جھ برغالب آناان کے بس کی بات میں گی ۔ میں نے ایک گارڈ کے چرب پراپ سے کرکر دور بھینک دیا۔ ایک کی کررسید کی اور دوم رے کولات مار کردور بھینک دیا۔ ایک دم چاروں طرف وہا چوکڑی بچ گئی ۔ صورت حال کو نازک دیا۔ ایک راغل کا بیرل او پر اٹھا دیا اور گی رفائی کی ٹائیوں کے درمیان دیا ہوگئی کی خرب لگائی ۔ وہ ترب کرز مین پرکر گیا، اب رائفل رائی کی خرب لگائی۔ وہ ترب کرز مین پرکر گیا، اب رائفل میں بھی کے دولوں گارڈ نے بھی رائفلیس ٹان کی بیری ٹرگر گیا، اب رائفل کی بیری ٹرگر کیا، اب رائفل کے درمیان میں بھی نے کی خرب کی جس سے گا رہا تھا۔ لیس ایکن ٹرگر دیا نے کی جمت جھ سیت کی گونہیں ہوئی۔ لیس ایکن ٹرگر دیا نے کی جمت جھ سیت کی گونہیں ہوئی۔ لیس ایکن ٹرگر دیا تھا۔ کی درمیان خصے میں چلا رہا تھا۔ اس انتخاب کی کو دور بیس کہتا ہوں نے کے کرو۔ ''رائفلیس نے کرو۔ 'ن

بی وفت تفاجب میری نگاہ جا گنگ ٹریک کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے ابراہیم کودیکھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھی ٹریک سوٹ میں تھا۔ ابراہیم ٹریک سے اتر آیا تھا اور میری طرف آرہا تھا۔ وہ انگریزی میں پکار کر بولا۔'' یہ کیا ہورہا ہے، کیا ہے وتونی

اے دیکھ کرمیں نے رائنل فورانیج کرلی۔ایک گارڈ نے جھپٹ کر مجھ سے رائنل لے لی۔ بیدوہی تھا جس کے چرے پرمیری کر گئی تھی۔ اس کے نتینے خون سے رکمین جرے تھے اور مزے بھی خون رس رہاتھا۔ اس کے ساتھی بولا۔''جہاں تک مجھ ناچیز کی رائے ہے یہ کمال احمد اور ابراہیم بری خصلت کے نہیں ہیں۔ خدا خونی بھی ان میں موجود ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم زینت کے سلسلے میں ابراہیم کو طریقے ہے آگاہ کریں تو وہ ہماری بات پرغور کرے۔'' ''لیکن بات کی کس طرح جائے ؟'' ''منہ ہے ،جس طرح سارے لوگ کرتے ہیں۔''

''منے۔ ،جس طرح سارے لوگ کرتے ہیں۔'' ''میں جھانپڑ مار دوں گا۔تم مسخری کررہے ہواور پیہ بھی جانے ہوکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔'' ''ملمی صاحب سے مدد مانگ کرد کچے لیس۔'' ''مجھے نہیں لگنا کہ وہ سجاول کی منظوری کے بغیر مدد

'' بجھے نہیں لگنا کہ وہ حجاول کی منظوری کے بغیر مدد ےگا۔''

''آپ ہی کوشوق چڑھا ہوا ہے ہجاول کو آگے بڑھائے کا اور اس کی عزت میں اضافہ فریانے کا۔آپ کی ڈھیل ہی گی وجہ سے ابراہیم کونا قب وغیرہ سے چھڑانے کا تقریباً سارا کریڈٹ ہجاول نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا سنگریاً سارا کریڈٹ ہجاول نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا

میں نے اس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ ''ایک طریقہ ہوسکتا ہے۔ پاکیں باغ کی طرف جا گنگ ٹریک بنا ہوا ہے۔شام کے وقت ابراہیم اور بھی بھی کمال احمد دہاں جا گنگ کرتے ہیں۔ اگر وہاں ابراہیم سے ''ا آفا قا'' ملاقات ہو جائے تو بات چیت کی راہ نکل سکتی سے۔''

یہ بات انیق کے دل کو جسی آئی۔

ائی شام میں چہل قدی کے انداز میں باراہاؤس کے
انتہائی خوب صورت اور وسی باغ کی طرنب چلا کیا۔ مجھے ہا
تھا کہ یہاں قدم قدم پری می ٹی وی کیمرے موجود ہیں۔
اس لیے میں بہت محتاط تھا۔ میں بالکل نارل انداز میں اوھر
ادھر گھومتار ہا اور پھر جا گنگ ٹریک کے قریب چلا گیا۔ یہ
وہی وقت تھا جب ابراہیم جا گنگ کرتا ہوا گزرتا تھا۔ اچا تک
درختوں کی اوٹ سے دو مسلم گارڈ زینے اور میرے سامنے
درختوں کی اوٹ سے دو مسلم گارڈ زینے جو ہنگا ہے کے بعد کی ہائی

"آب كدهر جارب بين؟" ايك موچيل كارة نے تند ليج بين يو چھا۔

'' جاتو کمیں نہیں رہا، صرف گھوم پھرر ہا ہوں۔'' '' آپ کی حرکات شک میں ڈالنے والی ہیں۔ آپ اِدھر ہمارے ساتھ تشریف لا کیں۔'' گارڈ نے بدستور کاٹ وار کہے میں کہا۔

جاسوسى دائجسك 111 ستمبر 2016ء

کارڈ زئے بدستور راغلیں تانے رکھیں۔ ابراہیم نے انبید حكم ديا كهوه راتفليل ينج كرليل اور پيچھے بيث جاتھيں ۔ گارڈ ز جھے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بیچھے ب گئے۔ کئی اور اوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ " بیا کیا بور ہا ہے جی؟" ابراہیم نے الکش میں آقا جان سے در بافت کیا۔

آ قا جان پیٹ پڑا۔'' پیٹھیک بندہ مبیں ہے۔ پیر ذراے کررہا ہے۔ یہ جاگئگ ٹریک کے پاس منڈلارہا تھا کل بھی بیرای وقت یہاں کھومتار ہاہے۔

جواب میں ابراہیم نے جو کھے کہا، ای نے مجھے حیران کردیا۔وہ بولا۔'' آقا جان! آپ اس پرکسی طرح کا شک نے کریں۔ مجھے اس پراور سجاول صاحب پر پورا بھروسا

آ قا جان نے کہا۔'' میٹا! آپ کو پتانہیں،آپ کے آپ پاس کتے خطرے ہیں۔ہم آپ کواس طرح غیر محفوظ نبیں چیوڑ کتے۔ آپ اس سے پوچیس کہ یہ یہاں کوں

ابراہیم نے سوالیہ نظروں ہے میری جانب دیکھا۔ یں نے کہا۔"اگر جھے معلوم ہوتا کہ اس طرف آٹا اتی سختی ے ما تھ منع ہے تو میں ندآ تا لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ كاروز نے بهت برا روية اختيار كيا ہے اور ايما آقا جان صاحب کے بہال سنجے کے الد ہوا ہے۔

آ قا جان ایک یار پر تلملا کرره کیا۔ وہ کچھ بہت خت الفاظ بولنا جاه ربا تھالیکن ابراہیم نے اے اشارے سے روک دیا۔ وہ سخت عصلے انداز میں یاؤں پنتا ہوا دوسری جانب چلا گیا۔ دو گارؤز مجی اس کے عقب میں گئے۔ ابراہیم نے زخی گارؤ کی فوری مرہم پٹی کا حکم دیا چراروگرد جمع ہونے والے او کوں کو بتایا کمیا کہ بیاب ہجھ غلطتنبی کی

ابراہیم نے مجھ ہے کہا۔''مسٹرشاہ زیب اِشہیں کوئی چوٺ وغير ه تونبيس آئي ؟''

' ' نہیں چھوٹے صاحب! میں بالک*ل ٹھیک ہو*ں۔'' ابرائیم مجھے لے کر یارا ہاؤس کے رہائی مصے ک طرف چل ویا۔ اس کے ساتھ جا گنگ کرنے والا اس کا باڈی گارڈ بھی ساتھ ہی تھا۔ مجھے ہے دیکھ کرخوشگوار جرت ہوئی کہ ایرانیم بھے محارت کے اس تھے میں لے آیا ہے جو ابل خانہ کے استعمال میں رہتا تھا۔ یہاں کی سے وی اور آرائش دیمھنے کے قابل تھی۔ یہاں خوش اندام ماز ماؤل

کے طلاقہ پیوکس کی کیل کارڈ زیجی موجوہ تھیں۔ یو ہے بیڑے محرابی درواز ہے، چھتوں پر بیش قیمت فانوس اور دیواروں پر غالیجے۔کہیں کہیں مصوری کے شاہ کا ربھی آ وایزاں تھے ليكن جس حصے ميں ابراہيم ريائش پذير تھا، وبال مجھے كوئى تصوير نظر نبيس آئي۔ ابرائيم جہال جہال سے گزرتا تھا، ملازمین مؤوب انداز میں رک جاتے تھے یا پھر سلام کرتے

ایک وسع آرایت کرے میں جہاں کیس میٹر کی خوشگوار حرارت موجود تھی۔ ابراہیم نے مجھے ایک اٹالین صوفے پر جیٹھنے کے لیے کہا۔ کسرتی جسم والا باؤی گارؤ جمیں چھوڑ کر کمرے سے باہر جلا گیا۔ انگلے قریباً آ دھ تھنے میں میرے اور ابراہیم کے درمیان کافی ہے انکافی پیدا ہوئی۔ اس نے دوستانہ ماحول میں میرے ساتھ جائے کی اور خشک میوہ جات کھائے ۔لگ ہی نہیں رہاتھا کہ وہ کسی نہا ہے اس کبیر گھرانے کا فرد ہے،ان لوگوں کے پرائیورٹ جہاز ہیں اور پہلوگ ہے شار سال سونے لیجی قبل کے مالک ہیں۔ وہ ایک بالکلی عام ادر ساده سانو جوان گلتا تھااور پیریقینااس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا۔

اما يم نے كها۔ "مسر شاه زيب! من شايد بيت عرصے تک الا کمحوں کو بھلانہ سکوں جب بل کی ایک طرف ہم اور دوسری طرف تا قب کے لوگ تھے۔ گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں تم کے ان لوگوں کورو کا تھا اور مسٹر سجاول مجھے دیاں سے نکالنے میں کا سیاب ہوئے تھے۔' میں نے کہا۔''بی میں نے توایک کوشش کی۔ شکر ے کاوروالے کے کامیان دی۔"

« دکیکن میں مجھتا ہوں کہ اس کا م کا جتنا کر یڈٹ مسٹر حباول کو جاتا ہے اتنا ہی تم کو بھی جاتا ہے۔ مسئر سجاول ک طرح تمبارے لیے بھی میں احسان مندی کے جذبات محسوں کرتا ہوں۔''وہ صاف کوئی سے بولا۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ ہمارے درمیان سے گفتگو

انگریزی میں ہورہی تھی۔ ابراہیم ٹھیک انگلش بول لیتا تھا۔ این بارے میں، میں نے اسے بتایا کہ چونکہ میں ایک عرصه اسلام آبا ومی ایک آئرش سفارت کار کاملازم رہا ہوں اس ليية " نو في محمو في " الكش بول ليما مون -

ابراہیم نے کہا۔"مسٹرشاہ زیب!ابھی جو دا قعہ ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں '' چھا آ قا جان'' کی طرف ہے بھی تم ہے معذرت کرتا ہوں۔ انہیں جلدی غصہ آ جاتا ے کیاں وروال کے برے تیس حقیقت میں ہے کہ میہال

جاسوسى دائجست 112 ستمبر 2016ء

JAWWADA ASOCIĘTY COM

پارا ہاؤس کا زیادہ تر انتظام بچپا آتا جان اور طلمی صاحب نے ہی سننجال رکھا ہے ۔۔۔۔۔ بلکہ بیشتر ذیتے داریاں بچپا پر ہی ہیں۔''

بچھے بیہ جان کر جیرت ہوئی کہ ابراہیم آتا جان کو چھا کہہ کرمخاطب کر رہاتھا۔ روز بروز ہمارا بیاحساس بڑھتا جارہا تھا کہ آتا جان کے پنج یہاں بہت مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں اور وڈ سے صاحب کی وجہ سے پاراہاؤس والے آتا جان کی بہت می غلطیوں کو نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم کی گفتگو ہیں بھی بیہ تنبیبہ موجودتھی کہ ہم بھیا آتا جان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ابراہیم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی جھڑپ کا جمعی افسوس تھا۔

ابراہیم نے آپنی جھدری داڑھی کو انگیوں سے سہلاتے ہوئے کہا۔'' مجھے لگتا ہے مسٹر شاہ زیب کہ تمہاری طبیعت میں مجسس زیادہ ہے۔ تم گھومتے پھرتے رہتے ہواور مجلس کارڈ زکوشک میں مبتلا کردیتے ہو۔''

میں نے کہا۔'' آپ سے کئی بات کہوں ،آپ برانہ اپنے گا۔اس مرتبہ گارڈ ز کا شک غلط نہیں تھا۔''

"کیامطلب؟"جوال سال ابراہیم نے جرت ہے اکلسیں پٹ بٹائیں۔

''میں واقعی پلانگ کے ساتھ جا گنگ ٹریک کی طرف آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح میری اور آپ کی ملاقات ہوجائے۔''

ابراہیم کی جرت ہوتھ گی۔ وہ ابھی تک ٹریکنگ ہوئے میں تھا اورصوفے میں وصنی کر ہیٹیا ہوا بالکل نوعمر لڑکا لک رہا تھا۔ ایک باریش کا نے بوائے۔'' الی کیا فوری شرورے پڑگئی تھی، مجھ سے ملا قات کی 4''اس نے دریا فت کیا۔ ''ضرورت فوری بھی ہے اور بہت اہم بھی۔'' میں نے کہا پھر قریب رکھے رائمنگ پیڈ پر چندالفا ظاکھ کرابراہیم کی طرف بڑھائے۔ میں نے لکھا تھا۔'' ابراہیم اس کمرے میں تمرانی کے لیے کوئی آڈیو، وڈیوسٹم تو موجو ونہیں ؟''

ابراہیم نے مزید چرت زوہ ہوتے ہوئے کہا۔ ''نہیں، یہاں ایا کھنیں ہے، تم تسلی سے بات کر سکتے ہو۔''

اس سے پہلے ہیں پچھ کہتا دروازے پر تدھم دستک دروازہ بند تھا۔ میں نے کہ ہوئی۔ ابراہیم کی اجازت لینے پر ایک خوش پوش سروقد کہوں گاایک سے ہمدرد کی اجازت کیے ہدرد کی اجازت کی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا جسی یہ تو تع رکھوں گاکہ آ ایک نہایت خوب صورت گلدستہ تھا۔ اس نے فراش خوب مورت گلدستہ کی فراش کی خوا اوراد ہے۔ گلدستہ میں خوا گا جو اندہ ارس کے فراس سے گلدستہ میں خوا گا جو اندہ ارس کے خوا ہوں کی کے اس میں خوا گلاستہ میں خوا گا کہ سیتہ بدر 2016 ہے۔

کی طرف بڑھا دیا۔ ابراہیم نے گلدستہ میز پررکھا اور ایک خصے سے گارڈ پر کچے لکھ کر گلدستے میں رکھ دیا۔ بعدازاں اس نے یہ گلدستہ درمیانی عمر کی خوش پوش ملازمہ کو واپس دے دیا۔ میں مجھ کیا تھا کہ بیروہی گلدستہ ہے جس کے بارے میں مجھے جانال نے بتایا تھا۔ یہ گلدستہ زینب کو بھیجا جارہا تھا۔ ابراہیم نے مالے زبان میں ملازمہ سے پچھے کہا بھی۔ شاید

زینب کی خیر خیریت دریافت کی تھی۔ ملاز مہ کیتی جھپکتی دالیں چلی گئی۔ ابراہیم کے دیلے پتلے چبرے پر عجیب تی محبت بھری روشن تھی۔ میں نے اس ے مخاطب ہوکر کہا۔''میں آپ سے ایک بات پوچھٹا چاہتا ہوں۔لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ برانہ مان چا کیں۔''

وہ ذرا توقف کر کے بولا۔'' براٹیس بانوں گا۔.. حمد ''

''میخوب صورت گلدستا پ نے کس کو بیجا ہے؟'' ''مید ذاتی سوال ہے ،گراب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو ہتادیتا ،ول ۔۔۔۔ میری ہونے والی دلین کے لیے تیا۔'' بتادیتا ،ول ۔۔۔۔ میری ہونے والی دلین کے لیے تیا۔'' ''گلتا ہے کہ آپ بہت پیار کرنے کیے ہیں اس

ے. مسترشاہ زیب!تم کیا کہنا چاہتے ہو؟''ابراہیم کی پیشانی پر ہاکا سائل آسمیا۔

'' ایک بار پھر گتائی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی ہونے والی دلبن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ میہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اے آپ کی ذات کی دجہ سے کوئی شدید نقصان کنچے، کیا آپ جا ہیں گے؟''

نقصان کہنچ ،کیا آپ جا ہیں گے ؟'' ''مس وہی ہا تیم کرر ہا ہوں ، جو جھے کرنی چا ہیں۔ ''میں وہی ہا تیم کرر ہا ہوں ، جو جھے کرنی چا ہیں۔ اس لیے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو ابھی آپ نہیں جانتے۔ آپ کی ہونے والی دلہن شاید ویسا ہی نقصان افعالی ہے جیسا آپ کے بڑے بڑے بھائی کی دلہن نے تین سال پہلے افعا یا تھا ۔۔۔''

''پلیز ،شٹ آپ۔' ابراتیم کا چہرہ تمتما گیا۔ وال کلاک کی مدھر موسیقی نے شام کے سات ہجے کا وقت بتایا۔اس کمرے میں ہم اکیلے تھے۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بندتھا۔ میں نے کہا۔'' ابراہم! میں آپ سے جو کچھے کہوں گا ایک ہے تمدرہ کی حیثیت سے کہوں گا اور آپ سے مجھی یہ تو قع رکھوں گا کہ آپ میری میہ با تیں اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ ابراقیم اپند تیٹے اپہلے میر سے ہاتھ ایک ایسا مطابقہ تھ الزواری کے لیے الے حرفوں میں لکھا گیا تھا۔ aksociety.com

اس خط کے ذریعے مجھے آپ دونوں بھائیوں کی دلہوں گے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو تیں۔ مجھے پتا چلا کہ ان لڑکیوں کوروزانہ کی خوراک میں ایک خاص زہر کی ڈوز دی جارہی ہے۔ یہ کام ایک عرصے سے جاری تھا اوراس ڈوز کا مقصد ان لڑکیوں میں زہر کی امیوٹی پیدا کرنا تھا۔ اس ڈوز کا میں استعال ہونے والا زہر یلا عضر سانچوں سے حاصل کیا تھا اور یہ سانپ ایک پیرولایت نامی خفس کی ملکیت سے ہے مزید جنجو ہوئی .... شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید ان لؤکیوں کے ذریعے کی کو نقصان پہنچا نامقصود ہے لیکن پھر بتا چلا کہ لڑکیوں کے ذریعے کی کو نقصان پہنچا نامقصود ہے رہر کی کو نقصان پہنچا نے والا نہر کی کو نقصان پہنچا نامقصود ہے در ہرکی کو نقصان پہنچا نے دالا کے در ہرکی کو نقصان پہنچا نے دالا کیا تھی کہ نقصان پہنچا نے کے لیے جب کے دورلڑکیوں کو نقصان سے بچا نے کے لیے جب کے اس کی کا کہ خورلڑکیوں کو نقصان سے بچا نے کے لیے جب کے دورلڑکیوں کو نقصان سے بچا نے کے لیے ہے۔ ''

میں خاموش ہوکر ابراہیم کا چیرہ دیکھنے لگا۔ وہاں کئ رنگ آجارہے تھے۔ کچھودیر بعداس نے پوچھا۔''لڑ کیوں کولس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟''

''آپ دونوں بھائیوں ہے۔اورآپ یہ بات الحجی طرح جانے ہیں۔آپ کے جسموں میں زہر موجود ہے اور یہ کوئی قدرتی عارضہ نہیں ہے۔ بیز ہرا یک طویل عرصے ہے آپ کے جسموں میں داخل کیا جارہا ہے اور میں پھر کہوں گا،آپ اس صورت حال سے لاعلم نہیں ہیں۔''

آبراہیم کی بیشائی پر کینے کی ٹمی نمودار ہوگئ۔ وہ تعجب ہے میری طرف دیکے رہا تھا۔اے جیسے یقین نہیں ہور ہا تھا کہ میں نے اتنے تھوڑ ہے عرصے ایس اتی زیادہ مطلومات حاصل کرلی ہیں۔ وہ تعمیں بیسب کچھ کیے معلوم ہوا؟''اس نے یو چھا۔

" " بین دوبارہ عرض کروں گا، آپ اس سارے معاطے کوصرف اس طرح دیکھیں کہ جھے آپ سے ہمدردی معاطے کوصرف اس طرح دیکھیں کہ جھے آپ سے ہمدردی ہوں۔ بین بساط کے مطابق آپ کی بدد کرنا چاہتا ہوں۔ بین نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ہاتھ ایک خط لگا تھا۔ اس خط کی وجہ سے میرے اندر بجس پیدا ہوا۔ بیالی تجسس کا نتیجہ تھا کہ میں بہاں تک پہنچا اور مجھے آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔"

جا ہوں ہے ہارہے ہیں اولات کے سابریں۔ ''تم جو ہاتیں بیان کررہے ہو، ان کا پتا تمہارے سوا اور کس کوہے؟''

'' آپ سمجھیں کہ ابھی ہیہ با تبل صرف مجھ تک ہیں۔'' اگلے دس پندرہ منٹ میں میرے ادر ابرائیم کے درمیان کائی اہم بات چیت ہوئی۔ میرے ذاتن میں اہم سوال میں تھے کہ دونوں جمائیوں گوز ہر کیوں اور کب سے

دیا جارہا ہے۔اگر والدین کی مرضی سے بیز ہر دیا جارہا ہے توشمں لیے؟ کیااس فیملی کے پچھاورلوگ بھی اس قسم کی زہر خورانی کاشکار ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

میں نے طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ ''جھوٹے ساجب! یہ بات میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ تھے بتاہے کہ آپ اوگوں کے ساتھ دھوکا کیا جارہا ہے۔ اس بیل آپ اوگرین کا بالکل کوئی تصور کئیں۔ تصور ان اوگوں کا ہے جمن کے ذیتے ہے کام لگایا گیا تھا۔ انہوں نے نی دہمن آپ سے آیک کروڑ سے زیا وہ معاوضہ حاصل کیا ہے مگران میں سے کم اقد کم ایک دلین ایک ہے جو وعدے کے مطابق پوری طرح محفوظ نہیں ہے اور وہ ایمن آپ والی ہے۔'' بوری طرح محفوظ نہیں ہے اور وہ ایمن آپ والی ہے۔''

یں ہو بچھا۔ '' جی ہاں ،آ جے چند ماہ پہلے میں اس گا وُں میں تھا جہاں بیر ہائش پذیر تھی اور مجھے یقین ہے کہ جب میں آ پ کو

بہاں بیرہ ک چیری کا براست میں ہے۔ اس زینب نامی کڑ کی کے دیگر حالات بتاؤں گا تو آپ کومزید حیرانی ہوگی۔''

''تم حیران کرنے پر تلے ہوئے ہوتو کرتے جاؤ۔ میں تنہیں روکوں گانہیں۔''

میں نے ابراہیم کی آنکھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔ ''حچیوٹے صاحب! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ دونوں بھائی نیک اور خدا ترس ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ زبردی اور ناانصافی کاسوچ بھی ہیں سکتے۔ آپ جھے صرف آئی بات بتا دیں کہ آپ دونوں بھائیوں تک بیدولہنیں کس

مرے بیں ہیں؟ مزاس میں کوئی ڈھکی چیسی بات نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے پچیا آتا جان کے ذیتے میہ کام نگایا تھا۔ ہمیں

جاسوسى دائجسك 114 ستمبر 2016ء

نیک، دین دار تحرانول سے تعلق رکھنے والی ایسی لڑ کیاں چاہیے تھیں جو ہے آسراہوں۔وہ ایک بار ہارے خاندان کا حصہ بن جا عیں تو پھر یمی خاندان ان کا سب کھے ہوجائے۔ مارے کے ایے سائل ہیں جن کی وجہ سے ہم رشتے داریاں اور کیل ملاقات وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے ۔''

آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے الی لاکیاں وهوندي کئي بين جن کا آ مے يتھے کوئي کيس - اگر کوئي ہے تو اے معقولِ رقم وے دی گئی ہے اور اب بیاؤ کیاں اپنے ماضى سے بالكل على مروسى؟"

" ہال علیحدہ ہیں مگرا پئی رضامندی ہے۔" میں نے ایک مجی سائس لے کر افی میں سر ہلایا۔ وونہیں چھوٹے صاحب! مجھے افسوس سے کہنا پرتا ہے کہ آپ کی دونول با تیں درست نہیں ہیں۔ کم از کم زینب کے بارے میں تو یہ بات یقین ہے کہدسکتا ہوں۔ بے شک اس کے والدین حیات نہیں ہیں کیکن وہ اینے ماضی ہے بالکل ملحدہ نہیں ہے، اس کے اپنے ہیں جن سے وہ محبت کرنی ے ۔جنہیں گا ہے بگا ہے و تکھنے اور سلنے کی خواہش مند ہے اور آپ کی مخصامتدی والی بات بھی غلط ہے۔ زینب این رضامندی سے یہاں میں ہے۔ اس پرجو بیت ربی ہ، وہی جانتی ہوگی۔ شایدآپ کو بتانہ ہو، اسے بہاں پہنچنے کے بعد بہت ڈرایا وھرکایا کیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ می لے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ہونٹ ہمیشہ سِلے تونہیں رہیں گے بہت جلد آپ کوسب معلوم ہوجائے گالیکن تب تک ویں ؛

"كى نے ۋراياد حركايا ہے؟" '' میں نام لیتانہیں چاہتا لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی اس یارا ہاؤس کے کرتا دھرتا کو اچھی طرح جانے

نوعمرابراہیم کی آنکھوں میں سوچ کی پر چھائیاں کچھ اور گہری ہوئیں۔ وہ مزید بے چین نظر آنے لگا۔ وہ بمشکل ا ٹھارہ اٹیس سال کا ہوگا۔میری اور اس کی عمر میں کئی سال کا فرق تفالیکن میں اے احترام ہے ہی مخاطب کرر ہاتھا۔ میں نے کہا۔" چھوٹے صاحب! گتاخی معاف کریں۔ یہاں صورتِ حال آپ کِي سوچ ہے زیادہ تنگین ہے۔ میں آپ ے اس معاملے میں کھل کر بات کرنا جا ہتا ہوں لیکن یہ بات تب ہی ہوسکتی ہے جب آپ بھی مجھے پر اعتاد کریں۔ میں آپ کویقین دلاتا ہوں..... بل والی لڑائی کی طرح آپ مجھے ہرمقام پر اپناہدرداورجال نثاریا عمل کے ۔ ا

نوعمر ابراہیم شدید ترین مشکش کا شکار نظر آرہا تھا۔ ایک بی وقت میں وہ مجھ سے تھبرا بھی رہا تھا اور مجھ پر بھروسا كرنا بھى جاه ر باتھا۔ جب ميں نے اسے يہاں تك بتاديا کہ تین دن پہلے میں اس کھانے کا نمونہ بھی حاصل کر چکا مول جوان دونوں بھائیوں نے کھایا تفاتو وہ ایک دم ہارا ہوا سا دکھائی ویے نگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں معالمے کی خاصی گرانی ناپ چکا ہوں ....اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہلیقین مجمى پخته ہوتا چلا جار ہاتھا كہ ين سيح ول عاس كى جلائى عاهر با ہوں۔

اس نے جھ سے کہا کہ ہم کل صح اس بارے میں پھر بات كريں كے - تب تك ميں ابني زبان بالكل بندر كھوں اور بہاں ہونے والی گفتگو کی جھنگ بھی کسی کونہ برا نے دوں۔ میں نے وعدہ کرلیا۔

ا مگےروز می سویرے ایراہیم نے جھے طاب کرلیا۔ لگنا تھا کہ میری طرح رات کو وہ بھی مکمل نیند نہیں لے سکا ے۔اس کی آنگھیں متورم اور چیرہ کھیا ہوا ساتھا۔ آج کفتگو کے آغاز ہی میں ابراق مے فیسلم کیا کہ زیرخورانی کی حد تک میری معلومات درست ہیں لیکن ای نے سے ہر گزنہیں بتا یا کہ اے اور کمال کو بیرز ہر کب ہے اور کیوں دیا جارہا ہے۔نہ ہی اس امر پر روشیٰ ڈالی کہ والدین اینے ہاتھوں سے انہیں ز ہرخورانی کاشکار کیوں بناتے ہیں۔

اس کی گفتگو سفنے کے بعد میں نے کہا۔" چھوٹے صاحب! اب کویا یہ بات صاف ہوگئ ہے کہ آپ کے لیے الی النیس بہاں لا فی کئی ہیں جن کے بارے میں کہا جارہا ے کہان میں زہر کے لیے توت مدافعت موجود ہے ادروہ آپ کے ساتھ نارل از دواجی زندگی گزار عتی جیں۔"

نوعرابراتيم في اثبات من سربلايا-" لیکن چیوٹے صاحب! میں اپنی بات پر قائم ہول۔ ان میں کم از کم ایک لڑگی توت مدافعت نہیں رکھتی۔ اوروہ وہی آپ کی ہونے والی ولہن ہے۔'

\* میں تمہاری اس رائے کوئیس مانتا۔ ہم پورااطمینان

« میں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن میں سمجھ لو کہ دونوں لؤكيوں كے "بلد سيل" مارے في اسپتال ميں باريك مين ے نیٹ ہوئے ہیں ....اوران کا نتیج کیلی بخش ہے۔' '' پہاں کی میں سلی بخش نہیں ہے جھوٹے صاحب، پ لوگول گودھو کے بین رکھا جار ہا ہے اور بین پیٹا ہت کر

جاسوسى دائجست 115 ستمبر 2016ء

ندویا ہو۔ بہاں آوے کا آوا تل بگر امواے

" تم بار بار دهو کا ..... دهو کا کیوں کہدرہے ہو؟ " تحل مزاج ابراہیم فی عمیا۔" کیا جوت ہے تمہارے یاس اس بنياد پرسالزام لگار به د؟"

''میں خود شوت ہوں چھوٹے صاحب!'' میں نے تھی تیکھے کہجے میں کہا۔'' میں چھم دید گواہ ہول۔سب پھھ میرے سامنے ہوا ہے۔ اس لڑکی زینب کوعاصل کرنے کے لیے اس برظلم کی انتہا کی گئی ہے۔ اس کوعر صے تک اندھا دھندز ہر لیے گشتے کی ڈوز دی گئی ہے۔ یہ بستر سے جا گئی تھی۔اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ اسے کوئی خطرناک بیاری ہے اور جب اس کے والد امام مسجد مولوی فدا کوحقیقت کاعلم ہواتوان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس پر آ \_ تقین نہیں کریں گے۔ انہیں جان سے مار دیا گیا۔ میرے ماں ثبوت میں اس کے۔ یہ میں ہی تھا جس نے زینب کو آن درندوں کے چنگل سے چیٹرایا اور اسلام آباد کے اسپتال تک پہنچایا۔ وہاں ماہر ڈاکٹروں کی تگرانی میں اس کا علاج ہور ہا تھا۔ پچھلی جعرات کو اے اس اسپتال ے اغوا کیا گیا ہے اور سیدھا آپ کے پاس پہنچا و یا گیا ہے۔آب الکش اخبار تو یڑھ ہی گئے ہوں گے۔اس تاریخ كاخبار منگواليل \_آ ب كواس اغوا كاثبوت ل جائے گا-'' میں نے دیکھا اراہیم کے ہاتھوں پررعشہ سانمودار ہور ہا تھا۔وہ بہت المحمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھر ہا تھا۔ '' یہ بہت ہمت والی لڑ کی ہے چھو کے صاحب، اور شایر ہے لؤكياں ہوتی ہی ہمت والی ہیں۔ان كے تازك جسموں میں شایدلوے کا جگر ہوتا ہے۔سب رقعہ سہد کر بھی چرے یہ مكرابث رصى بيں۔ إن كے خيدہ سر، ان كے كرے ہوئے گھوتگھٹ، ان کی جھکی ہوئی پلکیں، اپنے اندر بہت ک قامتيں حصالیتی ہیں۔

انتم جذباتی تقریر کررے ہو۔ میں مہیں تقوی بات بتار ہا ہوں۔ دونو ل اور کیوں کا بلڈ ٹمیٹ ہوا ہے ..... اور تقیجہ

ہماری مرضی کے مطابق نکلاہے۔'' ''کیکن سے بھی تو ہوسکتا ہے کہ تیجہ مرضی کے مطابق نکالا

" كيامطلب؟"

''اگرآپ برانه مانین تو مجھے بتا نمیں که نیپٹ کس

المارے ذاتی ایتال میں ڈاکٹر خان ہیں۔" ' میجی تو ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر غان نے روان در سے '' خبیل ہوا۔ یہ حال ہی میں پارا ہاؤس کے اسپتال میں بطور

جاسوسى دائجست (116) ستمبر 2016ء

''مسٹرشاہ زیب!تم ہر کی پرالزام دھررہے ہو۔ کیا تہہیں یہاں صرف جھوٹے اور مکار بی نظر آرہے ہیں؟'' ''میں بیاگتا خی نہیں کرسکتا لیکن ا تناضر ورکہوں گا کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو د فادار ہونے کے باوجود و فادار نہیں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہول، آپ ا بنی ہونے والی شریک حیات کا بلڈ ٹیسٹ ایک دفعہ پھر کرا

تم میری الجھنیں بڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں کررے ہومشرشاہ زیب .....' شاید ابراہیم کچھاور بھی کہتا لیکن ای دوران میں اس کے سل فون پر کال آگئی۔اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور ذرا معوب نظر آنے لگا۔ "جي چيا جان!"اس نے کہااوراس كے ساتھ بي مجلے ہاتھ ے اشارہ کیا کہ میں اب جاسکتا ہوں۔

میں باہر نکل آیا، وہ فون سننے میں مصردف ہو گیا۔ یقینااس نے چیا جان کا لفظ اس میم مختج کرخت صورت آ قا جان کے لیے استعمال کیا تھا۔ آقا جان کے پاس بتائیس کیا کیدر منتی تھی کہ اس کی تختی نمایاں خامیوں کے باوجود یارا باؤس والے اس پر اعتاد رکتے تھے اور اس کے مشوروں کو ا ہم ترین حیثیت دیتے تھے۔

والی كرے ميں آكر ميں نے انيق سے كہا كيدوه یارا ہاؤس کے پرا یکویٹ البیتال میں کام کرنے والے کسی ڈاکٹر خان کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ایسے کاموں کے لیے این ہمہ دفت تیار رہتا تھا۔ وہ فوراً اپنے بندریا والے دوست از سرطیب کی طرف رواند ہو گیا۔اس كى والهيى قريباايك كھنے بعد ہوئى \_جھو منے بى بولا\_''اگر پہلوان حشمت یہاں ہوتا توضرور آپ کے لیے اپنا کوئی اچھا ساشعرمنتخب كرتاجس ميں آپ كى آئلھوں كۇ دگول ۋوۋے'' قرار دیا جا تا اور آپ کی ذہنی صحت کے بار مے میں شکوک و شبهات كالظهاركياجا تا-"

"میں نے ایسا کیا کردیا ہے؟"

''آج کل آپ کوا کثر مؤنث چیزیں خرکراور مذکر، مؤنث نظر آرہی ہیں۔ پہلے آپ نے ازمیر کی بندریا کو بندر سمجھا اور اب ڈ اکٹر خان کو فی میل کے بچائے میل سمجھ رہے ہیں، کل کلال آپ جھے بھی انیقہ قرار دے دیں گے۔" " کیا کہنا جائے ہو؟" ا واكثر خان عورت إلى البحق بورا نام معلوم

انگارے ہے، اب اگر انیق اطلاع نہ دیتا توسجاول کے ول میں گر ہ بیٹھتی۔صورتِ حالِ اب نارل ہو چکی تھی، میں نے انیق ے پوچھا۔'' ہاں، کوئی ٹی بات معلوم ہوئی ڈاکٹر خان کے بارے میں؟"

انیق انکشاف انگیز لہے میں بولا۔ "ہمارے کیے ایک بڑی دھا کا خیز اطلاع ہے جی ..... ڈاکٹر خان کا پورانا م ڈاکٹر ارم خان ہے اور ہم اس سے پہلے بھی شرف ملا قات

میرے ذہن میں زوردار وھا کا ہوا اور میں حیرت ے انیق کا منہ تکنے لگا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔میری نگاہوں کے سامنے ملنگی ڈیرے کے مناظر آگئے۔ چوڑے ما تھے اور ذرا بھاری گندھوں والی ڈاکٹر ارم جواہے معاون رضوان نی پر جان چھڑ کتی تھی۔ملنگی ڈیرے کے ٹیرا سراریہ خاتول میں اس نے نہایت خو برور خوان کوایتا قطبات کی رکھا تھا۔ وہ جنون کی حد تک اس ہے وابستہ تھی۔ا بٹی راتوں کوائ ہے گر ماتی تھی اور اس پر نواز شوں کی بارش رکھتی تھی گراس کواپیخ حکم کے خلاف چلتانہیں و کی سکتی تھی اور جب وہ خلاف جلا تھا تو وہ آگ بگولا ہو گئی آگ ۔اس نے رضوان کے ساتھ ملنگی ڈیرا جھوڑنے سے انکار کیا اور مجور أرضوان نے اے زخی کر کے کلینک کے ہاتھ روم میں بند کر دیا۔ بعدازاں جب ہم بنگی ڈیرے سے نکل گئے اور رضوان ، انیق کے ساتھ چاندگر چی بھنج کیا ویہ جنو نی ڈاکٹر اے تلاش كرتے ہوئے جا ندگڑھي جا حَبْق تھي ۔ خوش صحى سے رضوان يہلے ہى وہال سے نكل چكا تما اور اب وہي واكثر ارم يہاں باراباؤس کے بھی اسپتال میں یائی جار ہی تھی۔

س نے انیق سے کہا۔ ' تنہیں یقین ہے کہ یہ وہی

''ایک سوایک فیصد جی ....اور مجھے تو پیشک آگی پڑ ر ہاہے کہ جس کوڈ اکٹر ارم کانطنی شو ہر بتایا جار ہاہے، وہ کہیں رضوان بى شەبو\_"

' یہ کیے ہوسکتا ہے۔وہ تو سنا ہے کہ داپس کراچی کی طرف نكل گرا تھا۔"

'' تو پھر کوئی اور مرغا پھانسا ہو گا اُس نے۔وہ جس طرح کی عورت ہے، ہم نے و کیھ ہی لیاتھا.....''

سجاول سواليدنظرول سے ہم دونوں كو د كھے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سجاول کواس معالط کی تفصیل ہے آگاہ کرتاء انیق پھر بول پڑا۔ ''اوا کار رنگیلا کی فلم عورے راج ویکھی آیے نے ؟اس میں جمی فورت ظالم جارتھی اور مرد

پیتھالوجسٹ ملازم ہوئی ہیں۔ ویسے ان کے یاس گائن کی ڈ گری بھی ہے۔ یہ پاراہاؤس میں ہی رہتی ہیں۔ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ منشیات کا عادی ہے اور سارا دن تحریس پردارہتا ہے۔

''اچھیٰ ڈاکٹر ہے۔اپے شو ہر کومنشات سے نہیں بچا سكى - كچيمز يدمعلوم بواائس كے بارے ميں؟"

''کام، یائٹ لائن کے اندر ہے۔میرا مطلب ہے كوشش كرر با مول - كل دو پهر تك آپ كومزيد كچھ بتاؤل گا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اچھی اطلاع بھی ہے۔ اسپتال میں قادرخان کی حالت اب بہتر ہے۔ میں ابھی اس ے بھی ال کرآ رہا ہوں۔ وہ آپ کا بے صدمشکور ہے اور جلد الفجلدآب علناجا جتاب

سأنب كاڈ تک كھانے كے بعد قادر خان ايك بار تو قبر کے کنارے موہنج عمیا تھا مگر ڈاکٹروں کی بھر پورکوشش رنگ لالى هى اوراب وهنتجل ربانها \_

انیق نے کہا تھا کہ وہ مجھے کل دوپیر تک مور معلوبات فراہم کرے گالیکن وہ صبح دی ہے ہی تیز قدموں ے میرے کرے میں واخل ہوا۔ اس کا چیرہ کو ای دے ر ہا تھا کہ کوئی بہت اہم اطلاع ہے۔ای وقت سر دار سجاول میرے پاس بیٹھا تھا اور مجھ سے میری اور ابراہیم کی ملاقات کے ادے میں یو چھر ہاتھا۔ سردار سجاول کودیکھ کرانیق ذرا شنک گیا۔اس نے بس آعسوں کے اٹارے سے مجھے بتایا كمايك ابم اطلاع ي

حاول کی موجود گی میں وہ اکثر اشارے کنا ہے میں كوئي بات كرجاتا تها،كيكن أي مرتبه سجاول كي عقابي نگابون سے بیصورت حال پوشیدہ ہجیں رہی۔وہ این سے خاطب ہو كرز برخند ليج مين بولا- " كمركي مين بينهي موكى تخريون ك طرح اشارے مت کیا کرو۔ اگر زیادہ شوق ہے تو زنانہ کپڑے پہن کر بیٹھ جاؤ کی چوبارے حکلے پر۔ وہاں ہر 452821290

انیق کا رنگ بیمیکا پڑ گیا، بولا۔"میں نے تو..... - La....

" یمی تو بول ریا ہوں کہ کچھ کہا کرو۔اشارے بازی نہ جلایا کرو۔ لنڈی کوٹل کے ایک سرکس میں ، میں نے ایک وْ انسرار كواس طرح اشار ع كرتے ويكھا تھا۔"

شاید سجاول انجھی انیق کی مزید کلاس لیتالیکن میں نے مدا خلت کی اور بات کو گھما پھرا کر دوسری طرف لے گیا۔ سجاول تا زیکا تھا کہ اٹیل کھے کوئی اہم اطلاع دیے ہی آیا

جاسوسى دائجسك 117 ستمبر 2016ء

كرسيان اور أيك استأنكش نتيائي رتفي تقيي، أيك وروازه الع ماره مجور .... ا یار طمنٹ کے بین بورش کی طرف کھانا تھا۔اس وقت میری میں نے کہا۔ ''تم پھر پٹری سے اتر نا جاہ رہے ہو،تم

نے ایک نہایت خاص اطلاع لا کردی ہے، میں میں جاتا کهاس موقع پرهمبین کسی بدمزگی کا سامنا ہو۔''

اس نے ایک اچئتی می نگاہ سردار سجاول پر ڈالی اور مغموم صورت بنا کر بیٹھ کیا۔اس کی ادا کاری بے داغ ہوتی

میں نے سجاول کو بتایا کہ میدڈ اکٹرارم کون ہے اور ملنگی ڈیرے پراس کے کیا کرتوت مارے سامنے آئے تھے۔ وہ ایک طرح ملنگوں کی میڈیکل دستِ راست تھی۔ بے شک وہ ایک قابل ڈاکٹر تھی اور اس کے پاس ڈگریاں تھیں ليكن وه ايني قابليت كومنفي اورغير قانو في كامول مين استعال كريى تھى۔ وہ يردے والى سركار كے مريضول كو ايلو ﷺ ووائيال، را كه، سفوف اورمني وغيره ميں ملاكر وے دیتی تھی۔ بیسب کچھ بغیر کی فمیٹ دغیرہ کے ہوتا تھا اورا ندھاد عند''شی رائیڈز'' بھی استعال کئے جاتے تھے۔ رات كويس في براورات اقدام كافيله كيا-ائيل نے مجھے مل معلومات فراہم کر دی تھیں۔ اسپتال کے ملازمین اور ڈاکٹرز کے لیے اسپتال کے عقب میں ہی ایک شاندار رہائش بلاک موجود تھا۔ اس تین منزلہ عمارت کے سينڈ فلور پرايار شنت غيروس ميں ڈاکٹرارم کي ر ہائش تھي۔ میں نے قاور خان کے ساتھی کینٹر انجارج رفاقت کو اعتماد میں لیا اور اے بتایا کہ میں ڈاکٹر ارم کے ایار شنٹ میں واخل ہو کر کھے چھان مین کرنا جاہتا ہوں۔ میں نے گاور خان کی جان بچائی تھی اور اس حوالے ہے رفاقت بھی میرا احمان مند تھا۔ پارا ہاؤی میں چتے چتے پر سخت سیمیورٹی تھی۔ تاہم رفاقت نے میری درخواست پر رات ساڑ ھے تو بے کے لگ بھگ اس رہائی بلاک کی لائٹس آف کراویں جہاں ارم رہائش پذیر تھی۔ لائٹس کے ساتھ ہی سیکورٹی كيمرے يائج من كے ليے بند ہو گئے۔ يه يائج من میرے لیے کافی تھے۔ میں باہر ہی سے سینڈ فلور کے چھوٹے ہے چھچے پر پہنچااور جماجها کریاؤں رکھتاا یار شمنٹ نمبر دس کی بیرونی گھڑ کیوں تک پہنچ گیا۔اس کا انداز ہ میں نے نیچ سے ہی لگالیا تھا کہ کم از کم ایک کھڑ کی ایک ہے جو اندرے بندلہیں ہے۔

میراانداز ہ درست ثابتِ ہوا۔ میں نے ہاتھ کا ہلکا سا وباؤ ۋالاتو كھزى اندر كى ظرف كلى كئى۔ بين بير آ متكى برده مِنا كراندروافل موكميا بيرايك جيونا سا كرا تما جبال فقط دو

امیدوں پر اوس پڑھمنی جب مجھے معلوم ہوا کہ بیہ دروازہ دوسری طرف سے مقفل ہے۔ یہاں ایک دوسرا چھوٹا دروازہ بھی تھا جوشاید کچن کی طرف کھلتا تھا، بیکھی باہر سے بند تھا۔ای دوران میں لائٹ آئی۔

پہلے دروازے کے "کی ہول" میں سے روشی جھا تک رہی تھی۔اس کا مطلب تھا کہ کوئی موجود ہے۔ میں نے شیے جبک کر کی ہول ہے آ نکھ لگائی۔ مجھے ایک جران کن منظر دکھائی ویا۔ ول کی وهو کن تیز ہو گئی۔ بلاشبدائیق کی اطلاع درست تھی۔ سامنے بیٹر پر جوعورت نیم دراز تھی وہ واقعی ڈاکٹر ارم تھی۔اس نے ایک کھلا ریشمی لیادہ پہن رکھا تھا۔ بال مینج کر بیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے جس کی وجہ ہے ماتھا میزید چوڑا نظر آرہا تھا۔ وہ پہلے سی کوئی الی خوش شکل نہیں تھی کیکن لگتا تھا کہ پچھلے دو تین ماہ میں اس کے چرے پرمزید پھٹکار بری ہے۔ کنٹی کے پاس ایک زخم کا نشان بھی تھا۔ یہ نشان غالبا ای واقعے کی نشاندی کرتا تھا جب رضوان نے معتمل ہو کر اس کے سر پرلوہے کے راڈ ے خرب لگائی تھی اور اے ٹیم بے ہوش کر کے واش روم میں بند کیا تھا۔

وہ بڑے اطمینان ہے اپنے سیل فون کے ساتھ چھیٹر چھاڑ کررہی گی ۔ ساتھ ساتھ شاید میوزک بھی س رہی تھی كيونكه كانون پرميزنوز تھے۔ششر ركردينے والامنظرية قا كدايك نوجوان نے اس كے دونوں ياد ل تھام ركھے تھے اور چیرہ اس کے تلووں میں چھیا یا ہوا تھا، و واپنے چیرے کو اوپر نیچ خرکت وے رہا تھا۔ شایدا پٹی زبان کی نوک سے اس كے تكووں كو گد گدار ہاتھا۔

اس نے چبرہ اٹھایا تو میرے خدشات حقیقت کا روب دھار گئے۔ میرے سامنے رضوان تھا۔ اس کے چرے پر چوٹوں کے کئ نشان تھے،اس کے گلے میں ایک ریتمی ری تھی جس کا دوسراسراارم کے پیٹے پررکھا تھا۔ ارم نے اس کی طرف دیکھے بغیر پر حکم انداز میں کچھ کہا اور رضوان جیے لڑ کھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی کسرتی جم، وئی بونانی دیونا جیسے خدوخال۔ اس کے جم پر باریک كيرے كى نہايت چست پتلون تھى جوجم كوچھيانے كے بجائے مرید نمایاں کرتی تھی۔اس کا بالائی دھوعریاں تھااور

ای پر بھی چوٹو ل کے نشان اور نیلگوں ابھار تھے۔

میں شندی سانس بھر کررہ کیا۔ شکار پھر شکاری کے جاسوسى دائجسك 118 ستمبر 2016ء انگارے

کا ڈیا اور گلاک دفیرہ۔ پھر وہ ٹرے لے کر اس دوسرے كمرے ميں پہنچ عملي جهاں کچھود پر پہلے ڈاکٹر ارم نیم دراز ہو کرموسیقی من رہی تھی۔اب وہ بیڈیر ہی آلتی یالتی مارے جیتھی تھی۔سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔رضوان نے جھک کر احتیاط ہے ارم کے سامنے کھا نا رکھا اور مؤوب کھڑا ہو گیا۔ ارم نے پہلالقمہ لیا .....جب تک ارم نے سلی بخش انداز میں رضوان کی طرف دیکیم بین لیا، وه ای طرح ساکت جاید کھڑا ر ہا جیسے خوف ز دہ ہو کہ کہیں کھانے میں سے کوئی تقص نہ نکل

ارم کی آواز میرے کا نول تک پنجی۔وہ رضوان ہے مخاطب ہو کر کہدری تھی۔ " دہمہیں پیسب کھ عجب لگ رہا ہوگا کہ جو جو پکھ پہال عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ پہال تمہارے ساتھ ہور ہا ہے لیکن اس میں سارا تھور تمہارا اپنا ے- بے یالہیں؟ بولوے یالہیں؟"

رضوان نے اثبات میں مربلایا۔

وہ دانت پیں کر بولی۔'' زبان سے جواب دو۔ ہے

" ہے .... رضوان کی مری ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔

مجيح تعجب بهور باتقاء بے شک و ولڑائی مجٹرائی والابندہ نہیں تھالیکن اتنا بھی گیا گزرانہیں تھا، وہ اس صورتِ حال کی مزاحت کیوں بیس کریار ہاتھا۔ کیا فیکوں نے اس کا ذہن ماؤف کررکھا تھایا پھر سی اور تاویدہ مجبوری نے اسے جکڑ لیا تفا۔ کھانا شایداچھا بنا تھا۔ ڈاکٹرارم کا موڈ قدرے بہتر نظر آیا۔ اس نے تحکم ہے کہا ۔'' جبلو، بیٹھ جاؤتم بھی۔

وہ ذرا بچکھایا پھرارم کے سامنے پائٹتی کی طرف بیٹھ کیا۔ وہ نروس نظر آر ہاتھا۔ بیٹھتے وقت اس کا گھٹٹا سالن کے ڈ و تکے سے نکرا گیا۔ ڈ و نگاالٹا تو گرم گرم سالن پیچے ڈے میں گرااور چھارم کی ٹانگ پر۔وہ تڑے کراٹھ بیٹھی۔ اس ک چرے پر تکلیف تھی۔''حرامزادے، اُلوکے پیٹے، ڈنگر۔'' وہ پھٹ پڑی۔اس نے رضوان کوزور سے ٹا نگ رسید کی۔ وہ دونوں کی ہول کے سامنے ہے ہٹ کرمیری نظروں ہے او جھل ہو نے لیکن دونوں تھے کرے کے اندر ہی۔ آوازوں سے بتا چل رہا تھا کہ وہ رضوان کوکسی چیز ہے پیٹ رہی ہے۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا ہے ایک بلیٹ تھی۔ زور دارآ واز کے ساتھ ضرب رضوان کے جیم پرنگتی کھی اور وہ لمندآ واز ہے کراہ اٹھتا تھا۔ یقینا وہ کی تنگین مجوری کے کیے ہے میں تھا جو بالکل مزاجت نہیں کر یار ہا تھا۔ وہ

جال میں تقلاورای مرجبہ پیجال کہیں زیادہ بخت تقالے میلے تو شايد کچھ محبت اور لگاوٹ بھی تھی کیلن اب صرف قہر ہی قبر تھا۔ ملنگی ڈیرے پیل اپنی زنجیروں کو تور کر رضوان نے جو وليري وکھائي تھي ، وہ اے مہنگي پڙي تھي ۔ جنوني ڈاکٹر ارم نے اے پھر ڈھونڈ لیا تھا اور اب وہ ایک نشکی بیار شوہر کی حیثیت سے پھراس کے ساتھ تھا۔

وو واقعی نشخ میں دکھائی وے رہا تھا۔ سوئی سوئی آ تکھیں، بھرے بھر بے حوال۔ پتانہیں کہ ارم اس کے ساتھ یہاں کیا کچھ کررہی تھی اور پتانہیں کہ وہ پیرسب پچھ کیے سبہ رہا تھا۔ اس کے اندر بغاوت کی جو چنگاریاں پیدا

مونی تھیں وہ کہاں دب تن تھیں اور کیوں؟

ارم اپنی جگہے اٹھی تو رضوان کسی چویائے کی طرح این ہاتھوں اور گھٹنوں پر جھک گیا ، ارم نے اس کے گلے کی ری بکڑی اور کسی جانور ہی کی طرح اے چلاتی ہوئی میری نگاہ کے دائرے سے نکل گئی۔اب بستر خالی تھا۔قریب رہی شیشے کی اٹالین تیائی پر دوتین سر نجیں اور انجلشن وغیرہ رکھے تقے۔غالباً پیکوئی سکون آور .... قسم کے انجکش تھے۔ ان کے اور سے خوبرو رضوان کا دہائ ماؤ ف نظر آتا تھا۔ اب اردگردخاموتی هی۔بس نی وی کی تدهم آ واز سنانی و پق تھی۔ میں ایک مختفری جگہ پرموجود تھا۔ میں نے انچمی طرح در و دیوار کا جائزہ لیا۔ یہاں کوئی خفیہ کیمرا یا آڈیوسٹم موجود بين تقايه

قریبا یا فج من ای طرح گزرے۔ سرید کوئی آہٹ، آواز سنائی نہیں دی، تب ساتھ والے بھولے دروازے کے'' کی ہول'' میں روشی نظر آنے لگی اور کھٹ یٹ بھی سنائی ویے لگی میں نے اس کی ہول ہے آ تکو لگائی کیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کدا گر کوئی دروازے کوغیر مقفل کر کے اس چھوٹے کمرے میں آگیا تو مجھے کہاں چھینا ہوگا۔ کی ہول سے جھانکنے پرمیراا ندازہ درست ثابت ہوا۔ ىياس ايار ممنٺ كالچن ئى تھا۔ مجھے يہاں جو بيولا دكھائي ديا وہ رضوان کا ہی تھا۔ ری پرستور اس کے گلے میں تھی کیکن اب وہ اپنے یاؤں پر کھٹرا تھااور آئے کے پیڑے کوروٹی کی شكل دے كرتو بے پر ۋالنے كا اراده كرر ہا تھا۔ ساتھ ساتھ ہانڈی گرم ہور ہی تھی اور وہ اس میں بھی چکج چلا لیتا تھا۔ پیہ سب پھھ جران کن تھا اور ڈاکٹر ارم کی نفساتی کج روی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ مجھے کن کے کچھ مناظر نظر نہیں آئے تتھے۔ تا ہم صورتِ حال ساری مجھ میں آ رہی تھی۔ رضوان نے کھانا شارکر کے زے بی رکھا سلاء، یانی کا جگ، جوس

جاسوسى دائجست - 119 ستمبر 2016ء

عورت ہوئے کے باوجود اس کے مقبوط سرائے پر بیاری طرح جاوی تھی۔

یہ ایک ایار شنٹ تھا اور یہاں پیدا ہونے والی آوازیں بقیناار دکر د کے ایار شنٹس تک بھی پینچ رہی تھیں۔ ''بلیز''رضوان کی کراہتی ہوئی ہی آواز سنائی دی۔

چندسکنڈ بعدوہ اڑتا ہوا سابستر پرآن گرا۔ جنو تی ارم نے یقینا اے زور دار دھکا دیا تھا۔ اس کے خوب صورت درزھی جسم کے مختلف حصوں پر چمڑے کی بیلٹ کے خوتی نثان تھے۔ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہوگئی۔

میں النے قدموں پیچیے ہٹ آیا۔ بیرونی کھڑ کی کے قریب پہنچ کر میں نے پانگ کے مطابق سینڈ انجارج مفاقت کوایک''مسڈ کال'' دی۔ چند سینٹر بعد اس سارے رہا کی بوریشن کی لائٹس ایک بار پھر آف ہو گئیں۔ میں جس فرح حون كرائة آيا تھا،اى طرح والى نيچاتر آيا ار پھرا ہے کرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکرارم کا کردار بلية بمي ذه كالحبي نبيس تعا-اب بالكلِّ واضح بو كميا تعاروه بر لا كا سے ایک بداخلاق عورت بھی اور کی بھی طرح كا كر ب ، مرکعی تھی۔ اس نے زینب اور دوسری لڑکی شائنتہ کے ون کا تجزید کیا تھا اورای تجزیے کی بنیاد پر ابراہیم کہدر ہاتھا کے بیاں سب کھے تھیک جل رہا ہے۔ سب سے اہم سوال والدكياس سارے معالم يس آقاجان بھى ملوث ب؟ میں واپس پیخا تو انیق ہے قراری سے میرا انتظار كرربا تفا\_وه جاننا جابتا تفاكه ڈاکٹر خان واقعی ڈاکٹر ارم فان ہے اور اس کا سی عور کون ہے؟ میں نے ایس بنا یا۔ " ہمارے سارے اندیشے ورست نظر میں۔ وہ ارم

ی ہے اور جس کوشو ہرظا ہر کر رہی ہے وہ رضوان ہے۔'' ایق کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ میں نے جوسنی خیز متاظر وہاں ویکھے تھے ان کامخضرا حوال انیق کوسنایا۔ ارم کے حوالے ہے اس کی نفرت میں بھی یقینا اضافہ ہی ہوا ہو گا۔ و و ڈاکٹری جیسے مقدس چشے پر ایک بدنما داغ تھی۔ ''ابرائیم کو بتانا چاہے کہ وہ لوگ جس ڈاکٹری نمیٹ

''ابراہیم کو بتانا چاہیے کہ وہ لوگ بس ڈاکٹر کی ہیست رپورٹ پر بھروسا کررہے ہیں وہ تو خود مریضہ ہے، اس کا علاج بلکہ ستر باب کرنے کی ضرورت ہے۔''

نفان بلد سوباب رہے ہیں کہ یہاں اس نیم سنجے آتا "گر ہم و کھی رہے ہیں کہ یہاں اس نیم سنجے آتا جان کی بہت چلتی ہے۔ وہ کونے کوبھی سفید کہدویتا ہے تو یہ لوگ مالنا شرون کرونے ہیں۔ چانبیں کیا گھول کر پلارکھا ہے اس ٹراف این خراف نے ۔'ا

''گریہ میڈیکل ایشو ہے یار!اور جھے تواس رضوان ٹی پر بھی ترس آر ہا ہے۔ وہ کچھ دن اور اس جنونی کے پاس رہا تو شاید جان ہے ہاتھ دھو میٹے گا۔''

انیق نے سر تھجا کر کہا۔'' آپ غلط محاورہ بول گئے

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISDAN

جاسوسى دائجست 120 ستمبر 2016ء

ہیں۔ کم از کم پہلوان حشمت کے نزویک توبہ غلطہ ہی ہے۔
وہ فرماتے تھے کہ' جان سے ہاتھ دھو بیضا' بہیں کہتے ۔
کہتے ہیں، جان سے ہاتھ دھولیا۔ کیونکہ جومر جاوت ہے وہ
بیٹے توسکتا ہی تا ہیں۔''
بہیں تم پہلوان کا سایا کرتے رہو، میں ذراابراہیم کو
فون کر لوں۔'' میں نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر ساتھ
والے کمرے میں آگیا۔
میں نے ابراہیم سے رابط کرنے کی کئی کوششیں کیں
علی میں نے ابراہیم سے رابط کرنے کی گئی کوششیں کیں

میں نے ابراہیم سے رابطہ کرنے کی کئی کوششیں میں گرنا کا می ہوئی۔ پہلے تواس کا فون انگیج جاریا تھا۔ پھروسے ہی بند ہو گیا۔ میرے سینے میں ہلیل کی بچی ہوئی تھا۔ نیس المیل کی بھی میں نے ابراہیم سے لئے اور بات کے روز بھی میں نے ابراہیم سے لئے اور بات کر نے کی کوشش جاری رکھی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ لگنا تھا کہ بند جاریا تھا۔ میرے کہنے پر جاول نے ملمی کے ذریعے بھی کوشش کی کہ ابراہیم سے رابط ہو سے مگر کا میابی نہیں ہوئی۔ پر جاول نے ملمی کے ذریعے بھی کوشش کی کہ ابراہیم سے رابط ہو سے مگر کا میابی نہیں ہوئی۔ پر جاول نے ملمی کے ذریعے بھی پر جاول نے ملمی کے ذریعے بھی کی زیانہ جھے کی طرف سے گا ہے بگا ہے واری خورک اور دف وغیرہ بھی آئی رہی۔

ہے نہ وارس کی میں۔ رات کے قریبا دی سے تھے جب میں نے ایک بار پھر ابراہیم کا نمبر ٹرائی کرنے کی کوشش کی لیکن میری ٹرائی سے پہلے ہی کال کا میوزک نے اٹھا۔ بیدابراہیم کی کال تھی۔ میں نے فور آریسیو کی۔'' ہیلومسٹر شاہ زیب! کہاں ہو؟'' ابراہم نے تمہیر آواز میں پوچھا۔

"انے کرے میں بی ہوں جی۔"

'' ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ میں اپ گارڈ کو بھیجے رہا ہوں۔'' ابراہیم نے کہا۔ اس کی آواز میں موجود ہلکی می لرزش نے مجھے بتادیا کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔

رزس نے بھے بتادیا کہ وہا ہم معاملہ ہے۔
دو تین منٹ بعد ابراہیم کا ورزشی جسم والا باؤی گارڈ
میرے پاس پہنچ کیا۔ وہ برونائی کا باشندہ تھا۔ اس کا نام
فاران معلوم ہوا تھا۔ جھے شروع میں ہی شک ہوا تھا۔اب
ثابت بھی ہو چکا تھا کہ وہ گونگا بہرا ہے۔ میں اس کے ساتھ
چلتا پارا ہاؤس کی ایئر کنڈیشنڈ راہدار یوں سے گزرااوراس
پورٹن میں پہنچ کیا جہال اس خاندان کا '' جھوٹا شہزادہ''

انڪارے اور جگہ ہے بھی رپورٹ کرالیں مگر مجھے یقین ہے کہ نتیجہ دوسری رپورٹ والا ہی ہوتا ہے۔''

وہ بھیے تنی ان تنی کرتے ہوئے اپنے سیل فون کی طرف متوجہ و کیا۔اس نے طلمی سے رابطہ کیااور بولا۔'' حلمی صاحب!ڈاکٹرو خان کہاں ہے؟''

دوسری طُرف سے کوئی جواب دیا گیا جو مجھ تک نہیں پہنچا۔ ابراہیم نے کہا۔'' ڈاکٹر کوفوراً یہاں مبرے پاس لایا جائے۔''

میں نے پہلی بار ابراہیم کوطیش میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے کی رکیس ابھری ہوئی تھیں

میں نے کہا۔''ابراہیم بہتر یمی ہے کہ ابھی آپ ڈاکٹر سے اکیلے میں بات کریں۔میں ابھی اس کے حاصے آنائبیں چاہتا۔''

ابراہیم چند کمیے سوچتار ہا تھر اس نے اثبات میں سر ہلا یا۔ میں اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پرتیز و تنک ہوئی ۔ گھر ایک گارڈ کھیرایا ہوا اندر داخل ہوا، اس لے ابرا تیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ فاصر! ڈڈسسڈ اکثر خان کو کسی نے مارویا ہے۔ و واپنے کرے کے فرش پریزی ہیں۔''

بم مِكْ يَكَارِهِ كَيْمِ التِي مِن ابراتِيم كايرش كارو فاران بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تلاظم تھا۔ ہم تیزی ے باہر نگے۔ قریبا محل من احدیم بارا ہاؤی کے اس رہائتی پورٹن میں تھے جہاں اسپتال کے ڈوکٹرز اور دیگر ملاز مین رہائش رکھتے تھے۔ ارم والے ایار فیف کے سائنے کی افراد جمع ہو کیلے تھے۔ان میں سیکیورٹی کا روز بھی تے۔ ب کے چرول سے سنتی اور مجراہت ظاہر ہوتی تھی۔ چھوٹے صاحب ابراہیم کودیکھے کرسکے گارڈ زیے راستہ دیا اور ہم ایار منت میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی یاوروی كارذز موجود تقيه سيئتر انجارج رفافت خود بهي وكهائي دے رہاتھا۔ ہم لیونگ روم میں پینچے۔ سپیں پرکل شب ارم نے رضوان سے مار پیٹ کی تھی اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا تفاراب وہ تشد د کرنے والی بیڑے نیچے قالین پر بے سدھ یزی تھی۔ اس کا نارنگی رنگ کا سلینگ سوٹ بھٹا ہوا تھا۔ ایک ٹا نگ عریاں ہورہی تھی۔ پیٹ برکم از کم حارجگہ تیز وهارآ لے کے زخم تھے۔ قالین پر بہتے والے خون میں ارم کے بال بھی کتھر کئے تھے۔

ارائ ارائ ني ارائ ارائي المائي الله الله الله الله

میں نے کہا۔ 'ایرائیم اآپ مر ایک کے کے کے ایک انتقابیہ کا بھا۔ جاسوسی ڈانجسٹ 121کے ستمبر 2016ء

ابرائیم رہائش پذیر فقا۔ گارڈ فاران باہر کھڑا رہا۔ میں کمرے میں چلا کیا۔ابراہیم بالکل کم صم ساایک صوفے پر جیما تھا۔اس کی آئیسیں سرخ اور چیرہ انزا ہوا تھا۔شبہ ہوتا تھا کہ شایدوہ چھے دیر پہلے تک روتا بھی رہاہے۔

اس کے ہاتھ میں جند کاغذ ہتھے۔اس نے بچھے ہیٹھنے کے لیے کہا اور پھر نہایت مجھیر آ واز میں بولا۔'' مسٹر شاہ زیب! تمہارا اندازہ درست تھا۔ پہلی ٹمیسٹ رپورٹ شاید درست نہیں ہے۔'' اس نے رپورٹس میری طرف بڑھا تمیں۔

مینون کی دراصل چارر پورٹس تھیں۔ دوزینب کی اور
دو دوسری دلہن شاکستہ کی۔ زینب کی دوسری رپورٹ پہلی
رپورٹ سے بالکل مختلف تھی۔ میں زیادہ'' میڈیکل ٹرمز'' تو
سیس جانیا تھا تا ہم اندازہ ہورہا تھا کہ زینب کی پہلی
رپورٹ میں جن کئ عناصرہ کوئیکیٹو قرار دیا گیا تھا وہ دوسری
رپورٹ میں بازیٹو تھے۔ اور یہ خون میں پچھ کیمیائی اجزاء
رپورٹ میں بازیٹو تھے۔ اور یہ خون میں پچھ کیمیائی اجزاء
رپورٹ تھی موجودگی کو ظاہر کرتے تھے۔ شاکستہ کی ووٹوں
رپورٹ تھی موجودگی کو ظاہر کرتے تھے۔ شاکستہ کی ووٹوں
رپورٹس تقریباً کیساں تھیں اور ان سے بتا جاتا تھا کہ کم از کھ

ابراہیم نے اپنی چھوٹی تی ٹوخنے داؤھی میں مایوی کے عالم میں انگلیاں چلائیں اور بولا۔'' ایسا کیوں ہور ہاہے؟ کیوں کیا جارہا ہے؟ مید عالمگیر کون بندہ ہے؟ اتنا سلین معوکا۔۔۔۔کیا چچا آقا جان گوبھی کچھے چانہیں چل کے ؟''

''ہوسکتا ہے کہ قد چکل سکا ہو؟'' میں نے غیر بھلنی انداز میں کہا۔

''یقینانہیں چلا ہوگا۔ورنہ ہو ہی تکن سکتا تھا کہ وہ ایکشن نہ لیتے ۔''

''میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس ڈاکٹر خان سے یو چھ کھی کی جائے ۔اس نے پیغلط رپورٹ کس کے کہنے پر تیار کی ہے۔''

ابراہیم نے آتکھیں بندگر کے صونے کی پشت سے فیک لگائی اور ایک طویل شھنڈی آہ بھری۔ اس کے دیلے بیٹے گائی اور ایک طویل شھنڈی آہ بھری۔ اس کے دیلے بیٹے چہرے پرجیے دنیا جہان کا و کھسٹ آیا۔وہ نیگ ول اور بائی باکر دار لؤ کا تھا گر سینے میں ول بھی رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بوٹے والی دلین کو دیکھا تھا اور اس پر مر مٹا تھا۔وہ اپنی شادی کے لیے ایک ایک ون گن کرگز ارز ہا تھا اور اب اے معلوم ہوا تھا کہ لب یام پہنچ کر کمند نوٹ میں تھا۔

ڑویں پڑوی والے جو بیان دے رہیے تصان کے مطابق ا پار مینٹ ہے اکثر ڈاکٹر ارم کی بلند تفسیلی آواز سٹائی ویق رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے نشنی شو ہر کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتی تھی تگر کچھ لوگوں کو شک تھا کہ اپنے مبینہ شو ہر کو نشے کے ا مجلشن بھی وہ خود ہی لگاتی ہے۔ کل رات بھی ان کے ا یار شنٹ ہے مار پیٹ کی بلند آوازیں سنائی دی تھیں لیکن آخ ایبا کوئی وا تعینیں ہوا تھا۔

دی پندرہ منٹ بعد میں اور ابراہیم والی کرے میں پہنچ کئے۔ تبالی ملتے ہی میں نے ابراہیم سے کہا۔ ''ابراہیم! مجھے شبہ ہے کہ ارم کواس کے شوہر نے نہیں مارا۔ بیان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ارم کواستعال کیا ہے اور اس سے خون کی غلط رپورٹ لی ہے۔ وہ جان حکے ہیں کہ اب آپ نے دونوں دلہوں کے خون کا جسٹ دوبارہ کرایا ے۔ اپناپول ملنے کے اندیشے سے انہوں نے اپنی آل کار ارم كوموت كے كھاٹ اتارديا ہے۔ "اوراى كاشوير؟"

'' ہوسائا ہے کہ وہ بھی ارا کیا ہو یا پھر جان بھا کر موت ے بھاک کیا ہو۔ اگروہ جما گا ہے تو چر بارا ہوؤس کے اندر بی ہوگا اور اس کی جان بھی شخت خطر ہے بیں ہوگی۔ آپ اینے ذاتی محافظوں کو بھی حرکت میں لائمیں ، اور ان ہے کہیں کے دور ضوان کی تلاش میں شریک ہوں۔'

نو جوان ایراجم الے میری رائے کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپناسیل فون اٹھایا اور انے ذاتی گارڈ زکو مالے زبان میں ہدایا سے دیے لگا۔اس کی پیٹانی پر بار بار اسنے کاقطر سے تمودار ہورے تھے۔ مجھے رضوان کے معاملے میں واقعی تخت شویش تھی۔ میں بیرماننے کو تیار شہیں تھا کہائ نے ارم کو بے در دی ہے قل کیا ہے (حالانکہ اگر وہ کرتا توحق بجانب تھا) یہ غالباً اٹھی لوگوں کا کا م تھا جنہوں نے ڈاکٹرارم سے غلط کا م کروا یا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے میل فون پر انیق اور سردار سحاول ہے بھی بات کی اور انہیں بتایا کہ پارا ہاؤس میں ابھی کچھ دیر پہلے کیا واقعہ ہوا ہے۔انیق بھی ارم کی ہلاکت کا س کر ششدررہ کیا۔ میں نے سردار حاول سے کہا کہ رضوان کی زندگی خطرے میں ہوسکتی ہے۔ ہمیں اس ملسلے میں طلبی سے مجى رابط كرنا جا ب اوراس سے كہنا جا ہے كدا كروه زنده

م فال بندك في عات والنزارم كى موت كى خريزى سے يادا اؤك عن الريخ موت كبار" فيوف صاحب! مجعة در ب كدان میں کی تھی۔ نے موک پر ایسی کانی لوگ تی وہ بھی تھے۔

ہے توا ہے کوئی نقصان نہ پہنچے۔

اس نے شکتہ الکش میں جواب دیا۔'' انداز د ہور ہا ہے چھوٹے صاحب کہ ہے کوئی ایک گھٹٹا پہلے کا وا تعہ ہے۔ انجی جب آپ نے ڈاکٹر کوطلب کیا تو میں ایک گارڈ کے ساتھ يہاں پہنجا، بياسي جگه پرلت بت پڑي تھيں۔' "اس كاشو بركدهرے؟" ايرانيم نے يو چھا۔ '' وہ بیں ہے۔ ہم اے ڈھونڈ رے ہیں۔ ابھی کچھ کہنا تو بل از وقت ہو گالیکن اڑ وس پڑ وس والے بھی کہد رہے ہیں کہ کل رات بھی میاں بیوی میں سخت جھڑا ہوا تھا اور مار بيك كي آوازين آني تعين-"

"كامطلب؟" ر فاقت مؤوب کہج میں بولا۔'' پتا چلتا ہے جناب کہ ڈاکٹرارم شوہر کو نئے ہے تیج کرتی تھی۔وہ نشے کی ڈیمانڈ کرتا تفاتورات مارتى چنتى بھي تھي۔"

ایک بیروی بولا۔"میرا نام ڈاکٹرمعاذ ہے جناب! میں ان کا پڑوی ہوں۔میرا خیال ہے کیےارم اپے شوہر کو ر نے نئے کے مطالبے پر بی نہیں مارتی تھی، وہ ویسے بھی چھ تشدد پہند ہی ۔ شوہر کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھیں تھا۔ کئی بارا ہے رسیوں سے بھی باعدہ وی تھی۔ بہرحال اس موقع پر جمیں بیر ساری باتنی زیب مہیں دیتیں، ہم یے ذاکٹرارم کی موت پر کتے گی می حالت میں ہیں۔ کسی کو مجى انداز ومبين تفاكه اس همر مين صورت حال اتنى علين ہو

ابرائیم کے چیرے پر برای تی۔ اس نے ارم کی لاش پر جادر والنے كا تھم ديا جمر رفاقت سے مخاطب موك بولا۔' اگر بیدواقعی اس کے شوہر کا کام ہے اور دوا ہے مار کر بھا گا ہے تو پھر یارا ہاؤی سے باہر جیس کیا ہوگا۔ سیس کیت

پ درست فرمارے ہیں جناب! ہم نے اس کی تلاش شروع کردی ہے۔ سیکیورٹی پہلے بی ہائی الرث ہے۔ وه يهال سے نكل نبيل سكتا۔"

میں نے کہا۔''لیکن آپ لوگوں کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ کہیں میہ نہ ہو کہ کسی نے ان دونوں کو ہی الله الله الله الله

"جى ..... آپ .... درست كهدر ب الى - بم بر زاویے ہے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں موقعے سے بھی شہاد تی التھی کررے ہیں۔

جاسوسى دائجست 122 ستمبر 2016ء

انڪارے پچھ دير بعد ميں نے کہا۔"ايراتيم! آپ خود کو لا سے جورت

سنجالیں ۔سب پھھتم میں ہوا ہے۔ آپ جود کوسنجالیں۔ میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔''

'' مجھے کی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز .....آپ فی الحال چلے جا نمیں۔'' اس کی آواز جیسے کرب کے بوجھ سے ٹوٹ ری تھی۔

'' آپ کو مدو کی ضرورت ہے۔ اور سید دہو بھی سکتی ہے لیکن آپ کوسچائی پر سے پروہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ کے والدین آپ کوز ہردینے پر کیول مجبور ہیں؟''

'''میں نے کہا ہے تاں، میں فی الحال اس بارے میں کچھ کہنانہیں چاہتا۔''وہ تیز، پُرطیش سر کوشی میں بولا۔

چوہا میں چاہا۔ وہ یرب پرس کر دن میں براہ۔ میں نے فی الوقت اس کے پاس سے اٹھنا ہی سناسے سمجھا۔

فرائم ارم کے قبل اور اس کے شوہر (رشوان) کی استدگی کی خبر سارہے پارا ہاؤی ایس کردش کردی تھی۔
جننے مندائی بن با تیس تھیں۔ بیشتر او اول کا خیال بی تھا کہ شوہر رضوان نے برداشت کھوکرا بی جنو نی بیوی کوئل کر ڈالا ہوار پارا ہاؤی ہے۔
اور پارا ہاؤی کے اندرای کہیں روپوش ہے۔
اطلاعات کے مطابق آپارٹمنٹ کے بخن سے کوشت کا منے والی ایک جھری غاعب تھی۔ تیز وحار آلے ہے کا مند وروہ موقع پر بھی دم تو رکئی تھی ۔ اس کے رخساروں پر مضبوط اور وہ موقع پر بھی دم تو رکئی تھی ۔ اس کے رخساروں پر مضبوط کرفت کے نشان موجود تھے جس سے جاچاتی تھا کہ حملے کے اس کے رخساروں پر مضبوط کرفت کے نشان موجود تھے جس سے جاچاتی تھا کہ حملے کے است کی دوہ آواز پیدا

کن میں کئی ٹوٹے ہوئے برتن بھی موجود تھے۔ان چیزوں کود کیچ کرشبہ ہوتا تھا کہ شاید وقوعہ سے پہلے میاں بیوی میں جھکڑ ابھی ہواہے۔

محراڑوی پڑوی والوں کے بیانات یمی فلم آکر۔ تم تھے کہ انہیں قبل کی رات اپار شمنٹ سے کی طرق کا شور شرایا سائی نہیں ویا۔ اس کا مطلب تھا کہ چن سے چبری کا غائب ہونا اور ٹوٹے ہوئے کپ، پکیٹیں وغیرہ ملنا، ڈرا ما بھی ہوسکتا ہے۔ ایک ایسا نا ٹک جس کے ذریعے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوکہ پیل شوہرنے کیا ہے۔

شام کے وقت انیق نے مجھے اطلاع دی کہ سنبل آج پھرسر دارسجاول سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے۔ موقع ننیمت تھا۔ میں بھی وہاں جا پہنچا، انیشل فورس کے چوس کارفراد کر ہے سے باہر کھڑے منبل کیا واپسی کا انتظار اوگوں نے رضوان کو بھی آئل کردیا ہے اور اگر نیس کیا تو ڈھونڈ کر کر دیں گے۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ اصل قائل کے چہرے سے نقاب ہٹا سکتا ہے۔''

'' مجھے کیا کرنا جاہے؟'' ابراہیم نے کہا۔ ان کمحوں میں وہ ایک نوعمراز کا ہی دکھائی دیا۔

میں نے کہا۔''آپآ قا جان اور حکمی صاحب سے رابطہ کر کے انہیں تھم ویں کہ رضوان کو ہرصورت زندہ حالت میں گرفتار ہوتا چاہے۔اس سلسلے میں کوئی کوتا ہی سامنے آئی تو سخت کارروائی ہوگی۔''

ابراہیم نے تقہیمی اندز میں سر ہلا یا۔ یہ بات یقینااس کی سمجھ میں بھی آر ہی تھی کہ رضوان اگر زندہ رہا تو فائکہ ہمند عمیت ہوگا۔

اس نے میر ہے سامنے ہی حلمی اور آقا جان کو ہالے
زیان میں ہدایات ویں اور پھر بے دم سا ہو کرصوفے ک
پشت ہے نک کیا۔اس کے چپر سے پرد کھ کے باول گھر سے
اور ہے تنے۔ای ووران میں درمیانی عمر کی ملاز مدوستک
وینے کے بعد کر سے کے درواز سے پرشو دار ہوئی۔ بیروہی
گلد سے والی ملاز مدھی۔آج کہی اس کے ہاتھ میں ایک
تروتاز ہگلد سے تھا جس میں گلاب، رات کی رانی اور گیندے
سے بھول نمایاں تنے۔

گلدت والی کود کھ کر ابراہیم کے چرے پرشدید کرب کے آٹارنظر آئے۔ وہ کچھود پرسکتہ زوہ ساگلدہ کے دیکھتار ہا۔ پھرایک سروآ ہی تھیٹی اور ہاتھ کے اشارے سے گلدت والی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی جران ہوئی۔ وہ ابھی تک ابرائیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے تصدیق چاہ رہی تھی کہ اے گلدستہ واپس لے جاتا ہے یا آگے پہنجانا ہے۔

ابراہیم ازخود اپنی جگدے اٹھا اور ملاز مدکے ہاتھ ے گلدت لے کراہ واپس بھیج دیا۔ تب اس نے حسرت ہمری نظروں سے گلد سے کود کیھنے کے بعدا ہے ڈسٹ بن میں بھینک دیا۔ صوفے پر ڈھیر ہو کر اس نے آتھوں پر ہاتھ رکھا اور اپ آنسورو کنے کی کوشش کرے لگا۔''مسٹر شاہ زیب!ابھی آپ جاؤ۔ میں پھر بات کروں گا۔''

ریب ہے۔ اس کے کہنے کے باوجود میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک آنسواس کے ہاتھ کے پنچ سے نکل کر اس کے دخسار کی طرف سرک رہاتھا۔اے سہارے کی ضرورت تھی۔وہ بری طرح ٹو ٹاہوا تھا۔

جاسوسى دَانْجست - 123 ستمبر 2016ء

یکل نیچ تک جا تا ہوگر میس کی وجہ ہے نظر ندآ ریا ہو۔ سنبل آج کل وۋے صاحب کی تجویل میں تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت ای کے ساتھ گزار رہی تھی۔لیکن اس جسمانی چوٹ ے لیے و سے صاحب پر تو شبہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق وہ جیسا بھی تھالیکن عورتوں کے لیے کافی مہربان تھا۔ وہ جن خواتمین کے ساتھ تعلق رکھتا تها، و ه اس کی زم مزاجی وشائنگی کی گوا بی دی تی تھیں۔ میں نے کہا۔''سنبل! بیتمہاری گردن پرنشان کیسا

اس نے جیسے ٹھٹک کرائی کامدار اوڑھنی اپنی گرون پر درست کر لی۔ بہرحال بیتو میں جان حمیا تھا کہ وہ اس چوٹ سے آگاہ ہے اور وہ بھی سے جان می کھی کہ میں نے گردن کا نشان دیکھ کیا ہے۔ حاول بھی ور اچونک کیا تھا۔ اس نے خود اوڑھنی ہٹا کرمنبل کی گردن ملاحظہ کی۔ نشان بہت گہرانبیں تھالیکن اس کی وود عیار تگت کی وجہے تمایال

''وه السوه .... ميم كا يادُ ل ..... لك كميا تما يُ' وه غيرسين كوميما كبدكر بلاني تفي مجاول نے بے گلنی ہے اس کی چکیلی کر دن پر انگلی چلا کردیکی ۔'' یہ میمنے کا پاؤں تونہیں لگتا۔ کوئی سینگ وغیرہ تو نہیں لگ کیا اس کا؟' میں نے پوچھا۔

اس نے کئی میں سر بلایا۔'' نہیں .....میری مود میں

اچپل رہاتھا۔ پاؤں لگ کیا ہے۔'' جرح کی خرورت نہیں تھی لیکن اتنا افراز ہ تو میں اور جاول دونوں لگا کیا تھے کہ نبل کچھ چھیار بی ہے۔ شایدوہ

کہیں گری تھی یا پھر ہے جی ہوسکتا تھا کہ روحی یا می لڑ کی ، جو يهاں اس كى رقيب بنى ہوئى تھى ،كوئى جھگڑاوغىر ،كربيٹى ہو۔

سنبل کا وہ میں قیت ہارجس کی ایک سفیدلزی ہم نے جان بو جھ کرکم کی تھی ،اب پھراس کے 💆 میں جھلملار ہا تھا۔ ہار نے سنبل کی خوب صورتی میں اضافہ کیا تھا اور سنبل نے شایدایں ہار کی خوب صورتی بڑھا کی تھی۔ وہ صوفے پر مِیٹھی ا پی تھی ی تاک کی جڑاؤ منصلی کو انگلی سے ہلاتی کوئی نوخیز اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ کہتے میں کہ اکثر بہت زیادہ حسین لڑ کیاں زیادہ ذہین میں ہوتیں سٹبل پر بھی ہے بات صادق آتی تھی۔اس کی سوچیں زیادہ گہری نہیں تھیں۔اس کا سب مجھوای کاحسن اور مرمریں جسم ہی تھاجیں کواستعال کر کے وہ اپنے لیے آ سائشیں اکٹھا کرنا جا اتی تھی۔شاید اے

پانٹے والدل کے اسے چین سے میسی عظما یا تھا۔

کررے مجھے۔ زرق برق گیڑوں والی وو مشاطا کیں جمی سنبل نے عملے میں شامل تھیں اور اس کی واپسی کی منتظر تھیں ۔ میں وخل در معقولات کرتے ہوئے اندر جا پہنچا۔ وہ شہزاد یوں کی طرح بی تھی ایک صوفے پر براجمان تھی۔ کشاوہ رہتمی لبادے نے سارا صوفا ہی ڈھانپ رکھا تھا۔ سوله تنگھار ؛ لیمتی محہنے اور گلاب کی مہک میں کبی ہوئی وہ نوخیز حسینیه ایک رنگین مزاج سرماییه دار کی عیش کوشی کا جلتا پھرتا نمونہ تھی۔ آج کل یارا ہاؤس اس کے قیدموں تلے بچھا ہوا تھا اوروہ جیسے خاتونِ اوّٰلِ بن پھرتی تھی بلین سب جانتے تھے اورشایدوه مجی جانی تھی کہ چار دن کی چاندنی گیراند حیری رات ہے، بہت جلد وہ بھی وؤ سے صاحب کے دل سے اثر کر میاں سے چلی جائے گی یا پھرخواص پورکی زینت بن

مروار محاول نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔''لوسنو، ایک تازہ فبر ہے۔ ایراہیم کی دلبن بننے کے لیے اور ایک لڑکی یباں پہنچائی جارہی ہے۔ کہا جارہا ہے کہ وہ ہر گاؤ سے

''اس کا تو مجھے پتائیں۔لیکن کہتے ہیں کہ پہلی لا کی ریب شاید بیار ہے۔اس کا کوئی ٹمیٹ وغیرہ ہوا ہے۔'' بل نے جواب دیا۔ سنبل کو بات کی جمرائی معلوم نہیں تھی۔وہ زور خور انی

والے معاملے کے متعلق کی جیس جانتی تھی۔ اس لیے مجھور تک تھی کہ شایدلز کی زینب سی مرض کا شکار ہے جس وجہ سے اب وہ ابراہیم کی دلہن نہیں بن رہی اور ایک دوسری لڑگی يهال لائي جارتي ہے-

ا ن جار ہی ہے۔ '' ابراہیم اس تبدیلی کے لیے راضی ہو گیا ہے؟'' میں

يمي تو خاص بات ہے۔ "مسل بولى -" وہ راضي مبیں ہے۔ وہ کہدر ہا ہے کہ وہ انجلی میاشادی نہیں کرے گا۔ وہ سو چنے کے لیے کچھ وقت چاہتا ہے۔ دوسری طرف تمام تياريان ممل مو چي جي- کارو تک جيج جا يڪ جي-وؤے صاحب بہت غصے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی وتت پر ہی ہوگی۔ کائی پھندا پڑا ہوا ہے۔

ا جا تک میری نظر سنیل کی رئیٹمی اوڑ حنی کے بیٹیے اس کی شفاف ارون کے شیکے جسے پر پڑی۔ وہا یا ایک گہری خراش القرآني بس كاروكرونيل عايية چكا تعالمين م

جاسوسى دُانجسك 242 ستمبر 2016ء

یں نے اس کے بیش قیت بار کوغورے دیک ہوئے کہا۔"اس کی اوی شیک سے اپنی جگہ بیٹھی ہے یا میں کہیں تج کی انگرائے۔"

میں نے اے ہارا تارنے کو کہااورموتیوں والی سفید لڑی کے تاریحے دونوں سروں کوامچھی طرح موڑ دیا کہاڑی کے گرنے کا امکان فتم ہوجائے۔ میں نے ہارکی'' چین'' کی مضيوطي كاإندازه بهبي لگايا سنبل جيسي غافل لز كي تسي بهبي وقت ا پنی کی قیمتی چیز ہے محروم ہوسکتی تھی۔سنبل نے ہار دوبارہ پھن لیا۔ حاول نے بھی اسے ہدایت کی کہوہ اپنی قیمتی اشیا کے بارے میں بہت محاط رہے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جواہے وڈے صاحب کی نظروں سے گرانا

بہ میں جاؤں؟'' اس نے سجاول سے دریافت

"اليكن أتحمين اور كان كطي ركهو- بيه جاننے كى لوعش كروكه باب بينے ميں كيا بچھ ہور ہاہے۔ سنل نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے يو جما۔" ليڈي ۋا كنروالے دانعے كا بچھ بتا چلا ہے تہيں؟" اس کے چرے پرخوف کا سامیسالبرایا۔ ''ہاں تی، ہیں کہ ڈاکٹر کوکسی نے ماردیا ہے۔شایداس کے شوہر

"إلى كچھاس طرى كى بات موكى ب-اس بارے مِن بھی من کن لینے کی کوشش کرولیکن جو پچھ بھی کرودست ایج

اس نے ایک بار کھرا شاہ میں سر بلایا۔ آج وہ اپتا سفید میمنا ساتھ نہیں لائی تھی۔ خالی ہاتھ ہلاتی ہوئی ایخ گارڈ ز اورمشاطاؤ ں کےساتھ واپس چلی حق ۔

حاول نے سگریٹ ساگا کرمیری طرف ویکھا۔ میں نے کہا۔'' لگتا ہے کہ یہ بچھ چھیار ہی ہے۔ گرون پرنشان تو تم نے بھی دیکھا ہوگا۔''

'' پہ بڈھے ککڑ کی کارستانی تونہیں لگتی۔شاید واقعی میمنے كايادُال لگاہو۔ ہروت تواے كوديش ليے پھرتی ہے.... يا پر تہیں کر کئی ہو۔' حاول نے کہا۔ پھر ذرا توقف سے بولا۔" اور يتم نے كيا كارستاني كى ہے؟"

میں سمجھ کیا کہ سجاول این'' حرکت'' کوجان کیا ہے جو میں نے سنبل کے ہار کے ساتھ کی ہے۔ یقیناوہ عقالی نگاہ کا

میں نے کیا۔ " مجھے امید ہے کہ اس کارشانی " کا اپنی مرضی تھوڑی جلائتی ہے۔"

رسنبل مجرجهار بالتحي توجهي جانے كى كوشش كرنى جائي

میرے پاس ایک نہایت جدیدین ہول کیمرا تھا۔ ینے کی دال کے دانے کا سائز ہوگا۔ میں نے اے سیل کے جڑا ؤہار کے اندر کی جانب چیکا دیا تھا۔ چونکہ وہ ہار کے اندر كى طرف تغا، اس ليے فوتيج تونييں دے سکتا تھا، ہاں آ ڈیو بڑی صاف ریکارڈ کرسکتا تھا۔اس کیمرے کوایک بال جیسے باریک تارے ذریع میں اپنے موبائل سے کنیک کر کے اس کی ریکارڈ نگ و کھے اور سنسکتا تھا۔ چنددن پہلے میں نے غصے میں مو ہائل فون تھینک دیا تھاجس سے اسے نقصان پہنچا تھا تگرانیق نے اسے خود ہی ٹھیک ٹھاک کرلیا تھااور سم ڈال کرواپس میرے حوالے کردیا تھا۔

مجھے اور انیق کورضوان کے سلسلے میں سخت پر ایٹانی تھی۔ خاص طور سے میں بہت فکر مند تھا۔ میں نے وو ون ملے رات کے وقت اے ارم کے ایار فمنٹ میں جس بے بھی کے عالم میں ویکھا تھا، وہ مناظر میرے فربمن پرتفش ہو كرره كئے تھے۔ اس خوبرو كے ليے ميں رى تھی اور ادم اس ہے جانوروں سے برز سلوک کررہی تھی۔ پتانویں وہ کس مجبوری کے تھیرے میں تھا کہ پھی کرنیس یار ہاتھا۔

رضوان کے ساتھ میرااورانیق کا زیادہ ساتھ کیے رہا تھا۔ ہم ملنگی ؤیرے پر بس دو تین روز کے لیے ملے تتھے۔ ہم ملنگی ڈیرے ہے اسم فی قرار ہوئے تھے اور پھر دو دون سغرمیں ساتھ دے تھے کیج بھی اس کے ساتھ ایک وابستگی ی بیدا ہوگئی ہیں۔ میں اے زندہ دیکھنا چاہتا تھا مگر حالات مخدوق تھے۔ یقینان کے ساتھ کچھ ہو چکا تمایا پھر ہونے والاتحابه ایک بار پیمرول جایا که ہم راست اقدام کریں اور کسی طرح یارا ہاؤس کے معنج کرتا دھرتا آتا جان کی گردن ناپ لیس مگر پیز بروست رسک کی بات تھی۔ وہ افلاطون وڈے صاحب کی ناک کا بال تھا۔ اس کے ایک اشارے پر یارا ہاؤس کی فورس جارے خلاف حرکت میں آسکتی تھی۔ شام کوانیق نے مجھے بتایا۔''ڈاکٹرارم کے قل کی الف آئی آرورج ہو چکی ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا ہے اور اس کی لاش کسی تامغلوم مقام کی طرف روانہ کر دی

بولیس نے کس پر شک کیا ہے؟" '' پولیس تو ای پر شک کرے کی جس پر یارا ہاؤی والے جابی کے علی داراب کے ہوتے ہوئے پولیس

جاسوسى دانجست 126 ستمبر 2016ء

انگارے رے میں آئی۔ میری نگاہ سب سے پہلے اِس کے مگلے پر بی پڑی اور بیدد کھے کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ

بيزياده طويل ملاقات نبيس تقى \_ميرااصل مقصد مار کے نیچے اپناین ہول اسائی کیمرا جدا کرنا تھا۔ چوڑ اچکلا ہار بل کے بورے سے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہم سنبل پر بھی كيمرے كى موجود كى كوظا ہر كرنانہيں جائے تھے۔اس مرتبہ سجاول نے سنبل کا ہار اثر وایا اور ایس کی زنجیریں اورازیاں وغیرہ چیک کیں۔ اس کے کلب کو کھنچ تان کر دیکھا، ای دوران میں، میں نے صفائی سے کیمرا بارک ایک طلائی بتی کے نیجے ہدا کرلیا۔

وہ یولی۔" بھے تو لگتا ہے کہ آپ دونوں کو جھ سے زیادہ اس ہار کی فکرے؟" ''تمہاری فکر بھی ہے۔'' سجاول کے رہے وار آواز

' 'ای لیے تو یو چھر ہے ہتھ کہ گردن پر پوٹ کیسی

وہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ میں نے کہا۔ ''وڑے صاحب عمیت اگر کی ہے جی کمی طرح کی شکایت ہے تو بتاؤ\_ای کاسترباب کریں گے۔''

اس کے تیوری پڑھا کر کہا۔"اور کسی ہے تونییں لیکن اس پرکٹی کبوری پر بہت عسد آتا ہے۔ایے ایے کپڑے پکن کروڈے صاحب کے سامنے آئی ہے کہ شاید وڈے صاحب کو بھی شرم آ جائی ہوگی ۔''وہ روی کاڈکر کرری تھی۔ حاول نے کیا۔"ای لیے تو کتے ہیں کہ ہر ارج ہے موشیار د ہو، بیبال کئی طرح کی سازشیں چل رہی ہیں۔''

سنبل کے جانے کے فورا بعد میں اپنے کرے میں آ گیااور درواز ہلاک کر کے کیمرے کا ''ککشن' اینے سیل فون سے کرنے میں معیروف ہو گیا۔ کافی دشواری ہوئی گر کام ہو گیا۔ مجھے تو قع تھی کہ آواز ریکارڈ ہو جائے گی۔ پیہ تو تع بوری ہوئی بلکہ وہ تو تع بھی پوری ہوئی جو میں نے ہر کز حبیں کی تھی۔ کیمرے نے چاریا تج منٹ کی ایک وڈیو بھی بنا ڈالی۔ دراصل رات کے دفت جب اپ بیڈروم میں سبل نے اپنے جھمکے اور ہار وغیرہ اتار کر سائیڈ میل پر رکھے تو ا تفا قاً ہار کا رخ چھھ ایسا ہو گیا کہ بن ہول کیم ا کرے کے ایک جھے کا منظر دکھانے لگا۔ لائٹس روشن تھیں۔ یہ پارا باؤى كارب بناما لك كايذروم قنا جوكى بادشاه كي آرام گا ہے کم حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ بہترین آ بنوی فریجیر، عجیب د

· یعنی ارم کے مفرور شو ہر پرشبہ کیا جار ہاہے؟ '' بالكل - بياوگ تو اے مفرورشو ہر ہى كہدر ہے ہيں جبکہ ہمارے خیال میں وہ ندمفرور ہے اور ندشو ہر ہے۔' انیق ذراافسردگی سے بولا۔

"اس كاامكان توبهت كم بكدوه ياراباؤس سے نكل یا یا ہوگا ۔لگتا یکی ہے کہ وہ زندہ یا مردہ جس حالت میں جی

ب، پاراباؤس كاندري ب-

ا محلے قریبا چویس کھنے ہم نے پریشانی کے عالم میں ہی گزارے۔اب رضوان کے علاوہ مجھے زینب کی فکر بھی لاحق ہوگئ تھی۔ابراہیم اس ہے دستبر دار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس چیز نے یارا ہاؤس والوں میں تناؤ پیدا کرویا تھا۔ایک طرح سے باب مٹے میں تھن کئی تھی۔اس امر کا ڈر موجود قعا کہ کہیں زینب گورائے ہے ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے ۔ آ قا جان جیسے ضبیث مشیر کے ہوتے ہوئے یہاں یارا ہاوس میں پچھ بھی ہوسکتا تھا۔

الظےروز شام کے بعد میں نے سجاول سے کہا کہ وہ سنبل کو در بارہ ملاقات کے لیے بلائے۔ حاول بولا۔ میسیر بار بار کی ملا قاتص ان لوگوں کو شکک میں نہ ڈال ویں تم ایک آ دره دن صبر کراو\_''

وونبين ساول! من في مهين بتايا ب نال ك ر طوان کی جان کی میر ہے نز دیک بہت اہمیت ہے۔اس کا کھوج رگانے کے لیے میں ہرؤر بعداستعال کرنا ہوگا اور جلد

" تمہارا خیال ہے کہ تسارے نڈی کیسرے تن رضوان کی فو تو آئمی ہوگی اور وہ سب پھھا پنی زیان ہے بتا و ہے گا۔''سجاول نے طنز سے کہا۔''

" يارفونوندآئي ہوگي مگر ہوسكتا ہے كدر يكارؤ ہونے والی آ وازوں ہے ہمیں کوئی کلیول جائے یا پھرو یہے ہی سنبل نے کوئی اہم انفار میشن حاصل کی ہو۔''

میرے اصرار پر جاول نے ایک بار چر وؤے صاحب ہے رابطہ کیا اور اس ہے درخواست کی کہ وہ سنبل سے چند منٹ کے لیے بات کرنا جاہتا ہے کیونکہ وہ لیڈی ڈاکٹروالےواقع کے بعدائدرے ڈری ہوئی ہے۔

وڈےصاحب نے ذراجز بزہونے کے بعداجازت دے دی۔ قریباً ایک تھنے کے بعد سنبل اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سجاول کے پاس آگئی۔حسب معمول چوکس گاروز اور ذاتی ملازیا تھی کمرے سے باہر کھڑے رہے۔ سنبل ا ہے قیمتی اماد ہے کو نا نکوں سے نقیل فرش پر رولتی ہو کی

جاسوسى دائجسك 127 ستمبر 2016ء

صاف کیا پر این کال آئے برجادی دیان اردال نے بڑے سکتھ سے اسے علن پینا یا الیکن تنگن پہنا نے کے بعد تھی کلائی جیوڑی نبیں۔ وہ بہت بڑاسر مایہ دارتھا اورسِرمایہ وارجانتا ہے کہ تنگن اور کلائی کی کیا تھیوری ہوئی ہے۔ تنگنِ بِيهَا كَرِكُلا فَي حِيورُ يُنْبِينِ جاتِي - تَنْكَنْ تُو شَايد بِيبَايا بَي كُلا فَي يكرنے كے ليے جاتا ہے۔ خميرے آئے جيے جم والے ریان فردوی نے خوش اندام سنل کواپنی بانبوں میں لے لیا ، دونوں بستر پرگرکرین ہول کیمرے کی نظرے او مجتل ہو

رہیہ چار یا نچ منی<sup>ن</sup> کی وزیو بہت ِ اچھی بی تھی کیکننا ہے میرے کی کام کی تبین تھی۔میرے کام کی چیز آ کے چل کر تھی اور یہ وڈ یونبیں آؤیو کی شکل میں تھی۔وڈ یو اور آؤیو کے ورمیان کم و بیش وی محفیے کا فرق تھا۔ ان دی گھنٹول میں بہت یں چیزیں اس جدید کیمرے میں ریکارڈ ووکی تعمل۔ جذباتی سرگوشیاں، سانسوں کی مرمراہٹ آ کانک کی آواز دروازے کیلنے یا بند ہونے کی صدار میج دم جب کرے کی النفس آن مول تقيس بجرآ تھ دي من كى وؤيد بى تكى كيكن ا ک بیل جمی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فقط وسیع بندروم کے ایک و پیشیں وؤے صاحب نے اپنے میل فون پر ایک کال سی تھی مختصر گفتگو سمجھ میں شیں آئی تھی۔ تب ووڈ راہے چینی کے عالم میں سگار سلگا تا ہوا فریم سے نکل کمیا تھا۔ بعدازاں سنبل کے بیمار شاید کسی المیاری میں رکھ ویا تھا۔ يهاں صرف آ ڏيو ريارونگ هوڻ هي اور وه بھي نہايت يَرْهُم بِهِ جُواجُم رِّينَ آوازي ريكارؤ عوسَ ان كا وقت ون وں کچے کے لگ جاک تھا۔ یہ الیمی ریکارڈ تک تھی جس نے مجھے بلا کرر کا دیا۔ ہر کر تو تع تبین تھی کہ میں ہے اب پچھ جان

پہلے کچھ نامانوس آ ہٹیں سنائی ویں۔ تھر اندازہ ہوا کے میں درواز سے کا لاک کھولا گیا ہے۔او بچی ایٹری کی ٹھک ٹھک کونجی جو یقیناسنبل کےسینڈل کی ہی تھی۔ تب درواز ہ دوباره لاک ہوگیا۔ تنبل کی تدهم آواز ابھری۔'' کیسے ہو؟'' جواب میں ایک مردانہ آواز نے بچھ کہا جو صاف

ساني نبيس ديا-

'' تمہارے کیے کھانا لائی ہوں، برگر اور جویں

متم میرے لیے بڑی تکلیف افغا رہی ہو۔'' اس مرتبہ پولتے والے کی آ واز ساف تھی۔ میرے چودہ طبق ، شن ہو گئے۔ یہ آواز میرے لیے اپنی تبین تھی۔ سیرضوان

مریب شکلوں کے جہازی سائز صوبے ، فانوس، غا<u>لعے</u> اورانو تھی طرز کا ٹالین بیڈ۔ پورا کمراتو نظر بیں آیہ ہاتھالیکن جتنامجي آ رياتها، بـ شال تها - پيرکا في صاف و ڈيوھي -

میں نے وؤ بے صاحب عزت مآب ریان فردوس صاحب کوصرف ایک تنگی نما لباس میں ویکھا۔ بالائی وعز عریاں تھا۔جسم قدرے ڈھلکا ہوااور چر کی دارتھا۔سارے جسم اور چیرے پر وہی سرخ داغ تھے جن کی وجہ کوئی پرانی بياري بتائي جاتي تقي و واصاحب ريان فردوس خوشگوارمو و میں لیٹا ہوا تھا۔ نو خیز حسینہ سنبل ایک گلابی رنگ کے سلینگ گاؤن میں تھی اور ریان فرووس کے سر ہانے بیٹھی اس کے سر کے جہدرے بالوں میں انگلیاں چلار ہی تھی۔لیکن غور ہے د کھنے پر بتا چاتا تھا کہ وہ کچھاور بھی کرر ہی ہے۔وہ اس کے ما تھے پر جی اپنے ہاتھ کو حرکت وے رہی تھی۔ دراصل اس ك الته مين ايك لب استك تفي اور وه غيرمحسوس طريقے سے ر پان فردوس کے ماتھے پرلکیریں بنارہی تھی ، جیسے کسی ہندو في خ قشقه كا ركها مو-

ریان فروس کو جیسے شک ہوا۔ اس نے سنبل کی کلائی پڑی اور اس کی انگیوں ٹیں لپ اسک دیکھ کر چران ہوا۔ جرائ نے جلدی ہے بند پر بلے ہوئے ایک آئیے میں ابنی مورے ویجھی سنبل کھلکھلا کرہنی۔وہ اس کے بیجھے لیکا،وہ تیزی ہے بستر کے گردائی جگر کا ہے گئی۔ ریان فردوس نے ا ہے دوسری جانب سے پکڑنے کی کاشش کی تو وہ شوخی ہے چلاتی ہوئی النا چکر کا ہے منی ۔ وہ دونوں بستر کے گرد چکرا نے لگے۔ان کمحوں میں عزت آب وؤا صاحب نہ تو عزت والا نظرآ رہا تھا اور نہ ہی دوا سے وہ اپنی عمر ہے قریبا چنتیں چھتیں سال چیوٹی لڑکی کے پیچھے لکچائے ہوئے انداز میں دوژ با تھا، این کاساراجسم تھل تھل کرر یا تھا اور کسی وقت تو سرخ مخمل کی تلی بھی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔

آخر وہ بانپ کر رک گیا۔ شوخ سنیل بیڈ کے دوسرے سرے پر کھٹری تھی۔وڈے صاحب ریان فردوس نے ایک گہری سانس لے کر ایک سائڈ ٹیبل کی ورواز کھولی اوراس میں سے ایک سبز ڈ بیا نکال کرسنبل کودکھائی۔اس نے وُصَلِينِ اللهَا يَا تُو دُبِيا كَ اندر ﴾ ايك جِرْاوُ كُنْكُن لِكلا - فو مُج میں تنکن کی پوری خوب سورتی تو نما یاں نہیں ہوتی تھی تا ہم پتا جلتا تھا کہ اس پر میز زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کی مالیت لاکھوں میں ہوگی۔ اس نے بستر پر بینے کر انگلی کے اشارے سے سئل کوا بے قریب جلایا۔ اس مرتبہ وہ فور آ آگئی۔ پہلے اس نے سلے کتو پیچ سے ریان فردوس کا ماقعا

2016 ستببر 2016ء جاسوسي ڏائجسٺ انگارے ئی کی آوازگی به ادرتم ہے گناہ ہو۔ بھی تو میرا دل جاہتا ہے کہ ۔۔ ، وڈ ہے

صاحب کوسب کچھ بٹا دول ،اورا گر ... اتنے میں سبل کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ 'ا ہنوں كے ليے كوئى تكليف نہيں ہوتى۔"

'تم مجھے اپنا مجھ رہی ہو۔ میرے لیے پیر بہت بڑی بات ہے۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہ بھول سکوں گا۔'' اب شینے کی کوئی منجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ رضوان ہی گی آ واز تھی۔ پہلی خوشی تو پیھی کہ وہ زندہ ہے اور دوسری پید کہ وہ قاتلوں کے ہتھے نہیں چڑھا اور محفوظ ہے۔ جبتیٰ خوشی تھی اتنی ہی حیرت بھی تھی۔ پتانہیں کہ وہ سبل تک کب اور کیے پہنچا تھا۔ وہ یارا ہاؤس کے حساس ترین جھے میں موجود تھا۔ یہ وڈے صاحب عزت مآب ریان فردوس کی رہائش گاہ تھی۔

لکداس کے بیڈروم کا کوئی قریبی کمرا تھا شاید۔ گفتگو جاری تھی۔''تم میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہی ہو۔ جھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔''

. مليكن إب نكلنا اتنا آسان نبين - بهت حت پهرا

و ليكن اگر يهان كوئى آ<sup>سم</sup>يا تو پير؟'' رضوان گ اوقى ابھرى ـ

''وۋے صاحب کے سوایباں کوئی ٹیس آتا، اوروہ بھی بھی بھیار ہی قدم رکھتا ہے۔ میں کے محص کروں گی ... کیده ای طرف آنے ہی نہ یائے۔''

"لكن اگر وه أكيا تو؟ مجه اينے ب ریاوه .... تمهاری فکرے به الرضوان بولا۔

ریارہ است ہماری رہے۔ '' تمہارے لیے کوئی مصیب آنہی گئی تو سہ اور گ ۔' سنبل نے ذراجذ ہائی کہے میں کہا۔ '' تم بہت انہمی ہور مجھے دکھے کہ شروی میں امیر

ئے تمہارے ساتھ برتمیزی گی 😬

''اس ونت تم مجھے جانتے نہیں تھے اور ، ندمیں جانتی تقی "استبل کے لیج میں اپنائیت تھی۔

\* تمهاری .... گرون .... اب کسی ہے۔ ' رضوان نے دریافت کیا۔لگتا تھا کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کھا بھی رہا ہے۔

"اب شیک ہوں۔ جولوگ مجھے یہاں لے کرآئے تھے، ان میں سے ایک سجاول صاحب ہیں۔ انہوں نے ميري گردن کا نيل ديڪه ليا تھا۔ يو چھدے تھے کيا ہوا۔ يس ئے بتایا کہ میمے کو گود میں اٹھار کھا تھا، اس کا یا ؤں لگ کیا۔' ' میری خاطر کتنے جھوٹ بو لنے پڑر ہے ہیں۔'

كولى بالمت فيل رضوان به الماء كوريونا برم كل حاسوسي ڈائجسپ

"نه سنه سيغضب نه كرنا - ججي لكتاب كتم ان بڑے لوگوں کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہو۔ یہ کیچ اخروٹ کی طرح او پر سے زم اورا ندر سے پھر ہوتے ہیں۔ اجمى اپنی زبان بالکل بندر کھولہ صرف پیہ کوشش کر و کہ میں کسی طرح حفاظت کے ساتھ بیاں سے نکل سکوں۔"

لگنا تھا کہ وہ دونوں بالکل یاس یاس بیٹے ہیں۔ ہار میں موجود اسائی کیمرے کے ذریعے آؤیو بالکل صاف ريكارۇ بيورى تى تى

کھ دیر بعد ایک بار پر کھیت بٹ سائی دی۔ آوازین بہلے ترهم ہوئیں ، پھرمعدوم ہولئیں۔

بيسني خيز صورتِ حال تقي۔ بير بات اے تقريبا ثابت ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر ارم کافل رضوان نے نہیں کیا۔ ریکارڈ تک میں سنبل اے باریار ہے گناہ کدری تھی انداز ویبی ہور ہاتھا کہ ارم کے قبل کے وقت رضوان کو بھی پڑنے کی کوشش کی کئی یا پھر پکڑلیا کیا ور مارنے کی کوشش کی گئے۔ وہ بھاگ لگا اور پتانبیل کس طرح نیج بچا کریادہ ہاؤیں کے خاص الخاص حصے میں جائے ہیں۔ اگر ڈ اکثر ارم نے منتل کے ڈانڈے آتا جان سے ل رہے تھے تو پھر رضوال چتم دید گواہ ثابت ہوسکتا تھا۔ یقینا اس نے ان لوگوں کو ویکھا تھا جنہوں نے ارم کی جان کی اور اس جرم کورضوان کے سرتھوینے کی کوشش کی حرضوان کی تواہی قاتلوں کے لیے بے حد مثنین ثابت ہوسکت کی حجو نے صاحب ابراہیم نے بڑے واؤ ق ہے کہا تھا کہ بھا آ قاجان کو ہر کر معلوم نہیں ہو گا کہ رینب کی میت رمورث غلط ہے۔ اب اس غلط ر پورٹ دینے والی کوئل کر دیا گیا تھا اور پتائبیں کیوں میرا ول مواہی دے رہا تھا کہ اس مل میں آتا جان ملوث ہے۔ اگراس کا ثبوت ل جا تا تو آ قاجان کی بنیاه میں ال جا تھی ۔

میں نے اسی وقت سجاول کو بلایا اور اسے ریکارڈ نگ د کھائی۔ سجاول کا پہلا تا ٹرشد پیطیش ہی کا تھا۔اس نے سنبل كوكن غائبانه صلواتيل سنائيل اور پينكارا- "اس الوكي پنځي ے ایک جی بے وتونی کی امید تھی۔ حرامزادی نے بیٹے بنھائے اتنابڑا پڑکا لے لیا ہے ، اگروڈ ے صاحب کو پتا چل كيا توبيز إغرق موجائ كاسكا

د الیکن کچھ جنگی ہے یار اس میں ایک پہلو فائد ہے کا ہمی تو ہے۔ سنبل کی وجہ ہے اس منڈ ہے کی جان چی گئی ے در وحد اتا کو رکو کو بھوا ن مکتا ہے اور اگر اس کے بچوان -2016 min 129 کیڑ ہے کہ کر کول کول گوئی تھیں۔ گوئے گوئے جوگر جاتی تھی ، اے لڑکیوں کی اس محفل میں نا چنا اور گانا پڑتا تھا۔ اس محفل میں باہر کی لڑکیاں اور خواصیں بھی شامل تھیں۔ اچا تک سنبل کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لڑکیوں نے مل کر بہت مشکل ہے رہیمی لبادے کی آگ بجھائی۔ نظا ہر تو بھی لگا کہ اتفا تا سنبل کا لبادہ کی شمع ہے چھو گیا ہے لیکن ایک خواص عائزہ خانم نے و کھے لیا تھا کہ لبادے کو جان لیکن ایک خواص عائزہ خانم نے و کھے لیا تھا کہ لبادے کو جان اور بیآگ روتی تا می ای لڑکی بوجھ کرآگ دکھائی تھی جو سنبل ہے پہلے '' ملازمت'' کے لیے پارا بوئی تھی۔ (اور سنبل کی آ مہ کے بعد باؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کی آ مہ کے بعد باؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کی آ مہ کے بعد باؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کی آ مہ کے بعد باؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کی آ مہ کے بعد باؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کا ایک باز وجل گیا

تھااوراس کے مالوں کو بھی نقصان پینجا تھا۔ بیدا بیک سنگین واقعہ تھا۔سجاول مضمل نظر آئے لگا۔وہ پھنکارا۔''اتنا کیکھ ہوگیااور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی ۔'

ای دوران میں حلمی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اردو میں کہا۔'' گیبرانے کی کوئی بات نہیں مسٹر سجاول! سنبل کو زیادہ نقصائن ٹیس پہنچا۔ اس کے باز و پر دواوغیرہ رگا دی گئی ہے۔ بے شک میہ ایک خطرنا کے واقعہ تھالیکن خواص عائزہ صاحبہ ادران کی دوخاد ماؤں نے خود کو خطرے میں ڈال کر سنبل کی آگ بجھائی۔ سنبل سے زیادہ تو وہ دونوں تینوں خور کو ایس کی تربیدی میں دوروں میں

زخی ہوئی ہیں۔ ایک تواسیتال ہیں'' ایڈ مٹ'' ہے۔'' سجاول عصلے کہتے ہیں بولا۔'' حکمی صاحب!اس لڑکی کے بارے میں سنگی مسلسل شکایت کرروی تھی اگر اس کی شکایت پرتوجہ دی جاتی توشاید سے سب چھے ندوتا۔''

''لیکن اب اے کیے تی سزا ملی ہے۔'' طلمی نے کہا۔'' آ قا جان ڈسکن کے معالمے میں رُو رعایت نہیں کرائے۔'' آ قا جان کے کسی اس کے معالمے میں رُو رعایت نہیں کرتے۔ حالا نکدروحی تا می پیلڑ کی آ قا جان کے کسی جانے والے کے واسطے سے یہاں پہنچی تھی لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے۔''

تفصیل بتاتے ہوئے صلی نے کہا کہ روحی نے جو حرکت کی وہ ایک وڈیو کیمرے میں بھی محفوظ ہوگئی تھی۔اس وڈیو سے تقدیل کے لبادے کوآ گے ملطی سے مہیں گی بلکہ روحی نے خودایک شمع کے ذریعے لگائی۔اس کا لبادہ آگ کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔ خواص عائزہ اور ملاز ماؤں نے جان کی بازی لگا کریہ آگ بجھائی۔ جب روحی کووڈیو دکھائی گئی تو اس کے پاس اس کے بھائی۔ جب روحی کووڈیو دکھائی گئی تو اس کے پاس اس کے بھائی۔ جب روحی کووڈیو دکھائی گئی تو اس کے پاس اس کے بھائی کہ وہ اپنا جرم تسلیم کر لے۔اس سے کہا گیا کہ وہ اپنا جرم تسلیم کر لے۔اس سے کہا گیا کہ وہ اپولیس میں سز ا

لیا تو جھے لگتا ہے آتا جان کی منحوں گردن ضرور کھنچے پیس آئے گی۔ یہاں پارا ہاؤس میں اس کے نام کا جوڈ ٹکانج رہا ہے وہ ڈٹکا پھیٹ جائے گا۔''

' ولیکن وہ منڈاوہاں سے نکلے گا کیسے؟ جب بھی نکلے گا پہ حرامزادی تھنے گی اور مجھے تولگ رہا ہے کہ بیاس سے عشق معثوتی بھی جھاڑنے لگی ہے۔''

'' چلو، یہ تو بعد کی ہاتیں ہیں۔سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہے کہ لڑکے کو وہاں سے نکالائس طرح جائے؟ اور اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں وہ کھوتے کی پنگی اسے خود وہاں سے نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا کرے گی تو دونوں پکڑے جائمیں گے۔'' حاول نے کہا۔

بیس سے بعد ہے۔ ''تو پھر بلاؤاس کودوہارہ۔''میں نے کہا۔ ''وہ بڈھا گڑضرور شک میں پڑے گا۔ دیکھا جائے تو ابھی دو جار دن ہمیں اس اُلو کی پیٹمی سے رابطہ نہیں کرنا حاہے۔''

ہ است دو چارروز میں وہ کوئی نہ کوئی تمافت ضرور کر جائے گی بلکہ بھے تو دو چار کھنے بھی خطر تاک لگ ہے ہیں۔' ہم سنبل سے دو بارہ ملاقات کا سوچ رہے تھے لیکن اس دوران میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خود بخو رسنبل سے ملاقات کا موقع پیدا کردیا۔ جس ناشتے کے وقت ہی انیق کا دوست از میر طیب وہاں ہمارے پاس آ دھمکا۔ اس کا چہرہ بجھا ہواسا تھا۔ انیق نے شکت انگریزی میں اس سے یو چھا کہ کیا ہوا؟

وہ بولا۔ "سارا معاملہ ہی جو یٹ ہور ہا ہے۔ شادی کی تیار یاں تعییں لیکن سارے رنگ بھیکے پرو گئے ہیں۔ چھوٹے صاحب ابراہیم شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ان کے لیے ڈھولک بجائی جارہی ہے نہ گیت گائے جارہی ہے نہ گیت گائے جارہ بی ہے نہ گیت گائے جارہ بی ہے نہ گیت گائے جارہ بی ہے بیں۔ چھوٹے صاحب کمال کی شادی کی تھوڑی بہت تیاری ہورہی ہے لیکن رات والے واقعے کے بعداس کا مزہ بھی کر کراہو گیا ہے۔"

''کیاہوا؟''انیق نے چونک کر پوچھا۔ ''کیاہوا؟''انیق نے چونک کر پوچھا۔

جواب میں ازمیرنے اپنی ٹوٹی پھوٹی انکٹس میں ، اور گاہے بگاہے مالے کے لفظ بھی استعال کرکے جو پچھ بتایا اس کاخلاصہ پچھ یوں تھا۔

رات کو تیوٹے صاحب کمال احمد کی شادی کی رسموں کے سلسلے میں شمعوں کی محفل تھی۔ ملائی رواج کے مطابق لوکیاں مل کر شمعیں جلائی تھیں اور بڑے بڑے گھیروار

جاسوسى دائجسك -130 ستمبر 2016ء

بھگتنا چاہتی ہے۔اس نے پاراہاؤس میں رہے کوئر جمح دی۔ اس تے سر کے سارے بال مونڈ دیے گئے ہیں۔اے ای وفت سوبیدلگائے گئے۔اب وہ بستر پراوندھی پڑی ہے۔ كل يا پرسوں تك جب وہ بہتر ہوجائے گی اے بھٹکنوں والا لباس بہنایا جائے گا اور وہ پورے ایک ماہ تک پارا ہاؤس كواش روم صاف كرے كى۔

میں نے یو چھا۔'' بیرنز آتا جان نے دی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں سزائیں آ قاجان ہی دیتے ہیں؟'' علمی بولا۔" آقا جان تجویز کرتے ہیں۔تصدیق کی مبرمزت مآب کی ہوتی ہے۔''

کہنے کو توحکمی کہدر ہاتھا مگر ہم ویکھرے تھے کہ یہاں ر اہم اور مشکل فیصلے آتا جان یا طلمی ہی کررہے ہیں .... س طور ہے آتا جان کی جڑیں تو یہاں بہت گہری نظر آتی

سردار عاول نے کہا۔' <sup>وط</sup>می صاحب استبل اب کیسی

"میں نے کہا ہے ناں وہ بالکل شیک ہے، ابھی تھوڑی ویر میں شاید وہ یہاں آپ لوگوں سے ملنے بھی

قریاً آ دھ گھنٹے بعد واقعی منبل اینے ''عملے'' کے ساتھ آلی و کھائی دی۔ اس کا صفیہ سیمنا آج ایک خادمہ کی گودیس نظرآ ر ہا تھا۔ تنبل ٹھیک جی لگ رہی گئی۔صرف ایک بازور ایک سفید مرجم کالیب قما جو کلائی ۔ کہنی تک کیا گیا تھا۔ ہاں،اس کے طلبے میں تمایاں تبدیلی اس سے یالوں میں آئی تھی۔اس کے بالوں کو ہفتیا نقصان جنجا تھااور اب آمیش یے انداز ہے تراشہ کیا تھا۔ بیانداز بھی اس پر چ رہا تھا۔ سردار سجاول نے سر پرست کی حیثیت سے اے

اینے ساتھ لگا یا اور اس کا حال احوال دریافت کیا۔لگیّا تھا كه منبل نے اس واقع ہے بہت زیادہ اثر نہیں لیا۔ ممکن ہے کہ شروع میں اٹر لیا ہولیکن جب سزا کے طور پرروی کی الیٰ تیسی ہوگئی تو اس کے کلیج میں کچھٹھنڈ پڑگئی ہو۔ ویسے بھی آتشز وگی کازیا دوصد مہ آوسنبل کے بچائے خواص عائز ہ اوراس کی ملاز ماؤں نے جھیلاتھا۔

رات والے واقعے کی روداد ختم ہوئی تو سجاول کی تيوري چڙهناشروع ہوگئ۔ وہ منبل کو گھور کرتيز سر کوشی ميں بولا۔'' آگ ہے تو بچ گئی ہولیکن جوآ گتم خودایے آپ کو لگار ہی ہوا س سے کیسے بچو گی؟

وه چونک کرسجاول کو و کمھنے لگی۔ دوم ۔ مص مجھی

و جمہیں گندی نالی سے اٹھا یا ہے میں نے اور سونے عاندی کے ڈھیر پر بٹھایا ہے ....انسان کی بگی بن۔اورتو پہ کیا حرکتیں کررہی ہے۔

سنبل کا خوب صورت مکھڑا گہری زردی سے ڈھک كيا\_"مم .... مين في كيا كيا بيم وار؟"

''تھیٹر ماروں گا نال تو آ دھے دانت گرجا کیں گے اور آ دھے ایے ہو جا تیں گے کہ سا گودانہ بھی نہ کھا سکے گ۔'' وہ پینکارا۔'' کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ کوئی بھٹکی چری ہوں میں؟ تم اپنی مرضی کے نئے نئے بیکے لوگ اور مجھے پچھ يتانبيل طي كا-"

اس کے ساتھ ہی سجاول نے وہ آؤیو کل کے سامنے کر دی جس میں اس کی اور رضوان کی گفتگو محفوظ تھی۔ جار یانچ فقرے سننے کے بعد ہی سنبل نے کا نینا شروع کر دیا۔ خياول کي سرخ آتڪھيں ديچه کر بڙول بڙون کا پٽاياني ،وتا تھا۔ یہ بازک می الوکی تو کوئی چیز ہی تھیں تھی۔ یقیبنا وہ اس بات يرجى جران كى كه بدآوازي كل طرح ريكار في مولى

ہےآیا یہ بندہ تیرے کرے میں؟" ''میرا کوئی قصور نبین سر دار۔ وہ زبر دی آ گیا تھا۔ اس نے جھے پکولیا۔ میری گردان پر چھری رکھودی۔

' جیری تو اس نے رکھی ہو گی لیکن سے پرانی بات ے۔اب تو تُواس كے ماتھ اكا مرائ ہے۔ ليني اب

پنچے ری ارڈ ہے اس مثل '' '' من سنہیں سروار! میں تمہاری مرضی کے بغیر پکھ ہیں کرمکتی ۔ پچھٹیں کروں گی ۔'

''میری مرضی کے بغیراے اپنی گود میں تو کھسا کر مبینی ہوئی ہے ..... جانتی ہے گئی بڑی حماقت کررہی ہو؟ ول جاہتا ہے ابھی ایک فٹ کا چھرا تیرے بیٹ میں آثار ۋ الول

و مجھے معاف کر دوسردار.... مم .... میں نے سب بچهمهیں بتادیناتھا.....

شاید سجاول مزید کھے بولٹالیکن میں نے اس کاباز ودیا کراہے دعیرج رکھنے کا اشارہ دیا۔ اس نے وہسکی کا ایک لمبا گھونٹ لے کر گلاس فرش پراڑ ھکا دیا۔ میں نے کہا۔''سنبل! جو پچھ ہوا اچھانہیں ہوالیکن

میں تفصیل ہے بتاؤ۔'' جواب میں اس نے اٹک اٹک کراور ہونوں پرزیان

جاسوسى ڈائجسٹ 131 ستمبر 2016ء

پھیر پھیر کر جو پھھ بتایا اس ہے بتا چلا کے آل کے بار مے بیر رضوان ہے اس کی بات چیت ہوئی ہے۔رضوان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ارم کوفل کرنے والے جار افراد تھے۔ انہوں نے چہرے ساہ ڈھاٹوں میں چھیار کھے تھے۔لیکن ارم سے ہاتھا یائی کے دوران میں ایک بندے کا ڈھاٹا اتر عمیا تھا۔ دوبندوں نے ارم کو*جگڑے رکھا۔ تیسرے نے اس* پر چاقوے دار کیے۔ پھران میں سے ایک نے ارم کو چھوڑ دیا اور دوسرے کے ساتھ مل کر رضوان کو پکڑنے کی کوشش کی ۔ رضوان ان کی زوے نکل کر بھا گا اور پارا ہاؤس کے بڑے اسٹور روم میں جیسے گیا۔ خوش قسمتی سے اس نے اسٹور ایر یا میں ایک ایسا کمرا ڈھونڈ لیا جہاں انجیتل فورس کے محافظوں کی دھلی ہوئی یو نیفار مزیز کی تھیں۔ اس نے ہے جسم کے مطابق ایک یو نیفارم ڈھونڈ کی اور پہن کرایک رابداری میں بھس گیا۔ وہ باؤنڈری وال کی طرف جاتا جاہتا تھالیکن بیراہداری بل کھا کراہے اندرو ٹی جھے میں اور پھر خاص الخاص رہائتی پورش میں لے گئی۔ دو نی میل گارڈز ہے بیچنے کے لیے دہ مین اس کرے میں بھی آیا جہاں سبل مرجود کھی۔ اس نے تھری کی مددے مل کو ہے بس کیا۔ کیکن بعدازاں اس نے سنبل کو بتایا کیوہ وہی ہے جس پر ڈاکٹرارم کے مل کا الزام لگایا جار ہاہے کیکن وہ ایک سوایک فيمد بے گناہ ہے۔

منتبل نے اس ہے زم رویۃ اختیار کیا تو رضوان نے اس کی گردن ہے چھری ہٹادی ۔ ( شنبل کی گردن پر ہمیں جو گېرانيل نظر آيا تقاوه ای تھينجا تالي کا نتجه تقا) وه معجل کو واقعی بے گناہ اور مظلوم رکا۔ اس کے چبرے پر تشدو کے نشان تھے اور کردن کی جلد پر ایسے آثار تھے جن ہے پتا چلتا تھا کہ اے ری ڈال کرکھ بیٹا جا تار ہاہے۔ بیہ ہا تیں مبل کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھیں کد مقتولہ ارم اپنے شوہر پر تشد دکرتی ہے۔اس کے ول میں خوف ز دہ رضوان کے لیے شدید ہدردی پیدا ہوئی۔ اس نے رضوان کوفوری طور پر چھیانے کا فیصلہ کیا۔ اس وسیع وعریض بیڈروم سے محق ایک اور كمرا تقا-اے'' ۋارك روم'' كِهاجا تا تقا- يهال درو يوار اور فرتیچر سمیت ہر چیز گہری سیاہ تھی۔ وڈ اصاحب بھی بھار تكمل سكون اورغور وفكر كے ليے يہاں استراحت فر ما تا تھا۔ کیکن ایسا بھی کھار ہی ہوتا تھا۔اب بچھلے قریباً چار دن ہے رضوان اس ڈارک روم میں بند تھا اور فنتبل بڑی راز داری ے اے وہیں پر کھانا پہنچار ہی تھی۔ سے ساری رُوداو چران کن تھی ۔۔۔ میبر حال بیرُوداد س سیمی بڑی ہا ہے ہے

كرجمين كم ازتم اتى تىلى تو بوڭ كه جم اس نازك صورت حال ے بے جربیں ہیں۔

بعاول بدستورسنل ہے ڈانٹ ڈیٹ جاری رکھے ہوئے تھا۔اس کا کہنا تھا کہ جو بھی صورت حال تھی اے فورا وڈے صاحب کو بتانا جا ہے تھا۔اب وہ لڑ کا (رضوان) جار ون سے چھیا ہوا ہے اور اے سبل نے چھیار کھا ہے۔ اگر پیہ بات اب وڈے صاحب کو بتائی گئی تو اسے کسی صورت بھی مضم نہیں ہوگی۔وہ اے بتائمیں کیا مطلب دے گا۔

سجاول کی بات درست تھی۔ یہ بڑا نا زک معاملہ بن عمیا تھا۔ وڈا صاحب آج کل بےطرح سنبل پرلٹو تھا۔اگر اسے پتا چل جاتا کہ مثمل نے ایک خو برونو جوان کواس کے بیڈروم کے پہلو میں چھیا رکھا ہے تو چینا وہ بہت اثر لیتا اور اس کاا پکشن بھی سخت ہوتا۔

ہم نے سنبل کو سمجھا بجہا کر واپس بھیجا کہ وہ فی الحال حالات کو جوں کا توں رکھے۔ ہم اس منظے کا عل سوچے

مجھے خرک رہی تھی کہ انجارج گارڈ قادر خان اب روبسحت ہے، ہوسکتا ہے کہ اے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے۔ میں انیق سے ساتھ اس کی خبر لینے پارا ہاؤس کے بھی اسپتال پہنچا تو اس کا بستر خالی تھا۔ پتا چلا کہ وہ کل شام ہی ڈھیارج ہو گیا ہے۔ ایک سینٹر گارڈ نے بتایا کہ انجارج قاور صاحب بارا ہائی کے بڑے اسٹور روم کی طرف کے ہیں۔

مِين اورانيق استورروم پنچ تو و ہاں بہت اٹھل پتفل نظر آئی۔ بیدوہ پہر کا وت تھا۔ وسنج وعریض اسور ایریا کو چاروں طرف سے پہرے داروں نے گھیرر کھا تھا۔مختلف ممروں میں زبر دست قسم کی تلاشی لی جار ہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قاتلوں سے اپنی جان بحانے کے بعد رضوان تی عارضي طور يرجيها تقا۔

قا در خان مجمی لیبیں موجود تھا۔ ان چند دنوں میں وہ كا في كمز ور ہوگیا تھا مگراس وقت نسبتاً چوکس نظر آیے ہاتھا۔ مجھے و کیجتے ہی اس نے با قاعدہ سیلیوٹ کیا..... اور آ تکھوں میں می بھرلایا۔ میں نے اے اپنے ساتھ لگا کراس کا شانہ تھیکا وہ بولا۔''خدا کے بعد میری زندگی آپ کی وین ہے۔ یرسوں بڑا ڈاکٹر بتار ہاتھا کہ زہر سے بھرا ہوا سانپ تھا ..... کوئی آ دھ چھٹا تک زہرمیرے اندرڈ ال دیا تھااس تے۔'' دم چلو، جو بھی ہوا۔ ابتم ایے پیروں پر کھڑے ہو۔

جاسوسى دائجست 332 ستهبر 2016ء

وہ ایک بار پھر نندول ہے شکریے کے الفاظ اوا کرتے لگا۔ میں نے کہا۔" سیاسٹورایر یا میں افراتفری کس چیز کی

'' تلاشی ہور ہی ہے۔ یہ وہی لیڈی ڈاکٹر کے قبل والا چکر ہے۔ شک ہور ہا ہے کہ اس کا مفر در شو ہر کہیں ای جگہ

فکک کیول ہور ہاہے؟''

"میں نے آپ کواسپتال میں بتایا تھا تاں کہ ایک وو فونيج اس طرح كى لى بين-"

''کہاں ہیں فوٹیج ؟''

''شاہی بھائی! آپ ایسا کریں ، اپنے کمریے میں یں میں وہیں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔تفصیل ے بات کریں گے۔'' قاور خان بولا۔

كونى أيك محفظ بعد قادر خان ابم فونيج سميت رے یاس موجود تھا۔ ی می ٹی وی کی پیافو نیج اس نے پیوٹر بوائے'' کی مددے اپنے سکی فون پر منفل کر لی ی ۔ بدوراصل دو تین کیمروں کی فوج بھی ۔ بہلے ایک فوج ڈاکٹر ارم کے ایار شنٹ کے بیرونی جھے کی تھی۔ وہ اپتی موت سے قریبا میں پھیس منٹ پہلے لف سے از کر رابداری میں چکی آ رہی تھی ۔ گلے میں اشیتھ اسکوپ جھول رہا تھا۔ ہاتھوں میں دو برے برے لفافے تھے جن میں بقینا اشائے خوردونوش سیں۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ ساشادہ بھی استیمال نہیں کر کے گی۔ وہ سفید کوٹ ،سبز شلوار اور جوگر پہنے، مکن انداز میں جلی آ رہی تھی۔ جیسے موج کر ہی ہو کہ آج انے معتوب محبوب کے لیے کی طرح کی افیات ایجاد کرے کی لیکن آج رات تو اذیت ایں کے لیے تھی اور اس اذیت کے ساتھ موت بھی اس کی منتظر تھی۔

فو میج ختم ہوئی تو قاور خان بولا۔"اس سے آ گے کے دو کیمرے وقوع سے آٹھ دس کھنٹے پہلے ہی بند ہو گئے تھے۔ آب معلوم نہیں کہ ان میں خرابی ہوئی یا انہیں جان بوجھ کر بند کیا گیا۔ جہاں ڈاکٹر قبل ہوئی ویاں کوئی کیمرا موجود شیں تھااس لیے کوئی شوت بھی نہیں ہے۔ کہیں سے کوئی واضح فظر يرنث بهي نبيل مل سكا، نه كوئي زميني شهادت ملي

" دوسری فو میج کون می ہیں؟" میں نے یو چھا۔ تادر خان نے ایک بار پھریل فون آن کیا۔"۔ دونوں فو سے زیاوہ واسے نہیں ہیں، مگر بتا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا شوہرایار شنٹ سے لکنے کے احد اسٹور ومزکی فرف بھا گا

جاسوسى ڈائجسٹ 333 ستمبر 2016ء

16 اس نے فوٹیج چلائمیں ۔ رات کا وقت تھا اور اس جگہ روشی بھی کافی نہیں تھی۔ بس ایک ہیولا سانظر آیا جس نے کھبراہٹ میں گارڈینا کی باڑیجلانگی اور ایک طرف اوجھل ہوا۔ چند کمح بعد اس کے سیجھے مزید تین افراد نے باڑ پھلائگی۔ ان جاروں افراد میں ہے کسی کا حلیہ واضح نہیں ہوا۔ ہاں اتناضرورا ندازہ ہوتا تھا کہ بیجھے آئے والوں میں ے دو کے یاس کوئی رانقل یا دوسرا ہتھیار موجود ہے۔ دوسری فوٹیج میں بھی کافی فاصلے ہے یہی منظر دکھائی دیا۔ قادرخان بولا۔ '' آپ نے ویکھ ہی لیا ہے۔ بھا گئے والے اکیلے بندے کا رخ سیدھا اسٹور کی طرف ہے .... اورقریانوے فیصدیمی لگتاہے کہوہ ڈاکٹر کاشوہ ہے۔' ''اوراس کے پیچھے کون تھے؟''میں نے یو چھا۔ ''وہ بھی یقینا میرے گارڈ ز تونہیں تھے، اگرایا ہوتا تو وہ بتاتے۔ ابھی تک کسی نے بدوعوی نہیں کیا گہاں نے مفرور کا پیچھا کیا ہے۔'' "اس سے کیا مطلب نکایے؟"

معنی که ڈاکٹر کا شوہرنس میں ملوث نہیں۔وہ قامکوں ہے جان بچا کر بھا گا ہے لیکن دوسرے امکان کو بھی روشیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جاروں ہی بھاگ رہے ہوں۔ ڈاکٹر کاشو ہر ذرا آگے ہے اس لیے یہی لگ رہا ہے کہ شاید باتی اس کا پیجیما کررے ہیں۔"

میں قاور خان کو بتانا جا ہتا تھا کہ وہ اپنے محیالوں کے کھوڑ نے غلط سمت ٹال دوڑا رہا ہے۔ وہ جے اسٹور ایریا یں ڈھونڈ رہا ہے وہ وہاں کہیں نہیں تکراہمی میں قادر پراس حدتك اعتادنبين كرسكتا تفايه

میں نے کہا۔'' قادر، لیڈی ڈاکٹر کے قل کی وجہ تمہارے نزد یک کیا ہوسکتی ہے؟"

وه دهيم لهج مين بولايه وكت تو مجھے بھی كوئى كبرا چکر لگتا ہے جی۔ سنا ہے کہ اندر تھر والوں کے درمیان بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ چھوٹے صاحب ابراہیم شادی ے انکار کررے ہیں۔ وؤے صاحب کہدرے تھے کہ ہر صورت شادی ہوگی اور اپنے وقت پر ہوگی ..... مگراب لگتا ہے شاید کہ بید و توں شادیاں ہی کینسل ہوجا تھیں۔"

قادرخان کی باتول سے تصدیق ہوئی کہ دیگرلوگوں كي طرح المسيجي زبرخوراني والےمعاملے كا كوئي علم نہيں اولانة بى الصاب بتا ب ك ابراتيم في شاوى سے وراضل الاركون كما سے

اقاور خان کیا ہی تھا کہ انیق اندر آگیا۔ اس کی آ نگھوں میںشوخی ی تھی ، بولا۔ ' مبہارو پھول برساؤ ، آپ کا محبوب آیاہے.....

میں مجھ گیا کہ وہ جاناں کی بات کررہا ہے۔ میں کمرے میں پہنچا تو وہ آفتِ جاں میرا ہی انتظار کررہی تھی۔ اس نے بال بڑے سلیقے سے جوڑے کی صورت میں یا ندھ رکھے ہتھے۔ ویلوٹ کاسرخ جوڑااس کے لیے جم پرنے رہا تھا۔ بھی بھی وہ کا فی دکش نظر آتی تھی۔ میں نے کہا۔ ''اپلین میں بل فائنگ کے تھیل میں سرخ کپڑا بیل کو مستعل کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے، تم کس کوطیش دِلا نا چاہتی ہو؟' وہ میری بات کی گہرائی سمجھ گئی کیکن شجیدہ رہتے ہوئے بولی۔''اگرآپ کوسرخ رنگ اچھامبیں لگیا تو میں نہیں

م كايد فقره بالهيس كيول مجھے ماضى كے اى ول وہلا ہے والے واقعے کی طرف لے گیاجس نے میری زندگی کو مل طور پر تہو بالا کر دیا تھا۔ میرا جان سے پیارا دوست مامیان اورای کی خوب صوت اور ذبین دوست انیماً ، دولوں ک جان دو قالب کی طرح تھے۔ ہر دلت بینتے مسکراتے رہے تھے۔ان کی آتھوں میں دن رات بس ایک ہی سینا جُدِگایا کرتا تھا۔اینے واتی جمنازیم کاسپنا۔انہوں نے اس کے لیے بہت خون کسینا بہایا تھا اور پھروہ گھڑی آن پیچی تھی ب انہیں اپنے خوابوں کی منہری تعبیر ملناتھی۔ایک روز بعد ان کے جم کا افتاح تھا۔اس روز ان دونوں کے درمیان ایک ایبای مکالمه ہوا تھا۔ ایما نے سرخ شرے پہن رہی تھی اور بے حد دلکش لگ رہی گئی۔ مذاق کرتے ہوئے مامون نے کہا تھا۔'' وُ ارلنگ کہیں تم بھے سانڈ تونہیں جھتی ہو۔ سرخ كيرُ اتوساندُ كوطيش دلانے كے ليے لہرايا جاتا ہے۔'

وه بنس بنس کر د ہری ہوئی تھی پھر بولی تھی۔'' پیمرخ كيراتيس سرخ جيندى بتمهارے ليے سرخ کي رات بہت امن سکون ہے گزار تی ہوگی .....کل بہت سا کام

اور وہ سارے کام وحرے کے دحرے رہ کے تھے۔ جبح سویرے ان ہنتے مسکراتے چروں کو، ان زندگی سے بھر پورجسموں کوان کے جمنازیم کے اندر بی خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ انہیں اتن اؤیت سے مارا تھا ڈیرک کے ورنده صفت کارندول نے کہ جائے واروات کے دروو بوار بھی لہو کے آنسورو پڑے تھے۔ بیصد مدیسے میرے دل و وماغ میں بیوست ہو کررہ گیا تھا۔ بے شک پاکستان میں

میری چجازاد نئین فائز ہ اور چگی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی نا قابلِ فراموش تقالیکن اس حوالے ہے اتنی تسلی ضرور کھی کہ میں نے ان کے قاتلوں لالہ نظام وغیرہ کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا تھا۔ مامون اور انیتا کے قاتل ابھی زندہ تھے۔ وہ ابھی میری پہنچ سے دور تھے اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے۔ان كازنده موناون رات ميرے سينے كوساكا تا تھا۔

''کہاں کھو گئے؟'' جاناں کی آواز نے مجھے خیالوں

' بِکُرِمِین .....و لیے ہی .....ایک بات یادآ گئی تھی۔'' اس نے بڑی اوا ہے اپنے سرخ دویجے کو سینے پر ورست كيااور بولى-" كيے بين آب؟" ''تم کیسی ہو؟''میں نے یو چھا۔

ميريزم لبج سے اسے تھوڑي مي شاملي- ' قبل ہر وقت آپ کی ٹائلیں وہاتی رہتی ہوں ،اچھی گز رر ہی ہے۔ ' دیعنی نائلیں میڈم لورین کی دیاتی ہوا دراحیان مجھ یر جر هاری مو ....خیر چیوژو کس سلسلے میں آئی ہو؟" ''مسلسلہ تو ہے کیونکہ سلسلے کے بغیرا تی او ضرور آپ ے جماز کھاتی۔''

\* مُماسلىلە ہے؟ \* ميں ذراچونک گيا۔ وہ چیمی آ واز میں بولی۔'' کل رات نو بجے کے آس پاس يبال بكهنه و موا ب- شي نے ايك كال ي ب-شايديارا ہاؤس کے بی دو بندے آپس بل بات کررہے تھے۔' " كييس لي كال تم ني ؟"

"میں نے لینڈ لائن پر میڈم اور بین کوفوں کیا تھا، کیکن کسی دوسر پے فون کی ایک کی ہوئی تھی، تفتکو کی ماتھم باریک آ دار آ رہی تھی۔ میں ستی رہی ۔ تنکریٹ والی مشین چلنے کی تدهم آ واز بھی فون میں سنائی دے رہی تھی،جس ہے ثابت ہوتا تھا کہ کال بارا ہاؤس کے آس باس سے بی کی جارہی ے- ایک بندے نے کہا .... پہلے والا پروگرام ہی ہے۔ يهلِّ البين خود على بعكايا جائے گا، پھركام كرديا جائے گا.... دوسرے نے کہا۔ اگروہ کی کی بھاگ ہی گئے تو پھر ۔۔۔؟ پہلے نے کہا۔ خیرائے بھی ہوشار نہیں ہیں وہ اور جوسکیورٹی ہاں کا بھی مہیں بتا ہے۔ آج کل تو چڑیا بھی پرنہیں مار ر ہی .....بس تم نے نو اور دس بجے کے درمیان بالکل ہوشیار رہتا ہے۔'' جانال نے ذراتوقف کیااورا پے جُوڑ ہے کو پھر ے باندھتے ہوئے بولی۔" انہوں نے کھھاور یا تیں بھی کیس جو پوری طرح میری مجھ میں تیں آئیں لیکن اتنا عماز ہ ضرور موليا كر الوبي كي بعد كه وفي والاب-"

جاسوسى دائجست 34 ستمبر 2016ء

"الو بح سے کیا پتا جلتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ سددن کے نو يح بول؟

" فنيس الي بات نيس ب، جو كه يس في سا ب اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ جو چھے ہونا ہے کل رات ہونا ہے اور نو دی بج کے درمیان ہویا ہے۔"

جب وہ بات کررہی تھی، میں نے اس کے ترشے ہوئے سرخ ہونوں کی طرف دیکھا۔ نیلے ہونٹ پر دائیں طرف إيك نثان نظر آر ما تفار نها سامرخ دهما .... جيس يبال انجكشن لگا ہو۔

اس سے پہلے کہ میں کھ پوچھٹا، اس نے اپ كريبان من باته والا اورايك ته كيا جوا كاغذ ميري طرف بر صاويا- "بيكياب؟" مين في يوجها-

''دی جولژ کمیاں اڑکوں کو ککھا کرتی ہیں۔'' وہ سکرائی۔ وہ آیک اہم اطلاع کے کرآئی تھی اور میں اے بدمزہ رنامبين جابتا تفاور نياس وقت ميراموذ برگزرومانو يأمين تھا۔وہ کچ کچ جھاڑ کھاسکتی تھی۔

میں کاغذ کی میکھو لنے لگا۔اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام ليا\_'' پليز شاه زيب! آپ ناراش ند هونا \_ ميں جانتي مول، ے جیسی لڑکی آپ نے لائق نہیں ہو عتیں .....آپ جو ا الوزا بہت وفت مجھے رہے ہیں وہ بھی آپ کی مہر ہائی ہے ليكن ميس كميا كرول وايتي موجول يرميراا غتيارنبيل أ

'' پياتوال ِزر ين توتم پېلے جي کئ بار د ہرا چک هو۔''

' میلو.....ایک بار اور بهی کاس نے عاجزی ہے کہا۔ میں نے کاغذ کھولا۔ یہ خطانبیں تھا۔ بس شا پر ک تھی۔ ایک آزادلقم تھی جو غالباً اس نے اپنے خون سے لکھی تھی۔ مطلب بچھال طرح سے تھا۔

میں اُسے کیے بھلا دول وہ تو میری رگ رگ میں بس چکا ہے میں برف کے اندھیرے کھریس می اور بل بل ختم ہورہی تھی میری زندگی

وه سورج بن كرآيا تىر كى حيث كئ یں پھرے جی آھی

اب برزندگی اس کی امانت ہے سوچی ہوں وہ محبوب ہے یا دائوتا

سوچتی ہوں مدمجیت ہے یا عبادت ہے

ظم پڑھ کر میں نے ایک طویل محتذی سانس لی۔ '' دیکھوجاتاں! مجھےاتنے اونچے بانس پرنہ چڑھاؤ کہ گروں توہڈی پیلی ایک ہوجائے۔ میں جتنے جوگا ہوں ، مجھے اتناءی

"آپ کو شاید خود بھی بتا نہیں کہ آپ کیا ہیں۔ میرے بس میں ہوتو آپ کے قدموں میں سرر کھ کر جان دے کواپنی خوش تھیبی مجھوں۔''

''اچھااب زیادہ قربانہ جان بننے کی کوشش نہ کرو۔ جو کچھتم نے بتایا ہے وہ اگر واقعی درست ہے تو کافی اہم ہے۔ مجھے سوچنے اور سجاول سے مشورہ کرنے کا موقع

وہ مجھے شکوہ کناں نظروں ہے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑ گ ہوئی۔اس کے اٹھنے اور کھڑے ہونے کا پناایک انداز تھا۔ وہ ان عورتوں میں ہے تھی جن کی جسمانی خوب سورٹی میضنے ے جیب جاتی ہے اور کھڑے ہونے سے نمایاں ہوتی ال ك هر مع بون كانداز جيم تاجوركي بادولاديتا تھا۔ وہ بھی اس حوالے ہے ہے شال تھی۔ بیٹھتی تھی توا پنے اندرست ي جاتي تقي ليكن جب خِلتي پھرتي تقي ،ا پنے پور قد کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو پنجاب کے سارے اہلیات اورجھو متے در محقوں کی دلکشی نظاموں کے سامنے آجاتی تھی۔ بتانبیں کہ وہ اس وقت کہاں تھی؟ کیا کررہی تھی؟ اس کے پاس میرانمبرتھا۔وہ جا ہتی آوایتی انگی کی ایک مختصر حرکت کے ماتھ بھے ہے رابطہ کر علی تھی لیکن اس نے نقش کیا تھا۔ جب کوئی ناصلہ ختم کرنا ہی نہ جائے تو پھر ایک قدم کا فاصلہ بھی بڑا روں لاکھوں کوں پیل بدل جاتا ہے۔ بیروہی رویتہ تھا جو تین چارسال پہلے بھی تا جور نے مجھ سے اختیار کیا تھا۔ لا ہور میں ہونے والی دوادھوری کی کیکن نا قابلِ فراموش ملا قاتو ل كے بعداس نے مجھے ایک موبائل فون تمبر دیا تھا اور پھراس نمبر پرمیں ہزار ہا کوشش کے باوجودرابط نہیں کریا یا تھا۔ چلو اس وفت تو اور بات محمی، دو ادھوری می ملاقا تیس محیس کیکن اب تو ہم نے ایک دوسرے کوچھوا تھا، ایک دوسرے کے **Download** قریب آئے تھے، بہت ساوقت ساتھ گزارا تھا۔ کیا اس کے اوجودايك بارپروه ممل طور پراجني بن چکي تقي - جب ميس برف بھی پھل کئي Palesode کا اس طرح سوچا تھا تو جھے تا جور کے کورے بن اور سخت دلی ير خيرت بون لگتي تھي اور كبھي تبھي غصه بھي آتا تھا۔ "آب بات كرت كرال كهوجات بير؟"

نے بھتے ملکے سے شوکا دیا۔

ودنیں تمہارے اکشاف کے بارے میں ہی سوج رہا

-2016 min 135 جاسوسي ڏائجست َ

موں ۔ کمیاکل واقعی کوئی نیا ہنگامہ ہونے والا ہے۔'' ون شرور حاول کے غصے کی زومین آ کر ضافع ہونا تمہارا ہرشک گھوم پھر کرسجاول کی طرف جلا جا تا ہے ....

اس نے ادا ہے کہا۔ " میں سمجھی، آپ میری اس نظم کے بارے میں سوچ رہے ہیں ..... دیکھیں اپنے پیاروں کو خون کے ساتھ تو سارے ہی تحریریں جھیجے ہیں لیکن میں نے یتحریرخاص قتم کےخون سے کھی ہے۔' " فاص قسم كاخون؟"

اس نے پیچل انداز میں اپنی انگی سے اپنے نچلے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک ننھا ساسرخ نشان نظر آر ہا تھا۔ مجھے مجھنے میں ویرنہیں لگی ، اس نے اپنے ہونٹ میں سوئی وغیرہ چیھو کرخون نکالا تھا اور پھریلظم لکھی تھی۔ وہ موسقی اورشاعری ہے لگا وُر کھنے والی عجب رومان پیندلز کی تھی۔ انسکٹر قیصر، پاشا اور لالہ وربیام جیسے نجانے کتنے بدست مردوں نے اے روندا تھالیکن اس کے اندر کی شعریت اوررومانیت کو کیلنے میں نا کام رہے تھے۔

وہ چکی گئی تو ائیق آ دھمکا۔ میں نے اے ایے اور جاناں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے مارے میں بتایا۔ انیق کا خیال بھی بھی تھا کیچمیں جاناں کی اس اطلاع کوایزی نیں لینا جاہے۔ وہ اپنے تصوی انداز ٹیل سر کھجا کر بولا۔ مع محمد وایک اور خطره مجلی محسوس مور باہے شاہی بھائی۔"

یں ..... خدا نہ خواہتہ .... میرا مطلب ہے کہ لہیں ..... پیگفتگو ہمارے بارے میں ہی شہو۔'' یہ شک چند کھوں کے لیے میرے وائن میں بھی آیا تھا کیکن میں نے رد کرویا تھا۔اب یکی بات انین کھی کہدر ہاتھا۔

وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ 'کیہ بات تو اب طے ہے کہ بيآ قاجان لومڑے زیادہ عیار اور بھیٹر ہے ہے زیادہ خطرتاک ہے۔ یہ ہم سے بہت خار بھی کھائے ہوئے ہے۔ کہیں ایسانہ ہوکہ بیکوئی خطرتاک ڈرامار چا کرہمیں رائے ہے بٹانا چاہتا موبلكه .... "انيق بحد كمت كمت خاموش موكيا-

"بریک کیوں لگالیے ہیں جومندسے چھوٹما چاہتے ہو چھوٹو۔"

''شاہی بھائی، مجھے تو آپ کے امریش پوری سے بھی خطرہ محسوس ہور ہا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے اپنے ہاتھ یا وُل کھیلار ہا ہے۔ آ قا جان سے بھی اس کی بات چیت ہوئی رہتی ہے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ بیرڈ اکو این ڈ اکو ہمارا پتا کا شنے کی فکر میں نے کہا۔ "جھے یقین ہوتا جار ہا ہے کہ تم نے آیک

جھوٹ بولا۔

محبت نچھاور کریں وہ درندہ ہی رہتا ہے۔'' ' 'لیکن درندے کو ایک وائزے میں تو رکھا جا سکتا ہے تاں۔ سرکس میں شیر جارے بچوں کوخوش کرتا ہے یا

" مليك جاتا ب شاى بعانى! آب يه بجهة إلى كه

آپ نے '' ہتھ جوڑی'' میں جان بوجھ کر اپنی ہارسلیم کر لی

اور یوں سجاول کواپناا حسامند بنالیا، اب وہ آپ پراپناہاتھ

ہولار کھے گا۔ یہ بات بھول جا تیں۔ درندے پرجتن مرضی

مگر جناب! بيرانسان سے درندہ بنا ہوا ہے۔ ايسے درندوں کی خطرنا کی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہمارے حشمت راہی صاحب نے کیا خوب ارشا دفر مایا ہے۔

چیا توجیتے کوکھا تانہیں ، نہ ثیر ہی شیر کوکھاتے ہیں کیلن بندے ہی درندے بن کر بندوں کے دروازے کھڑ کھاتے ہیں۔"

میں نے اے کھور کر دیکھا تو وہ مزید شعر سانے ہے باز رہااور خیدہ صورت ہو کر بولا۔ ' ویسے اسکلے چوہی کھنٹے مين جيس جوس رمنا جائي-آقا جان اس بات يربهت بعرا ہوا ہے کہ چھوٹے صاحب ابراہیم نے گارڈز سے جھڑپ ہونے کے بعد آپ کی جمایت کی اور آپ کواپے ساتھ رہائی جھے میں لے گئے۔ اسے بیاسی شک ہے کہ ہم دونوں اور خاص طور سے آپ، بہال کے معاملات کی ٹوہ لگا رہ

م نے اس معالمے پر کائی دیر بات کی ..... اگلاروز بھی تناؤ میں کز را میں نے سجاول کوبھی ساری صور ہے حال ے آگاہ کر دیا تھا۔ جوں جوں رات کے نویجے کا وقت نزدیک آر ہاتھا ہمارے مجتش میں اضافہ ہور ہا تھا۔ یارا ہاؤس کی صورت حال کے پیش نظر علمی نے ہمیں سی محرر کھا تھااور ہارے ہتھیار ہارے یاس موجود تھے۔

بہرحال جب رات کے قریباً ساڑھے تو بج تو ہمارے سارے اندیشے غلط ثابت ہو گئے لیکن اس کا بیہ مطلب مہیں کہ یارا ہاؤس میں کھے ہوا ہی نہیں۔ یارا ہاؤس میں جاناں کی اطلاع کے مطابق بہت کچھ ہوا، کیلن اس کا تعلَّق براهِ راست ہم سے نہیں تھا۔ میں، این اور سجاول التھے ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ا جا نک نہ خانوں کی طرف ے شور سانی دیا۔ 'مجا کو پکڑو۔'' کی آوازیں آئیں۔ جار و بواری کی بلندی پر موجود سرج لائتس نے اپنا

جاسوسى ڈائجسٹ (136) ستمبر 2016ء

WWW.Dalscockety/com

بات سجاول کی مجھ میں آر ہی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا۔''اگرتم مناسب مجھوتو میں اور ائیق جاتے ہیں۔تم یہاں کی صورتِ حال دیکھو۔'' ''لیکن کوئی کا م خراب نہ کر بیشنا۔آتا جان تمہارے

خلاف پہلے ہی بھراہیٹیا ہے۔'' ''تم بے فکررہو۔''

میں اور انیق اپنی رائفلیں سنجالے ہوئے تیزی سے باہر نکلے۔آگ چھیلتی جارہی تھی۔ دھواں ہر شے کو چھیا رہا تھا۔ کوئی پیاس قدم آ کے ہمیں برآ مے میں اقب کے ساتھی کی لاش پڑی نظر آئی۔ پورا ایک برسٹ اس کی کمر کو چھکنی کر کمیا تھا مگرا ندازہ ہوتا تھا کہ نا آپ ابھی زندہ ہے اور زوردار جوابی فائزنگ کررہا ہے۔ میں ادر ایش اندھا دھند دوڑتے رہائی جے میں مس کئے۔ پورانظام درہم بر محقا۔ وو چارگارڈ زیے ہمیں دیکھا بھی لیکن کوئی تعرش میں کیا۔وہ حاثے تھے ہمیں وڈے صاحب کا عقاد حاصل ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی ہے ای صورت حال میں یارا ہاؤ ان کا دفاع کر چکے ہیں۔ ہمیں ایک جگہ بندریا لوی کی جھک ہمی نظر آنی۔ وہ گھیرائی ہوئی تھی اور جست لگا کر ایک کھڑ گیا ہے باہر کودر ہی تھی ۔ چند گولیاں آھیں اور ایک اندرونی کھنے گیا گا شیشہ چکنا چور کرکئیں ۔ کوئی لڑکی کمرے کے ایک کو شے میں سمٹی بری طرح جا مری تھی۔ کوئی ملازمہ تھی جس کے بال برے بے وصفح طری ہے۔ س نے پیچان لیا۔ یہ وہی لڑکی روح تھی جس پرسٹیل کے کیڑں کو آگ لگائے کا الزام ثابت ہوا تھا اور اے بید ارنے کے علاوہ واش رومز صاف کرنے کی سزائیمی دی گئی تھی۔اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک جھوٹا'' وائیر'' نظر آر ہاتھا۔ '' فیجے لیٹ جاؤ'' میں اے دیکھر چلّا یا۔

اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور اچھا ہی گیا۔ ایک اور برسٹ آیا اور کئی جگہ ہے دیوار کا پلاسترا کھاڑ گیا۔ چند فی میل گارڈ زدھو میں کے سب بری طرح کھانستی اور ابکا ئیاں لیتی ہوئی کوریڈ ورمیں بھا گی چلی جارہی تھیں۔ '' آپ کے پاس ٹارچ ہے؟''انیق نے بلند آواز میں مجھ سے یو چھا۔
میں نے اثبات میں جواب دیا، وہ بولا۔'' آن کر کیں۔''
میں نے ٹارچ آن کر لی۔ انیق نے اپنی چھوٹی نال
کی چینی رائفل سے دو فائر کیے۔ یکا کیٹ رہائتی پورٹن کا بہت کی چینی رائفل سے دو فائر کیے۔ یکا کیٹ رہائتی پورٹن کا بہت بڑا حسہ تار کی میں ڈوب گیا۔ جیسا کہ بعداز ال معلوم ہوا انیق نے بیلی گی آیگ ''کونشانہ بنایا تھا۔ یہ تار کی

ہمارے کام کے لیے بہت معاون تھی۔ ہم ٹارچ کی روشنی

رخ تبدیل کیا اور احاطے کے مرکزی جھے کو روش کرنے
گئیں۔ بیں نے ایک بھرے ہوئے محض کودیکھا، اس کے
ہاتھ میں جدید آٹو مینک رائفل تھی اور وہ اپنے عقب میں
فائر نگ کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ہم نے اے ایک لحظے میں
پیچان لیا۔ یہ ناقب تھا۔ انہی لوگوں کا سرغنہ جنہوں نے چند
روز پہلے پاراہاؤس کوخون میں نہلا یا تھا اور ابراہیم کو پر عمال
بنایا تھا۔ بعدازاں ناقب اور اس کے ایک ساتھی کو پکڑلیا گیا
مقا۔ ہمارا خیال بی تھا کہ ان دونوں مجرموں کو پولیس کے
حوالے نہیں کیا گیا اور آج بیا ندازہ درست ثابت ہور ہا تھا۔
د وو کے نہیں کیا گیا اور آج بیا ندازہ درست ثابت ہور ہا تھا۔
قارکرایک طرف اشارہ کیا۔

ہے شک وہ نا قب کا غیرمکلی ساتھی ہی تھا۔ وہ بھی سلح تھا اور اندھا دھند فائز کرتا ہوا مرکزی حصے کی طرف بھاگ ر ہاتھا۔ اس اثنامیں نا قب نے ایک بڑے ستون کے پیچھے یوزیشن لے لی تھی اور تابز تو ڑ گولیاں چلا رہا تھا۔ میں نے ایک گارڈ کو کولی کھا کر کالے گلابوں کے ایک تھے میں کرتے ہوئے ویکھا۔ پھر نکا یک پتائیس کیا ہواا حاطے کی شالی جانب ایک زوروار دھا کا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کم شدت کے یا یچ چھ دھا کے ہوئے اور برطرف شعلے بکھرتے نظرآئے۔دراصل ہے وئی آ وارہ گولی تھی جو پورج میں کھٹری ا یک جیب کے فیول منک میں حالقی تھی۔ نینک پھٹ گیا۔ ساتھ ہی قطار میں چاریا تج ہیوی موٹر بائیکس کھڑی تھیں۔ یہ وہی مالیکس تھیں جوعزے مآب وڑے صاحب کے شاعدار کانوائے کے آگے تھے چلتی کتیں وھا کے سے انہوں نے بھی آگ پکڑلی۔ میں نے دوموڑ سائیکڑ کوآگ کے کو لے ک صورت ہوا میں بلند ہوتے اور رہائش حصے کے بالا فی لان میں گرتے دیکھا۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ بالکل ہالی ووڈ ک سی ایکشن قلم جیسا۔ان دھاکوں نے ہرطرف تقر تھلی ی میا دی۔ رہائی حصے کے ایک بورش میں آگ بھڑک اٹھی تھتی ۔ سیاہ گا ڑھادھواں تیزی سے ہرطرف پھیل رہاتھا۔ اورے یارا ہاؤس کے الارم ایک بار پھر بلند آواز ے طلائے لگے۔ اندھا دھند گولیاں بھی چل رہی سی

کتے ہیں۔'' ''ٹی '''کیا کہنا چاہتے ہو؟'' '''ہم اندر ڈارک روم میں کھنسے ہوئے رضوان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر کتے ہیں۔''

میں نے سجاول کے کان میں تیز سر گوشی کی۔'' سجاول! اگر

واقعی کوئی ڈراہا ہوا ہے تو اس ڈرامے سے ہم بھی فائدہ اٹھا

جاسوسى دانجسك ح 137 ستمبر 2016ء

میں رہائتی پورٹن کے خاص الخاص جھے کی طرف بڑھے چند سکنڈ کے اندرہم عزت آب وڈے صاحب کی تیام گاہ کے سامنے تھے۔ ہر طُرف آ ہ و بکا تھی اور جِلاً نے کی آ وازیں آربی تھیں۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ ایک چونکا دیے والے منظر پریڑا۔ چندہتی کئی فی میل گارڈ زنے بے ہوش سنبل کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور اے بیرونی کوریڈور ک طرف لے جاری تھیں۔ سنبل یقینا برجتے ہوئے دھوئیں اور تھبراہٹ ہے ہے ہوش ہوئی تھی۔ فی میل گارڈ زخود بھی بری طرح کھانس رہی تھیں۔آگ اس جھے تک نہیں بیچی تھی مگر دھوال اور تاریکی وہشت کھیلا رہے تھے۔ہم دونو ل نے اپنے چرے کیروں میں لینے اور سدھ وڈے صاحب کی عظیم الشان آ رام گاہ میں کس گئے۔ یہاں بھی تاریکی میکن ٹارچ اپنا کام گرر ہی تھی۔سٹیل نے ایک دن يهليجهين دُارك روم كالحل وقوع الجهي طرح سمجها ديا تها\_ دهوال پڑھ رہا تھا۔ بیباں رکنا خطرناک تھالیکن رضوان کو یجانا ہر کیا تا ہےضروری تھا۔اس نے ان قاتلوں کودیکھااور سناتھا جنہوں نے لیڈی ڈاکٹرارم کی جان لی۔وہ آتا جان کے خلاف کوئی ایبا ثبوت فراہم کر سکتا تھاجس ہے وڑ ہے صاحب إور ويكرابل خانه كي أتخصين كحل جاتين اوروه اس خطر اک محص کا اصل کردار جانے اور مانے پر مجبور ہو جاتے اوراس سے بھی بڑی بات سے تھی کہ بیاایک دوست کی جان بحیانے کا معاملہ تھا۔ وہ ای ڈارک روم میں پھنسا تو سلے ہے ہی تھا۔ اب سے قائل وہواں فوری طور پر اس کی زندكى كوفل استاب لكاسكتا تفا

ٹارچ کا روشن وائزہ اسٹیل کے ایک سلائے لگ وروازے پریزا۔ یہی ڈارک روم تھا۔ جالی ڈھونڈنے کا وقت کہاں تھا۔ میں نے ہضمی تفل پر دو فائر کیے۔ تیسرے قائر نے دروازے کوان لاک کردیا۔ میں نے ٹارچ تھمائی رضوان كہيں نظر نہيں آيا۔

''رضوان کہاں ہوتم؟ میں شاہ زیب ہوں۔سامنے

آؤ۔''میں یکارا۔

وہ ڈراسہا ہوا ساایک سیاہ الماری کی اوث سے نگلا۔ یبان در و دیوارسمیت برشے ساہ تھی۔ یبان وڈا صاب استراحت فرماتا تقا، اور آئکھیں بند کر کے یقینا ارب پتی ے کرب بی ہونے کے پروگرام سوچا ہوگا۔ آہ .... زندگی کتنی مختصراور پروگرام کتنے طویل ہوتے ہیں۔

میں نے اپ چرے سے گیز ا بنایا اور فارج کا روش دائر ہ اپنے چہرے پر پھینکا " شاہ زیب جما کی

؟ پېال؟ ''رخوان برکلا يا۔ '' چلونگلو۔''میں نے اس کا باز وتھاما۔ '' پیرکیا ہنگامہ ہے جناب .....اور بید دھواں؟'' وہ ہکآ

' بیرب با تمیں بعد میں ، پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔'' برآيدوں کی طرف شعلوں کی سرخی دیکھ کر دومزیدخوف زدہ ہوگیا۔''وہ ۔ وہ لڑی سنبل کہاں ہے؟''

''وہ نکل گئی ہے یار، تواپئ فکر کر۔'' میں نے اے تھینجا۔انیق نے ایک ہوگا ہوا تولیا اس کے چرے کے گرد لپیٹ دیا۔ ہم کوریڈ ورکی طرف کیلے۔ زیرتعمیر عمارت کی طرف ہے بھی ہییوں افرادآگ بجھائے کے لیے بی رہے تنجے۔ آگ کوبس چند کمروں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ گر دهوالغضب كانفابه بيدهوال هاري جان ليسكما نتابه مجهج خود سے زیادہ رضوان کی فکرتھی ۔ ہم دونوں نے رضوان کو اینے بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا اور جمک کر بھاگ رہے تھے۔ ہم نے اپنے سائس رو کے ہوئے تھے لیکن وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔وہ ابھی تک انجیشل فورس کی ای یونیفارم میں تھا جس میں بھاگ کر رؤے صاحب کے مُرشکوه بیڈروم تک پہنچا تھا۔ کوئی و کمتا تو شاید یہی سجھتا کہ ہم البیش فورس کے محاکارڈ کی جان بحار ہے ہیں۔

احاطے میں مجھے تو کچھ فاصلے پر آتا جان نظر آیا۔وہ غصے میں دہ کا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جیسے جھاگ چھوٹ رے تھے۔ چبرہ فرط غضب کے گرا ہوا تھا۔ وہ ایک بے حال جمم کوئٹوںکریں مارر ہاتھا۔ یہ تملے اوروں کے سرغنہ نا قب کی لاش کی۔ لاش کو تھو کر ان ماری ہوا وہ واقعی ایک خون آشام درنده نظرآتا تها اوريبي وهجفل تعاجو يإرا باؤس والوں کے ول و د ماغ کو اینے شیطانی حصار میں جگڑ ہے ہوئے تھا۔ان سے اپنی مرضی کے نصلے کرار ہاتھا۔اس کی جڑیں اس خاندان میں اتن گہری کیوں تھیں؟ یہ بڑا اہم سوال نقا ..... وه يهال جس كو جابتا نها بحاليتا نها ،جس كو جابتا تفامار ویتا تھا۔ یقیناسر غنہ تا قب اور اس کے ساتھی کوموت کی کڑی سرا بھی ای نے دی تھی۔ میں نے گہرے دھو تیں کی اوٹ ہے اے دیکھا اور میرے دل نے گوائی دی کہ اس بندے کوزیر کرنا آسان نبیں ہوگا۔

> خونریزی اور بربریت کے خلاف صف آرانو موان کی کھلی جنگ باقى واقعات أيندماه يزهي

> > ONLINEJLIBRARY

FOR PAKISTAN

جاسوسى ڈائجسٹ < 138 ستمبر 2016ء

''کیوں بھی۔'' سعید نے مشکر اگر پوچھا۔'' ڈیڈی کیوں شیم شیم ،ڈیڈی سے کیا تلطی ہوگئ؟'' ''آپ نے ٹائی کی ناٹ پھر غلط لگائی ہے۔'' گڑیا نے کہا۔

سعید شرارت بھرے انداز میں گڑیا کے پاس آگر رک گیا۔ گڑیا نے نا گوار نگاہوں سے ڈیڈی کی طرف دیکھا اورز ورسے چلآئی۔''شیم شیم ڈیڈی مشیم شیم ۔''

## ﴿ لَا يَكِ نُوجُوانِ كَي الْرَانَكِيزِ مِرَّزَشْتِ جُوآ زادِ ہوتے ہوئے بھی قیدتھا

بعض حقائق اور سچائیاں سامنے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ ہی گردانے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹابت نہیں کیا جا سکتا... آتش انتقام کو سرد کرنے کی کوشش میں جراثم اس کے پیروں کی زنجیر بنتے چلے گئے... نادیدہ منزلیں... انجانے راستے اور غیر متوقع حادثات اس کی تقدیر بن گئے...



پرآگئی۔وہ کی خصاصوش دکھائی دے ربی تھی۔
''کیا بات ہے۔ خیریت تو ہے تا؟'' سعید نے
پوچھا۔''تم کچھ پریشان می ہوگئی ہو۔''
''میں آپ کوگل زادہ نام کے بتجے کے بارے میں
پتا چکی ہوں۔''نازیدنے کہا۔''وہ میرائی پیشنٹ ہے۔اس
بیا چکی ہوں۔''نازیدنے کہا۔''وہ میرائی پیشنٹ ہے۔اس
بے چارے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔''
بین تو یہ کہتا ہوں کہتم اس اسپتال سے اینا ٹرانسفر

'' میں تو یہ کہتا ہوں کہتم اس اسپتال سے اپنا ٹرانسفر کروالو۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ۔ کیونکہ میں پیچسوں کرتا ہوں کہ بچوں کے دکھتم سے دیکھے نہیں جاتے ۔ تم خود پریشان ہو جاتی ہو۔''

''ہاں، یہ بات تو ہے۔''نازیہ نے ایک گہری سائس لی۔''واقعی میں یہبیں و کھ سکتی۔اس کے باوجود میں اُن کے درمیان ہی رہنا چاہتی ہوں۔انہیں زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کرسکتا ہوں۔ کئی ایسے بچے ہیں جو مجھ سے استے مانوس ہو گئے ہیں کہ میں اگر کسی دن نہ جاوں تو با قاعدہ ناراض ہوجاتے ہیں۔''

''اور جب تم چھتی والے دن بھی چلی جاتی ہوتو پھر ہم دونوں ناراض ہوجائے ہیں۔''سمبیدنے کہا۔ نازیداس بات پرمشکرا دی تھی۔ایک پیار کرئے والی بیوی کی طاقت ورمشکراہٹ۔

1.1.

پولیس والوں کی وہ میلنگ بزرار چبرے والے کے بارے میں ہورہی تھی۔

ہزار چیرہ۔ایک ایسا بحرم جوآج ٹک پولیس کے ہاتھ نہیں آ کا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ میک آپ کا ماہر ہے۔ا بنی صورت بدل لیتا ہے۔ای لیے اسے ہزار چیرے کا نام دیا ممیا تھا۔

وہ عام طور پر فراڈ یا دھو کا دہی کی بڑی بڑگی وار داتوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ بہت سے کاروباری اس کے ہاتھوں بریا دہو چکے تتھے۔وہ چھلا وے کی طرح نمودارہوتا اورا پنی کارروائی کرکے غائب ہوجاتا۔

''سوال یہ ہے کہ انہے آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے ہم کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔''ایک پولیس آفیسر نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا۔'' کیونکہ ہم انجھی تک اس کی شاخت ہے محروم ہیں۔ہم نہیں جانے وہ کیسا ہے،اس کا قد کتنا ہے،رنگ کیا ہے، وغیرہ،وغیرہ۔''

ندہ کھیں ایبا تونمیں کہ ہزار چرے دالے کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر دوسرے بھی داردا تیں کررہے ہوں۔'' '' توکیا ہوا میری ڈٹی ٹھیک کردے گی۔'' نازیہ دوسرے کمرے سے مسکراتے ہوئے آگئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ '' دونوں باپ بیٹی آج پھر جھکڑا کررہے ہیں۔'' ''نہیں ممی، میں جھگڑا نہیں کررہی۔'' گڑیا نے

احتجاج کیا۔ 'میں تو ناف کی بات کررہی ہوں۔'' سعید، گڑیا کے پاس جاکر کھڑا ہوگیا۔ گڑیا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی ناٹ درست کر دی۔

چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی ناٹ درست کر دی سعید نے مسکراتے ہوئے گڑیا کی پیشانی چوم لی۔ ت

یہ تقریباروز کامعمول تھا۔ چھوٹالیکن خوب صورت سا گھراور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ۔ سعید، اس کی بیوی نازیہ اور بیٹی گڑیا۔

بس اس گھر میں بہی تینوں تھے اور ڈھیری خوشیاں تھیں۔ سعید ایک برنس مین تھا۔ اچھا خاصا کا میاب۔ نازیہ ڈاکٹر تھی۔ بچوں کے ایک اسپتال کی ڈاکٹر۔ جہاں خون کے مرض میں مبتلا بچوں کا علاج کیا جاتا اور ان دونوں کی صرف ایک ہی اولا دکھی ،گڑیا۔

یان چچه برس کی ایک خوب صورت برگی۔ بھولی بھالی کی فرب صورت برگی۔ بھولی بھالی کی فرب صورت برگی۔ بھولی بھالی کی ف کی فربین ۔ جس نے پیدا ہوتے بی ایٹ ہے بہاہ پیار کرنے والوں کواپنے آس پاس دیکھاتھا۔

ملازمہ نے ان تینوں کے لیے ناشانگادیا۔ ''بھی جلدی ہے ناشا کرلو '' سعید نے گڑیا ہے کہا۔'' آج مجھے کچھودیر ہوگئی ہے۔''

'' آپ اتنا تکلف کیول کرتے ہیں۔'' نازیہ سعید سے بولی۔'' اسکول چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ گڑیا اکیلی بھی جاسکتی ہے۔ میں گیٹ پر کھڑی ہوکراہے دیکھ تھی سکتی ہوں۔ پھر بھی آپ نے بیاعادت بنالی ہے۔''

'' تم نہیں جانتین نازیہ بیگم کہ اس طرح کتنا مزہ آتا ہے۔''سعیدنے کہا۔'' رائے میں ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو پہیلیاں ستاتے ہوئے جاتے ہیں۔بھی بھی تو ہم دونوں کا جھگڑ انجی ہوجا تا ہے۔''

نازید کی مسکراہٹ اور گھری ہوگئی۔ باپ بیٹی کا پیر بیار اس کے لیے بہت طمانیت کا سبب بنا کرتا۔ اے بھی بھی بیر خوف بھی ہوتا کہ کہیں ان کی خوشیوں کوئسی کی نظر نہ لگ جائے۔'' چلیس جائیس ، جیسے آپ دونوں کی مرضی ۔''

فون کی گھنٹی نتج آھی۔ ملاز مدنے ریسیورا ٹھا کر پچھسنا پھر نازید کی طرف دیکھا۔" ہاجی آپ کا فون ہے۔" نازید نے فون پر پچھادیر با نیس کیس پھر نا شتے کی میز

جاسوسى دائجست 140 ستمبر 2016ء

برزا آدمی

کرنا پیند کرے یا پھر میں خود اس کام کوانجام دینے کے لیے تيار ہوں۔

"تم؟"ب يونك ع تعير"تم كى طرح يدسب كريختے ہو،ثم ايك يوليس آفيسر ہو۔لوگ تہميں جانتے ہيں۔ "مرایس سکام اے بڑے بھائی کی مددے کرسکتا ہوں۔''تویرنے بتایا۔

"" تمہارے بوے بھائی اس سلسلے میں کیا کر سکتے

"وه كى زمانے ميں تھيڑ سے وابستدر ہے ہيں۔" تویرنے بتایا۔" انہوں نے انگلینڈ جاکر میک آپ کا ہنر یکھا ہے۔ان کا شعبہ ہی میک اپ ہے۔فلم سے بھنی ان کا تعلق رہا ہے۔ آج کل ریٹائز لائف گزار رہے ہیں۔ وہ میرے چرے کو ای طرح تبدیل کر کے دیں کہ کوئی شاخت نبين كرسكتا\_"

'' دلچیپ، تو چلویه ٹاسک تمہارے ہی حوالے کر دیا ہے۔ ''بہت بہت شکر ہے۔'' تنویر نے کھڑے ہو کرسب کا

اس کے لیے بیا یک بہت بڑی بات تھی۔ پولیس میں آنے کے بعد ہی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ وہ ایسے کارنا مے انجام دے جواس محکمے میں اس کی ساکھ بناویں۔ عام صم کی بھا گ دوڑ اور مجرموں کی پکڑ دھکڑ تو ہوتی ہی رہتی تھی۔مزہ تو یہ تھا کہ کوئی ایسا کیس کے جس میں ذہتی مثقت بھی شامل ہو۔

مزار چرے والے کا کس ایسا ہی ثابت ہونے والا تفا۔ اگروہ اس شاطر مجرم کو گرفتار کر لینے میں کا میا۔ ہوجا تا تواس کی دھاک بندھ جاتی۔

اس نے اپنے بڑے بھائی تو قیر کے بارے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔وہ واقعی اپنے فن کا ماہر تھا۔ کسی زیانے میں اس کی اتی ڈیما پڑھی کہ اس کے پاس ایک کھے کی فرصت نہیں ہوا کرتی لیکن اب وہ ان سب سے کنارہ کش ہوکر تنہائی کی زندگی گزارر ہاتھا۔

تؤيرنے گھر بننج كرجب تو قيركوآج كى بات بتائي تو وہ مسکرادیا۔ ''واہ، پولیس میں آنے کے بعدتم بہت بجھ دارہو

" ہونا پڑتا ہے تو تیر بھائی۔ آپ خود سوچیں، اس آوي لو يو في كاور كياطريقه وملك ٢٥٠ "الجماتو برتم مجهد كياجات بودا"

"میراخیال ہے کہ ایسانہیں ہے۔" پولیس آفیسرنے جواب دیا۔'' کیونکہ اس کی واردا تیں عام طور پر ایک ہی انداز کی ہوتی ہیں۔تشدد سے پاک۔اس نے کی کوجسمانی نقصان تبیں پہنچایا۔اس لیے ہم میہ کہ کتے ہیں کہ وہ صرف ذہن سے کام لیتا ہے اور بڑار چرہ ہمارے شہر میں صرف ایک بی ہے۔

میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جناب۔" سب انسپکٹر تنویر نے کہا۔ وہ ایک نوجوان آ دمی تھا اور بہت یر جوش ۔ ہزار چیرہ کی کئی واردا تیں اس کے علاقے میں بھی

ا وہ تحص باہر ہے آنے والوں کو بھی لوٹ لیا کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کاروباری معاہدوں کے لیے آتے ہیں یا کاروبار کے لیے آتے ہیں اور جن کا تیام بڑے بڑے ہوٹلول میں ہوتا ہے۔''تنویرنے بتایا۔ ''ہاں ایساتو ہوتا ہے۔'' آفیسرنے کہا۔ ''اس طرح کی کئی واردا تنیں ایے ہوٹلوں میں ہو چکی یں۔''تو پرنے بتایا۔

" تجويز كيائي آپ كے ذاكن ميں؟" "بہت آسان تھے پر ہے سر، کیا ہم کی برنس مین کو ملانٹ نہیں کر سکتے ۔'' تو پرنے کہا۔ "كيامطلب؟" سباس كالمرف متوجه و كتے تھے۔

''مطلب میہ ہے حرکہ کیا ہم کی مصنوی تا جرکو ا۔ ہوٹل میں تفہرا کراس آ دی گے گروجال نہیں بچھا سکتے ؟'' سب ایں تجویز پر شخیدگی ہے خور کرنے گئے۔ یہ ایک اچھی ترکیب تھی۔ اس طرح ہزار چیرے والا اُن کے بچھائے ہوئے جال میں آسکتا تھالیکن ایک الجھن سیجی تھی كهاس بزار چرے والے كويد كيے معلوم ہوياتا كدكوئي یزنس مین فلال ہوئل میں آ کرتھبراہے۔

اس کاحل بھی تو یر بی نے چیش کیا۔" سرا میں چوتک اس موضوع يرسوچتار باجول-اي ليے يورا ہوم ورك كر كآيامول- "اس في كها- "مير عدد بن مين سي سي كه بم اس نام نباوتا جرہے چھوٹی می پریس کا نفرنس کروا ویں جس میں وہ بتائے کہ وہ کسی فیکٹری کے قیام کا جائزہ لینے کسی غیر ملک ہے آیا ہے۔ اخبارات اور چینلزیراس کی کوریج ہوگی۔ اس طرح بزار چرے والے کو بھی پتا چل جائے گا۔''

" إل ابدا جهي رُكب بي ليكن ايدا كون آوي او مكتاب؟" "مر! يا توكوني عام سا آدي موجو جارے ليے كام

جاسوسى ڈائجسٹ 141 ستمبر 2016ء

دوسرے لوگوں کو بھی اس فوان کے بارے ٹیل بتا دیا۔ وہ سب خوش بھی تھے اور چران بھی ہور ہے تھے۔ شام چار بجے نازیدا پے کمرے میں ہی تھی جبزی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔''میڈم وہ آگیا ہے۔'' ''کون آگیا ہے؟''ٹازیہنے جیرت سے پوچھا۔ ''وہی میڈم،جس کا فون آیا تھا۔''ترس نے بتایا۔ " تو پھراتی جران ہونے کی کیابات ہے؟" "ووتو کھ عجب چزے میڈم۔" زس نے کہا۔ '' آپ خور بی دیچھ لیں۔' زی نے اپنی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔خود نا زیہ بھی اس کود کچھ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ وه ایک جو کرتھا۔ مركس مين كام كرنے والے يا فيستول وغيره بيل تماشا دکھانے والے جو کروں کی طرح۔اس کے چرے پر بے تحاشارنگ تھیے ہوئے تھے۔ سر پر اونچا سا ہیٹ تھا لباس بھی ایسا دھار ہے دارتھا جیسے زیبرے کی کھال پیمن کر یں وہی ہوں جس نے آپ سےفون پر بات کی تھی۔''ان نے بتایا۔ نازیه آئی ویر میں ابنی حمرت پر قابو یا چکی گی۔ "جوكر"اي نے بتايار"ميرانام على جوكر باور كام بھى جوكروں والا ہے۔ ' دلیکن آب، میرامطلب ہے کہ آپ بچول کے لیے .....'' ويمسين، يه جو جي جوت بين نابيه پهواول کي طرح ہوتے ہیں۔' جوکرنے کہا۔''لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ چول جیمے بچے آ ہتہ آ ہتہ موت کی طرف جار ہے ہیں۔ اؤیت برداشت کررہے ہیں۔اگران کے ہونٹوں پر سکراہٹ آ جائے تو میں سے مجھوں گا کہ میری زندگی ہے کارائیس ہے۔ میں نے کچھ عاصل کرلیا ہے۔صرف اتنا بی نہیں، میں ان بچوں کے لیے بہت سے تھلونے اور ضروری دوا تھی لے کرآیا ہوں، بلیز،آپ مجھے بچوں کے پاس پہنچادیں۔ اس جو کرکو بچوں کے ایک وارڈ میں پہنچادیا گیا۔ بسرّوں پر پڑے ہوئے، موت کا انظار کرتے ہوئے بیچے اس مہمان کود کھے کرہش پڑے تھے۔شاید پہلی بار۔ جو کران بچوں کے درمیان اپنے لائے ہوئے تحف تقیم كرد با تفار البين بنيار با تفار التي سدهي حركتين كرد با تفار

\* بجھےاییا آ دمی بناویں جو بہت یا وقار وکھا کی د \_ كنپيون پرسفيد بال، بارعب سابنده-تو قیربنس پڑا۔اس نے تنویر کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔" ٹھیک ہے، ہوجائے گا۔" اسپتال میں بہت دشوار یاں تھیں۔ یہ ایک ایبااسپتال تھا جوایک فلاحی تنظیم نے قائم کیا تھا۔اس اسپتال میں ایسے بچوں کا علاج کیاجا تا جوخون کے سرطان میں مبتلا ہوں۔ بہ ایک تکلیف دہ مرض تھا اور اس کے علاج کے لیے دوا تھی بھی بہت مہنگی ہوا کرتی تھیں ۔اس لیےاس اسپتال کو ہر وقت ایسے اوگوں کی ضرورت رہا کرتی جواس کی مدوکر علیں۔ الواکٹر نازیہ ای اسپتال میں تھی۔ وہ مختلف وارڈ ز لے چکر لگا کر اپنے کرے میں آ کر بیٹی ہی تھی کہ فون کی ے میں موجود ایک زی شہلانے ریسیور افرایا۔ کھے دیر دوسری طرف کی ہاتیں سننے کے بعد اس نے نازیہ کی طرف و یکھا۔ معیشما آپ خود ہی بات کر لیں۔ نہ جانے کون ہے، کیا جا ہتا ہے۔ نازیہ نے ریسیور لے لیا تھا۔''ہیلو۔''

' میں آپ کوتونہیں کا نتا ، کیکن اتنا ضرورعلم ہے کہ

آپ کانعلق ای اسپتال ہے ہوگا۔' 1 ' جي ٻال، ٻيس ڙا کڻر ہوں پيٻال کي 'ليکن آ

"خدا کا ایک بنده ل" دوسری طرف ے کہا گیا۔ "كياآب مجھاس بات كى اجازت ديں كى كه ين كى طرح آپ كے مريف بجوں كے كام آسكوں؟" '''یہ تو بہت اچھی ہات ہوگی۔'' نازیہ نے کہا۔'' ہم تو

ہروقت الی مدو تبول کرنے کے لیے تیار ہے ہیں۔' "آپاہنی انظامیے بھی بات کرلیں۔ میں آج شام چار بج آپ کے اسپتال میں آرہا ہوں کیکن بلیز میں بچوں تے لیے جو کھ کرنا جاہتا ہوں ،اس سے انکارمت مجیے گا۔ نازیه کواس کی بیه بات بهت عجیب لکی تفخی- اگر وہ

سنجیدگی ہے بچوں کی مدو کرنے آر ہاتھا تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ ' دخبیں نہیں ، انکار کی کیابات ہے۔''وہ جلدی سے بولی۔" آپ چار بچآ جائیں،ہم آپ کا انظار فون مند کرنے کے بعد نازیہ نے اسپتال کے

جاسوسى دائجسك 142 ستمبر 2016ء

یے بس رے تھے۔ تالیال بجارے تھے۔ موت کے اس

Daksociety Com

''ہاں، خیریت ہی ہے۔ میں نے تم سے اپنے ایک دوست انیس کا ذکر کیا ہے ، وہی لا ہور والا۔ وہ یہاں اپنا کار وہارسیٹ کرنے آیا ہے۔ پھنے والا بندہ ہے۔''
''یہاں اس کے رشتے واروغیرہ بھی ہوں گے۔''
''ہوسکتا ہے لیکن وہ ہوٹل بلیو اسٹار میں تھہرا ہے۔''
معید نے بتایا۔'' حالا نکہ میں نے اسے آفر بھی دی تھی کہ وہ ہوٹل کے بجائے ہمارے گھر آ جائے۔لیکن اس نے منع کر ہوٹل کے بجائے ہمارے گھر آ جائے۔لیکن اس نے منع کر

۔'' تو آپاُس سے ملنے جائیں گے؟'' ''ہاں، ہوسکتا ہے کہ رات کا کھانا بھی اس کے ساتھ ''

'' شیک ہے، تو پھر میں بھی آن جلدی آ جاؤں گی۔'' گڑیا کواسکول پہنچانے کی ذینے داری سعید نے لیے رکھی تھی۔ دو پہر کے وقت گڑیا کی واپسی ملاز مدی ساتھ ہوا کرتی۔ پھروہ ملاز مددن بھر گڑیا گی و کھے بھال کرتی۔ نازیہ شام کے وقت واپس آ جاتی تھی۔

سعید نے معمول کے مطابق گڑیا کواسکول پہنچایا اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر سے جلدی فارغ ہوگر اس نے ہول بلیواسٹار کارخ کیا۔

ہوٹل کے کرے میں انیس اکیلانہیں تھا۔اس کے ساتھ ایک اور آ دی بھی تھا۔ ادھیڑ عمر۔ باوقار سا۔جس کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو چکھ تھے۔ بہت تھم رتھمر کر بات کرنے والا۔

'اسعید، یہ بین کوم صاحب 'انیس نے اس آوی کا اتحارف کروایا۔ ''بہت بڑے صححت کار ہیں۔ کرا تی ہیں انجان فیکٹری بنانا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے اس سلسلے میں ایک پرلیس کا نفرنس بھی کی تھی۔ اتفاق سے ہیں بھی اس میں اگر یک تھا پھر جب میں نے ان کو یہاں دیکھاتو بتا چلا کہ یہ تو میں مخبر ہے ہوئے ہیں۔' میرے برابروالے کمرے میں تخبر ہے ہوئے ہیں۔' اور اس طرح ہم دونوں کی دوئی ہوگئی۔ انہوں نے جھے چائے کی دعوت دی اور میں ان کے کمرے میں دکھائی دے رہا ہوں۔' اور میں ان کے کمرے میں دکھائی دے رہا ہوں۔' معید نے بھی مسکرا کرا بنا تعارف کروایا تھا۔ اور میں ان کے کمرے میں دکھائی دے رہا ہوں۔' کیا صدمقرر کی ہے۔' انہیس نے دریافت کیا۔'' معاف بھیے کیا عدمقرر کی ہے۔' انہیس نے دریافت کیا۔'' معاف بھیے گا، یہ میں ایونی یو چھر ہا ہوں۔' گیا میہ میں ایونی یو چھر ہا ہوں۔'

وارڈ میں زندگی ابنی پوری توانائی کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس جوکر کا تماشا و کیھنے والوں میں اسپتال کے ڈاکٹرز بھی تھے۔ٹرسیں بھی تھیں اور انتظامیہ کے لوگ بھی۔ وہ سب ہی جوکر کی حرکتیں و کیھ د کیھ کر محفوظ ہور ہے تھے۔ اس اسپتالِ میں ایساوا قعہ پہلی بار ہوا تھا۔

''کیا خیال ہے ڈاکٹر نازیہ اس آ دمی کے بارے میں؟''اسپتال کے ڈائز بکٹر نیازی نے دریافت کیا۔ ''سر! چاہے یہ جوبھی ہولیکن بہت بڑا آ دمی ہے سر، اس نے اداس بچوں کے ہونؤں پرمسکراہٹیں بھیر دمی ہیں۔ بہت بڑا آ دمی ہے سر، بہت بڑا۔''

''ڈیڈی، آج آپ نے پھر ناٹ غلط لگالی۔'' گڑیا نے غصے سے کہا۔

''میں آئیا کروں بھئی،تم کو دیکھ کریہ ناٹ خود بخو د غلط ہوجاتی ہے۔''معید مسکرا کر بولا۔'' جلوتم ہی شک کر دو۔'' '' ہاں، میں کل کی ہات بتانی تو بھول ہی گئی۔'' نازیہ نے کہا۔وہ نا تھے کی میز پرتھی۔

یے لہا۔وہ تا ہے کی میز پری۔ ''ظاہر ہے، اسپیال ہی کا کوئی واقعہ ہوگا۔ کوئی نیا رہ تیں گاری کی کہ

مریض آیا ہوگا یا کوئی بچے تعجت پاب ہو کیا ہوگا۔'' ''نہیں ،الیکا کوئی بات نہیں ہوئی ۔ایک مختلف وا قعہ ہوا۔اسپتال میں ایک جوکر آگیا تھا۔''

> ''جوکر؟ وه کیول؟ 'قسا دور کی فیش

''بچوں کوخوش کرنے کے لیے۔'' نازیہ نے بتایا۔ ''میں نے زندگی میں بھی ایبا جوکر نہیں ویکھا۔وہ مذصرف بچوں کوخوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی ترکیس کررہا تھا بلا۔ دہ اپنے ساتھ ڈھیر سارے کھنے بھی لئے کرآیا تھا۔'' ''گڈ، چھرتووہ داقعی بہت اچھا آ دی ہوگا۔''

لد، چربووہ واعلی بہت اچھا ا دی ہوگا۔' ''ممی، وہ کیسا جوکر تھا۔وہی سرکس والا؟'' گڑیا نے

'' ہاں ہیٹا، ویسا ہی۔'' ''ممی مجھے بھی لے چلیں تا، میں بھی جوکر سے ملوں گی۔''

'' تھیک ہے، جب وہ دوبارہ آئے گا تو تمہاری ملاقات کروا دول گی۔'' نازیہ نے کہا۔'' چلواب ناشا کرلو، اسکول کا وقت ہور ہاہے۔''

ناشتے سے فارغ ہو کرسعیدنے بتایا۔'' ہوسکتا ہے کہ آج مجھے واپسی میں پچھادیر ہوجائے۔'' ''کول، فیریت توہے نا''' نازیدنے پوچھا۔

جاسوسى دائجست 143 ستمبر 2016ء

كارى ي " كرم تي بتا يا ـ

''میرے ذبی میں جس مجیس کروڑ تک کی سرمایہ

''لان، احتے میں توفیکٹری قائم ہوسکتی ہے۔'' انیس

ود مکرم صاحب، میں آپ کوایکِ خطرے ہے آگاہ دوسی دوسی ہے کا كروول " معيد، مكرم كي طرف ويكه كر بولا -" آج كل ہمارے شہر میں کوئی بڑا فراڈی انسان واردا تیں کرتا پھررہا ہے۔ اس کا نشانہ آپ جیے صنعت کار اور کاروباری بن رے ہیں۔ پولیس اسے ہزار چرے والے کے نام سے یاد

جی ہاں، میں نے بھی اس کے بار سے میں من رکھا ہے لیکن کیا ایسے کسی آ دمی کا وجود ہے یا صرف ایک کہائی

''کہانی نہیں ہے جناب۔ میرا ایک دوست پچھلے دوں اینے ہیں لاکھ اس کے چکر میں گنوا چکا ہے۔آپ لوگوں سے و بلنگ کرتے ہوئے ہوشیار رہے گا۔ اس کے ہزار چیرے میں۔ نہ جانے کس روپ میں آپ کے سامنے

" ہوسا ہے کہ وہ اس وقت آپ ہی کے روپ میں میرے بامنے میں او " کرم نے منتے ہوئے کہا۔ و ممکن ہے ''معید بھی بنس پڑا۔''ای لیے تو کہدر ہا مول كه بهت موشيار موكر معاملات يجيح كا-"

"آب کاس مثواے کا بہت بہت شکرید۔" مکرم ے کہا۔'' کیکن میں اندھے سود ہے کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں نے اب تک جن سے یا تیل کی ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کی ہیں۔ویسے میں اور بھی زیادہ مختاط ہونے کی کوشش

جس وقت اس کمرے میں بیہ باتنیں ہورہی کھیں۔ اس وقت اس کرے کے دروازے کے باہرایک آ دی اس طرح کھٹراتھا جیسے وہ اندر کی س کن لےرہا ہو۔

وہ لیے قد کا آ دی تھا۔ سیاہ سوٹ میں اس کی شخصیت بہت میراسرار دکھائی وے رہی تھی۔ کسی کی آجٹ من کروہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔

آنے والا ہوگل کا ویٹر تھا جو چیرت ہے اس آ دمی کو

''ویٹر!''اس پُراسرارآ دی نے ویٹرکوآ واز دی۔اس دوران وہ دروازے ہے کچھاور دورہٹ آیا تھا۔ ''لیں سر۔'' ویٹر نے اس کے قریب آکر یو چھا۔ ''میں آپ کے لیے کہا کرسکتا ہوں؟'' ''ممرانمبریانج میں مسٹر کرم تفہرے ہیں۔''اس نے

جاسوسى دائجسك 144 ستمبر 2016ء

کہا۔'' وہ اس وقت اپنے روم میں جیس میں رتم اکیس میرا پی کارڈ دے دینا۔' اس نے اپنی جیب ہے ایک کارڈ اورسو کا ایک نوٹ نکال کرویٹر کی طرف پڑھادیا۔''لوبیدر کھاو۔'' "بيكياب مر-"ويٹرنے تھبراكريو جھا۔

"" تہاری بی ۔" اس نے کہا۔" یات بیے کہ میں ایک انشورنس ایجنت مول مسرمرم براه راست مجهونمین جانے تم میرا کارڈ انہیں دینے کے ساتھ سے کہددینا کہ میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں۔بس اتناسا کام ہے۔فرنا نڈس تام ہے میرا، نام تو یا در ہے گا تا؟"

"لیں سرے" ویٹر نے نوٹ جیب میں رکھ کرمتعدی ے جواب دیا۔'' آپ بے فکررہیں۔ مجھے آپ کا نام ہمیشہ يادر جگا-

'ڈوگڈے''اس آ دی کے ہونٹوں پرمشراہٹ نمودار ہو منی ن<sup>د</sup> اب میں جلتا ہوں۔''

پھروہ میراسرارآ دی بڑے یا وقار انداز سے لفٹ کی طرف بره ه کیا۔

جلال کی سائسیں انھزرہی تھیں۔

و د بہتِ پیارا بچے تھا۔ کیارہ برس کا۔ باپ کی آتھھوں كاتارا- ياب كى زندكى - مال كى موت كے بعد ياب يى ئے اس کی پرورٹ کی تھی۔ ماں بن کر یالا تھا اس کو۔ اپنی ساری محبت اس پر مجھاور کردی می لیکن اتن محبت کے باوجود وہ جلال کوموت کے منہ میں جانے ہے تین روک سکتا تھا۔

جلال خون کے کینبر میں مبتلا تھا۔ موت ، بے رحم اور ع الموت ال كريمت قريب آچكى كى - باب ك ياس انے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے گخت جگر کا علاج کسی مہتکے اسپتال میں کراسکتا۔ ای لیے اس نے اپنے بیٹے کو ایک ایسےاسپتال میں ڈال دیا تھاجوا یک فلاحی ادار ہے کے تحت -135/06

ويسيتويهان برطرح كاخيال ركعا جاربا تفاعرتمر بهي بھی پریشانیاں بھی ہوجاتیں یا بھی کوئی دوانہیں ہے۔وہ اپنے بیٹے سے اپنا چیرہ چھیا کررویا کرتا۔اس کواینے بیٹے کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دیکھے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ بعول چکا تھا کہ اس کا بیٹا بھی بھی ہنتامسکرایا کرتا تھا۔ بھی ضد کیا کرتا۔ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتا تھا۔ بدسارے خوب صورت دن خواب ہو کررہ گئے تھے۔ ایک شام جب دہ اپنے بینے کے یاس اسپتال آیا تو اے دو کھ کرچرے ہول کہ اس کے بینے کے چرے پر برا أدمى

الل وایک جوکر آیا تھا۔ بہت مزے مزے ک وكتي كرك كياب

"كيا مجھے اس كا پتامل سكے گا۔" اس نے يو چھا۔ ''میں اس کا شکر بیدا دا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بیٹے کے ہونوں پر محراہ نے آیا ہے۔

ہاں،اور بھی کئی والدین اس کا پتا دریا فت کررہے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں چھیس جانے۔"

'وہ آئے تواہے بتا دیجے گا کہ اے دعا تھی دیے والول مين ايك اور كااضا فد هو كيا ب- "

تنویر کوفرنا نڈس کا انتظار تھا۔ کیکن وہ اس ہے ملنے

تنویر، مکرم کے نام سے ہوئل میں مقیم تھا۔ اس سے بھائی تو قیر نے اس کے میک اب اور گیٹ اب میں اپنا کمال دکھا دیا تھا۔اب وہ ایک جوان مخص کے بجائے ادھیڑ عمر كا باوقارتاج وكھائى دينے لگا تھا۔

النگ کے مطابق اس نے ایک پریس کا فرنس بھی کی تھی ہجس میں اعلان کیا تھا کہ وہ بھاری سرمایہ کاری کی غرض سے آیا ہے۔ کویاس نے ہراندازے ہزار چرے والے کے لیمانے جال بچھا دیے تصلیکن وہ ابھی تک اس کے یاس بیس الماقا۔

صرف ایک بارسی فرنا ندس کا کارو ملا تھا۔ بیکارو ویٹرنے دیا تھا۔اس کارڈ پرایک پتامجی درج تھا۔لیکن اس ہے پرفرینا نڈس نام کا کوئی آوی نیل تھا۔ تنویر کے تعال میں بيفرنا نذك وي بزار چرے والا تھاليكن برابلم بيرتھا كهوه ای ہے ملے ہیں آیا تھا۔

تنو يركوا پنامنصوبها كام موتا موامحسوس موفي الا "برار چرے والے نے اس دوران اور کئ وارداتیل کر ڈالیں۔ وہی اے مخصوص انداز میں۔ اور پولیس اس کی تلاش میں نا کام ہوگرا پناسر پینتی رہ گئی تھی۔ بالآخر تین چار دنوں کے بعد تنویر کواس کے آفیسرز

نے واپس بلالیا تھا۔

" سرایہ کھیک ہے کہ میرامنصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔" اس نے اپنے آفیر سے کہا۔ ''لین بلیز، آپ میکیں میرے پاس بی رہنے ویں۔ کیونکہ اس مخص کی گرفتاری میرے کیے چینے بن کئی ہے۔ میں ہرحال میں اے گرفآر کر

اکیا تمہارے ذہان میں کوئی اور ترکیب ہے؟"

خوشیوں کاعلس تھا۔ وہ تکلیف اور کرب کے باوجود مسکرار ہا

بدد کھے کر باپ کا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ ا جائے ہیں ابوء آج بہال کیا ہوا تھا۔" بیٹے نے

پوچھا۔ وونہیں بیٹے، میں تونہیں جانتا،تم بتاؤ۔'' باپ اس کے یاس ہی بیٹھ کیا۔

"آج يهال أيك جوكرآيا تفاابو-" بينے نے بتايا-''بہت زبردست جوکر، اس نے ہم جھوں کواتنا ہنایا، اتنا نسایا که میں بتانہیں سکتا<sub>۔</sub>'

"واه، پھرتوجوكرانكل بهت التھے ہوئے تا\_"

"إل وه بهت التف تقي" بين في بتايا- "المنول نے آم سب کوڈ جر سارے تحفے بھی ویے ہیں۔ یہ دیکھیں ے گئے۔'' بچے نے برابر میں رکھی ہوئی چھوٹی کیبنٹ کاطرف اشارہ کیا۔"اس میں رکھے ہیں۔" باب نے کیبنٹ کھول کرد یکھا۔اس میں قیمتی کھلو نے

"ارے التے سارے کھلونے

'' پاں ابو، امہوں نے تو ڈ عیر ساری دوائیاں بھی دی الله " بينے نے مزيد بتايا۔ ' ابوجو كرانكل بہت التھے ہیں۔ یں بہت دنوں سے بنسائیس تھانا ،اس کیےخوب بنسا ہوں۔

باپ کی آنکھوں میں اس جو کر کے لیے احسان مندی کے جذبات جاگ اٹھے۔اس نے ایک بڑا کام کیا تھا۔ یہ معادت ہرایک کے حصے ش نہیں آیا کرتی ۔ خوشاں با نفنے کا عمل کھے اور ہوا کرتا ہے۔ ایک کاوشیں دلوں میں براہ راست اپناراسته بنالیتی ہیں۔

''ابو،آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔'' بیٹے نے کہا۔ « کبوبیٹا، کیسادعدہ کروں <u>۔</u>" " يبي كرآب بھي بچوں کو ہنا يا كريں گے۔"

باب کی آنکھوں میں آنسوآ گے۔'' مھیک ہے بیٹا، میں بھی تمہارے جوکر انکل کی طرح بچوں کو ہنایا کروں

مینے نے اس طرح آ تکھیں بند کرلیں جیسے باپ کا پیہ وعده من كراسے سكون ال حميا ہو۔ باپ بيٹے كوچھوڑ كر ڈيو لي روم میں آگیا جہاں دو چارزسیں بیٹھی ہوئی تھیں۔

ميراينا بتارياتها كداس كوارؤين كوئي جوكرا ما

جاسوسى دائجست ح 145 ستببر 2016ء

اتے بڑے شہر میں اسے کیسے تلاش کیا جائے۔'' ''شاید میرے میک اپ میں کوئی خرابی رہ گئی ہو۔'' ''ارے نہیں تو قیر بھائی۔ آپ نے تو ایسا میک اپ کیا تھا کہ خود میرے ساتھ والے مجھے نہیں بہچان سکے تھے لیکن وہ میرے پاس ہی نہیں آیا۔لگتا ہے کہیں اور مصروف ہوگیا ہو۔ بہر حال وہ بچ کرنہیں جاسکتا۔اس کی ایک عادت ہمارے علم میں آگئی ہے۔''

وہ وی ں . ''وہ بیہ کہ وہ جعد، ہفتہ اور اتو ارکوکوئی واروات نہیں کرتا۔'' تنویرئے بتایا۔ '' تو اس علم ہےتم اُسے کیسے پکڑیاؤ گے؟'' تو قیرہنس

''' میں بات تو سمجھ میں نہیں آرہی۔' متنویر بے لہی سے بولا۔'' ویسے ایک بات تو بتا نمیں ، آپ کے وہن میں کیا آتا ہے بینی وہ ان تین دنوں کوئی واردات کیوں نہیں کرتا؟''

''اس کی ہے شار وجو ہات ہوسکتی ہیں۔'' تو تیم کی کھھ سوئ کر بولا۔'' مثال کے طور پر وہ کسی خاص عقیدے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہواور یہ شن دن اس کے لیے بہت احترام کے دن ہوں یا بھر ریہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان تین دنوں میں شہرے باہر جلا جاتا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ تیمن دن عام طور پر کاروباری چھٹیوں کے ہوتے ہیں، اس لیے اسے واردات کا موقع نہ ملتا ہو۔''

''ہاں پچھائی ہے گا تیں ہو مکتی ہیں۔'' تنویر نے گردن ہلائی۔'' بہر حال جھوڑیں اس کو، آپ اپنی طرف توجہ دیں۔'' تویر نے توجہ دیں۔ آپ کواس حال میں دیکھ کربہت دکھ ہوتا ہے۔'' توقیر کے پاس اس بات کے جواب میں ایک پیار بھری مسکراہٹ کے سوااور پچھ نہیں تھا۔
بھری مسکراہٹ کے سوااور پچھ نہیں تھا۔

آج گڑیا بھی جوکر کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہوئی

ے ہوکراس شام بھی بچوں کے لیے ڈھیر سے تحا کف اور دوائمیں وغیرہ لے کرآیا تھا۔ بچوں کواب اس کی آید کا انتظار رہنے لگا تھا۔

وہ بچوں کے لیے اب صرف ایک جو کرمہیں بلکہ جو کر انگل تھا۔اس کے وارڈ میں داخل ہوتے ہی جو کرانگل، جو کر انگل کی صدائمیں بلند ہوئے لگتیں اور وہ بچوں میں پیارتقسیم کرٹے میں مصروف ہوجاتا۔ ''نی الحال تو کوئی نہیں ہے سر ۔ لیکن سوچتے سوچتے کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔''اس نے کہا۔'' میں نا کام تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے ایک سراغ مل گیا ہے۔ یعنی اس کیس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس شخص کی ایک عادت سامنے آئی ہے۔''

''وہ یہ ہے سرکہ میشخص جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کوئی واردات نہیں کرتا۔'' تنویر نے بتایا۔'' پچھلے کی ہفتو ل کی خبریں یہ بتار ہی ہیں کہاس نے جو پچھ کیاوہ ان ونول کے علاوہ کیاہے۔''

ر بہت خوب، یہ تو بہت دلچپ بات ہے لیکن اس ''بہت خوب، یہ تو بہت دلچپ بات ہے لیکن اس کیا پتا چلتا ہے؟'' ''اس ہے اس کی کسی کمزوری کا پتا چل رہا ہے سر۔''

عویر ہے تہا۔ ''ہاں، اس کی کسی کمزوری یا عادت کا پتا تو چل رہا ہے لیکن صرف مجی معلوم ہوجانے پرتواس کا سراغ نیس ال سکتا ۔ ہبرحال ہے کیس تمہارے ہی پاس ہے۔''

تنویر گھر والی آیا تواس کا بھائی تو قیر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی برآ مدے ش بید کی کری پر بیٹھا نہ جانے کن حیالوں میں کھویا ہوا تھا۔

حویرتے اس کے پاس پہنچ کر بڑے پیارے آواز وی۔'' تو قیر بھائی۔''

دی۔" تو میر بھائی۔" تو قیر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔" اوہ پتم آگئے،کبآئے؟"

'''بنس ابھی ابھی آیا ہوں۔'' تو پر اس کے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا تھا۔'' تو قیر بھائی ،آپ نے اپنا کیا حال بنار کھا ہے۔''

''میوں، کیا خرابی ہے میرے حال میں۔ میں ٹھیک نوہوں۔''

' دنہیں بھائی ،آپٹھیک ہی تونہیں ہیں۔آپ نے تو یہ دنیا ہی تیاگ وی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے زندگ سے منہ موڑ لیا ہو۔ نہیں تو قیر بھائی ، ایسا نہ کریں ، خود کو سنجالیں۔ کہیں آئی جائیں ، تفریح کریں ، دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بھائی۔''

سی بین سے بین تو قیر مسکرا دیا۔''تم تو آج کس بزرگ کی طرح نصیحتیں کررہے ہو۔اچھا یہ بتاؤ تمہارے اس ہزار چہرے دالے کا کما بنا؟''

ے وہ میں ہوا۔ وہ کم بخت ہاتھ ہی نہیں آرہا۔ اب

جاسوسى دائجست 146 ستمبر 2016ء

اللكوي Society Colin

ہیں؟''گڑیا جوکر سے ہاتوں میں مشغول ہوگئی تھی۔ جوکر کو بھی گڑیا بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی معصوم ہاتیں ،معصوم انداز اور بھولے بھالے سوالات۔ جوکر اس سے بہت ویر تک ہاتیں کرتار ہاتھا۔ پھروہ گڑیا کو بیار کر کے اسپتال والوں سے اجازت لے کر رخصت ہوگیا۔ ''میں نے اپنی زندگی میں ایسا جوکر بھی نہیں ویکھا۔''

یں ہے ایک رعدی کی ایسا جو ترجی جو کر کے جانے کے بعد ایک ڈاکٹرنے کہا۔

''ہاں بی تو ہے۔'' نازیہ نے گردن ہلائی۔''لیکن مجھے بیخض کوئی پروفیشل جوکر معلوم نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی لائف کچھاور ہے اور کرتا کچھاور ہے۔اس کی گفتگو کا انداز اے تعلیم یا فتہ ظاہر کرد ہاہے۔وہ صرف بچوں کے لیے جوکر بن گیاہے۔''

'''''کیکن کیوں ، بچوں کو بہلانے کے لیے الی حرکتیں تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔''

''ہوسکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کہائی چی ہوئی ہو۔'' نازید نے کہا۔'' ہوسکتا ہے کہ اس طرح اس نے م جانال کوئم دورال بنا لیا ہو۔ کون جانے ، کس چرے کے چیچے گئے دکھ ہوتے ہیں۔ کوئی تیل جانا۔''

ور میں۔''گڑیا بول پڑی۔''میں نے جوکر انگل کو اپنے گھرائے کے لیے کہا ہے۔''

'' میں انہیں اپنے کھلونے دکھانا جا ہتی ہوں۔'' ''اچھا، تو کیادہ آئیس کے یہ'

'' ضرور آئیں گے ،انہوں نے وعدہ کیا ہے۔'' ڈاکٹر نازیہ آگر وہ شخص آپ کے گھر آ جائے تو ذرا اے کریدنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ سے خاصا مانوس معلوم ہوتا ہے۔''

'' ضرور، میں تو خود اس کے بارے میں جانتا چاہتی ''

> ئد ئد ئد چھلے کئی دنوں سے سکون تھا۔

ہزار چہرے والے نے یا تو کوئی واردات نہیں کی تھی یا اس کی کوئی واردات سامنے نہیں آئی تھی۔ کھے کا یہ خیال تھا کہ وہ شہر چھوڑ گیا ہے لیکن تنویر سمجھتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس مخص کوایک بار جرم کی چاٹ لگ جائے اس کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس خاموثی کا مطلب یہ ہوسکتا تھا کہ یا تو وہ بھارہے یا اے کوئی بڑا چائس نہیں ال کا۔ ایک شام ڈاکٹر نازیہ نے اس سے کہا۔'' آپ سے بتا ئیں، ہم لوگ آپ کوکیا کہیں۔ پچے تو جوکر انکل کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں لیکن ہم تو جو کرنہیں کہہ سکتے تا۔'' ''کیوں نہیں کہہ سکتیں، جب میں جوکر ہوں تو جو کر ہی کہیں''

"دوسری بات ہے ہے کہ ہم نے آج تک آپ کی اصل صورت ہیں دیکھی۔ آپ جب آتے ہیں آپ کے چرب ہے گئے ہیں آپ کے چرب آتے ہیں آپ کے چرب پراتنارنگ وروعن ہوتا ہے کہ آپ کی اصل صورت کا سراغ نہیں ملتا۔"

''کیا کرنا ہے میری اصل صورت دیکھ کر۔ میں بہت بدصورت آ دی ہوں۔''جو کرہنس کر بولا۔

" ہماری ایک چھوٹی کی نگی ہے۔ہم اُسے بیار سے گڑیا کہتے ہیں۔وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہور ہی ہے۔" ٹاڑیہ نے بتایا۔

''کوئی بات نہیں۔ میں جب یہاں آؤل تو آپ اے لےآئیں۔''جوکرنے کہا۔''ہوسکتاہے کہ آپ کی گڑیا سے میری دوئی ہوجائے۔''

تُواس طرح كُرْيا آئ جوكر كالتماشا ويجھنے چلی آئی

جوکراس سے ہاتھ ملانے کے بعد دومرے بچوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ دہ اٹھا سانے کے بعد دومرے بچوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ دہ اٹھا اور بچے اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کرخوش سے نہال ہوئے جارہے تھے۔ ان بچوں کے لیے خوشیوں کا ایسا موقع شاید ہی آتا ہوگا۔ بچوں کے لیے خوشیوں کا ایسا موقع شاید ہی آتا ہوگا۔ بیمی۔''گڑیا نے نازیہ سے کہا۔'' آپ جوکر الکل سے میری دوی کرادیں تا۔''

''کیول بھٹی، کیا جوکر انگل بہت اچھے گئے ہیں۔'' نازیہنے مسکراکر یوچھا۔

'' ہاں، بہت المجھے، دیکھیں نا، سب بنس رہے ہیں۔ میں بھی بنس رہی ہوں۔''

'' ٹھیک ہے بھئی، ابھی ہیا پنا تماشاختم کردیں تو پھرتم سے ملا قات کروادیتی ہوں۔''نازیہنے کہا۔

جوکراپناتماشاختم کرکے جب جانے لگا تو نازیہ نے آواز دے کراہےروک لیا۔''جوکرصاحب!میری بیٹی ہے تو دوئی کرتے جائیں۔''

''ہاں، ہاں کیون نہیں۔'' جوکر گڑیا کے پاس آگیا۔ ''میتو واقعی بہت پیاری می گڑیا ہے۔'' ''جوکر انکل، آپ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے

جاسوسى دائجسك - 147 ستمبر 2016ء

'' پیواقعی ایک ٹی اُنجھن ہے۔ پہر حال پیکس شروع ے تمہارے یاس تھا۔ اب تم ہی کو اس کے قائل کے پکڑنے کی ذیتے داری بھی دی جارہی ہے۔

تنویر کھرواپس آیا تواہے بید کھے کرخوشی ہوئی کہ تو قیر کھر پرمبیں تھا۔ وہ اب باہر آنے جانے لگا تھا۔ بہت دنو ل کے بعداس نے زندگی میں دلچی لی تھی۔

ورنہ بیوی اور یچے کی موتِ کے بعد وہ صرف تھریا قبرستان کا ہو کررہ گیا تھا۔اس نے کہیں آتا جا ناتھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا، باوقار اور مہذب مخص تھالیکن ا سے

میک آی آرنس بننے کا شوق رہا تھا۔اس نے باہر جا کراس ہنر کی تعلیم حاصل کی تھی۔

مبلے تو درور کی تھوکریں کھا تھیں۔ اللّا خراس کے ہشر کی شاخت ہونے گی۔ انگلینڈ کے تقیر میں کام ملنے لگا۔ پھر وطن واپس آیا توفلم والول نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ایک ونت اييا آيا كه اس فيلذ مين اس كاكونى ثاني تبين ربا فلم والون کی پیخواہش ہوا کرتی کہان کی فلم کا سیک آپ اور کیٹ آپ -316 5 2 3

اس کے یاس ہے آنے للے۔ اخبارات اور دسائل اس محقن کوسراہا کرتے۔اس نے بے شارابوارڈ رحاصل کے۔ پھراس کی زندگی میں ایک حادثہ رونما ہوا۔

بكه كم بعد ويكرب دوحادث جوسة اوروه ذبني

طور پر بربا دہوگر رہ گیا۔ پہلا جا دیثہ بیوی کی موت کا تقا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر مری تھی۔ اے نے خرم کی خاطر تو تیر نے اس حادثے کا دکھ برداشت کرلیا۔ اس کی محبتوں کا محور اب صرف اس کا بیٹا تھا۔ بھر خرم بھی بیار ہو گیا۔ انتائی شدید بار۔اوراس باری نے اس کی زندگی کا چراغ کل کرویا۔

بس اس کے بعد سے تو قیر گھریا قبرستان کا ہو کررہ کیا۔اس نے اینے کا م کوبھی خیر باد کہددیا۔ آتا جاتا چھودیا۔ تنویر کو بیرسب و مکھ کر بہت دکھ ہوا کرتا۔ تنویر کے لیے بھی اس کی زندگی میں اس کے بھائی تو قیر کے سواکوئی نہیں تھا۔

والدين كي موت كے بعد دونوں بھائي جميشہ ايك ساتھ ہی رہے۔ تو قیرہی نے تنویر کی پرورش کی تھی۔ ایک مبربان باب کی طرح۔ای لیے تنویر کوایے بھائی ہے بہت محبت بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اوروں کی طرح زندگی میں ویکی لے عم تو بہت وزنی ہوتے ہیں ۔ لیکن اب ایسا بھی تہیں کہ ان غمول کے یو جہ سے کھیرا کر انسان و نیا ہی کو

وہ ایک پولیس والا تھا جس نے وہ لاش دریافت کی تھی۔ بیدوریافت اتفا قاہوئی تھی۔ پولیس والا اُدھرے گزر ر ہاتھا کہ اس نے بچرے کے یاس بچھ کوں کوڈ میر کریدتے ہوئے ویکھا۔ویسے توبیدایک عام ی بات تھی۔ پورے شہر میں کرے کے و حر لگے رہے اور کے البیل کریدتے رہتے کیکن اس پولیس والے کے دھیان دینے کی وجہ پیھی کهاس میں ایک انسانی جسم بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی ایسے انسان کی لاش تھی جے گولی مار کر ہلاک

كرنے كے بعد اس كى لاش كو كچرے كے و جرير لاكر بھینک دیا گیا ہواور کتے اس کے مردہ بدن کی ضیافت کے لے جمع لو کئے تھے۔

پولیس والے نے فوری طور پراپنے حکام کواس کی خبر ی دراس و پر میں پولیس کی گئ گاڑیاں وہاں پینے چک

لاش کے پوسٹ مارٹم کے دوران ایک جیرت انگیز انکثاف ہوا کہ لاش کے چرے پرمیک اے تھا۔ یعی ایک چرے کے چھے دوسرا چرہ۔اس کی جیبوں سے کئی عدد وزینک کارڈ زبھی نکلے تھے۔ایک کارڈ فرنا نڈس کے نام کا تھااور بھی کئی کارڈ زیتھے اور ان کارڈ نر کے سارے یے جعلی 

"مر! مجھے وہ لاش ہزار چبرے والے کی معلوم ہوتی ے۔''تنویرنے اپنے افسران سے کیا۔

" يتم كس طرح كهد كنة و؟" ''اس لاش کی نوعیت بھی ہی بتارہی ہے سر۔'' سور نے کہا۔'' پہلی بات تو ہے ہے کہ اس آ دمی نے اپنے چیرے يرميك أب كرركها تقا- بزار چرے والا بھى ہزار چرول کے ساتھ سامنے آیا کرتا ہے۔ دوسری بات سے کہ اس کے ماس سے کئی عدد کارڈ زیلے ہیں۔ان میں سے ایک فرنا نڈس کا ہے۔ای نام کا ایک آ دی مجھ سے ہوگل میں ملنے آیا تھا اور تیسری سب سے اہم بات ہے کہ بچھلے کئی ولول ہے شہر میں وحوکا وہی کی کوئی واردات تہیں ہوئی۔اس کا مطلب یمی ہوا کہ جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو واردات کیا

'ہوں، تمہاری باتیں مجھ میں تو آرہی ہیں۔ یعنی ہزار چبرے والے کی فائل بند ہوگئے۔'' ''لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری فائل کھل گئی

ے اس انتوبر نے کیا۔ العن فود ہزار جرے والے کوک في مارا \_كون عدار كا قائل -"

جاسوسى دائجست 148 ستمبر 2016ء

اس دن تو قیر بہت دیر کے بعد واپس آیا تھا۔معمول دولت كمانى - ميرے فن نے مجھے ہميشہ مالدار ركھا۔ اب کے برعکس وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اورمطمئن سا۔ وای میے ان بچوں کے کام آرہے ہیں۔ میں شر کے کئ اس اطمینان اورخوشی کا ظہاراس کے چبرے سے ہور ہاتھا۔ اسپتال میں بچوں کے لیے ڈھیرے تحفے اور قیمتی دوائیں ''خدا مبارک کرے تو قیر بھائی۔'' تنویر نے کہا۔ کے کرجایا کرتا ہول جوائن بچوں کے کام آ جاتی ہیں۔'

'' آج آب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔' " بھائی! آپ بہت بڑا کام کررے ہیں۔ " تنویر کی آواز لرز ربی تھی۔'' بھے فخر ہے آپ پر۔ میں بھی کسی ون آپ کود کیھنے آؤں گا۔'' 'ہاں، میں واقعی بہت خوش ہوں۔'' تو قیر مسکرا کر بولا۔'' بلکہ بچھلے کئی ہفتوں سے ایس خوشیاں مجھے ملنے لگی

> '' ذرا مجھے بھی تو بتا تمیں کون ہے وہ جس نے میرے بھائی کے دامن میں خوشیاں بھر دی ہیں؟"

''تم غلط مجھ رہے ہو، الی کوئی بات نہیں ہے۔'' او قير نے كها-" بلك ميں اپنے بينے خرم كى روح كوخوش موتا ہوا محسول کررہا ہول کیونکہ میں اس کی آخری خواہش بوری گرر باہوں۔'' ''کون ی خواہش؟''

"میرے بھائی، میں بچوں کو خوش کرنے ، انتیں ہنانے کے لیےاسپتال جایا کرتا ہوں۔'' تو قیرنے بتایا۔

''حتهیں یا د ہوگا خرم جب اسپتال میں تھا۔ ایک یار اس كے وارؤ ميں ايك جوكر آيا تھا۔اس جوكرنے اے اور دوسرے بچوں کو بہت بنسایا تھا۔ پھر خرم نے بھے سے خواہش کی تھی کہ میں بھی اس جو کر کی طرح بچوں کو ہنسایا کروں، تو میرے بھائی، میں اس کی خواہش میں بہت ہے ماہوں بچوں کے لیے ان کا جو کر انگل بن کیا ہوں کے

"كيا؟" تنوير في حرت الهابي بعالي كاطرف ديكها\_" بيآپ كيا كهدر ٢٠٠٠ ان

''میں شیک کہدر ہاہوں ، تنویر۔'' تو قیر کی آ واز کھوئی کھوئی ی تھی۔''تم اس خوثی کا انداز ہنیں کر کتے جو اُن بچوں کوخوش دیکھ کر مجھے حاصل ہوتی ہے۔ میں جب اپنے چرے کورنگوں سے بحاکران کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوں تو ان کے اداس چروں کی مسرت اور چیرت مجھے ایسااطمینان دے دیتی ہے جو خرم کی موت کے بعد بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سے سارے بچے میرے بی ہوں۔ میرے اپنے خرم۔ اور میں ایک باپ بن کران کی خدمت کرر ہاہوں۔ انہیں پیاردے رہاہوں۔

تئو پراپنے بھائی کی طرف دیکھتا رہا۔تو قیراس وقت سرشاري كي كيفيت مين تقاب " ممبين معلوم مو كاكه ش في ابني زند كي مين بهت

소소소

کوئی نہیں جانتا کہ حادثے کس انداز میں اور کہاں کہاں ہوسکتے ہیں۔

یہ حاوثے برباد کر کے رکھ دیے جیں۔ انسان ان کے سامنے بے کس ہو کررہ جاتا ہے۔ وہ اپنی بے کی پر موائے آنسو بہانے کے اور کھیس کرسکتا۔

سعید کی موت بھی ای طرح ہوئی تھی۔ بالکل اجا نک ۔ گمان بھی نہیں تھا کہوہ شتا کھیتا، ابنی گڑیا ہے بے یناہ بارکرنے والانحض اس طرح خاموش ہوجائے گا کہ سی کی ایکار کا بھی جواب بیس دے گا۔ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہواادراس ایمیڈنٹ نے اس کی جان لے لی۔

ایے حادثے برداشت ہوتے نہیں ہیں، کر لے جاتے ہیں۔ زندہ رہ جانے والوں کی خاطر۔ تازیہ نے بھی برداشت کرلیا تھا کونکہ اب اے گڑیا کودیکھنا تھا۔اس کی پرورش کرنی تھی۔ اس کو مال کے بیار کے ساتھ باب کی شفقت جمي دين هي-

ا کڑیا پورے گھریس باپ کو تلاش کرتی بھرتی۔ کئی رتوں تک تو نازیہ کو بھے ہوش بی نہیں رہا تھا۔ اس کے اعصاب منجمد ہوکررہ گئے تھے۔ایبا لگنا تھا جیے سب کچھ

معید کی موت جھوٹی ہو۔ محلے والے ،عزیز رکتے دار سب اس سے جھوٹ بول رہے ہوں ۔سعید مراتبیں ہو۔وہ زندہ ہو۔ صرف نازیہ اور گڑیا کو پریشان کرنے ، انہیں ستانے کے لیے کہیں جیب گیا ہو۔ وہ پہلے بھی اس تشم کا کھیل كهياتفا ـ پُرسائة آجاتا ـ ايك بار پُرسائة آجائے گا۔ کیکن وہ بیں آیا۔

اس خوب صورت محر کے درود بوار پرادای مسلط ہو مٹی۔آنے جانے والوں کی تعداد میں کمی ہوتی چلی گئی اور ایبا ہی ہوا کرتا ہے۔لوگ کچھ دنوں تک تو ساتھ دیتے ہیں پھر تنہائی وہ جاتی ہے اور اس تھائی کے دوران ایک آ دی نا زید ہے ملتے اس کے گھر آگیا۔ نا زید اسپتال جیس جارہی

جاسوسى دائجست ﴿ 149 ستهبر 2016ء

تھی۔آنے والااس کے لیے اعبیٰی تھا۔لیکن اس کی آواز پچھ جانی پیچانی لگ ربی تھی۔ مانی پیچانی لگ ربی تھی۔ ''میں نے جب آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر می تو

یں جے جب ہپ سے حوہر سے اساں کی بر ک ج یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔خوشیاں راس کیوں نہیں آتیں۔ ہنستا بستا گھرویران کیوں ہوجا تا ہے۔کاش کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہوتا ''

''آپ کی ہدردی کا بہت بہت شکریہ۔'' نازیہ دھیرے سے بولی۔''لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویسےآپ کی آواز پچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔''

''میں وہی ہوں جو کئی کواداس نہیں و کھے سکتا ڈاکٹر نازیہ۔''اس نے کہا۔''جو بچوں کے ہونوں پرمسکراہٹ لایا محر تاہے۔آپ کے اسپتال میں آنے والا جو کر۔'' معکیا؟''نانہ کو جو پکا سا اگلا تھا۔''آ۔۔۔۔۔۔آپ

م م کیا؟'' نازیه کو جھٹکا سالگا تھا۔'' آپ..... آپ رہیں جو

''باں، میں وہی ہوں۔ویسے میرانام تو قیرہے۔'' ''ارہے آپ تو خاصے معقول انسان ہیں۔'' نازیبے یول پڑی کھرخووہی جھینپ گئی۔

''جی ہاں۔'' تو تیر مسکرا دیا۔'' آپ نے اس لیے نہیں پہچانا ہوگا کہ میں اپنے چہرے پر دنیا بھر کے رنگ تھوپ کرسامنے آیا کرتا ہوں۔''

اس دوران گڑیا تھی دوسرے کمرے سے آگئی۔وہ ناز بیے کے پاس آ کر کھڑی ہوگئی۔

'' بنیٹا! پیتمہارے جوکرانکل ایل۔'' نازیدنے بڑایا۔ '' ہاں بیٹا، میں تہبارا جوکرانگل ہوں۔'' تو قیر نے کہا۔'' آؤمیرے یاس آؤ۔''

"جوكرانكل،آپايے كون مو كتے؟"

بوراس ،پ پ ہے یوں اور۔ '' بیٹا، میں ایسا ہی ہوں۔'' تو قیرنے کہا۔'' وہ تو میں تم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو کربن کر آتا ہوں۔''

''میں آپ کے تیے جائے لاتی ہوں۔ جب تک آپ گڑیاہے باتیں کریں۔''

تازید ملازمہ کو ہدایت دیے کر جب واپس آئی توگڑیا تو قیرے کھل ل کر باتیں کر دہی تھی۔ بہت دنوں کے بعدوہ اچھی طرح کمی ہے باتیں کر دہی تھی۔ اس کا جوکر انکل اس

کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نازیدگی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے اپنا چرہ دوسری طرف کرلیا۔ تو قیرنے اس کی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ ''ویکھیں۔'' اس نے کہا۔''اب آپ ہی اے

سنبال سکتی ہیں، اسے تحفظ کا احساس ولاسکتی ہیں۔ اس معصوم کے لیے وہ وقت واپس تونہیں آسکتا بلیکن آپ اسے ہنتی کھیلتی زندگی کی طرف ضرور لاسکتی ہیں۔''

''یدائے ڈیڈی ہے بہت اٹیجڈ تھی تو قیرصاحب اور ان کا بھی بیرحال تھا کہ جب تک بیسونہیں جاتی ، وہ جاگتے رہتے ۔ دوقدم پراسکول ہے کیکن خود پہنچائے جاتے تھے۔'' ''اور ڈیڈی ۔۔۔۔ مجھے رائے میں کہانیاں بھی سناتے

تھے۔ میں ان کی ٹائی کی ٹاٹ بھی ٹھیک کر ٹی تھی۔'' '' ہاں، بیدان کی عادت تھی۔ وہ جان بوجھ کر گڑیا کو تنانے کے لیے ٹاٹ غلط لگاتے تھے اور گڑیا ٹھیک کرتی تھی۔''

گڑیانے روناشروع کردیا۔ ''بری بات بیٹا اس طرح روئے نہیں ہیں۔ چلیں، میں آپ کوآئسکریم کھلا کر لاتا ہوں۔'' توقیر نے اجازت طلب نگاہوں سے نازید کی طرف دیکھا۔'' کیا بیں اسے لے جاسکتا ہوں؟'' ''تو قبر صاحب، آپ پر پورا بھروسا ہے مجھے۔''

تارید کے کہا۔ تو قیر گڑیا کو لے کر چلا کیا۔ نازیہ کے لیے میہ بہت اچھا تھا کہ گڑیا کسی طرح ہاہر جانے پر راضی ہوگئی گی۔ پچھ دیر بعدوہ وونوں واپس آئے تو گڑیا ہنس رہی تھی۔اس کے جوکرانکل نے کمال کر دکھایا تھا۔

444

شہر کے ایک اور جھے میں کچھ بڑائم بیشدا کے کمرے میں موجود تھے۔

پولیس کو کچرے کے ڈھیرے جو لاش ٹی تھی اور بعد میں بتا چلا کہ اس کے چہرے پرمیک أپ ہے۔میک أپ صاف ہونے کے بعد جو چہرہ سامنے آیا وہ ایک بدمعاش شیدے کا تھا۔

پولیس کوبھی اس کی تلاش تھی اور اس گروہ کوبھی۔شیدہ پہلے اس گروہ میں شامل تھا کھروہ اس گروہ کو دھوکا وے کر پہلے اس کروہ کو دھوکا وے کر

بھاگ لکلاتھا۔ اس گروہ کے سرغنہ کے تیم پرائے قل کر کے اس کی

اس کروہ کے سرعنہ کے ہم پرانے کی کرے اس ک لاش کچرے پر سپینک دی گئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے چہرے پرمیک آپ کردیا تھا۔

بہر میں میں ہے۔ قائل گرفتار ہو گیا تھا لیکن اس کے فرشتوں کو بھی نہیں جسلوم تھا کہ لاش کے میم سے مرمیک آپ کیوں اور کس نے کیا تھا۔

جاسوسى دائجسك (150) ستمبر 2016ء

اللك في المحالية الدوس SOCIELY (2011)

پھر میہ بات واضح ہوگئی ۔ لاش کے چبرے پر اس لیے میک اُپ کیا گیا تھا کہ اس کوکوئی اور روپ دیا جائے۔ کوئی اور شخصیت ظاہر کیا جا سکے۔ لیکن ایساکس نے کیا ہوگا؟

ظاہر ہے، ہزار چرے دالے نے۔ کیونکہ مرنے دالے شیدے کی جیبوں سے جعلی وزیٹنگ کارڈ زبھی ملے سے ۔ان میں ایک کارڈ فرنا نڈس کا بھی تھا۔

شیدے کے قاتل کو بھی تنویر نے گرفتار کیا تھا۔ گھیاں سلیھنے کے بعدیہ بات سامنے آگئ تھی کہ ہزار چبرے والاکسی کا قاتل نہیں ہے۔ بلکہ اس نے صرف اپنی شخصیت کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔

公公公

گڑیااب جوکرانگل ہے بہت مانوس ہوگئی تھی۔ حالانکہ جوکرانگل اس کے گھر پر بالکل عام لوگوں کی طرح آتے۔ان کے چبرے پررنگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان کالباس بھی بہت سلیقے کا ہوتا تھا۔وہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہیں کرتے۔اس کے باوجود جوکرانگل ہے اس کی دوتی ہو گئی تھی۔جوکرانگل اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔

نازیہ نے پھر سے اسپتال جانا شروع کر دیا۔ جہاں آد قیم بچوں کو بہلانے کے لیے پہلے کی طرح جوکر بن کر آیا کرتا۔ سی کرتا یا گرتا۔ بھی بھی گڑیا ہی اس کا میتماشاد کھنے کے لیے چلی آتی۔ اس وقت اے بہت نیز کا احساس ہوتا۔ دوسرے بیچ تو جوکر انکل کوبس جوکر کے طور پر جانے سے لین گڑیا جانی تھی کر جوکر انکل کواس نام کیا ہے ، ان کی صورت شکل کھی ہے۔ ان کی صورت شکل کھی ہے۔

نازیہ نے ایک ون تو قیر ہے دریافت گیا۔ "تو قیر صاحب! آخرآپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کیا دکھ ہے آپ کو؟"

'' میں اپنے بیٹے سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔''
تو قیرنے بتایا۔'' وہ بھی خون کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔
اس کی مسکرا ہٹ چھن گئی تھی پھر ایک شام میں نے اسپتال
میں اسے ہنتے ہوئے ویکھا۔اس نے بتایا کہ ایک جوکرانگل
پچوں کو ہنمانے کے لیے آئے تھے پھر اس نے مجھ سے یہ
وعدہ لے لیا کہ میں بھی بچوں کو ہنمایا کروں گا۔ بس میں بھی
جوکرانگل بن گیا۔''

''گڑیا آپ سے بہت مانوس ہوگئی ہے۔''نازید نے کہنا۔''باپ کی موت کے بعدوہ بچھ کررہ گئی تھی لیکن آہتہ آہتہ آپ کی وجہ ہے اس کی مشکرا ہٹ بھی واپس آری ہے۔ بیآپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ویسے تو اسکول جاتے

ہوئے آج بھی اپنے ڈیڈی کواس کی نگا ہیں تلاش کرتی رہتی ہیں۔''

'' پاں،آپ نے بتایا تھا کہ گڑیا ان ہی کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔''

''صرف اتناہی نہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ وہ شرارت کے طور برا پٹی ٹائی کی تاٹ غلط لگاتے ہتے تو گڑیا اس کو ٹھیک کرتی تھتی۔ خدا جانے اچھے دن اتن جلدی کیوں چلے جاتے ہیں۔''

''بال، اچھ دن ایے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے وفات۔ کچھ دیر کے لیے ول کو بہلائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں کم ہوجاتے ہیں۔'' تو قیر فیکا۔

''ال کی بانتیں نازیہ کو بہت انچھی گئی تھیں۔اس مخص کے مزاج میں ایک خاص تھم کا تفہراؤ تھا۔ایک طرف اوا کی الٹی سیدھی جوکروں والی ترکیس اور دو مری طرف ایسا سلجھا ہواانسان جس نے زندگی کو بہت قریب ہے ویکھا تھا اور بہت سے ممانیخ سینے میں چھیار کھے تھے۔

نازیہ گواب اس کے آئے کا انتظار دہنے اکا تھا۔ گھر پر یا اسپتال میں ۔ تو قیراس کے لیے اپنے دونو ں روپ میں محترم ہوتا جار ہاتھا۔

نازیہ کی طرح گڑیا کوبھی اس کا انتظار رہنے لگا تھا۔ جوکر انکل بھی اس ہے شاید اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا پیار اے اپنے ڈیڈی سے ملاتھا۔

ایک شام تو قیرجب تا زید کے گھر آیا تو بہت اداس اور آلجما ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ کڑیا اس وقت اپنے کمرے عس سودہی تھی۔

''خیریت تو ہے۔ آج آپ کچھ پریشان معلوم ہورہ ہیں۔''نازیدنے پوچھا۔ ''ہاں' کی بڑے فیصلے پر پہنچنے سے پہلے انسان کی

۱۷۴ کابرے سے پر سپے سے پہا یمی کیفیت ہوتی ہے۔'' تو قیرنے کہا۔ ''کیسابڑا فیصلہ؟''

''ہوسکتا ہے کہ کل کے بعد میں بچوں کوخوش نہ کر سکوں۔ان کا جوکرانکل ان کے پاس نہ آئے۔کل کا تماشا آخری ہو۔''

''یہآپ کیا کہدرہ ہیں، کیوں؟'' ''بہتر بہی ہے کہ ابھی اس سوال کا جواب نہ لیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید بھی میرے تن میں بلکہ شاید آپ کے حق میں بھی بہتر ہو۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوسکتا کہ میرے گئتے چرے ہیں اور اب میرے لیے اتنے چروں میرے گئتے چرے ہیں اور اب میرے لیے اتنے چروں

جاسوسى دائجسك 151 ستمبر 2016ء

مہیں کرتا۔ '' تو قیر نے کہا۔ '' تو میر سے بھائی این کی وجہ سے
ہوں۔ آئ میں اسپتال میں آخری شو دکھا رہا ہوں۔ کیا تم
ہوں۔ آئ میں اسپتال میں آخری شو دکھا رہا ہوں۔ کیا تم
ہمھے گرفتار نہیں کرو گے؟'' اپنا فرض اوانہیں کرو گے؟''
سمجھ میں آگئ تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ تو قیر بھائی اسخے
سارے بچوں میں تھا اف اور دوائی تقسیم کرنے کے لیے
سارے بچوں میں تھا اف اور دوائی تقسیم کرنے کے لیے
سارے بچوں میں تھا اف اور دوائی تقسیم کرنے کے لیے
ہمیے کہاں سے لا یا کرتے تھے۔

" بتاؤیتم آرہے ہوتاں؟''
" آرہا ہوں بھائی۔'' تنویر خود پر قابو پاکر بولا۔
" آرہا ہوں۔''

جو کرانگل بچوں کو اپنا آخری شودگھا ہے ہتے۔ نازیہ اور گڑیا بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ آج جو کر انگل نے پچھے زیادہ ہی تماشے دکھائے تھے۔ پچھٹر شس کربے حال ہوئے جارہے تھے۔ گڑیا تالیاں بجاری گی۔ ایک وفت بولیس گاڑیوں کے سائزن نے ماحول کو پراگندہ کردیا۔ جو کرانیا تماشا دکھاتے دکت کیا تھا۔ پولیس وارڈ میں داخل ہوگئی۔

۔ تنویر جوکر کے پاس آگر کھڑا ہو گیا۔'' بھا گی ، ٹیل آپ کوگر فٹا گرکے آیا ہوں۔''

''ضرور الیکن اتنی اجازت دو که میں اپنا حلیہ تبدیل کرلوں۔اس روپ میں گرفتار ہوتا اچھا میں لگتا۔'' تنویر نے گرون ہلا دی۔ تو قیر ایک پیگ اٹھا کر دوس کے کمرے میں چلا کیا۔ کھودیر بعدوہ واپس آیا تواب دوکوئی جوکرنہیں بلکہ ایک یا د قارمعزز آدمی تھا۔

اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔جس پر اس نے ٹائی باندھ رکھی تھی۔ وہ گڑیا کے پاس آ کر کھڑا ہو کیا اور گڑیا بول پڑی۔''انگل آپ نے تو ٹائی کی ناٹ ہی غلط باندگی ہے۔'' ''جلو ٹھیک کردو۔''

نازیدرور بی تھی۔ گڑیا نے ٹائی کی ناٹ ورست کی۔ تو قیر نے گڑیا کو دیکھا۔ وارڈ کے بچوں کو دیکھا اورسب کو خدا جافظ کہتے ہوئے اس انداز سے نازید کو دیکھا جیسے کہدرہا ہو، میں لوٹ کرآؤں گا۔میراانتظار کرنا۔''

نازیہ نے اس کی خاموش زبان مجھ کر اپنی گردن ہلا دی۔ کچھ دیر پہلے کا چنکتا ہوا ماحول اچا تک اداس ..... بہت کے ساتھ زندہ رہنامشکل ہوگیا ہے۔ اس کیے بہتر ہے کہ آئے والے دنوں کی بھلائی کے لیے میں وہ راستہ اختیار کرلوں جو وقتی طور پرتو پریشان کرنے والا ہو۔ تکلیف دہ ہو لیکن آگ جا کرسکون اور اطمینان دے سکے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اور گڑیا اس جوکر کوکل کے بعد دیکھنا بھی پندنہ کریں لیکن جوکر انگل کا آخری تماشا گڑیا کو ہمیشہ یا در ہے گا۔''

تنویر آفس ہی میں تھا کہ کئی کا فون موصول ہوا۔ کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔

" 'بيلو، ميں انسپشر تنوير بول رہا ہوں۔" تنوير نے لها۔ لها۔

ہوں ''انکیر صاحب،آج ایک بہت بڑے مجرم نے خود کا کے سے حوالے کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' دوسری طرف ہے کہا گیا۔

تنویر کی ما تھے پر بل پڑگئے۔ بید آ واز پچھ مانوس ک معلوم ہور ہی تھی ۔'' کون ہوتم ؟'' ''ہزار چیرہ۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' ہاں بھئ ، کیا ہزار چرے والے کو گرفتار کرنا پہند نہیں کرو نے؟''

حویرئے اب وہ آداز پیچان کی تھی۔'' تو قیر، تو قیر بھائی، بیآپ بول رہے ہیں؟''

جمال میدا پ بول رہے ہیں ؟ ''ہاں میرے بھائی ، سیس ہوں ہزار چیرہ -تمہارا بھائی تو قیر''

بھائی تو قیر۔'' ''نہیں، پنہیں ہو کلا۔'' تنویر بقین نہ کرنے والے دوروز میں رواد

''ہاں بھائی، یہ بچ ہے۔ میں ہی ہوں ہزار چیرہ۔ لیکن میں نے بھی کی پرتشد دنہیں گیا۔ کسی کا خون نہیں کیا۔ بھی کسی ایما ندارتا جریا دولت مند کو دھو کا نہیں دیا۔ دونمبر کے لوگ میرا شکار بنتے رہے ہیں۔ البتہ دھو کا دینے کے لیے ایک الیک الیک لاش پر میک آپ کر دیا تھا جو گجرے کے ڈییر پر پڑی تھی۔ اس کی جیبوں میں بہت سارے کارڈ زخونس کر بیا تا تر دینے کی کوشش کی تھی کہ ہزار چیرے والا مرگیا ہے لیکن اب میں اپنے آپ کو خود ہی ظاہر کرر ہا ہوں۔ ہاں ایک بات اور ۔۔۔۔''

وه يول ربا تقااور تنوير كتے كے عالم ميں پيسب س ربا

''میرے بھائی، تمہیں اس بات کی البھن تھی تا کہ ہزار چرے والا جمعہ، بیفتہ اور اتوار کے دن وارد اثنی کو ل

جاسوسى دائجست 152 ستمبر 2016ء

الدوائل او كما تعلد ال

و کھ خواب ایے بھی ہوتے ہیں جوحقیقت اورخواب كے درميان ہوتے ہيں۔

پتانہیں چلتا کہ جو کچھود یکھا تھا، وہ خواب تھا۔ یا اب جو م استے ہو و قواب ہے۔ ' بین قواب میں ہوز جوجا کے

عديل كاخواب بجهابياي تقا\_

وه ایک سرنگ میں تھا۔ بہت طویل سرنگ تھی اور بالکل اندهیری-البته بهت دورروشی کا یک دهتباساضر ورد کھائی دے

رہا تھا۔ عجیب بات ہے تھی کہ اے احساس ہورہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھرہا ہے اور اسے میکھی تقین تھا کہ وہ جب جاہے گا ای خواب سے بیدار ہوجائے گا۔

خواب بی میں أے احساس مور ہاتھا كه وه مسكرا رہا ہے۔ جیسے اُس کے سامنے کوئی دلچے طیل ہور ہا ہواور کھادیر میں بیتماشافتم ہوجائے۔

ليكن وه آع بره هيته رہنے پر مجبور تھا۔ كوئى طاقت اے آ مے کی طرف دھیل رہی تھی۔روشیٰ کے اس دھتے کی طرف جو

## الرار والمحاب كي سلط كاالوكما انجام .....

خواب ایسے سوداگر بوتے ہیں... جو اپنی من چاہی دنیا میں لے جاتے ہیں...کچه خواب میں حقیقت کی دنیا میں بسے محسوس ہوتے ہیں... لاشعورسے شعورتک سفروہ کیسے اور کب طے کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا... ایک ایسے ہی خواب پرست کا احوال کہ خواب دیکھتا تھا اور خوف کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ . . اس قید سے رہائی ہی اس کی زندگی کا ضامن تھے

سرورا كراكا

## Downloaded From Paksodiaty.com

اب چھوا سے ہوگیا تھا۔ بكراس في ايك آوازي لي البية بهارا پهلا پر او بهوگا۔اس مِين پهلے آ دمي کواپئ قرباني دين ہوگي۔''

شهجائے کس کی آواز آئی اوروہ کیسی قربانی کی بات کررہا تھا۔ پھر پڑاؤ سے کیا مراد تھی سرنگ میں پڑاؤ کا کیا مطلب ہو 175

نا دیدہ طاقت اے آ کے کی طرف دھکیلتی رہی۔ روشی کا وه دهسّااورواسح بيوتا جلا گيا۔وه ايک چبوترا تھاجس پرکسي طرف ہے روشیٰ پر رہی تھی۔اس نے اس روشیٰ میں ایک آ دمی کو ویکھا جس کے دونوں ہاتھ چھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور دوزانو بیٹھا ہوا تھا۔اس کے برابر میں ایک آ دمی چمکتی ہوئی تکوار ليے كھٹرا تھا۔ بالكل ويباہي منظرتھا حبيبا پراني تاريخي فلموں ميں

ے ذرای ویر کے لیے خوف محسوس ہوا۔ اس نے جاہا كدوه نيلا سے بيدار ہوجائے۔اے احساس ہور ہاتھا كداب اس عذاب کوجاری میں رہنا جاہے، بہت ہوگئی۔

اس نے خواب ہی میں سوچا کہ جب وہ بیدار ہو جاتھ نے کمرے اللہ اپنے بستر پر ہوگا اور سب کھے تھیک ہو چکا ہو

اس نے آتکھیں کولئے کی گوشش کی لیکن ایسانہیں ہو کا۔اک کے دیکھتے دیکھتے تکواروالے نے اپنی تکواراٹھائی اور دوزانو بیٹھے ہوئے مخص کی گردن اُڑادی۔

خون کے چھنٹے عدیل کے چبرے پر بھی آئے اور وہ نیندے بیدارہوگیا۔وہائے ہی کمرے میں تھا،ایے بسر پر جیبااس نے خواب میں سوچا تھا کہ جب وہ میدار ہوگا تو ا<u>ی</u>ے ای کرے یں ہوگا۔

اس نے اپنے چرے پرتی محبوں کی۔اس نے اپنی ہتھیلی اپنے چبرے پر پھیری۔وہ خون نہیں تھا پسینا تھا۔وہ پوری طرح کینے میں ہوگا ہوا تھا۔

وہ اٹھ بیٹا۔اس خواب نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت بی بے تکا خواب تھالیکن خواب تواسی قسم کے ہوتے الى- يريشان كردين والي

اس کی بیوی اس کے لیے بیڈنی لے کر آگئی تھی۔ ''ارے کیا ہوا آپ کو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' عارف نے

''ہاں، ہاں ٹھیک ہوں۔''اس نے کھوٹی کھوٹی آواز میں

راتے کینے کیلے کیوں ہورے ہیں؟" عارف تے

بحضیل، ایک خواب دیکھا تھا۔"عدیل نے بتایا۔ '' لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ میں جاگے گیا ہویں۔ میری خوب صورت بوی میرے لیے جائے لے آئی ہے۔ کھڑی سے باہر و نیاروش ہے۔ پرندول کی آوازیں آرہی ہیں۔سب ٹھیک ہو

جاتمیں، چائے بی کرشاور لے لیں۔ میں جب تک ناشالگائی ہوں عارف نے پیارے کہااور بہار کے تازہ جھو کے ک طرح کیلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئے۔ وه ایک خوشگوارزندگی گزارر باتھا۔

اچھا کاروبار تھا۔ اپنا گھر تھا۔ پیار کرنے والی خوب صورت بیوی تھی۔ پچھلے سال ایک بچیجی بیدا ہوا تھا۔ گاڑی تھی۔ بینک بیلنس تھا۔ یعنی بظاہرا بھی تک کوئی پریشانی تہیں تھی کیلن اس غیرمعمولی خواب نے اے پریشان کر گے دکھ اتھا۔ وہ شاور لیتے ہوئے بھی ای خواب کے بارے میں موچار ہا۔اس خواب کے حوالے سے ایک عجیب بات میں ک ا تحواب میں بھی احساس ہور یا تھا کہ وہ خواب دیکورہا ہے اورجب چاہے اس سلم کوختم بھی کرسکتا ہے لیکن وہ ایسانہیں کر یا با تھا۔ایبالگا جیسے وہ اس خواب کھمل دیکھنے پر بجوں کرویا گیا

نا ہے کے بعدوہ بیوی کوخدا حافظ کہہ کراور بیچ کو یمار کر کے اپنے کام کی طرف چلا آلیا۔ دن بھر کی مصروفیت میں اے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کوئی پریشان کرنے والاخواب بھی ويكهاتها\_

اس کے بعد میں سے کی ہو گیا۔ اس رات اس فے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ دوسری اور تيسرى رات محى تبيل - خوابول كاكيا ب- وه أو الى قتم ك ہوتے ہیں۔ بھی دکھائی دے گئے اور بھی غائب ہو گئے۔ کیلن یا نجویں یا چھٹی رات کو پھرو ہی خواب ظرآیا۔

اس بار بيخواب وہال سے شروع موا تھا جہال چيملا خواب محتم ہوا تھا۔ یعنی اس چبوترے سے۔اور اس لاش سے جس کی گرون کئی ہو کی تھی۔

اے پھرآ کے کی طرف دھکیلا جارہا تھا۔ وہی سرنگ تھی۔ جو نہ جانے کتنی دور چلی گئی تھی۔اند غیری ادر بہت فاصلے پرروی کا ایک اور دھیا۔

وہ توت اے آگے کی طرف دھکیلتی رہی۔اس باراس نے احتجاج کیا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہاں نے بیا حتجاج خواب يمل كما توا ما وه واقعی احتجاج كررياتها\_

جاسوسى ڈائجسٹ 154 ستمبر 2016ء

ومدوات

''نہیں، بچھے بیخواب ٹیل ویکھنا۔''اس نے اپنے آپ ے کہا۔ ' بھے اٹھ جانا جا ہے، فورا۔'

ليكن وہ اٹھ نہيں يايا۔اس نے محسوس كيا كہوہ كسيسار ہا ہے۔اپنے ہاتھ یاؤں جلارہا ہے۔جاگ جانا چاہتا ہے کیلن وہ اليانبين كريار باتفا-

وہ آ گے بڑھتار ہا۔وہ خوزئیس بڑھر ہاتھا بلکہ کوئی طاقت ا ہے مسلسل دھلیل رہی تھی اور پہلے کی طرح اس بار بھی روشن کاوہ وهباواضح اوربزا موتا جلاجار بانقاب

روشیٰ کاوہ دھتباوا تھے ہوتا چلا گیا۔ یہ بھی ایک چبوتر ا تھا۔ جو دورے وکھائی وے رہا تھا۔ اس کے ساتھ بی ایک آواز سائی دی۔ "بیآواز الی تھی جیے کوئی اعلان کیا جاتا ہے۔" ہمارا م پڑاؤ آگیا ہے۔اس پڑاؤ پر بھی ایک آوی کی قربانی ہو

وہ دو ہوے پڑاؤ کے پاس بیٹنی گیا۔ ایک آ دی اُس طرح و در انو بھا یا گیا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ پیجھے کی طرف مندھے ہوئے تھے اورایک آ دی اس کے برابر میں تکوار لیے کھڑا تھ بالکل دییا ہی سب کچھ جیسا اس نے پچھلے خواب میں

؛ یکھا تھا۔اس نے اس بارزیادہ حدوجہد کی۔ <sup>دوم</sup>نیں حتم کرویہ ۔ ختم کروہ مجھے یہ خواب ایس و یکھنا آئیں دیکھنا۔''اس نے بيدار ہونے كى بھى كوشش كى ليكن صرف باتھ ياؤں چلاكررہ

تکوار والے کے ایک مکروہ ی ہنسی کے ساتھ بند <u>تھے</u> ہوئے آدمی کی گردن گڑا دی۔ اس دفعہ اس عین میں ایک اضافه تقاله بجهلي بار باللل خاموثي راي تفي ليكن اس باروه مكوار والأخض بنساتها\_

بند ھے ہوئے آ دی کی گردن اُر گئی۔

خون کے چھنٹے اُڑے جوعد ل کے چبرے پر گرے۔ اس کی آئلسیں کھل گئیں۔اس کی بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس کے کھڑی کھی۔

عدیل کو بیدار دیکھ کراس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عدیل سے لیٹ کررور ہی تھی۔

''ارے کیا ہو گیاتم کو، کیوں رور ہی ہو؟'' '' کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ کو کتنی آوازیں دیں۔، کتنا جھنجوڑا،لیکن آپ کوئی جواب ہی تنبیں دے رہے۔ پھر آپ ك منه يرياني ك جين ويتوآب موش مين آ محت كيا مواتفا آب کو؟ الني مد موشي كيون موكن تفي؟ بتا كي نا، مين آب ك ليے بيلونى لے كرآئى تھى كيكن جب بيور يكها كدآب عجيب اعداد ے ہاتھ یاؤں جلاہ ہاں تو پھرس کھیرائی۔"

"عارفه! میں انتحا اینے ہوش میں تہیں ہوں " عدیل نے کہا۔" کھویر کے بعد بتاؤں گا۔" ناشتے کے بعد اس نے عارفہ کواینے ان خوابوں کے

بارے میں بتاویا۔ " توبه، توبه يتوشيطاني خواب بين " عارفه في كها-"كونى سورة وغيره يزهكرسوياكرين-آج عين آپ بردم كرديا كرول كي-"

پہلی باراس نے چوخواب دیکھا تھا،اس کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا تھا لیکن اس دوسرے خواب نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ کوئی انجھی ہوئی بات \_ کوئی نفیسانی گرہ۔

اس نے اپنے ایک دوست کوفون کر کے صورے حال بتا دی ۔ اس كاوه دوست ايك ڈاكٹر تھا۔ليكن ميڈيكل ڈاكٹر ۔ دہ کھے دیر بعد عدیل کے یاس پہنچ کیا تھا۔" ہاں یارہ پھر ہے

بتاؤ، کیاصورت ِ حال ہے۔'' عدیل نے بوری تفصیل ہے صورتِ حال بتا دی۔ ''سمجھ گیا۔ کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجہ ہے اور اس کا پیج مثور آوئی سائکاٹرسٹ بی دے مگتا ہے۔ " كياتم كسي كوجانة بولا"

''ہاں وُ اکثر ضیا کو۔ وہ ایک بڑے سائیکا ٹرسٹ ہیں۔ وہ تمہارانفیالی بجزیر کے تمہیں صورت حال بتادیں گے۔" خوداس نے ڈاکٹر شاکونوں کر کے الن سے وقت لے لیا تھا۔ دو دنوں کے بعد عدیل ڈاکٹر کے یاس میشا تھا۔اس کا ووست ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر ضیانے بہت غور ھے اس کی کہائی تی تھی۔

پھر بہت دیر بعدائ نے بتایا۔''بہت گبرگ کوئی دجہ ے جو بظاہرآپ کو یا ونہیں آ رہی لیکن جب میں آ کے گوٹرانس میں لے جاؤں گا تو پھرآپ کے ااشعور میں پوشیدہ لیہ خواب "-826726

" أكر صاحب! كيايمي علاج موكا؟ "اس في يو جعا-" فَهُمِين ، بِيعلاج نهين بلكه مرض كي تشخيص ہے۔ " وْاكْتر نے کہا۔ 'علاج کا مرحلہ تواس کے بعد شروع ہوگا۔ آپ کے ذبن كوكھرج كروہ تا ترزائل كرنا ہوگا۔"

''اوکے ڈاکٹر، میں تیار ہوں۔''عدیل نے کہا۔ " تو پھر آجاؤ ، دوسرے کرے میں۔" ڈاکٹر نے عدیل کے دوست کی طرف دیکھا۔''تم تہیں رہو گے۔ تم سکھتے مونا، ليكي تحف كي مل يرائيولي كاموالمه موتا إ-"بال مال مجمعا مول يل "

جاسوسى دائجسك (155 ستببر 2016ء

اور تین محی دید رہا تھا۔ اس نے قوب ارادی سے کام لیے ہوئے اس خواب سے چھٹکا را پانے کی کوشش کی کیکن سیمکن

کوئی طاقت اے آگے کی طرف دھکیلتی رہی۔اس مار به فاصله بهت طویل معلوم بور باتھا۔ اندھیری سرنگ حتم ہونے کا نام ہیں لےربی گی۔

ابھی تک روشن کا وہ دھتبا وکھائی نہیں دیا تھا جو پچھلے دو تحوابول میں نظر آتا رہا تھا۔ بس وہ اندھیری سرنگ میں دوڑتا جار ہاتھا بلکہ وہ خورمبیں دوڑ رہا تھا کوئی اے دوڑا رہا تھا۔کوئی نا دیدہ طاقت کوئی اُن دیکھے ہاتھ جوا ہے آ گے کی طرف دھکیل

کچھ دیر بعدروشی کا وہی دھتباد کھائی دینے لگا۔ اس دھتے کے ساتھ ہی اعلان ہوا۔'' ادریہ ہے تیسرااور آخري يزاؤ-"

عديل كيمروبي دروناك منظره وباروجبين وكجهنا حابتا تعا اس نے بوری قوت ارادی کے ساتھ جما گنے کی کوشش کی کیکن ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھوں اور بیروں میں جان ہی کیوں رہی

وونادیده باتھائے وسکتے جارے تھے۔ روشیٰ کا وہ وهمیا بڑا ہور ہاتھا۔ پھروہ دھیّاا یک چبوتڑے میں تبدیل ہوگیا۔

کیلن آئے کے خواب میں اس چبوڑ نے پر کوئی نہیں تھا۔ چبوتر ہ خالی تھا۔ تکوار بروارا پی گلیکوار لیے کھٹرا تھالیکن قیدی کونی ہیں تھا۔

عدیل ایک بار پھر وہی منظر و کیلنے ہے گا گیا تھا۔ اس نے ایے خواب ہی میں اعمینان کی کیفیت محسوس کی ۔ اچا تک

دو جار ہاتھوں نے اسے پکڑلیا۔ وہ خود کو چیزانے کی کوشش کرتار ہالیکن وہ ہاتھا ہے چبورے پر لے گئے۔

اس کوزبردی دوزانو بیضنے پرمجبور کردیا گیا۔ اس کے دونول پاٹھ چھیے کی طرف باندھ دیے گئے۔وہ چیخ نگا۔ تکوار والے شخص نے اپنی تکوار اٹھائی اور اسی وقت کوئی اسے جھنجوڑنے لگا۔''انھیں، کیا ہوا ہے آپ کو،اٹھ جائیں خدا کے

اب اس نے آتھ جیس کھول دیں۔اس کی بیوی عارفداس کے سامنے تھی۔" کیا ہوا تھا آپ کو۔ آپ کیول چیخ رہے

'عارف کھروہی خواب''اس نے بتایا۔''اس بارتوبہ خوار مل سے میں زیادہ بھیا تک ہو گیا تھا۔ بہت ہی

عديل ڈاکٹرضا كے ساتھ دوہرے كرے بي جا آليا۔ ان دونول کی واپسی آ د ھے گھٹے بعد ہوئی تھی۔ دونو ل خوش کوارموڈ میں تھے۔" لو بھائی۔" ڈاکٹر ضیائے عدیل کے دوست کی طرف دیکھا۔''اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔'' "خيريت توب، كيابات بوئى؟"

موصوف نے چار پانچ مہینے پہلے ایک انگریزی فلم دیکھی تھی۔''سلاٹر ہاؤیں'' آن قلم میں ای قشم کے مناظر تھے۔ وہ مناظران کے ذہن سے چیک گئے اور مینے بعد خواب بن کر پريشان كرد بين

" خدا کی پناہ! میں تو پریشان ہو کررہ گیا تھا کہ میرے دوست كيساتھ كيا ہورہا ہے۔ "عديل كے دوست نے كہا۔ "لكِكن واكثر صاحب بيركيها خواب تفاجس مين بيه ا حمال رہتا تھا کہ بیخواب ہے اور میں جلدی جاگ جاؤں گایا ا پنی مرسی ہے جاک سکتا ہوں۔''

'باں خوابوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے۔'' ڈاکٹر ضیا نے کیا۔ "اس میں شعور اور لاشعور دونوں ایک ساتھ کا م کرتے ہیں۔ای لیےآپ کے ساتھ الی کیفیت ہوتی ہے' ''کیابیخواب دوباره بھی آسکتاہے؟''

إ ميں نے تو آپ كے دہن سے أس كومنانے كى كوشش ل بےلیکن ہوسکتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی دیکھیں کیکن پریشانی لا تاكل ب-يصرف فواب إلى-"

موایک بات اور پوچھنا تھی کہ دوسرا خواب اس طرح کیوں شروع ہوا جیسے کوئی میر کل جل رای ہو۔ یعنی جہاں پہلا خواب حتم ہوا تھا وہاں سے دو حرے خواب کا سلسلہ شروع ہو

" ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ سالک ہی سکوینس کے خواب کہلاتے ہیں۔''ڈاکٹرضیانے کہا۔''مبہرحال کوشش کرو کہآئندہ ہے کوئی التی سیدھی ہار وفلم نہ دیکھا کرو۔لاشعوراس کا بہت گہرا اژ قبول کرلیتا ہے۔'

ڈاکٹرنے اسے پچھ دوا کی وے دی تھیں جواس کے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے تقیں۔

کئی دن گزر گئے پھر کوئی خواب نہیں آیا اور ایک رات چروہ ی خواب۔اس بار بیخواب دوسرے پڑاؤ کے بعد شروع

دوسرے آ دی کی بھی گرون کئی لاش ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور کوئی اے آگے کی طرف دھلیل رہاتھا۔اس بار بھی وہ شعورا وراباشعور کے الیج برتھا۔ بیک وفت دونول کیفیات تھیں۔ دو خواب و کمپیریا تھا

جاسوسي دَا نجست ﴿ 56 ﴾ ستمبر 2016ء

وکھائی دینے لگتے ہیں۔اس وقت آئکھیں گرچہ بند ہوتی ہیں ليكن ان كى چنگياں او پر فيجے ہوتی رہتی ہیں۔جس كا اعدازہ آ تھھوں کی موومنٹ ہے ہوجاتا ہے۔خوابول کے اس پروسیس RAPIDEYES كانام وياكيا بي - يغنى REM MOVEMENT\_اس وفت آب خواب و كيور ب موت ہیں۔آپ کی بیگم کو بیقر بانی دین ہوگی کہوہ اپنے مقررہ وقت ے پہلے آپ کے لیے چائے لاکر آپ کی آتھموں کو دیکھتی رہیں جیسے ہی انہیں محسویں ہوکہ آئسیں گردش کرنے لگی ہیں، فورأا ففادي پھروہ خواب ممل نہيں ہو سکے گا۔''

'' ڈاکٹر صاحب! اس کا مطلب سے ہوا کہ آپ کو بھی اس بات كاحساس بكريه وفي شيطاني چكر بي " کھ کہ نہیں سکتا۔ ویے بہ طریقہ میڈیکل بوائٹ ہے تو بچانا ہے۔ اس سم کے مشورے بچے دیا کرتے ہی لیکن آپ کے کیس میں ہوسکتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو

"او کے ڈاکٹر صاحب، میں این بیوی سے کہدویتا ہوں وہ کل سے اس ڈیوٹی پرلگ جائے گا۔'' "آپ عام طور پر بیدارک ہوتے ہیں؟" '' ٹھیک سات بجے۔جب وہ میرے لیے جائے کے

''اوکے، اب ان سے کہیں کہ وہ ساڑھے چھ بج عائے لے كرآ جائيں۔

به مشوره من کر عارفه جمی ایر جوش جو گزاشی و "میرا کیا ے۔ اس تو چھ بجے ہے آپ کو معتی رہوں کی۔ خدا کرے کہ

اس موذ کی خواب ہے آپ کی جان جھوٹ جائے۔'' ''ہوجائے گا۔ ڈاکٹرنے کیفین دلایا ہے۔اس کا کہناہے كداكروو عاربار مجھےوقت سے پہلے جگاد يا جائے تو دہ خواب ميرے لاشعورے غائب ہوجائے گا۔''

''میں تیار ہوں'' عارفہ جلدی سے بولی۔'' تجانے سے كياشيطاني چكرہے-'

دوسری صبح عارف چھ بچ اٹھ کر کچن میں جائے بنانے چلی کئی۔ وہ جائے لے کرجب کمرے میں داخل ہوئی تو پورے كرے من خون كے چھنٹے تھے،عديل كى كئي ہوئى كردن بستر پرایک طرف پڑی ہو کی تھی۔

عارفہ چنے مارکر ہے ہوش ہوگئ۔عدیل نے آج وہ خواب

وقت ہے سلے دیکھ لیا تھا۔

خطرناک مندا کاشکرے کہتم نے بچھے عین وقت پر جگا دیا۔ ورنه شايدخواب بى ميس ميرابارث فيل مو چكاموتا-

'' خدا غارت کرے ایک فلم کو، جوآپ کے ذہن ہے چیک کررہ تی ہے۔"

"عارفه، میں توالی ایس درجنوں فلمیں دیچھ چکا ہوں۔ به معامله کچھا ورمعلوم ہوتا ہے؟

"اور کیا معاملہ ہو گا۔ آپ پھر ڈاکٹر ضیایے پاس جائیں۔ان کے علاج ہے آپ میں بہتری آنے لی تھی۔ ابہری آنے گی تھی سے کیا مراد؟ کیا میں پاکل

اوہو، میں بیے کہدرہی ہوں کہ خوابوں کا سیسلسلة تورک أكما تفانا\_

"ال يتوب-"عديل في اعتراف كيا-اس باروہ ڈاکٹر ضیا کے یاس خود ہی گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو پوری کہانی سناتے ہوئے پوچھا۔" ڈاکٹر صاحب، بید سراخواب كمامعي ركهتاب؟"

' دسنجو میں نہیں آتا'۔اگروہ اس فلم کا سکوکل ہوتا تو آپ لے کی طرح دوسروں کی قربانی و کیھتے بہر عال اب آپ کے

"وه كيا بي دُاكثرصاحب؟"

"ا بنے ونوں کے لیے کی مرفضا مقام پر چلے عا تميں'' ڈاکٹر نے کہا۔'' آب و ہوا کی تبدیلی سے بھی بہت

''مُرِفضاً مقام پر تو زہنی مریضوں کو بھیجا جا تا ہے ڈاکٹر

'' کوئی ضروری نبیل معلور کرمسکرادیا۔'' آپ بیسے صحت مند بھی جا کتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ..... کیا آپ کو انداز ہ ے کداس مسم کے خواب آپ کورات کے کس بہر دکھائی دیے

" جي بان، اچھي طرح - کيونکه اي وقت عارف آ کر تجھے اٹھا دین ہے۔ وہ میرے کیے بیڈئی لے کر آتی ہے۔ اس کا مطلب ریہ ہے کہ میں اس قسم کا خواب صبح کے وقت و کھتا

" ہاں، مجھے بھی ایسا بی لگٹا تھا۔اب آپ کی بیگم کوآپ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔'' °° كىساتعاون؟

''وه آپ کوخواب دیکھنے سے روک سکتی ہیں۔''

جاسوسي ڏائجسٺ (157) سٽمبر 2016ء



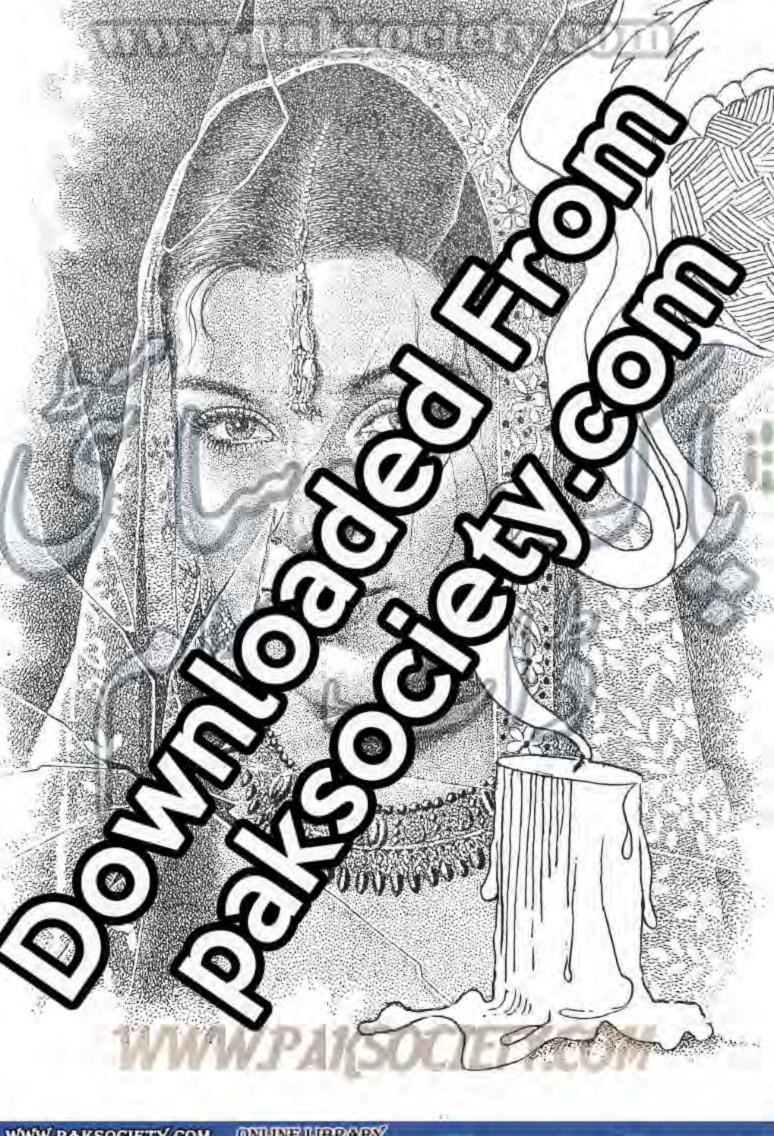

شہزا داحمہ خان شہزی نے ہوش سنجالا تو اے اپنی مال کی ایک بلکی ی جھلک یا دھی۔ باپ اُس کی نظروں کے سامنے تھا مگرسو تیلی ماں کے ساتھ۔اس کا باپ بیوی کے کہتے پراے اطفال کھر چھوڑ گیا جو پیٹیم خانے کی ایک جدیدشکل تھی ، جہاں بوڑھے بیچے سب ہی رہتے تھے۔ان میں ایک لڑکی عابدہ بھی تھی بشبزی کواس ہے انسیت ہوگئ تھی۔ بچے اور بوڑھوں کے سنگم میں چلنے والا بیاطفال کھرایک خدا ترس آ دی ، حابق محمداسحاق کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ پھرشہزی کی دوتی ایک بوژ تھے سرمدیایا ہے ہوگئی جن کی حقیقت جان کرشہزی کو بے حدجرت ہوئی کیونکہ وہ بوڑ ھالا وارث تہیں بلکہ ایک کروڑ پی خض تھا۔ اس کے اکلوتے بے حس میٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پرسب پکھ ا ہے نام کروا کراے اطفال محر میں چینک و یا تھا۔ ایک دن اچا تک سرید یا با کواس کی بہوعار فدا دارے سے لے کرا ہے تھر چلی گئی۔ شہری کوایے اس بوڑھے دوست کے یوں چلے جانے پر بے حدد کھ ہوا۔ اطفال تھر پر رفتہ رفتہ جرائم پیشہ عناصر کاعمل دخل برجے لگا۔شہری نے اپنے چند ساتھیوں سمیت اطفال تھرے فرار ہونے کی کوشش کی مگر نا کام رہا جس کے نتیج میں دلیثا دخان المعروف کی خان اور اس کے حواری نے ان پرخوب تشد دکیا ، اشرف اور بلال ان کے ساتھی شہزی گروپ کے دشمن بن گئے ۔ کنگل خان اپنے کسی دشمن گروپ کے ایک اہم آ دمی اول خیر کواطفال گھر میں پرخمال بنالیتا ہے،شہر می اس کی مدو کرتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔شہر می کا ووست اول کچیر چوہدری متناز خان کے حریف گروپ جس کی سربراہ ایک جوان خاتون مختاری بیکم ہے، ہے تعلق رکھتا تھا۔ وہال وہ مجھوٹے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بڑاا ستاد کھیل داوا ہے جوز ہرہ بانو کا خاص دست راست اوراس کا بیکطرف جاسنے والا بھی تھا۔ زہرہ بانو درحقیقت متناز خان کی سوتیلی بہن ہے۔وونوں بھائی بہنوں کے چج زمین کا تناز عـر صے ہے چل رہا تھا۔ زہرہ یا نہ شہری کو و پھر بے ہوئی ہوجاتی ہے۔ کبیل وا واء شہری سے خار کھانے لگتا ہے۔ اس کی وجدز ہرہ یا تو کاشہری کی طرف خاص النقام ہے۔ میکم صاحبہ کے حریف، چوہدری متازخان کوشہزی ہرمحاذیر شکست دیتا چلا آر ہاتھا، زہرہ یا نو، ککیش شاہ ناکی ایک بوجوان ہے محبت کرتی تھی جو ور حقیقت شبزی کا ہم شکل ہی نہیں ، اس کا بچھڑا ہوا بھائی تھا۔ شبری کی جنگ چھلتے کھلتے ملک وشمن عناصر تک پہنچ جاتی ہے۔ ساتھ ہی شہزی کواپنے ماں پاپ کی بھی تلاش ہے۔وزیر جان جواس کا سوتیلا پاپ ہے ماس کی جان کا وشمن بن جاتا ہے۔وہ ایک جرائم پیشہ گینگ ''انچیکٹرم'' کا زول چیف تھا، جبکہ چرہدری متازیفان اس کا حلیف۔ریجر زفورس کے میجر ریاض یا جو وان ملک وخمن عناصر کی کھوج میں تھے لیکن دشمنوں کوسیای اورعوا می صابیت حاصل تھی ۔ او ہے کولو ہے ہے کا شخے کے لیے شہری کواعز از می طور پر بھرتی کرلیا ماتا ہے اور س کا تربیت بھی یا در کے ایک خاص تر بیتی کیمپ میں شروع ہوجاتی ہے، بعد میں اس میں شکیلہ اوراول خیر بھی شامل ہوجاتے ہیں ،ایک تجونی ی علطی کی صورت میں یا ورکومصلی ڈراپ کرویا جاتا ہے۔ عارف علاج کے سلسلے میں امریکا جاتے ہوئے عابدہ کواپنے ساتھ لے جاتی ہے۔اسپکٹرم کاسر پر اہ لوٹوش شہری کا وشن بن چکا ہے وہ وجے لی می (جیش بزنس کمیوش) کی کی بھگت ہے عابدہ کوامر کی می آئی ب کے چنگل میں پینسادیتا ہے۔اس سازش میں بالواسط ٹارقہ بھی شریک ہوتی ہے۔ باسکل ہولارڈ ، ایک پیودی نشراد کٹرمسلم وشمن اور ہے بی سی سے خفیہ و نیائے مسلم نے خلاف ساؤشوں میں ان کا دست راست ہے۔ یاسکل جولا رڈ کی فورس ٹائیگر فیکٹ نیزی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ باسکل ہولارڈ کی لاڈ لی بڑی انجیلا ، لولووش کی ہوئی ہے۔ اور کے لین سے شیئرز سے سلسلے ٹیل عارفہ اور سریدیایا سے درمیان چپقلش آخری تھے پر پہنچ جاتی ہے، جے لولووش اپنی ملکیت تجت ہے، ایک و دولتیا سینھ نوید سائے والا مذکورہ شیئرز کے کیلے میں ایک طرف تولولووش کا ٹاؤٹ ہے اور دوسری طرف وہ عارفہ ہے شادی کاخواہش مند ہے۔اس دوران شیزی اپنی کوششوں میں کا میاب ہو جاتا ہےاوروہ اپنے ماں باپ کوتلاش کر لیتا ہے۔اس کا باپ تاج وین شاہ ، درحقیقت وطن عزیز کا ایک ممنام بہا درغازی ساجی تھا۔وہ بھارت کی خفیہ ایجینی کی قید میں تھا۔ بھارتی خفیہ ایجینی بلیونگسی کا ایک افسر کرال ی جی بھجوانی ،شہری کا خاص ٹارگٹ ہے۔شہری کے ہاتھوں بیک وقت اسپکیٹرم اور بلیونلسی کوذات آمیز فلکت ہوتی ہے اور وہ دونوں آپس میں نفیہ کٹر چوڑ کر لیتے ہیں شہزی ،کبیل دا دا اور ز ہرہ یا تو گی شادی کرنے کی بات جلانے کی کوشش کرتا ہے جس نے بتیجے میں کبیل داوا کاشیزی سے ندصرف دل صاف ہوجا تا ہے بلکہ وہ بھی اول خیر کی طرح اس کی دوتی کا دم بھرنے لگتا ہے۔ باسکل ہولار ڈ ،امریکا میں عابدہ کا کیس وہشت گردی کی عدالت میں منتقل کرنے کی سازش میں کامیاب ہوجاتا ہے۔امریکا میں مقیم ایک بین الاقوا می مصراور رپورٹرآ نسه خالدہ، عابدہ کےسلسلے میں شہری کی مدوکرتی ہے۔ وہی شہزی کومطلع کرتی ہے کہ پاسکل ہولارڈ ، تی آئی اے میں ٹائیگر ٹیگ کے دوا یجنٹ اس کواغوا کرنے کے لیے خفیہ طور پرامر یکا ے پاکستان روانہ کرنے والاہے۔شہزی ان کے شکنج میں آ جا تاہے، ٹائیگر فیگ کے مذکورہ دونوں ایجنٹ اے پاکستان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاز راں ممنی اڈیسہ کےشیئر ذ کے سلسلے میں اولووش بریا (رنگون) میں مقیم تھا۔ اس کا دستِ راست ہے جی کو ہارا ، شہری کونا ٹیگر فیگ ہے چھین لیتا ہے اور اپنی ایک لگڑ ری یوٹ میں قیدی بنالیتا ہے وہاں اس کی ملا قات ایک اور قیدی ، بشام چھلکری ے ہوتی ہے جو بھی انہیکٹرم کاایک ریسری آفیسر ضاجو بعد بھی تنظیم ہے کت کراہے ہوئی بچوں کے ساتھ راو پوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بیروہ دور تھاجب انٹیکٹرم کو دافعی ایک بین الاقوامی معتبر ا دارے کی حیثیت ساصل تھی ، اور مسٹر ڈی کارلواس کے چیف ڈاکر یکٹراورلولووش جاسوسى دائجسك 160 ستمبر 2016ء

TEUSOCIEUV/COIII) اواره کارد

ان کا نائب تھا، جوا یک جرائم پدیشر محض تھا، وہ اسپیکٹر مجیسی معتبر تنظیم کواپنے مجر مانہ مقاصد کے لیے اے ہائی جیک کر کے خو داس کا سر براہ بن جاتا ہے۔ بشام اے پاکستان میں موئن جو دڑو ہے برآ مد ہونے والےطلسم نور ہیرے کے رازے آگاہ کرتا ہے۔ جو چوری ہو چکا ہاور تین مما لک ہٹلری طرح اس ہیرے کی آڑیں تیسری عالمی جنگ چھڑوا تا چاہتے ہیں۔ جے انہوں نے ورلڈ بگ ہیگ کا نام دے ر کھا ہے۔ اولوش اوری جی بھجوانی کے ایک مشتر کدمعاہدے کے تحت سے جی کوہارا کی بوٹ میں بلیونکسی کے چندر ناتھ ، شیام اور کور میلا آتے ہیں۔ وہ شبزی کوآ تھھوں پٹی یا ندھ کر بلیونکسی کے میڈرکوارٹر لے جاتے ہیں، وہاں پہلی بار بلیونکسی کے چیف می جی مجھوائی کوشنزی ا پنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ بیوہی درندہ صفت محض تھا جس نے اِس کے باپ پراس قدرتشدہ کے پہاڑ توڑے تھے کہ وہ ا پئی یا د داشت کھو بیٹھا تھا۔اب یا کتان میں شہری کے باپ کی حیثیت ڈکلیئر ہوگئی گدوہ آیک محب وطن گمنام سیا ہی تھا، تاج وین شاہ کو ایک تقریب میں اعلیٰ فوجی اعز از ہے نواز اجا تا ہے۔اس لحاظ ہے شہری کی اہمیت بھی کم نہ تھی ، یوں بھجوانی اپنے منصوبے کے مطابق اس کی رہائی کے بدیے شیزی کے ساتھیوں، زہرہ بانو اور اول خیر دغیرہ سے پاکستان میں گرفتار شدہ اپنے جاسوس سندرواس کوآز اوکروانا چاہتا تھا۔ایک موقع پرشبزی ،اس بری قصاب ، ہے جی کو ہاراا وراس کے ساتھی بھومک کو بےبس کردیتا ہے ،سوشلااس کی ساتھی بن جاتی ے۔ سوشلا کے ایل ایڈوانی ہے اپنی بہن ، بہنوئی اور اس کے دومعصوم بچوں کے آل کا نقام لینے اورطلسم نور ہیرا عاصل کرنے کے لیے شیزی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک خونی معرکے کے بعد ایک ساعل پر جا پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھا جو کی بابا ان کو اپنی جھونیوری میں لے جاتا ہے۔شہری کی حالت بے حدخراب ہوچکتھی۔جونگی بابااس کا علاج کرتا ہے وہیں پتا جلتا ہے کہ یہ بوڑ ھاجونکول کے ذریعے لوگوں کا خون نجوڑ تا تھا۔شہزی کے دعمن مسلسل تعاقب کرتے ہوئے اس جھونپرٹری تک آنجینیجے ہیں نگرشہزی اس بوڑھے سے۔ جھونیاری کوآ گ رگادیتا ہے اور سوشلا کے ہمراہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا پہنچتا ہے۔ دگر گوں حالات کے باعث شہری کی حالت اور خراب ہوجاتی ہے۔ڈاکٹراسے سرائے میں لے جاتا ہے۔ڈاکٹرمہارانی اور جونگی کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کرتا ہے۔شہزی کوایک مہم کاپنگ ہے مہارانی کے کارندے زیرونتی اپنی حو ملی لے جائے ہیں۔مہارانی ان کوقید میں ڈال و بی ہے۔ اس اثنا میں پوکیس کے ہم اوشیزی کے دشمن حو ملی پر دھادا بول دیتے ہیں ، ان کی گرفت میں آینے سے پہلے ہی شنزی سوشیلا کے ہمراوفر ار ہوجا تا ہے۔۔۔ اور چھتے ہیں جا کہتی میں جا پہنچتا ہے۔ پولیس ان وونوں کے تعاقب میں تھی ۔ مگرشیزی اورسوشی کا سفر جاری رہتاہے۔ حالات کی متعقل پُرفر پیوں کے باوجودوہ اس جھوٹی کی کستی میں تھے کہ کو ہارا اور چندریا تھوتملہ کروہے ہیں۔خونی معرکے کے بعدشیزی اورسوشیلا وہاں تقصیں کا میاب ہوجاتے ہیں ۔شہزی کا پہلاٹا راک صرف ہی جی جمحوانی تھا۔اے اس تک پنچنا تھا۔مبئی ان کی منزل تھی یموہن اور ان دوتوں کوایک ریسٹورنٹ میں ملنا تھا تگراس کی آمدے پہلے ہی وہاں ایک ہنگا مدان کا منتظر تھا۔ پھھاد قراز کے ایک رینا نا می لڑکی کو تنگ کردے تھے۔شیزی کافی دیرہے یہ برداشت کرر ہاتھا۔ بالآخراس کاخون جوش میں آیااوران تحفدوں کی اچھی خاصی مرمت کرڈالی۔ رینان کی مشکورتھی۔ای اٹنا میں رینا کے باقری گارڈ وہاں آ جاتے ہیں اور بیروح فرساا نکشاف ہوتا ہے کہ وہ الل کے ایڈ وانی کی بوتی ے ۔ ان کے ساتھ آ سان کے کرے تھجور شی استحق والا معاملہ پر کیا تھا۔

## (ابآبٍمزيدوافعات ملاحظة فرمايث)

جب میں نے بگراج سکھ پرتملہ کیا تھا تواس وقت بھی موشلا کا میرا ساتھ دینے کا ایک اپنا مقصد تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی خو د کو بگراج سکھ کے حوالے تہیں کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی وہ اچھی طرح کہ ایک باروہ ان کے (جزل ایکا والی) کے بہتے چڑھ گئی تو دواس کے ساتھ بھی اس کی بہن والاجشر کریں گئی اب جبکہ اے معلوم ہوا تھا کہ رینا کا سوشیلا کے لیج میں زہر کی کا بھی .....

عالات جس تیزی اور غیر متوقع انداز میں بلٹا کھا

رہے تھے، اس نے مجھے بھی ہلا کرر کھ دیا تھا۔ تاہم اتی بی

تیزی کے ساتھ مجھے ان ساری باتوں کا وجدان بھی عطا ہو

رہا تھا کہ میری قوت مشاہدہ بھی وقت کے ساتھ بڑھ رہی

ہے۔جس کے مطابق ، رینا کا مجھ سے ایکا ایکی بددل ہوجانا
اور اے ایک حد تک میری حقیقت کا بہا لگنا، میری بدشمتی

ہی تھی، ورنہ تو میں ایک تیر سے دوشکار کرنے کی تھیک

مٹھاک پوزیشن میں آچکا تھا۔ گراب تو وہ ہے بھی ہوا دینے

مٹھاک پوزیشن میں آچکا تھا۔ گراب تو وہ ہے بھی ہوا دینے

ہونے لگا تھا، داکمی ایجنٹ یا دیش دروہ بی ایک ایسانی باشے

ہونے لگا تھا، داکمی ایجنٹ یا دیش دروہ بی ایک ایسانی باشے

ایشو تھا کہ اس سے بیبال کا کوئی بھی آ دی میرے ساتھ

جاسوسى دائجست 161 ستمبر 2016ء

بوائے فرینڈ مبیش کا باپ بھارتی پولیس ؤیار شنٹ بیں ایس پی تھاتو اس نے اس لیے مجھے اس کے حوالے کرنے کا تہید کر لیا تھا۔

اب موشلا ہے متعلق اتی صورتِ حال مجھ پر وجدانی محرکات ہے واضح تو ہوئی تھی کہ وہ ایک طرف خود کوایڈوانی جیسے درندہ صفت انسان ہے بچار ہی تھی اور دوسری طرف مجھے، یعنی ایک'' دیش دروہی'' کو پولیس کے حوالے کر کے اپنے سرے بید دوسری مصیبت (ایڈوانی کے بعدوالی) یعنی غداری کا دھبا دھوتا چاہتی تھی، وہ سمجھ چکی تھی کہ اب میرااور اس کا ساتھ ان مخدوش حالات میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔

کرن کی جی جیجوانی نے ددنوں اطراف سے میرے
کرد تار عنکبوت مبنا شروع کر دیے ہے۔ ایک طرف وہ
الکیٹر م کے کند ھے پر بندوق رکھ کر گولی چلار ہاتھا تو دوسری
طرف اس نے پولیس بھی میرے چیچے نگا دی تھی۔ جس کا
ساف مطلب تھا کہ وہ میرے خوف سے اس قدر پوکھلا گیا
ساف مطلب تھا کہ وہ میرے خوف سے اس قدر پوکھلا گیا
ساف مطلب تھا کہ وہ میر نے خوف سے اس قدر پوکھلا گیا
ساف مطلب تھا کہ وہ میر نے خوف سے اس قدر پوکھلا گیا
ساف مطلب تھا کہ وہ میں میکر بیٹ نہیں رکھ سکا تھا۔
ساف میں میکر بیٹ آجاؤں میں اس کی گرفت میں
آجاؤں سے ورنہ تو کوئی جس ملک ہو، ان کی سیکر بیٹ
آجاؤں سے بین بعض خفیہ کارروائیاں اور ''کاز'' کوخفیہ بی

بہرحال میں نے بلاچون و چرا، کارکواسی جانب موڑ لیا، جہاں مبیش کی رہائش پر تھوڑی ویر پہلے ہم نے اسے ڈراپ کیا تھا۔

ؤراپ کیا تھا۔

''گذائم نے ہے گام کرتے معارت باتا کا سرفز سے

بلند کر دیا .... بجھے سیاست سے کوئی دلچی نیاں ہے کیئی

ہمارتی کا دل ایک ہو کر دھڑ کے گا۔' رینا نے سائٹی لیج

میں سوشلا سے کہا۔' جبکہ میں بہ ظاہر خاموثی سے پُرسوچ

انداز میں اپنے دانت جھنچ کارکا اسٹیئر نگ سنجا لے ہوئے

تعا۔' اس پرسوشلا نے گہری متانت کے ساتھا سے کہا۔

نامی خمیر سے میں بہلے ہی بتا چکی تھی کہ میں دھو کے سے

اس کے جھانے میں آئی تھی۔''

اں ہے جاتے ہیں اس کی۔ ''لیکن پھرتم نے میرے محافظوں کو کیوں چھوڑا، وہ یہ کام بہتر طور پر کر سکتے تھے۔'' رینا نے اس سے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔'' إدھر میرا ذہن بھی تیزی سے کچھ سوچنے میں مگن تھا۔

وقرتمهارے درو اوران کے محافظ کا مقصد کچھاور تھا

میرے ملطے میں ....رندگی رہی تو تنہیں تنہارے ددّو کی بھی اصلیت بتادوں گی مینہیں .....'' ''واٹ؟ کیامطلب؟''

'' چھوڑو اس موضوع کو، تم ابھی اپنے سل پر مہین سے رابطہ کرو اور ۔۔۔۔'' سوشلا کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔
یہی وہ وقت تھا جب میں نے ایک نسبتا تنگ اور ویران سا موڑکا ٹا اور تیزی کے ساتھ اسٹیئرنگ تھما کر بریک لگا دیے کہ کارمڑتے ہی اسکڈ ہوئی اور ایک طوفانی جھکئے ہے جام ہوگئی، چونکہ میں توسنجلا ہوا ہی تھا، مگر ریتا اور سوشلا اس کے ہوگئی سیت جھٹکا لگا اور ان کے تیار نہ تھیں، نیتجنا انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا اور ان کے حال ہے تیار نہ تھیں، نیتجنا انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا اور ان کے حال ہے تیار نہ تھیں، نیتجنا انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا اور ان کے طاری ہوئی ، ادھر میں نے کارر کتے ہی، کورا اور سوشلا کے پستول پر باتھ مارا، اے اپنے تینے میں کرتے ورا اور میں ہے برجورکر دیا۔ سوشلا کے پستول پر باتھ مارا، اے اپنے تینے برجورکر دیا۔ سوشلا کے پستول پر باتھ مارا، اے اپنے تینے برجورکر دیا۔ ان دونوں کورتوں کے چرول ہے خوف اور ہر اپنگی تیکے گئی ان دونوں کورتوں کے چرول ہے خوف اور ہر اپنگی تیکے گئی گئے گئی اور دو، پھٹی بھٹی متوحش تی آگھوں سے میر سے چرے چرے کو سازی گئی اور دو، پھٹی بھٹی متوحش تی آگھوں سے میر سے چرے چرے کو سے کھار دی گئی اور دو، پھٹی بھٹی متوحش تی آگھوں سے میر سے چرے چرے کو سازی گئیں۔

کے چار بی شیں ۔ ''میں تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن ''س رینا! میری صرف ایک بات غور سے من لو، میں تہہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا ہوں ..... کہ میں اصل میں ہوں کون .... اور

ا تنا کہہ کر میں نے ایک مختاط تی نگاہ گردو پیش پرڈالی، ہرسُوتار یک رات کا دم بہنو د سنا ٹا طاری تھا۔ بیر ننگ موڑ مین روڈ سے کسی ذیلی سڑک کی طرف مڑتا تھا، جس کے اطراف میں جنگل اور بنجر ساویرانہ پھیلا ہوانظر آتا تھا۔ میں جنگل اور بنجر ساویرانہ پھیلا ہوانظر آتا تھا۔

میں نے ایک نظراس کے ساتھ جڑ می پیٹھی سوشیلا پر ڈالنے کے بعدرینا سے مخاطب ہو کے تھہر سے تھہرے لہج میں کہا۔

''تمہارے دل میں اپنے دیش بھارت کے لیے حب الوطنی کا بیہ جذبہ ہے تو اس میں اگر جذبہ آدم گری اور انسانیت بھی ہے تو اس میں اگر جذبہ آدم گری اور انسانیت بھی ہے تو بیہ تمہاری ایک قابلی احترام اور قابلی لحاظ سوچ اور وسیع النظری کہلائے گی ،جس کی ہر مذہب اور ہر ملک کے باشند ہے کو تائید کرنی چاہیے ،اس میں تم جھے بھی شامل کرسکتی ہولیکن اگر تمہارا جذبہ صرف دیش بھگت تک شامل کرسکتی ہولیکن اگر تمہارا جذبہ صرف دیش بھگت تک محدود ہے اور اس کے سامنے تم انسانیت اور اس پر رائی اصولوں کی نفی کرتی ہوتو رہے تھی ایک تحصب اور تنگ نظری اسلامی کے سوالی کے دونیا کا کوئی بھی ایک تو بھے کہ ونیا کا کوئی بھی

جاسوسى دائجسك 162 ستمبر 2016ء

أوارهگرد

مذہب ہووہ سب سے پہلے انسانیت کے جذب کا پر چارکر تا ہے اور اس کے احترام کا درس دیتا ہے۔ بلاوجہ کمی ٹوستا تا الزام تراثی کرنا، سازشیں کرنا ..... بیدایک انسان کوزیب

و منهاري طرح مجھے بھی اپنے وطن پاکستان ہے بیار ہے۔''کیکن میرے اس جذیبہ حب الوطنی میں کسی تنگ نظری اور برتری کا کوئی غرور نہیں ہے، اب میری بات غور سے

ا تناکه کرمیں ذرار کا اور پھرا یک نظر دوبارہ گردو پیش پر ڈالنے کے بعدرینا ہے بولا۔اس کے ساتھ سوشلا بھی میری باتیں غورے من رہی تھی۔

''تمہارے دیش کے مہاویر چکر ..... جو آئے ون ان ایت کے پر چار اور سیولر ہونے کا راگ الایت رہے ہیں، کیاتے ان کے گرتوتوں سے واقف نہیں ہو؟ جبکہ آ د ھے ے زیادہ بھارتی جنا کو پتا ہے کہ یا کتان جب ہے معرض وجود میں آیا ہے، بھارت نے اے دل سے تعلیم ہی تھیں کیا ہے۔ ایک تضوص لائی، جو ابتدا سے بی میرے وطن یا گنتان میں انتشار پھیلانے اور اے توڑنے کے مذموم عزائم كے منصوبے بناتی رئ ہے، جس كی مثال يا كستان ميں را اور اس کے ایجنوں کی گرفتاری ہے۔ یا کتان کو دولخت کرنے میں بھی تمہار ہے ہی ملک کے جرنیلوں ،افسروں اور متعصب وجنونی سیای شخصیات کا فرمار بی ہیں۔ تمہما سے ویش کی .... انتها پیند مندو تنظیموں، بجرنگ دل، اکالی دل، شيوسينا، آرايس ايس في يهال تميم كتني بى اقليتول كاجينا حِرام کررکھا ہے، بابری مجد کاوا تعہ، گجرات میں مسلمانوں کا قبّل عام اورمغبوضه تشمير تن خيتے بے گناه لوگوں پر بھارتی مظالم کی ویڈیواورکوریج توغیرملی صحافیوں نے بھی کی ہے۔تم کس خوش مہی میں مبتلا ہورینا جی .....! کہان حرکتوں کی وجہ سے خود تمہارے اپنے ہی لوگ اپنے دیش کا منہ بوری و نیا میں کالا کررہے ہیں اور خوش ہیں کدوہ ونیا میں مہذب کہلا رے ہیں۔ ہم نے (پاکتان نے) ان سب باتوں کے باوجود ..... بمیشہ اچھے پڑوی مونے کے تاتے پھر بھی بھارت کی طرف دوئتی ، امن اور بھائی جارے کا ہی ہاتھ بر هایا ہے، اور ہمیشہ بر وسیوں سے اجھے تعلقات کا خوا ہاں رم ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سب کے ساتھ امن کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہم اپ نی حضرت محمصطفی علیہ کے فرمان يرجلته بين كما أرتبها دايزوي تم يخوش نيس جاوتم مومن تبیں ہو مرتمہارے ملک کے مہاویر دہارے کیے بھی

طح بیں اور اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف زہرا گلتے ہیں، یعنی منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں۔ہم ایک انسان کی ہلاکت کو پوری انسانیت کی ہلاکت پر تعبیر کرتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں کم از کم ایک تو کوئی راہ متعین کرنی جاہے کدرائج اور مہذب اصولول کی خلاف درزی نه ہو۔

''ریناجی! اِب ذرا انسانیت کی نظرے دیکھو اور

سوچو.....اب میں حمہیں بتا تا ہوں کہ میں کون ہوں.....تو سنو ..... میں بے شک ایک یا کتانی محب وطن شری موں ، کیکن اس موچ کے ساتھ کہ اس جذبہ تلے ، انسانیت کا جذبہ متاثر نه مو،خواه وه کسی اور ملک کا ... شهری چی کیوں نه ہواس لے کہ میں ایک یا کتانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہوں اور میراند ہب اسلام مجھے یہی دری دیتا ہے۔ آخر میں ایک اور بات بتا دوں جو<sup>یق</sup>ی طور پرایک عام کر باشعور شری کی حیثیت ہے تمہیں بھی شاید اس کا کچھاندازہ ہو۔

ا یک بار پیر میں نے کمائی توقف اختیار کیا اور آ گے بولا .... ' عام عوام چاہے جس لگ کی ہو، وہ امن پہند ہی ہوتی ہے: ان کا مفاد امن عامہ تی ہوتا ہے لیکن پیر جنگ و جدل، نفرتوں کا زہر پھیلاتا، اس کے پس پروہ بعض مفاد پرستوں کا اپنا ڈاتی مقصد ضرور کارفر ما ہوتا ہے۔ انتہا پیند ظیمیں ہوں یا سامی شخصیات، بیرانمی کے سارے کھیل ہوتے ہیں،جنہیں اسے افترارہ اپنی کری اور شاہانہ طاقتوں ہے لبریز اپنی گدی ہی عزیز ہوتی ہے۔ یہ مام عوام کے حذبات کوابھار کرتھن اپنا الوہیدھا کرتے ہیں وانہیں آپس یں لڑاتے ہیں اور ان کے شعور اور ان کی سوچوں کوا پنے تالع بنا كرجسماني عي نبيس بلكه ذبني طور يربهي ايناغلام بنا ليتے ہيں، ميں يمي كہوں گا كہ ہرانسان كواللہ في عقل دى ہے، وہ حقائق اور شواہد کے مطابق اے بنے اور ا کی شعور سے بہت کچھ خود بھی مجھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کی سوچ سمجھ کواختیار کرے۔''

اس کے بعد میں نے اسے اپنے باب کے بارے میں بتایا اور بلیوتکسی کے کرنل می جی بھجوانی کی انسانیت سوز ریشہ دوانیوں کا بھی حال اے ستایا، اس کے بعد میں نے اس کے اپنے عی ورّو (جزل ایڈوانی) کی سامنے کی مثال بھی دیتے ہوئے اس کے کالے کرتوں کے دروا کیے کہ کس طرح وہ عالم انسانیت کو جنگ کی آگ میں جھو تکنے کے لیے مل بیرا تھا۔ بہ حقیقت تو یوں بھی، موشیلا کی صورت میں اس

جاسوسى دائجسك - 163 ستمبر 2016ء

کے سامنے ہی تھی جس کی سوشیلا نے بھی تا ئید کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آئکھیں نمنا ک ہوگئی تھیں۔

''اب بولومس رینا! کیا کہتی ہوتم اپنے ان مہاویروں کے بارے میں جنہیں تم بھارتی جنتا اپنا نجات دہندہ اور نجانے کیا کیا جھتی ہو۔۔۔۔۔ اگر تمہارے اندر تغمیر نام کی بھی کوئی شے ہے تو یقینا تم اس پرشرمسار ہوگی۔۔۔۔ میں حار ہا ہوں۔۔۔۔ تو یقینا تم اس پرشرمسار ہوگی۔۔۔۔ میں حار ہا اب سوشیلا کی جان کی حفاظت کی ذیعے داری تمہارے سیرد اب سوشیلا کی جان کی حفاظت کی ذیعے داری تمہارا دوّو دشمن کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اس کا میں نہیں تمہارا دوّو دشمن میں شامل تھی کہ ہم دنیا کو تیسری عالمی سیمجھ میں جمونکتے سے بیا تمیں۔''

کی کہ کر میں مڑااور کار کا درواز ہ کھول کرنیجے اتر گیا۔ ای وقت ریناا درسوشلا بھی فورا نیچے اتر آئی تھیں ، میں اس وقت پستول اپنی بینٹ کی بیلٹ میں شرٹ کے نیچے اُڑس رہا تھا کہ جھے ان دونوں کی کورس میں آ واز سنائی دی۔ تھا کہ جھے ان دونوں کی کورس میں آ واز سنائی دی۔

میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے ان کی طرف گھوہا۔'' آسان پر چاند پوری طرح روش تھا،اس کے گردمنور تاروں کا حسار قائم تھا۔ سبک خرام ہوا کے جھونکوں سے میرے سر کے بال پیشانی پر دائیں آ تھے کے بینچے لہرا تھرتھرا رہے بنے، میں نے ایک سمر کے خفیف جھنگے سے انہیں پر سے کیا اور ان دونوں خواتین کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں میر سے قریب آگئی تھیں۔ میں خاموش گر تیز نظروں سے ان کے بشروں کو دیکھ رہا تھا، جہاں مجھے اپنی باتوں کے مثبت انرات نظر آرہے تھے۔

''شَرِی اِمیرا دل تو پہلے ہی کہتا تھا کہتم بائے نیچر ایک اچھے انسان ہو۔۔۔۔۔تم نے اپنے جس انداز اور رو لیے سے بچھے آپ بارے میں جو کچھ بتایا ہے ، کاش ایہ سب کچھ مجھے تم پہلے ہی بتادیتے تو۔۔۔۔'' سوشلا یہ کہتے ہوئے چپ ی ہوگئی ، اس کا لہجہ رندھ ساگیا تھا ، رینا نے حوصلہ افز اانداز میں سوشلا کے کندھے یہ ہاتھ رکھااور مجھے بولی۔

یں موسیلائے ساتھ ہیں ہا صارتھا اور بھتے وی۔
''تم نے اپنے الیجھے انسان ہونے کی ایک جھک
مجھے پچ ریسٹورنٹ میں دکھائی تو تمہارے اس ممل سے میں
بے حدمتا تر ہوئی لیکن اب جو با تیس تم نے مجھ سے کہیں ،وہ
تمہارے اس سے بھی زیادہ ایک الیجھے انسان ہونے کی
غمازی کرتی ہیں ۔ بچ کہوں تو ٹس تمہارے سامنے خود کو بہت
چھوٹا انسان مجھ رہی ہوں اور سوشلا کے سعالمے میں تو میں

خود کواس کی مجرم بھی سجھتے لگی ہوں۔ جھے یقین شہیں آتا کہ میرے وقو، جن پر ہمیشہ میں اس لیے فخر کرتی تھی کہ وہ اس دیش کے ایک کمانڈ رجز ل رہ چکے ہیں لیکن افسوس کہ وہ تو انسانیت کے معیار اور میری نظروں سے بھی خود کو پنچ گرا چکے ہیں۔اگرتم جمیں معاف کر دوتو پہتمہارا ہم پر بڑاا حمان ہوگا؟''

'' میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں بھلا۔'' میں نے بے تاثری مسکراہ سے اس کی طرف دیچے کر کہا۔
''میرے لیے بہی بہت ہے مس رینا! کہ آپ نے میری باتوں کو پورے اعتما داور سچائی کے ساتھ سچے جانا، بس!اب موشیلا کی ذینے داری تمہیں سونیتا ہوں، اس بے چاری کے ساتھ بڑاظلم ہوا ہے، ہو سکے تو اسے انصاف دلانے کی کوشش ضرور کرنا، بہصورت دیگر اسے کسی تحقوظ مقام تک کوشش فرور کرنا، بہصورت دیگر اسے کسی تحقوظ مقام تک بہنچا دینا، میراراستہ اور منزل تو پھر بھی الگ بی تھا، میں چلا ہوں۔' یہ کہہ کر میں پلٹا تو سوشیلا مجھے پکار تی ہوئی ایک دم میں میں سے ساتھ گئی اور اولی۔

''نہیں شہری! تم نہیں جارے ..... ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں مگر سوشیا کی یہ بات بالکل شیک ہے کہ تم واقعی ہر طرف سے بڑے خطرات میں گھرے ہوئے ہو بلکہ خود سوشیلا کی زندگی بھی خطرے سے دو چار ہے۔ پلیز شہری! اب تو تم نے سب کلیئر کر دیا کہ تمہارا راستہ انسانیت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی بھلائی کا راستہ ہے، برے کو براہی کہنا اور جھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اچھا انسان سب کے اور جھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اچھا انسان سب کے اور جھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اچھا انسان سب کے ایسا جھا اور براسب کے لیے براہی ہوتا ہے۔''

جاسوسى دائجست 164 ستببر 2016ء

میرا ذہن تیزی ہے کام کررہا تھا۔ گار نامعلوم منزل کی طرف دوڑی جارہی تھی۔ ہمارے بشروں پر مجھیر خاموخی طاری تھی۔

اندازا پندرہ، ہیں منٹ بعد ہی رینا ہمیں ایک
اپارٹمنٹ بلڈنگ میں لیے داخل ہوئی۔ گیٹ پر چوکیدار
ایک بنٹی پر بیٹھااونگھر ہاتھا۔اندرواخل ہونے سے پہلے رینا
نے بچھے نیچے جھک جانے کا کہاتھا۔ چوکیدار شایدرینا کوجانتا
تھا۔اس نے سکیورٹی گیٹ کھول دیا، وہ کار لیے اندرآ گئی۔
یہاں انڈرگراؤنڈ پارکنگ تھی۔کارپارک کر کے ہم نیچ از
کیاں انڈرگراؤنڈ پارکنگ تھی۔کارپارک کر کے ہم نیچ از
آئے اور رینا کی تقلید میں لفٹ کی جانب بڑھے۔ میسر سے
فلور پر ہم ایک 203/ ہوا تھا۔ رینااس میں چاہی گھمانے گئی۔
اس میں بھی تھی لوچھے ہی والا تھا کہ وہ وروازہ کھولئے گے۔
میں اس سے بچھ پوچھے ہی والا تھا کہ وہ وروازہ کھولئے گے۔
میں اس سے بچھ پوچھے ہی والا تھا کہ وہ وروازہ کھولئے گے۔

'' یہاں تم دونوں محفوظ رہو گے۔ فی الحال پیمناسب ٹھکا نا ہے،آ جاؤ ...۔ بیخالی ہے۔''

بیں نے قدرے طمانیت کی سانس کی اور ہم اندر واخل ہوگئے ۔ بیشاندادا پارٹمنٹ تفا۔اب بتانہیں پریٹا یا اس کے دوّو کی ملکیت تھا یا گھراس کی کسی سیلی وغیرہ کا تھا۔

''تم بہاں آرام ہے کچھ وقت گزارلو، جبکہ میرااب زیاد ہ دیر بہاں رکنا مناسب نہ ہوگا۔'' وہ بولی۔'' بہال غرورت کی ہرشے موجود ہے ، گرفیر دارا کوئی فون اٹینڈ مت کرنا۔ میں واپس جارتی ہوں ۔ بہیش اورا پنے وقرہ ہے بھی کاری لینے کی کوشش کرتی ہوں ۔ بہیش اورا پنے وقرہ ہے بھی تھے دولوں کے متعلق بات بنانا ہوگی، بلکہ اب توجہیش کے بہا انہیں بھی جھے مطمئن کرنا ہوگا، یوں مجھومس گائیڈ کرنا ہوگا۔ بہر حال .... میں مناسب وقت و کھے کرخود ہی آؤں گی۔'' بہر حال .... میں مناسب وقت و کھے کرخود ہی آؤں گی۔''

''میری ایک دوست کا ہے، وہ گوا گئی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہتی مون منانے۔ڈیڑھ دو ماہ بعد ہی آئے گی۔'' رینانے جواب دیا۔اس کے بعد وہ ہمیں مزید چند ہدایات وے کرجانے گئی تومیں نے اس سے کہا۔ ''ایک کام اور کرسکتی ہو؟''

''ہاں! کہو؟''اس نے سوالیہ نگاہوں ہے دیکھا۔ ''کہا تم کہیں سے ریٹری میک اُپ کے سامان کا بندویست کر علق ہو؟''

ہو۔' میں نے گلوخلاصی چاہی، حقیقت کہی تھی کہ تازہ کار حالات کی طرفہ کاری کے بعد خود جھے ان مخدوش تر حالات میں اپنے رائے کانعین کرنا مشکل ہی نظر آ رہاتھا۔ '' آئی ڈونٹ کیئر، پچھٹیں ہوگا، ہم مل جل کررائے آسان بنالیں گے لیکن اس وقت تمہاری جان کو سخت خطرہ ہے۔تم چلوا بھی میرے ساتھ۔۔۔۔''

''کہاں ……؟'' ہےا ختیار میر سے منہ سے لگلا۔ '' آؤ توسہی ، بعد میں بتائی ہوں ، وفت بہت کم ہے۔ آؤسوشی اِتم بھی۔''

وہ خاصی جوش میں آئٹی تھی۔وہ کار کی طرف بڑھی۔ ڈرائیونگ سیٹ اس وقت اس نے سنجالی ،اس نے سوشلا کو ہی اپنے برابر میں اور مجھے قبی سیٹ میضنے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کار فیرائے بھرتی ہوئی کسی

تامعلوم سرک کی دیر بعد کار قرائے مجھرتی ہوتی سی تامعلوم سرک کی جانب روں دواں تھی۔ حصر مرجہ عرجہ

ہررات کے بعد جبح ہوتی ہے اور ہرمشکل کے بعد
آسائی .....کارو پرزیت چانے کے لیے تقدیر کی پیطرف
کاری ازل سے جاری ہے لیکن میں یہ کہ سکتا تھا کہ میری راہ
شکلات زیادہ اور آسانیاں بہت سوڑی رہی تھیں۔
رینا کی صورت میں ان محدوث ترین حالات کا بھندا میر ہے
گئے کے گرد یکھوڈ ھیلا تو پڑا تھا مگر اثر انہیں تھا۔ ابھی امتحان
اور بھی تھے .... یہ کیا کم شکر گزاری کی بات تھی کہ بگڑتے
ہوئے حالات یکلخت قابو میں آنے گئے تھے۔ کم سہی بلیل فوری طور پر جسے خطرہ میر ہے گئے کوآن پڑا تھا وہ عارضی طور پر بھے خطرہ میر ہے گئے کوآن پڑا تھا وہ عارضی طور پر بھی مضرور پڑا تھا۔

سوشلا اور بالخصوص رینا کا میری باتوں سے متاثر ہوتا، اس بات کا بین جوت تھا کہ میری وہ باتیں صرف زبان ہوت ہی ادا نہیں ہوئی تھیں بلکہ دل سے نکی تھیں، ان میں حذبات کی جائی تو ابناا ظہار خود حذبات کی جائی ہی ہا توں کے باوجود میں نہیں چاہتا تھا کہ رینا کو بھی اس راہ پُر خار میں ہمر کاب بناؤں .... جبکہ موشلا کا معاملہ اور تھا۔ رینا کی ابھی عمر ہی کیا تھی، بہ مشکل موشلا کا معاملہ اور تھا۔ رینا کی ابھی عمر ہی کیا تھی، بہ مشکل اشھارہ، انہیں سال، اس نے ابھی کیا دیکھا تھا؟ مگر پروھی کھی اور باشعور لڑی تھی، میں اس سے چار یا نچے سال کے وقفے اور باشعور لڑی تھی، میں اس سے چار یا نچے سال کے وقفے اور باشعور لڑی تھی، میں اس سے چار یا نچے سال کے وقفے اور باشعور لڑی تھی۔

اس دوران رینا کاسیل بار بارنج رہا تھا مگراس نے کال انبیٹڈ کرنے کے بچائے اسے سائیلنٹ پر کردیا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ کال کن لوگوں کی ہوسکتی ہے۔ اس ووران میں

جاسوسى دائجست -166 ستمبر 2016ء

اوارهگرد وہ تو کریں گے ہی، اے زک میں پہنچانا تو دیے بھی پوری عالم انسانیت پر احسان ہوگا۔'' وہ نفرت ہے ہونٹ سکیٹر کر ہو کی تو میں نے کہا۔

" تم شايدميري بات كامطلب نبيل سمجى بو-" "مطلب؟" اس في وضاحت طلب نگامول سے

میری طرف و یکھا۔

'جزل کے ایل ایڈوانی رینا کا درو ہے، اور وہ اس ے محبت کرتی ہے، وہ کیسے جاہے گی کدوہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو؟ یمی کچے ہمیں سوچنا پڑے گا اب کے رینا ہماری محسنه کی صورت اختیار کرچکی ہے۔

میری بات من کرسوشلا کوجھی ایک فیرسوچ می چپ کھا کئی۔اس نے شاید واقعی اس صاس نکتے برسو جاہی نہ تھا۔ '' میں ای لیے نہیں چاہتا تھا کہ رینا کوائے ساتھ ا پن کسی مددوغیره میں شامل کرتے۔''

د ابھی جیسے چل رہا ہے، چلنے دو ..... وقت آنے پر و یکھا جائے گا۔ پہلے ہیرا تو اس کے قبضے سے برآ مدکر لیا عائے !" بالآخر اس نے ایک محل محکی می سانس خارج لرتے ہوئے کہا۔اس کی بات بھی تھیک ہی تھی۔اب المثل مئلہ ہیرے کی برآ مدگی کا تھا .... جھے بیہ دونوں اہم مشن اب کھٹائی میں پڑتے وکھائی دے رہے تھے۔ بلیونکسی اور بھارتی پولیس کو جنگ ل چکی تھی ہم مبئی یا اس کے قریب پہنچ

دہمیں رینا کے پردل سے لگنا ہوگا.....تم ایک کام كروسوشي إموين كوفون كروك وه كبال بادر كبال ره كميا 150 F

بالآخريس في تيزى بسوچة بوع و أن مين آئے ایک خیال کے تحت حتی کہج میں سوشلا سے کہا۔ "ان حالات میں موہن ہمارے لیے بہتر ٹابت ہوگا ، کیونکہ اس کا اور ہارامش ایک ہی ہے۔

' الیکن تم یہ کیوں بھول گئے کہ موہن تک بھی جارے ملیلے میں وہ ساری خبریں پہنچ کچی ہوں گی جس کے متعلق رینانے کہا تھا کہ جاری فوٹو اور کارگز اریاں ملک کے ہرنی وی چینل پر دکھائی جارہی ہیں۔وہ میرے سلسلے میں تو شاید نہیں لیکن اب تمہارے بارے میں ابہام کا شکار ہوسکتا

سوشلاکی بیات سوچنے کی تھی ، میں نے کہا۔'' تم مجھ ہے قائل ہو بھی ہوءا ہے تم ہی موہن کے بارے میں بتاسکتی ہوکہ وہ میرے سلط میں کس حد تک متاثر یا قائل ہوسکتا

وہ ہولے سے محرا کرا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ 'میں تمہاری بات کا مطلب مجھر بی ہوں ، بےمیرے ذہن میں بھی تھا۔تم دونوں کا بہروپ بدلنا ضروری ہے،تم چناند کرو، میں بہ آسانی بیساری چیزیں لے آؤں گی۔ 'اس کے بعدوہ چلی گئی۔ریناا پی عمرے بڑھ کرعقل مند ثابت ہو ر ہی تھی۔ شایداس کی وجہ یہی تھی کہوہ ایک ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسر کی یوتی تھی اور کوئی بعید نہ تھا کہاس کا باپ بھی ایس کسی پوسٹ پررہا ہو، مگر انجی تک مجھے رینا کے متعلق اتی جان کاری نہیں ہو تکی تھی کہرینا کے ماں باپ زندہ بھی تھے

ببرکف .... میں فطق سے ایک گبری مکاری غارج کر کے اردگر د کا جائزہ لیا۔ بیا یار شنٹ خاصا آرام وہ اورکشارہ تھا۔اس کا جائزہ لینے کے بعد میں ایک صوفے پر و المار سوشیلا سے البھی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ فریج سے یاتی کی بوتل اور کچھ کھانے پینے کی اشا نکال لانی ہے جس کی اجازت رینانے بھی دی تھی۔

وہ اس نے میرے سامنے میز پر ایکادیں۔ میں نے سرف یانی بیااور صوفے کی پہت سے سر تکا کر تھے تھے انداز میں اپنی آنگھیں موندلیں۔

" مجھ سے ناراض ہوائجی تک ....؟" معا سوشلا کی رم ی آواز ابھری۔

د نبیں ۔''میں نے یونہی ایک آئلھیں موندیں رکھتے ہوئے مخضراً جواب دیا۔

''میرا یوں تمہاری طرف ہے بیک جانا ایک قطری عمل تھا،میرااس میں کوئی قصور نہ تھا لیکن بچائی کاعلم ہوتے ہی میرا ہی نہیں رینا کا بھی ول تم سے اب صاف ہو گیا ہے۔''اس نے پچھے مراحت سے کہاتو میں نے آئیسیں کھول کراس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب ہی صوفے پرمیتھی تھی اور گہری نگاہوں سے بچھے تکے جارہی تھی۔ میں نے متانت ہے کہا۔

''اس موضوع کوچیوژواب ..... مجصے رینا کا ساتھ بھی ایے مشن میں رکاوٹ لگ رہا ہے۔'

"وه كيون؟" الل في چونك كرسواليه نكامول س میری طرف دیکھا۔'' مجھے تو بلکہ خوشی ہور ہی ہے کہ رینا کی وجہ ہے ہماری میم اور بھی آسان ہوجائے گی۔

'' وہ تو تھیک ہے مگر وہ تمہاری بہن اوشا اور اس کی قیلی کا ایک سنگ ول قاتل ہے، ہیرا برآ مدکرنے کے بعد مميں اسے جہم رسيد كرنا تھا۔"

جاسوسى دائجسك 167 ستمبر 2016ء

میں ابھراءوہ بھی چونک کر پولی۔ ''اوہو۔۔۔ای طرف تو میا

''اوہو۔ ''ای طرف تومیرادھیان ہی نہیں گیا۔''یہ کہتے ہوئے وہ آتھی۔سامنے ایک دیوار پرایل ای ڈی رگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ریموٹ رکھا تھا،سوشیلائے اٹھا کر ٹی وی آن کردیا اور دوبارہ میرے قریب آگر صوفے پر براجمان ہوگئی۔

اب ہماری وھڑئی ہوئی نظریں اسکرین پر جم گئی ا۔

نقريبأ هربهارني حبيتل يراس وفت ميري اورسوشيلا کی فوٹیجز دکھائی جار ہی تھیں۔مبصر، تجزیبہ کار اور نجانے کون کون، میرے حوالے سے پاکتان کے خلاف زہراً گلنے میں مصروف تھے۔ مجھے اس بات کا زیادہ قلق ہونے لگا کہ یوں میرے ملک کو بدنا م کیا جار ہاہے، محارت جو یا کتان کو عالمی براوری میں بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ بی ایسے کسی موقع کی تاک میں رہتا آیا ہے، بیالگ بات تھی کے بعد میں اس کا ہر دعویٰ کھوکھلا ہی ثابت ہوتا تھا۔لیکن میں بھارت میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں کرنے آیا تھا، نہ ہی کوئی ملکی راز جرائے آیا تھا بلکہ مجھ پر شنوں نے جو جنگ مسلط کی تھی، میں اس کا جواب ہے آیا تھا۔ بلیونٹسی کا کرنل ہی جی مجوانی یا کتان کودولخت کرنے کی لائی سے تعلق رکھتا تھا۔ را کا یہ ونگ (بلیونٹسی) خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف مذموم خفیہ سازشوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔جس کی مثال وطن عزیز میں بھارتی ایجنٹول کی ملک وشمن خفیہ سرگرمیاں اورایک بین الاقوای گینگ انگیکٹرے سے ساتھ گھ جُوڑ تھا۔ بلیونسی والے ہر ممکن طریقے سے اپنے خصوصی بات نان ایجنت سندرداس محسینہ کو حیفرانے کے لیے اپنی می پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے اور میں ان کی ہرا کی کوشش کو نا کام بناتا آیا تھا، کرنل می جی جیوانی مجھ ہے بری طرح خوف زوه تھا، وہ جان گیا تھا کہ میں یہاں بھارت میں اس کی یقینی موت بن کرآیا ہوں۔ یہی وجہ تھی وہ میرے خلاف يهاں اپني كارروائي كوجھي خفيہ نه ركھ سكا تھااور بھارتي يوليس کوچھی میرے پیچھے لگا دیا تھا، حالانکہ بیانک خفیدا یجنسی کے شایان شان بات نہیں تھی ،مگری بی تو چاہتا تھا کہ جاہے جیسے مجى سبى، بس! كسى طرح مين دوياره اس كى كرفت مين آ جاؤل اوربيروه كرر باتھا۔

میر نے نز دیک سب سے اہم اور ضروری مثن یہی تھا کہ میں بھجوانی کا خاتمہ کرڈ الوں ، جلد سے جلد ..... وہ رات ہم نے دہیں سوکر گزار دی۔ اگلے ون صبح ''میرے تو خیال میں اسے قائل ہو جانا چاہیے۔ یوں بھی وہ کچھ اور ہی مزاج گا آدی ہے۔'' سوشلا میری بات کا مطلب مجھ گئی۔ فون قریب ہی ایک خوب سورت فینسی اسٹینڈ پررکھا تھا، وہ موہن کوفون کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے اسے چند ضروری ہدایات دے ڈالیس کہ اسے موہن سے کیابات کرناتھی اور کیا بتانا تھا۔

''میری طرح وہ بھی ایڈوائی سے انتقام لینے کے لیے بھرا بیٹھا ہے۔''وہ جواہاً بولی۔

یہ کہہ کروہ صوفے سے اٹھ کھٹری ہوئی۔ '' ہیلو! موہن؟'' سوشلا نے نمبر ملاتے ہی استفساریہ کہااور پھر دوسری جانب سے پچھٹتی رہی، اس کے بعداس نے میری ہدایات کے متعلق اسے بتایا۔

دوسری طرف ہے وہ موہن کی کوئی بات سنتی دہی اور پھر جواب میں بولی۔

'' میں سب جانق ہوں ، الی گوئی بات نہیں ہے ، یہ سب ایڈوانی کی شرارت ہے ، وہ اس ایشو کو ہائ بنا کر میرے خلاف جال مبنا چاہتا ہے۔ بناری ہوں ناں کہ یہ میری بدسمتی تھی کہ میں بگراج سنگھ کی نظروں میں آگئی۔ میری بدسمتی تھی کہ ایک ہے۔'' او کے! باقی تفصیل ملاقات پراجھی تھوڑا انتظار کرلو، بائے۔'' اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر کے ریسیور اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر کے ریسیور کریڈل پررکھ دیا اور صوفے پرآ کر بیڑھی گئی۔

'' کیا کہدر ہاتھا؟ کہاں رہ گیا تھاوہ .....؟'' میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔

''یمی کہ رہا تھا کہ رائے میں اس کی کار میں کوئی خرابی ہوگئی تھی۔ پہنچنے میں ویر ہوگئ۔ باقی اس تک بھی تمہارے معلق خبر ہے بہنچ چکی ہیں۔''

'' لَی وی آن کروز را .... ''اچا تک ہی میرے زائن

جاسوسي دائجست - 168 ستمبار 2016ء

تعارف

1000

شرا لی رات دو بج شراب کے نشخ میں روڈ پر جار ہا خا۔ ایک کانشیبل نے اے روکا اور پو چھا۔''ضاحب آپ گون ہیں؟''

ہیں۔ شرابی نے کہا۔ ''میں کوئی بھی ہوں۔ تم سے میرا کیا

ا کانٹیبل نے کہا۔'' بتاؤ درنہ چالان کردوں گا۔'' شرائی نے جواب دیا۔'' پھر میرا بتا سنو۔ یہاں سے سید ھے تکی نمبر 6 میں جاؤ ، دہاں مز کر مکان نمبر 48 دیکھواور وہاں تھنٹی بجاؤ۔ نکلنے والے سے پوچھو کہ مائٹیل گھر پر ہے اگر وہاں سے جواب ملے إدھر نہیں ہے تو سمجھو کہ دہ میں ہی

ڈاک خانے

جاراؤا کے افظام کتناعمدہ اور قبال ہے اس کا اندازہ اس بات ہے لگلیں کہ چندسال پہلے ایک پوسٹ ماسٹر ریٹا پڑ ہوئے انسوں نے تکلے کو عرض داشت کسی جس میں استدعا کی گئی کہ

ں س ''براہ کرم مجھے پنتن کی رقم پذریعہ ڈاک بھی نہ بھیجی جائے۔ میں ہر ماد خود آکریدوقم لے جایا کروں گا۔آپ کی بڑی مہر پانی ہوگی دوسرنی صورت میں ججھے فاقوں مرنا پڑے

انتخاب الداوالله سوكري كريم خان ، بنون

حواقلی نے اے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تاہم اب اس نے خود کوسنجال لیا تھا۔

ہم دونوں کواس کام میں تقریباً ایک تھنٹے ہے زیادہ
وقت لگ گیا۔ میں نے ادھیڑ عمر بڈھے کامیک اپ گیا تھا اور
موشیلا نے بھی میرے ہی جیسا بہروپ بھرا تھا۔ اس کام
ہے فارغ ہوکر جب ہم رینا کے سامنے آئے تو ایک لمحے کو
اے بھی مغالطہ و گیا اور بے اختیاراس کے منہ ے نکلا۔
"آ آ ۔۔۔۔آپ کون؟ ۔۔۔۔۔او۔۔۔۔۔ مائی گاڈ!"
صاری مسکر امر نے اور لہجے نے اے باور کرایا تو وہ
صاری مسکر امر نے اور لہجے نے اے باور کرایا تو وہ

جاری مسکراہٹ اور کہجے نے اسے باور کرایا تو وہ مششدری رہ گئی۔

''تم واقعی اپنے کام میں ماہر ہوشہزی!'' ''تم دوقعی اپنے کام میں ماہر ہوشہزی!''

ری اور بھارتی خفیہ ایجنس کی مستقب استماری عشرف اپنی شکل وسورت بدل ڈالی ہے جاسوسی ڈانجست 169 ستمبر 2016ء

FOR PAKISTAN

رینا آگئی اس کے ہاتھ میں ایک جھوٹا ساچری تھیلا تھا۔اس کے اندرمیک اپ کا سامان تھا اور کچھ کھانے پینے کی اشیا کے علاوہ دیگر جھوٹی موٹی ضرورت کا بھی سامان تھا۔ رینا نے بتایا۔

" فشری! تمہارا ابھی ممبئ جاتا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا، وہاں چے چیچ پر تمہاری تلاش جارہی ہے، سوشلا کے گھر پر بھی چھا یا پڑا ہے، وہاں کوئی ادھیڑ عمر خاتون الکیلی تھیں، تارا ..... اے بھی پولیس پوچھ کچھ کے لیے گرفآر کر کے لئے کے گرفآر کر کے لئے گرفآر کر کے لئے گرفآر کر کے لئے گرفآر کر کے لئے گرفآر کے ابتد میں اس بے چاری کوخفیہ ایک بحد کی اس بے چاری کوخفیہ ایک بے حوالے کردیا گیا ہے۔''

''او ..... مائی گاؤ ..... میری موی ....!'' سوشلا صدے سے نڈھال ہونے لگی اور اپنی پیشانی مسلتی ہوئی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ میں نے اسے سلی

ر ''حوصلہ کروسوٹی! پہلے رینا کی ساری بات س او۔'' کتے ہوئے میں نے متنفسرانہ نظروں سے ایک بار پھر بینا کی طرف دیکھا۔وہ آگے بتانے تکی ۔

''یہاں بھی تمہاری تلاش جاری ہے، دوو کے محافظ کھی بلراج سنگھ سمیت تمہاری کھو جنامیں مصروف ہیں۔اب تم خود ہی آگا ہیں۔ تم خود ہی آ گے اپنی راہ کا تعین کرو کہ تمہیں کرتا کیا ہے۔'' وہ اتنا بتا کر چپ ہوگئے۔ میں ہونٹ جھنچ کچھ سوچتارہا، رینانے کوئی ٹی بات نہیں تائی تھی، بیرسب کچھ میرے لیے وہی تھا جس کی میں توقع کیے بیٹھا تھا کیکن میں کچھاور طرف سوچ رہا تھا،لہذا بولا۔

''یہاں ہم کب تک اور کتے روز تک رہ کتے ہیں؟''
''ایک ہے ڈیڑھ ماہ ۔۔۔۔'' رینانے جواب دیا۔
''اس دوران میں یہاں کوئی آئے گاتو نہیں؟
میرامطلب کی قسم کا کوئی خطرہ تونہیں ہوگا ہمیں یہاں؟''
''میرے خیال میں تو ایسا کچھنیں ہوگا۔ اتفاق کی بات اور ہے، باتی تم دونوں کی اپنی احتیاط پر مخصر ہے۔''
بات اور ہے، باتی تم دونوں کی اپنی احتیاط پر مخصر ہے۔''
میرے منہ سے نکلااور پھر میں اس مصروف ہوگئی۔ دینا، سوشی کو تسلیاں دینے میں مصروف ہوگئی۔ جب وہ خود کو کانی حد تک سنجال پچی تو میں فیاس ہے کہا۔

''سوشی ایتما بہروپ بدلنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔'' ''چلیں ایمی تیار ہوں۔'' وہ صوفے سے ایسے ہوئے بولی۔ابتی موی کی گرفتاری اور جمارتی خفیہ ایجنسی کی

ONLINE LIBRARY

میں دیاہ برمشکل گھڑی میں ہم ساتھ رہے ہیں، بھی تم نے اور بھی میں نے جان پر ھیل ایک دوسرے کوموت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے اور تم میرے مقابلے میں اس ڈیڑھ چھانک کی کڑی رینا کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ ؟''وہ ایک دم بھر گئی۔میرے لیے اس کا پیایک نیا روپ تھا، جواگر چیہ خالصتاً نسوانی سہی کیلن میرے کیے اس میں چرت کی بات تو پیھی کہ میرااوراس کا آپس کا تعلق ہی كيا تھا؟ محض ايك مقصد كے حصول تك ..... اس كے بعد اس کاالگ راسته تھااورمیراالگ کیلن وہ تواس طرح مقابلے بازی پراتر آئی تھی جیسے میں اور دہ قربتوں کی صدود کی اس کج پر ہول جہال ایک مرد کا ایک عورت کے سامنے کسی ووسر ی عورت کی تعریف کرنا اے نا گوار گزرتا ہے۔ جبکہ میں تو یمی سمجھتا تھا کہ ہمارے ساتھ کی اصل بنیاد ایک دوسرے کے مفادات کامشتر کہ حصول ہے۔ای میں کسی ایسے تعلق خاطر کی کوئی تنجائش تہیں ہوتی کہاس کے لیے اتنا جذیاتی ہوجانا ، جیے سوشیلا ہور ہی تھی۔ بی بھی درست تھا کہ پچھ عرصہ ساتھ رے ہے بھی ایک طرح کی نامعلوم می انسیت جی آبوں آب بروان برهتی برسستن اس سے آگے نہوج

"جواب وو مجھے...." ای وقت سوشلا مجناتے ہوئے کہتے میں ولی-اس نے با قاعدہ لڑا کاعورتوں کی طرح ... ہے دونوں ہاتھ پہلوئن پرتکار کھے تھے۔

"ارے ....رے اکیا ہو کیا ہے تعمیدی؟ سوشی! میں نے تو یونی منہیں ذرا چھٹرا تھا۔ "میں نے بات بنانے کی کوشش عابی کیکن پھر دوسر ہے ہی کھیے سنجیدہ ہو کر دوبارہ

'' مجھےای بات کا د کھ ہے کہ چلو، رینا ہے تو میری چند منٹوں کی ملا قات بھی اور وہ اچا نک میرے خلاف ہوگئی تھی مرتم تو کافی عرصے سے میرے ساتھ ربی ہو ..... اور ہمارے درمیان سے معاہد و بھی ہو چکا تھا کہ .....تم کو وہی کچھ كرنا بے جيسا ميں كهول كاليكن تم نے تو مجھ يرتبى بستول تان لیا تھا، کم از کم جھے اسے بارے میں صفائی پیش کرنے کا موقع تودیا ہوتا، مرتم نے تو مجھ رینا کے ساتھ ل کرمیش کے پولیس افسر ہا ہے حوالے کرنے کی ٹھان کی تھی۔'' " تمہارے ول میں امھی تک بال ہے اس بات کی وجہ ہے..... 'وہ پھرشکوہ کناہ ہوئی۔

" المجكم مرابية ومل فطرى قليا "ريناكى كايا يلث نے و و تبیں ، مجھے بتاؤ ابھی میں نے کب تمہارا ساتھ محصی پیسویج پرمجور کرویا تھا کہ کہیں ... میرا مقصد ملکی

بلکه جال دٔ هال ہے جی پتا کلنے نہیں دیا کدیم مبزی ہو! میں آو مہیں کیجاورآوازے بی پیچان یائی ہوں۔" '' پولیس کوتو تبل و یا جاسکتا ہے، مگر خفیدا یجینی والے بہروپ بدلے ہوئے کو بھی فورا پیجان کیتے ہیں۔"میں نے

''اچھا!وہ کیے؟'' " آئی و ینٹی فلیش اور باؤی لینگویج سے ..... یعنی چال ڈ ھال اوراب ولہجہ، ہا تیں کرنے کا انداز .....''

''او کے ……اپنا خیال رکھنا اور بڑی احتیاط ہے اپنا کام کرنا ..... معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑتے ہی میں ہیرے سے متعلق کھی کرتی ہوں۔''رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے پر ا كن ذرا كمرى نكاه والت موسة كبا-" ويسيم عمررسيدى میں جی خامے کریس فل اور بینڈسم لگ رہے ہو۔' و علی اس کی طرف دیکھ کر ہولے ہے

Paksodety.com Palsodety.com

" فكر ب كر بمس يهال اجها فكانا ل كيا ب-سوشلانے رینا کے رخصت ہوتے ہی کہا۔ ''ایک مہنے کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ ای دوران ہم اپنامش مکمل کرلیں

«لیکن میں یہاں زیاوہ دیرنہیں رکنا چاہتا۔'' میں نے پرسوچ متانت ہے کہا تو ہوشلا قدرے چونک کرسوالیہ نگاہوں ہے میری طرف دیکے کر ہولی۔ ووكيامطلب .....؟"

''مطلب یمی ہے کہ میں رینا کا ساتھوڑیا دہ ویر نہیں عابتاءاس میں کئی خطرات ہیں۔

" كياتم البهي تك إس كي طرف ع غير مطمئن مو؟" ''وہ ایک اچھی، سبھی اور سمجھدارلڑ کی ہے....لیکن اس کا یہاں باربارآ ناچانا کسی کوبھی کھٹکا سکتا ہے۔ ''اور..... میں کیسی ہول؟'' سوشیلا اچا تک بولی۔

میں نے قدرے چونک کراس کی طرف دیکھا، اس کے گداز لبوں پیشوخ ی مسکراہٹ تھی۔

" تم مجى شيك عى ہو ..... " ميں نے كبا- اس كے مونوں کی مسکان یکا یک دم تو زائی۔

"كيامطلب مطلب يول؟" " چھوڑو اب اِن باتوں کو ..... " میں نے بیزاری

جاسوسي ڏائجسٺ 📆 🗗 ستمبر 2016ء

مفادسے بالاتر نہ ہوجائے اور ٹیں ایک غدار کہلاؤں ، اگر جہ غدارتو میں اب بھی کہلاؤں گی ہی، مگراس بارتمہاری صفاتی ً پیش کرنے ہے رینا کی طرح میراجھی دل صاف ہو گیاہے اور میں اپنے خمیر ہے تو کم از کم مطمئن ہی ہوں ..... ' وہ رکی اور ایک گبری سانس لی تو میں اس میں ایک حسرت آمیزی آ زردگی کومحسوس کیے بغیرنہیں رہ سکاوہ آ گے بولی۔

''شہزی! کچھ باتیں انسان لیوں تک اس ڈر سے نہیں لاسکتا کہ وہ الفاظ جن کی حرمت ول میں ہی رکھنے ہے قائم رہتی ہے،اے کہدرینے ہے کہیں وہ اپنامقام ہی ندکھو دیں ،بس!ائی لیے میں بھی کچھ یا تمیں اپنے ول میں ای ڈر ے دیائے بیٹھی ہوں لیکن کیاتم نے بھی بیسوچنے کی کوشش ک ہے کہ مثن کی کامیاب تھیل کے بعد میرا کیا ہوگا؟ تم تو شايدائے وطن لوٹ جاؤليكن بعد ميں ميرا كيا ہے گا؟ ميں کہاں جاؤں گی ، یہ دھرتی تو میرے لیے ننگ کر دی جائے گی - جبکهان حالات میںتم پر بھی نەصرف ایک غیرملی ایجنٹ کا الزام لگ چکا ہے اور جھے بھی تمہارے ساتھ ایک مدوگا ر کی صورت نتھی کرنے غدار وطن کاٹھیا لگاد کا گیا ہے۔جانتے ہونال ..... ایک غدار دخل کی کیامزا ہوتی ہے اور اے کس قدرنفرت وغصے کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے.....،'' وہ اتنا کہہ کر فا موش ہوگئ اور واپس النے پیرصوفے کی طرف لوٹ گئ اور تھکے تھکے انداز میں گر مئی۔

اس کی یات نے تھے بھی اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے واقعی اس پوائنٹ پرغور ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی ۔ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں مشن کی کامیابی کے بعد إدهر أُدهر ہوسكتا تھا، بعدين سوشيلا كہاں جاتى؟ تقرير نے اے میرے ساتھ تھی کر ویا تھا اور ظاہر ہے کہ میں بھی ا تنابے حس نہ تھا کہ اپنا مطلب نکل جانے کے بعد سوشلا کو اس کے حال پہمچھوڑ دیتا۔

میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پرسر جھکائے سبک رہی تھی، میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پیٹی کرمیں نے اپنا ایک ہاتھ بڑی آ ہتگی ہے اس کے شانے پر رکھ دیا اور نهایت ملائمت آمیز مگر متحکم کہجے میں بولا۔

"سوشی! میرا وعده ب كه مین تمهارا ساته نبین جھوڑوں گا ہمشن ممل ہونے کے بعد بھی جب تک تہمیں کسی محفوظ مقام پرنتهجھوں،تہہیں تنبانہیں چپوڑوں گا۔'' میری بات برای نے سراخایا، اس کی نمناک ی آتکھوں میں مجھے این گہرائی محسوس ہو گی تھے تعرالفت

میں وہ مجھے بھی لیے اترنے کو تیار ہو۔ وہ ای نگا ہوں سے مجھے تکتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھٹری ہوئی اور پھر میرے قریب آگئ، بہت قریب، اتن ..... که اس کی بے ترتیب سأسين اپني سانسول كے قريب محسوس ہونے لکيس پھروہ اینے دونوں بازومیری کمر کے گرد پھیلا کر مجھ سے لگ کر کھٹری ہوگئی، بازوؤں کا کھیرااس نے میری پشت کے گرد لپٹالیا تھااورا پنامرمیرے فراخ سینے پرر کھو یا تھا۔ ''ایک بار پھریہ وعدہ کروشہزی کہتم مجھے اکیلانہیں

تھوڑو کے ....

میں نے محسوس کیا کہ سوشیلا کا زم ونازک وجود میرے کڑیل وجود کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔ بل کے بل مجھے یوں لگا جیسے دوجہم کی چھمات پھر کی طرح رگڑ کھا کر جذبات کی آگ ہی نہ بھڑ کا دیں، میں نے اے دھیرے ے خود سے علیحدہ کیا ..... وہ پتانہیں میری ای مات کا کیا مطلب سمجھ بیٹھی تھی، حالانکہ میں نے اب تک سرف سو میلا ے ہی کیا کی بھی لڑکی کے ساتھ ایک کوئی " آن اکنی گھڑی آنے ہی شددی تھی ۔۔۔۔آتی جمی توخود ہی پہلو ہی کر لیتا، اب مجلا میں سوشیلا کوکیا بتا تا کے بیل کن را ہوں کا ۔ ابی تقااور ومکس کی' خاطر تقامیر اسفر مجس کی' خاطر تقاوہ بھے ہے کوسوں دور ہو کے بھی کس قدر قریب تھی ۔ سوشیلا بھی اس وت میرے جنے ہے کی عامدہ کی قربت ،جومیری روح اورسانسوں تک میں ہی ہوئی گئی، وہ این کی رسائی کاعشر عشير جمي نه تھي۔

میں اے الگ کر کے، چد قدم چھے کوم ک گیا۔ وہ الحاطرة كمضم ي كھڑي ميري طرف تيكتي رہي۔ ميں كھيدور جا کراک کی طرف مڑا، وہ کچھ جوری آتھوں سے میری لمرف و مکھنے لگی۔ میں نے ہولے سے کہا۔

''سوشی! تم نے شاید میری بات کا کوئی اور مطلب

لےلیا ہے....میرامطلبِ تو.....'' ر الله منهار العلق من اور ہے ہے؟" سوشلانے اجا تک میری بات کاٹ کرکہا۔ وہ شاید میرے یوں آہت ے دور ہو جانے اوراس کی قربت سے پہلوہی کرنے پر این نسوانی وجدان سے کھ بھانے گئ تھی، تو میں نے بھی اس سے اشار تا سہی مرصاف کوئی سے کہد ڈالا۔

"ال! بحدالي الالتات ''کون ہے وہ خوش قسمیت اور کہاں رہتی ہے؟ کیا تماری بوی ہے؟ "موشلانے کی قدر کرب سے پوچھا۔ میں نے کھیے سے کھی جواب دیا۔

جاسوسى دَانْجِست 171 ستمبر 2016ء

FOR PAKISTAN

وہ خوش قسمت ہے نہ میں میری انجی اس شادی نہیں ہوئی مگر وہ جہال رہتی ہے، وہ حبکہ جہنم سے کم نہیں، میں اے ای جہم سے نجات ولائے کے لیے

''اوہ — بڑا د کھ ہوا یہ سن کر۔''سوشیلانے کہا۔ میں اس موضوع سے بنتے ہوئے فوراً آگے بولا۔ ''میں آج شام تک یہاں سے نکل جاؤں گا۔'' " كہاں؟ اوراكيكے؟" سوشى نے سواليہ نگاہوں ہے میری طرف دیکھا۔

'' سورت جاؤل گا اورا کیلا ہی جاؤں گا۔'' میں نے

بى بھى تمہار ہے ساتھ چلوں گى ۔''و ہ يولى ۔ المه خطرناك مشن مجه اكيلے كو ہى انجام دينا ہوگا۔ تمهاری دجہ ہے میں کسی اضافی مشکل میں پڑسکتا ہوں۔'' الیں شزی! پلیز، مجھے اپنے ساتھ لے چلوٹا ں ..... مجھے تمہاری چنا ( فکر ) مارڈا نے گی یہاں <sup>،</sup> کہ

نجائے تم کس حال میں ہوئے؟'' '' مجھے خوتو ار بھیڑیوں کے بھٹ میں کھ مل كرنا بوگائم كيا كروگي و بال؟"

" كِير بَعِي شَهْرِي! تمهاري نظروں ميں اگر ميں ايک عوا سكه الله الله المكن محمد يقين ك كميل المساء ال شن میں تمہارے کیے کھے آمانیاں پیا کرنے کی کوشش تو ضرور کرسکتی ہوں، پیتول چاہا مجھے آتا ہے، راستوں کے معاملے میں بھی تمہاری مدوہ و سکتی ہے۔' میں نے غور کرنے کے انداز میں ہونٹ بھنچے اور مس کی طرف دیکھا۔ پھر پھیسوج كرمتراتي بوئ بولا\_

" جمہیں میں نے بھلا کب کھوٹا سکہ کہا ہے؟ میں تو اس کیے کہدر ہاتھا کہ بیمشن کسی فرار کامنصوبہیں ہے،جس میں اب تک تم میرا کامیالی ہے ساتھ دیتی آرہی ہو بلکہ پیہ بھڑوں کے چیتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔تمہاری موی کوبھی اس خبیث ی جی جھوانی کے قبضے سے چھڑا نا ہے۔ یہ ایک خطرناک مہم ہے،تم وہاں میری کنزوری بھی بن سکتی

''اگرایبا ہواتوتم صرف اپنے مشن پرتو جدر کھنا ،میری جان کی پر دا مت کرنا ، گیونکه میں سمجھ چکی ہوں ،تمہار امشن انسانیت کی مجلائی ہے، حب الوطنی بعد میں .... ' سوشلانے مستلم کہج میں کہا اور جھے بلاشبہاں کی بات پر خوشکواری جِرت ہوئی ۔۔۔۔اب تک میرااورسوشیلا کا ساتھ جینا بھی تھا،

کی ایک نامعلوم ی نمو دے چکا تھا۔ بیتو خیرایک انسان کی مثال بھی ، جانور بھی ساتھ رہے تو انسان اس سے کا فی مانو س ہوجا تا ہے۔اس کا مطلب مینہ تھا کہ میں سوشیلا کوایک جانور سے تشبید و سے رہاتھا ۔ لیکن حقیقت یمی ہے۔

میں نے بے اختیار خلوص اور کسی قدر اپنائیت ہے ال ك شان يرد هر ع ب باته ركه ديا ورزى ب مرا

'میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں سوتی! دیکھو، مجھےاللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسا ہے، اس نے میری جنن کاھی ہوئی ہے، میں اس سے ایک سیکنڈ تو کیا ایک یل کا بزارواں حصہ بھی اضافی زندگی ہیں کر ارسکتا۔ یہ بھی بچ ے کہ .....ای مولائے کریم نے جھے اے تک جے ای الین نا گہانی آ فات اور خطرات ہے بھی جایا ہے کہ جب میں نے موت کواپنی آنکھوں کے سامنے نامنے ویکھا۔ یہ مثن کھا کیے کرنے کا مقانی ہے، دوسری بات ہے یتم میرے ساتھ ہوگی تو ہم جدری نظروں میں آ جا تیں کے اس لیے کہ اب میرے ساتھ تمہارا نام بھی تھی ہو جلا - - جا بم في بحيل بن كول نه بدلا بو، يه بات وشمنوں کے ڈہمن میں پہلے ہے ہوگی کہ میں اکیلانہیں ہوں اور میرے ساتھ ایک ٹورٹ جی ہے .....'

میرے رسانیت ہے تھائے پر اہ بالآخرایک گہری ہمکاری خارج کر کے خاموش ہوگئی۔ میں سے اسے یہاں میرے بعدا کیلے رہے پر احتیاط اور ہوشیاری کی ہدایت کر وی۔ای کے بعد میں نے اس سے پچھ معلومات کیں اور شام کا ملکجا اند جرا بھلتے ہی اللہ کا نام لے کرمیں فلیت ہے

میں نے سیدھا اشیشن کا رخ کیا۔فون 🚅 ذریعے سوشیلا نے ریلوے انگوائزی فون کر کے سورت جانے والی رُین کے بارے میں پتا کرلیا تھا۔ میں وقت پراشیش پہنچ گیا۔ وہاں مجھے خاصی سخت '' چیکنگ'' ویکھنے میں آئی۔ پلیٹ فارم پرموجود ہرایک مسافر کے نکٹ کے علاوہ اس کی مکمل جانج پڑتال کی جار بی تھی ،پیران لوگوں کے لیے تھی جو يا تواكيع ستح يا پُھرمرد، يعني جو يملي (عورتوں اور پيوں) کے ساتھ تھا، اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جھے تشویش ہونے تکی، کیونکہ میں اکیلاتھا، چیکنگ کرنے والوں میں پولیس کا عملہ ہی تھا اور کوئی جید نہ تھا کہ یہاں سادہ ور دی میں بلیوشن کے اہلار بھی ایک ایک مسافر پرکڑی نگاہ رکھے

جاسوسي ذانجست 172 ستهبر 2016ء

اواره گرد

اليس الم لوكول ك خوب كام آتامول، بشرطيك الله التي كتب موع اس في دانسة الماجمله ادهورا چھوڑتے ہوئے اپنے سدھے ہاتھ کے .... انگوشے کو ... شبادت کی انگی میں رگز کرمعنی خیز اشارہ کیا، یعنی نو ٹ ''اچھا بھائی! اگریہ بات ہے تو میں تنہیں کھے نہ کچھ رد ہے دے دول گا، بولوا کیا مدد کر عکتے ہو؟" ''کہال جانا جاتے ہو؟''

''یا کچ سورویے۔''اس نے چورریٹ بتایا۔ ''نین اشارتی کنج میں کہا۔ ''نین اشارتی کنج میں کہا۔ '' آؤميرے ساتھ۔۔۔۔''وہ بولا اورايک طرف جلا، میں اس کے عقب میں ہو گیا۔ وہ کھے گیے ایک تھوٹے سے آفس میں آگیا، وہ شاید پہیں کام کرتا تھا۔ یہاں جاہجا،

مبرین میلیس اور نجائے کیا کیاالا بلا کھیلا ہوا تھا۔ '' بیمیرےصاحب کا آئی ہے۔وہ اس وقت اپنے نائبین کے ساتھ کینٹین میں جائے وغیرہ چنے کیا ہوا ہے، ٹم اِدھ گفہروش تقبیل ایندویست کر کے آتا ہوں ۔'

" بِمَا لَيْ الشِّي مِيرِ لَا إِنَّ كِيا" مِينِ تِي ال وروائ كاطرف براسة ياكرفورا كبايه

· الجهي آ جا تا ہوں ، چنتا نہ کرو ، يہاں الجھي کوئی نہيں آئے گا آیا تو کہددینا ، رامیش کا کوئی رشتے دار ہوں۔''وہ چلا گیا۔ میں ویں کھڑا رہا۔ مجھے جیرت تھی کہ پاکستان کی طرت بيال مجى ريور في جور بازاري كرم تحقى، وبان پولیس، کنٹریکٹر اور قلی ونیر و کی ملی جنگ ہے کام ہوتا تھا اور يهالي سيال فرن بوتاتيا-

ر بلوے اور اس طرح کے اواروں کی تیا تی میں اس طرح کی" کرپشن" کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ہرمال اس وقت تو یمی'' کرپٹن'' میرے کام آرہی تھی، کیونکہ میرا ا نداز ہ تھا کہ یہ مجھے اس طرح کسی پولیس اہاکار وغیر ہ ک نظرول میں لائے بغیر اپنا بھی اور میرا بھی'' کام یہ احسن خوش اسلول" كرجائ كار

تھوڑی دیر میں وہ آگیا۔اس کے ہمراہ ایک آ دی تھا۔اس نے بھی ملکے تیلےرنگ کی ور دی پہن رکھی تھی۔ "لال تي! په ہے وہ، جس کوسورت جاتا ہے، یا چے سو میں بات کے کی ہے میں نے۔"رامیش تای اس آدی نے این ساتھ آئے ہوئے تخص ہے میری طرف اشارہ کرتے

الال في نف مجهد الك تظر ديكها ادر بولا- مبهيو!

ہوئے ہوں۔ جسے ہی انہیں کوئی مشکوک آ دی ملیا وہ ا۔ "چھاپ" کتے تھے۔ بے شک میری تصاویر وغیرہ کی صورت میں انڈین خفیہ ایجنسی بلیونلسی ہی نہیں بلکہ بھارتی پولیس کے یاس بھی اوری معلومات موجود ہوسکتی تھیں۔ سیکریٹ سروس والے جھیں بدلنے کے باوجود حال ڈ ھال ادرلب ولہج ہے بھی بیجان لیتے تھے۔ یہی کھے مجھے بھی اپن '' یا درسیکریٹ سروس'' کی تربیت کے دوران سکھایا گیا تھا۔ میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری جال ڈ ھال ہے کی کومچھ پرشیہ ندہو، اورحی المقدور میں اپنے لب و لہجے کو مجمی بدلنے کی پریکش کر چکا تھا اور ریبرسل بھٹی کی تھی۔ لیکن یہ چیکنگ والا مرحلہ میرے لیے لئلق تکوار ثابت ہور ہا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی شاختی کاغذات نہ سے اور ہوتے بھی کیونکر....؟ میں تو بھارتی شہری ہی نہیں تھا۔ای پر ہی

النیشن کے مین گیٹ ہے ہی مز گیا۔ سورت کا میں تکٹ خرید چکا تھا گرا ندر بلیٹ فارم پر جانے کے بجائے میں اس استیشن کی ممارت کے ملت کھ والے جھے ہے ہی مؤکر ہاہر آسمیا اور اسٹیشن کی عمارت کے متوازی مخاط روی کے ساتھ جیلتا رہا، یہاں تک کہ میں ٹریکس کی طرف تکل آیا جہاں گڈز کے شیڈز اور ایک لوکوشیڈ علرآیا۔ یہاں دوس معظم کے لوگوں کی چبل پہل زیادہ و میصنے میں آرہی تھی۔ یعنی عام ریلوے عملہ اور مزدور وغيره .... يوليس كا مَلْ آوي يبال نظرنهين آربا تها - بين ای طرف بڑھ کیا اور اندر داخل ہو کیا۔ سامنے ایک نظالگا ہوا تھااور میں یونبی جبک کریانی ہے لگ

" لَكُنَّا بِ مُنْ لِمِن مِينَ أَفِيرِ مُكُنَّ مِوارِ مُونَا عِلْبَ

اچا تک ایک آواز پر میں چونکا اور سیدھا کھڑا ہوگیا، میرے سامنے ایک دبلا پتلا مگر خاصا چالاک سامحض کھڑا عرار ہا تھا، میں نے بل کے بل اس کا جائزہ لیا۔ وہ ر ملوے کے عملے کا بی کوئی آ دی لگتا تھا، اس نے ملکے شلے رنگ کا وردی ٹائپ لِباس پہن رکھا تھا۔ وہ جھے کوئی موقع شاس معلوم ہوا۔ یہ ' کیس' کر کے میں نے وانستہ چوری نظروں ہے گردو چیش میں دیکھ کراس ہے کہا۔

"بات تو کھوالی ہی ہے لیکن لگتا ہے کہ تم اس سلسلے میں میری کوئی مدوکرنا جائتے ہو؟''

'ایک دم پرفیک '''وہ چنگی بحانے والے انداز میں اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے ہوئے معنی خیر سکراہ ہے ہے

جاسوسي ڏائجست 173 ستيبر 2016ء

سورت تک پورے بارہ سوکرانے لگتا ہے۔ یا نجی سوتو بہت تحوز اریٹ لگایا ہے۔''

"ارے فیک ہے لال جی!" رامیش نے راز داراندانداز مین اس سے کہا۔" سے باباجی ہیں، کچھان ہے جاروں کی عمر کا ہی خیال کراو ....'

میں نے بھی بولنا ضروری سمجھا اور'' بابا بی'' ہی کے

''ارے بھٹیو! کچھ میری عمر کا ہی خیال کرلو، گریب منش ہوں ، سورت میں میری بنی بیابی ہوئی ہے۔ اس سے ملنے جارہا ہوں۔تھوڑے میے یک جائمیں گے تو اس بے چاری کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کچھ تھوڑ ا بہت سامان بی لے جاؤں گاخیر کر .....

"ا جِها اجِها شبک ہے۔" لال جی نا ی مخص ہاتھ ہلاتے ہو ہے بولا اور پھررامیش سے خاطب ہو کر اولا۔ ''ابھی ٹرین کے آنے میں تھوڑی دیر ہے، اسے ا دھر ہی ہیٹھائے رکھ، وہاں سخت چیکنگ بھی ہور ہی ہے۔ پتا

نہیں کیا معاملہ ہے، پہلے تو دیکھنے میں نہیں آئی ،خیر .... ہے ای ٹرین آ جائے ، میں خوداے لینے آ جاؤل گا۔''

په کږد وه چلا گيا۔ پښ دل چې دل پښ اس ايداد پينې ر خدا کاشکر بجالانے لگا کہ س طرح بیبال میرے ایک اہم کے کاحل خود ہی نکل آیا تھا، ورنہ تو میرے اِدھر کا رخ نے کا مقصد ہی کی تھا کہ میں بہاں سے حجیب حجیا لرکی طرح رینکتی ٹرین میں سوار ہوجا ڈال گا۔

رامیش جھے آفس کے ہاہر کھڑا کر کے جاچکا تھا، ہے بجھے لال جی کو دینا تھے اور بعد میں شایدانہوں نے اس کی حصدواری کرتاتھی ، پتائیس روزا مید کتنے ایسے شکار پھانتے ہوں گے۔ٹرین آخمی تھی ، اسٹیشن پرمسافروں کے شور اور بَعَكُدِرُ ہے ٹرین كی آ مد كا نداز ہ ہوتا تھا۔ٹرین پلیٹ فارم پر آ کررک مخی تھی لیکن مسافروں کی بھا گا دوڑی کم نہیں ہو گی تقى بلكهاس ميں اور بھى شدت آھئى تھى۔ مجھے رامیش يالال جی کا انتظارتھا، دونوں ہی غائب تھے، مجھے بے چین ہوئے کلی کہ کہیںٹرین نکل ہی نہ جائے۔

تھوڑی ویر اور گزری، دونوں کا پتا ندار د تھا۔ میں ایک خستہ حال می سرکاری کری پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ درواز ہے کے قریب ہی تھی، وہیں میں نے دوافراد کودیکھا، وہ آفس کے سامنے آ کردک گئے تھے اور بظاہراییا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مسافر یا متعلقہ عملے کے آ دمی تھے لیکن اچا نک ہی جھیے محسوس ہوا کہ وہ ہار بار ای طرف دیکھ رہے تھے، میں انہیں

اور وہ مجھے وروازے کے مار صاف دکھائی وے رہے تھے۔ میں نے ان پر کوئی خاص تو جہنددی۔ بچھے ان دونو ل کا انتظار تھا۔ وہ نجانے کہاں غائب تھے ،ٹرین نے وسل دی تو میری بے چین فزوں تر ہوگئی ،ٹرین مجھے سامنے کھڑی نظر آرہی تھی ، دوسری وسل پراس نے رینگناشروع کردیا۔ میں کری ہے اٹھ کھڑا ہوااور ابھی دروازے تک قدم بڑھائے بی تھے کہ اچا تک لال جی دوڑا آیا اور مجھ سے فکراتے عکراتے بچا۔

'' آ جاؤ..... آ جاؤ..... جلدی'' پیه کهه کر وه واپس بلٹا، میں اس کے پیچھے لیکا وہ دوڑنے کے انداز میں ایک ہوگی کی طرف بڑ ھااور میرے ساتھ ہی اس میں سوار ہوگیا۔ و ہاں ایک سرخ لباس والا تلی کھڑا تھا واس نے میری جانب اشارہ کر کے اے کھ بتایا۔اس نے اثبات میں سر بلاویا، پھرلال جی نے مجھ سے نوٹ نکالنے کا اشارہ کیا ہیں نے ا پنی جیب سے فورا نوٹ نکال کراس کے حوالے کرویے ، وہ چکتی ٹرین سے انر عمیا۔ ابھی ٹرین کی رفتارسلو ہی تھی۔ <mark>قبی</mark> نے محے آگے جانے کا اشارہ کیا اور میٹ فمبر بتاتے ہوئے کہا کہ الله الماسيت سے بلول جي سيل -

میں وہیں آ کر بیٹے کیا۔ ٹرین اب رفتار پکڑنے لگی تھی۔شام ڈھل کررات میں بدلنے والی تھی۔ ہوگی میں رش اور افراتفری مح سال تھا مگر رفتہ رفتہ بیجھی میرسکون ہو گیا۔ یباں تک کہ ہرونی او تلیخے لگا۔

میں نے بھی طمانیت کا سانس لیا۔ شکر تھا کہ میں چیکنگ سے نیج عمیا تھا، اس امیرے کیے بھی کافی تھا۔ میں نے ویکھا و وقلی ساتھ ہی کھٹا اتھا ،اس دوران ٹرین کی رفتار کم ہوئے تکی ،وہ میری طرف پڑھااور پولا۔

''میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔''تم سے کوئی تکت کا یو چھے تو کہدوینا کہ بڑے بابوچتن داس کا آدمی ہوں ، آج کی بات اے بتا دینا کہوہ آج آس کی بیرک نمبر... وو میں بھوجن یانی کررہے تھے۔'' پیشا پرنکٹ چیکر کو لیمین والانے کا کوئی کوؤورؤ تھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلا

ٹرین ا گلے اسٹاپ پررکی اور وہ قلی اتر حمیا۔سامنے والے پلیٹ فارم پرایک جانے والی ٹرین کھڑی تھی دوبس روانہ ہونے ہی والی بھی ، اس نے وسل دی اور رینگنے لگی ، ادھرمیرے و مکھتے ہی و کھتے وہ قلی اس ٹرین میں سوار ہو

میں تے ایک گری منکاری خارج کر کے سیٹ سے

جاسوسى دائجست 174 ستمبر 2016ء

آوارهگرد د امریون سوچ در سری آواره گرد

سرنکا کرآنگھیں ....موندلیں۔

کرپشن کا گفن چکرای طرح گول گھومتا ہے، ایک اشیشن سے دوسر سے اور پھر تیسر سے تک سفر کرتا ہے اور پھر واپس پہلے اشیشن پرآ گفہرتا ہے، نئے شکار کے انتظار میں۔ یہ کام یقینا صبح سے شام اور رات تک ای فلمی چکر کی طرح گھومتار ہتا تھا۔

''ا پنائکٹ دکھا ہے ۔۔۔۔۔ بلیز ۔۔۔۔''

معالیک آوازمیرے کانوں ہے مگرائی اور میں نے چونک کرآئی اور میں نے چونک کرآئی میں کھول دیں ،میر ہے سامنے آگر کو کی نکٹ چیکر ، کوئی جرائی کی بات نہ ہوتی ، کیونکہ میر سے پاس تو سورت تک کا تمک تھالیکن یہاں معاملہ اور تھے جوسادہ وردی میں میں نکٹ چیک کرنے والے کوئی اور تھے جوسادہ وردی میں

یکافت میرے دل کی دھوکن تیز ہوگئی۔ یہ دونوں وہی تھے، جنہیں میں گڈ زکھ آفس دالی بیرک کے سامنے رکیے چکا تھا جو بھا ہر آپس میں با تیں کرنے کے انداز میں کھڑے تھے، کمر گاہے بہ گاہے میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے، جبکہ میں نے ان کی اس حرکت کو توی نظر سے دیکھا تھا ادراب یہی دونوں مجھ سے کھنے گا اور تھ دیے تھے۔

میں نے اپنے اندر کی اٹھل پیشل پر قابو پاتے ہوئے ایک مام آ دمی کی طرح بغیر کسی جھبک اورڈ رکے ان کا جائز ہ میا اور پھر چڑ چڑے بڈھے کا سا انداز اپناتے ہوئے ان سے نوا

'' کیوں بھیجو؟ آپ کون ہوتے ہومیرانکٹ پو چھے والے؟ کو کی نکٹ چیکر ہو؟''

میں جانتا تھا کہ میرانگٹ جیک گرنے کے بعد ہے دونوں مجھ ہے آئی ڈی وغیرہ اور دیگرمعلومات بھی لینے کی کوشش کریں گے۔

'' ہم سادہ وردی میں خفیہ پولیس کے آدمی ہیں۔'' دوسرے نے ذراتیز لہج میں میری طرف گھورتے ہوئے کہا تو میں نے ایکا ایکی اپنے لہج میں خوف ساسموتے ہوئے کہا۔

''اوہ '''مجھا بھیو! پھر تو آپ سے بحث ہے کار ہے۔ای لوہمرانکٹ '''' کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب ہے مکٹ نکال کر پہلے والے آ دی کے حوالے کردیااور ساتھ ہی اندازہ نگانے کی کوشش کی کہ آیا سے دونوں خفیہ پولیس کے ہی آ دمی تھے یا پھر بلیو تھی کے کوئی ایجنٹ ؟ ''سورٹ جاوت ہیں ہم '''۔'' اپنی بٹیا کے یاس '''

میرالہجہ بوڑھوں والا بی تھا،اس دوران میں نے اپنی باڈی لینگو بچ اور آئی ڈینی نکلیشن کے بھی خیال رکھا تھا۔ پہلے والے نے میرے نکٹ پرسرسری می نگاہ ڈالی، اس کے ساتھی نے بھی یہی کیا۔ پھر دوسرا مجھ سے سرد کہجے میں متفسر ہوا۔

'' تمہارانا م کیا ہے؟'' ''بون۔'' میں نے ؤئن سے گھڑ کرایک فرضی نام بتا

"ا پناشاختی کارڈ دکھاؤ۔"

'' وہ تو ہمرے ہاں نائیں ہے۔ ہم جیب میں لیے تھوڑا ہی پھرت ہیں۔''

''تم اُدھ گذرکے آفس میں کیا کررہے تھے؟'' پہلے والے نے بہغور میرے چیرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔

'' وہ توہم اپنی بٹیا کے لیے ایک لوہے کا بڑا سا صندہ قبے لے جاہ چاہتے تھے۔ ای کا پوچھ رہے تھے کہ مورث تلک کے جائے میں کتنا خرج آئے گا۔'' کٹل کے جوارہ دیا۔

کیلن تھے اچا تک خیال آیا کہ مجھے نکٹ دکھائے گے بجائے ، صاف کہد دینا چاہے تھا کہ میں کس طرح اپنا کراہے بچا کرچوررائے سے ٹرین میں سوار ہوا ہوں ۔لیکن اس میں ایک خدشہ تھا کہ وہ میری علاق لے کئے تھے اور ککٹ مرآ مد کر لیتے ، یوں میری بات غلطانا ہے ہوجاتی ۔

میری بات من کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف

''صحیوا خیریت توے' کیا کوئی کھتر تاک مجرم ٹرین میں گھس آیا ہے'' میں نے اس باراپے کیجے کو اوٹل سا بناتے ہوئے یو چھا۔

انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آبس میں کھر تھے۔
کرنے گئے۔ اس کے بعد نکٹ بجھے تھا دیا اور آگے بڑھ
گئے۔ میں ابھی تک ایک عام آ دی کی ایکنٹ کے ہوئے
جیرت ہے ان کی جانب تکتار ہا۔ پھر سر جھنگ کر کھڑ کی ہے
باہر تکنے لگا۔ ساتھ ہی دل میں خدا کاشکر اوا کیا کہ بلائل گئے۔
میرے مطابق یہ دونوں بلیو تھی کے ایجنٹ نہیں ہو
کتے تھے، کیونکہ انہیں اگر ..... مجھ پریا کی بھی تحفی پر
ایک بارشہ ہوجا تا تو وہ آئی آ سانی ہے پچھا جھوڑ نے والے رہنی تھے مای لیے میں نے ان دونوں کے بارے میں ہی

جاسوسى ڈائجسك ﴿ 175 ﴾ ستمبر 2016ء

''اوئے ہوئے ۔۔۔۔۔تھی پنجائی ہو؟ تے ضرور مسلم ہو گے ۔۔۔۔ سکھ ہوندے تہ ایناں دے گیٹ اپ وج ہی ۔۔۔ ہوندے ۔۔۔۔۔' اس کم بخت نے اپنی عقل سلیم کا خوب استعال کیا تھا ۔۔۔۔۔ ظاہر ہے ، اگر میں خود کو پنجابی سکھ ظاہر کرتا تو اس کا گیٹ اپ بھی ہوتا ، کیونکہ سکھ کم از کم سر پراپنے پگڑتو ضرور ہی باند ھتے ہیں ، چاہے پتاون ہی کیوں نہ پہنی ہوئی

'' آ ہو جی ، تو ہا ڈااندازہ تے سو فیصدی درست ہے،
'' آ ہو جی ، تو ہا ڈااندازہ تے سو فیصدی درست ہے،
اس نے فورا اپنا سرونڈ اسکرین کی طرف گھمالیا۔ وہ
پھر بھی چپ نہیں ہوا ، بولتا رہا۔ آخر کار مودیا روڈ آ گیا۔ سوشی
سے حاصل کر دہ معلومات کے مطابق سورت بھارتی گجرات
کا ہی ایک شہرتھا۔ اس کا پرانا تا م سورج نگراور سوریا نگرتھا ،
بعد میں سورت پڑ گیا۔

میں نے قیکسی ہے اس کر اے کرایہ دیا اور پھرایک طرف چل دیا۔ جب مجھے ملی ہوگئی کہ وہ جاچکا ہے تو میں نے اپنی مطلوبہ ست قدم بر هایا۔ مجھے سورت کے جنوب شرق مضافات کی طرف روانہ ہونا تھا اور دہال کی نیکسی یا ایک والے کومیں نیس لے جاسکتا تھا، اس کے لیے مجھے احمہ آباد جانے والی کسی مسافر بس میں سوار ہونا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر درمیائی رفتارے پیدل چلتا ہوا آگے پہنچا تو احمد آباد جانے دالی میں روائی کے لیے تیار ہی کھڑی مل گئی، میں ایک قریبی اسٹاپ کا یتا بتا کر اس میں سوار ہو گیا۔ ذرا دیر بعدوہ روانہ ہوگئی۔

میں ایڈاسیٹ پر بظاہر خاموش اور مطمئن انداز میں بلیشا تھا،سیٹ میری کھڑگی کی طرف تھی اور دانستہ اس سست بیشا تھاجہاں بچھے اتر ناتھا۔

میرے مخاط اندازے کے مطابق مطلوبہ مقام آدھے گفتے بعد آنا تھا، اس سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر بچھے بلیو کسی کے ہیڈ کوارٹر سے بہلی کا پٹر میں سوار کروا کر سے جی کو ہارا کی بوٹ کی طرف نے جایا جارہا تھا تو ۔۔۔ نوش تمتی سے واپسی کے وقت میری آنکھوں سے پٹی تھوڑی سرکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک باریک جھری بن کئی تھی ، میں نے اس میں سے واپس آتے سے مقد در بھر کوشش اور ہونے اور روائلی تک عالم افراف اور گردو پٹین کا جائزہ لیا تھا، حتی ہونے اور روائلی تک میں نے کانی حد تک راستہ از بر کر لیا تھا۔ یہ ساھی مقام تھا۔ باتی میں نے سوشلا سے پچھ اہم ببركيف يب تعاكم بلاكرين تحى -

ٹرین نے اب خاصی رفتار پکڑ کی تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بدایک ایکبیریس ٹرین تھی ، سوشلا کے مطابق ممبئی یہاں سے ایک ڈیزھ گھنٹے کی مسافت پر جبکہ سورت ، دو ڈھائی گھنٹے کے سفر کی دوری پر تھا۔ یہ تیز رفتار ٹرین تھی ممکن تھا کہ دو گھنٹوں کے اندر ہی پہنچا دیتی ادر ہوا بھی ایسا ہی ، رات پورے دیں جبح تک میں سورت کے بھی ایسا ہی ، رات پورے دیں جبح تک میں سورت کے بلیٹ فارم پر تھا۔ یہاں بھی مسافروں کا رش دیکھنے میں آتا تھا، مگر جیکنگ ندار د ، میں جاتا ہوا نکاسی والے گیٹ کی طرف مسافروں کے جلو میں چاتا ہوا نکاسی والے گیٹ کی طرف بر ہے۔ گا۔ اینا محک چیک کرایا اور محارت سے باہر ہوا۔

سورت کے متعلق مجھے سوثی نے چند گئی چئی یا ضرورت کی حدمعلو مات دے دی تھیں، جبکہ میں نے خود بھی اپنے طور پراس شہر مذکور کے کل وقوع کا ایک نقشہ بنایا تھا، جواب منے قرطاس سے میرے ذہن میں منتقل ہو چگا تھا واس کے مطابق یہاں میری منزل کس جانب سے شروع ہوتی تھی، اس کا ٹیس مہلے ہی تعین کر چکا تھا، لہذا میں نے ایک میکسی والے وروگا اور اسے سوریاروڈ چلنے کو کہا۔

''ادر تسال نے کتھے جاڑاں ہے باباجی؟'' نیکسی ڈرائیورنے کھڑکی ہے اپناس باہر نکال کر یو چھا۔وہ کوئی سکھ ڈرائیور تھا۔ خاصا موٹا تا زہ اور بھاری بھرکم چبرے والا۔۔۔۔۔

میں نے جوابا کہا۔''بس! تم مجھے وہاں اتار دینا، میں آ گےخود بی چلاجا اس گا۔''

''بیٹھو تی بیٹھو۔'' وہ مست کیج میں سر دھنتے ہوئے بولا۔ میں اس کی عقبی نشست کا دروازہ کھول کر براجمان ہوگیا۔اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔سکھ ڈرائیور سارے راستے بولتارہا۔ میں نے اسے بھی فقط اپنے بارے میں یہی بتایا کہ میں ممبئ سے یہاں ابنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں ۔۔

''اے بیٹیاں کی وڈی نیاڑیاں ہوندیاں نیں ۔۔۔۔۔ مال پیو دا جڈا خیال اے رکھدیاں نیں اتنا پتری لوکی نہیں رکھ دے۔۔۔۔۔ہوندے۔''

و صحیح اکھیاتسی .....'' میں نے بھی بالاً خرینجا بی میں جواب دیااور گویا پیشس گیا ، وہ سکھڈ رائیور جیرت سے اپناسر تھما کرمیر کی طرف دیکھنے لگااورائ کیجے میں بولا۔

جاسوسى دَانْجست 176 ستمبر 2016ء

Dalksoeiely Com

نشانیاں ڈسکس کر کے تملی کر کی تھی۔

بہرحال ان ساری نشانیوں اورراستوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی منزل کی جانب گا مزن تھا۔

نصف تھنے بعد میں بس رکوا کے اتر گیا۔ یہ کوئی روؤ
سائٹ ہوئل تھا۔ سائٹ اس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ بس
آ گے روانہ ہو چکی تھی۔ میں ہوئل کی طرف بڑھا۔ یہاں چند
بار بردار ٹرک اور دو تین مسافر لگڑری کو چڑ کھڑی تھیں۔
سافر اور دیگر لوگ چار پایٹوں اور چو ٹی بینچوں پر بیٹے
کھانے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف تھے۔ میرایہاں
کوئی مصرف بیس تھا، میں یونمی اس طرف روشی دکھے کرنگل
آ یا تھا گراب پلٹ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں جا کر میں نے کس
جھوٹی یوئل والی کی اس خرید کرکھائی اور پانی کی
جھوٹی یوئل کی ،اسے جھوٹی موئی شے خرید کرکھائی اور پانی کی
جھوٹی یوئل کی ،اسے ختم کرتا ہوا میں گردو پیش کا جائز ہو گیا۔ پوئل
د با۔ ابنا مطلوب علاقہ مجھے یہاں سے تھوڑی دوری کے
قاصلے پر بی محسوں ہور ہا تھا، میں اس جانب بڑھ گیا۔ پوئل
کی حدود یہ چھے رہ اپنی اور میں آ گے بی بڑھتار ہا۔
گی حدود یہ چھے رہ اپنی اور میں آ گے بی بڑھتار ہا۔

سپر ہائی دے جیسی سڑک پرٹر نقک روال دوال جی ۔

یہ بیرے سید ھے ہاتھ پرتھی اور ہائی جانب تاریک بنجر
ویرانہ۔ بجھے یہال کی فضا کائی مرطوب محسوں ہونے گئی۔
فنک ہواؤل کے خوشگوار جھو کئے بھی چل رہے ہتے۔ جبلد ہی
جھے یہ مرت آمیز احمال ہونے لگا کہ بیس بالکل ٹھیک
مت بیس تھا اور اب شھے غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ کرنا
چاہیے تھا۔اس کی وجہ پہن تھی کہ میں دیسوں کی '' کچھار' کے
باس پاس تھااور کوئی بعید ندھا کہ اسے ہیڈ کوارٹر کی حدود سے
ہاہر بھی ان کا کوئی لاسکی یا مینول سیلورٹی سے کھار کی حدود سے
ہو سے بے شک میں دوسرے بہروب بیس تھا کہ اس کر رہا
ہو سے بی نگاہ سے ان کی اسٹی کا میرانے جا سکتا تھا۔ میری نقل وجرکت
کو بھی واج کیا جا سکتا تھا یا بھر ایساسرے سے پھی تھی نہ ہو یہ
کو بھی واج کیا جا سکتا تھا یا بھر ایساسرے سے پھی تھی نہ ہو یہ
کھن میرے خدشات ہوں .....

تاہم حفظ مانقدم کے طور پر مجھے اپنی کی مختاط روی کا خیال تورکھنا تھا۔ اس کے پیش نظر میں نے سوک سے ہٹ کر بنجر ویرانے کی راہ کی اور پھر جیسے جیسے میں آگے بڑھتارہا، فضا خنگ اور بنم جنگلاتی ہونے لگی۔ میں مزید مختاط ہو گیا۔ ساتھ ہی میرا دل بھی ایک جوش تلے تیزی سے دھڑ کئے لگا، کیونکہ یہاں جھے ویسے ہی درخت اور پچھ تمارتیں نظر آنے گئیس، جنہیں میں پہلے ویکھ چکا تھا، پھر جب میں ایک ایسے مقام پرآ کر رکا تو ہے اختیار میرا چوش ایک شنی خیزی کیلی مقام پرآ کر رکا تو ہے اختیار میرا چوش ایک شنی خیزی کیلی مقام پرآ کر رکا تو ہے اختیار میرا چوش ایک شنی خیزی کیلی میں بدل گیا۔

یہ وہی جگہ تھی جہاں ہے ہیلی کا پٹر نے بلندی ہے پہلی پرواز پکڑی تھی اور سندر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ قدرے نیچ''ڈگڈگا تا'' ہواوہ ہے آف بنگال کی طرف مڑ گیا تھااور پھروہ خاصا بلند ہوگیا تھا۔

یہاں رک کرمیں نے گویا سانس رو کے گر دو پیش کا جائزہ لیا۔ پھرا پٹی مطلوبہ ست کا تغین کر کے ایک طرف اللہ کانام لے کربڑھ گیا۔

یہ ای ساحلی جُنگل کا وسطی علاقہ تھا ، جہاں سے بلیوتلسی کے ہیڈ کوارٹر کی حدودشر دع ہوتی تھی۔

ایے ''ٹارگٹ'' کے قریب پہنچ کر لیکفت میرے اعصاب تن گئے۔میرے پاس کوئی ہتھیار مے تھا۔اس طرح کے ممل کو کمانڈ واکیشن '' گور پلاشہیرمہ'' کہا جا تا تھا، جو کی چالاک چیتے کی طرح تن تنہا شکار کے پورے ریوڑ پر ہلا بول ویتا ہے۔ یہی میں کررہا تھا۔ واٹ کی ضرورے کو محسوس کرتے ہوئے میری چال ڈھال اب عمر رسیدہ محص ہے بدل کراپئی''اصل میں لوٹ آئی تھی۔

آسمان پر چاند دور کھیں جھا ہوا تھا۔ ساروں کی روشن سے گردو پیش کا ماحول کچھ متور ہوتا تھا، ای کی روشنی میں،مقدور بھر حد تک، زیادہ دور تونہیں البتہ قریب کا منظر دکھائی دے رہا تھا،سومیں مختاط روی ہے آگے بڑھتار ہا۔

دفعتا ہی میں نے محسوں کیا کہ میرے کانوں نے کوئی آواز نگرائی ہے، میں وہیں گیل ہو گیا اور قام حساسیت کو یا ساعتوں تک سمیٹ لیس۔ایک ذرای چی آ ہت پر میں نے جیملے ہی ہے اپنی تو جہ مرکوز کرد کھی تھی۔ وہ آواز نجانے کیسی مجھی کا تجھے اس کے آ ہنگ کا ادراک ہوسکا نہ ہی اس کی سمت کا اندازہ ......

یں اے عموی توعیت کا وہم جان کر پھر آگے بڑھا
اور ابھی چندہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچا نک ہی ہیرے
عقب میں ..... بہت قریب ..... وهب .... دهب کی آواز
ابھری جسے کوئی پیل کے بل ہی میرے سر پر پہنچ گیا ہو،
میرے و کیھنے ہے قبل ہی کوئی مجھ سے فکرا گیا۔اس کے زور
پر میں گراتو نہیں مگر میرے قدم لڑ کھڑا ضرور گئے اور مجھ سے
فکرانے والا اپنی جھونک میں میرے ساتھ تقریباً لیٹ ہی
گرانے والا اپنی جھونک میں میرے ساتھ تقریباً لیٹ ہی
گرانے والا اپنی جھونک میں میرے ساتھ تقریباً لیٹ ہی
لوی تھی۔

اس کی سانسیں دھوکئی کی طرح تیز تیز چل رہی تھیں، بال بکھر ہے ہوئے تھے اور حالت وحشت ز دوی ہرنی کے مائند مور ہی تھی جیسے اس کے تعاقب میں مجو کے اور خونخوار

جاسوسى دانجست 177 ستمبر 2016ء

افراد برآید ہوتے نظر آئے۔ وہ کطے تاروں بھرے آسان شيرول كايورانولا لگا ہو۔

'' کک ..... کون ....؟'' وه متوحش انداز میں پکلائی۔وہ بالکل میرے سینے ہے تکی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ الفائے یوں مجھے دیکھنے کی کوشش کررہی تھی کو یا ، وہ کوئی بہاڑ سر كررى مو- اس كے چرے كے ولكش نقوش ، تعني مكر بکھری ہوئی زلفوں کے درمیان یوں ضوفشاں ہور ہے تھے جیے کسی چھتنار درخت کی شاخوں سے جاندنی چنک رہی

اس کی آنکھیں کشادہ اور گہری تھیں، ستواں تاک اور چیرے کی ملائم جلداس کے نرم وگدازجسم کی لطافت کا پتا

وتم كون ہو .....؟ اور يول كس سے ڈر كے بھاكى ری ہو؟" میں نے اے خود ے علیدہ کرتے ہوئے ر کوشانہ کی آواز میں ہو چھا۔ اس نے جواب دینے سے ے بیچھے گردن موڑ کر دیکھا ،تو لامحالہ میں نے بھی ای سمت و کھا تو بمجھے دور کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظرآ گئی۔

''وہ … وہ ……م …… میرے پیچھے آرہے ہیں، بھے .... بھگوان کے لیے مجھے بحالو.... یہ بہت ظالم لوگ یں .... انہوں نے .... انہوں نے ، آہ .....'' وہ پتانہیں ونو مِنم ہے کرای تھی یا پھر کسی ورد ہے مگراس وقت میرااہے ہی نہیں بلکہ خود کوبھی ان ہے بچا نا از بس ضروری تھا ،لبذا میں اے لیے ایک دم سیر ھے ہاتھ کی طرف بڑھ کیا جہال خودرو جہاڑیوں کا ایک مختصر ساسلسلہ اقریب بہتی ایک نہر کی طرف چلا کیا تھا۔ وہ کوئی سمندری شاخ تھی ، میں اے لیے ای طرف بڑھ کیا اور وہاں ریکنے کی کوشش کی کے میڈ لائٹ ای طرف یوی، کیونکہ وہ گاڑی جو غالباً ای لڑی کے تعاقب میں تھی، ہماری طرف مڑی، شاید اس کے سوار کی نگاہ بروتت ہم پر پڑگئی ہی ۔ ٹھیک ای وقت وہی ہواجس کی مجھے تو تع تھی ایغنی کولی جلی ۔ میں اس سے پہلے ہی ای اور کی کو لیے زمین برگر کیا اور کی کے حلق سے دہشت زدہ ی کھٹی کھٹی كراه آميز فيخ ابحرى اور مين اے اينے ساتھ چيكائے از ھکیناں کھاتاء کی طرح جنگر میں جا تھا، پھرتیزی کے ساتھ اندرتک لڑکی سمیت خود کو تھسیٹر تا ہوا لے کمیا۔ گاڑی کی آواز تیزی ہے قریب آتی محسوس ہورہی تھی۔

میں لؤکی کو لیے ایک طرف د بک کمیا۔ کیھے دارخودرو جماڑیاں ایک طرف کر کے میں نے اس کے چھدرے چیدرے رفنوں سے گاڑی کی جانب و کیمنے کی علی جاتی تواس کے اندر ہے مجھے تین جار چست وردی پوش سطح

میرے اندرجھما کا ہوا، میں ئے اپنے ساتھود بکی لڑگ ے سرکوشی میں او چھا۔

'' پیلوگ گون ہیں اور تمہاری ان سے کیا ڈھنی ہے؟'' " حک .... کوئی و شمنی شیس ہے۔" لاک مھکیائے ہوئے کیجے میں بولی۔ آواز نیجی ہی تھی۔''' ہمیں ان لوگوں نے ٹریس پاس کے الزام میں دھرلیا تھا، پھرہم جاروں کو ایے ساتھ تعتیش کے بہانے لے گئے تھے ساتھ ... خود کو پیا کی حماس ادارے کے المکار بتارے سے مگر پھر ..... '' ''ش .....شش .....'' میں نے اسے بولنے ہے

روک دیا، کیونکه ای وقت ده سب مخصوص وردی پوش جینگر کے قریب آگئے تھے اور ان میں سے ایک انہیں تحکمانہ آواز میں کہدر ہاتھا۔

"وولائي جانے نہ يا كے، ورند داري فر كان او گی ۔۔۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ہمراہ یہ حمل کون

'' پیلجی انٹی او وں کا کوئی ساتھی ہوسکتا ہے۔'' ایک

! ان چاروں کے سوا اور کوئی کہیں

''تم ادھرے بلنا تھی مت ۔۔۔مجھیں؟''میں تے اس کے زم وہا زک گال اور کان کے قریب مند کر کے کہا اور اس نے ہولے سے ایسے سر کو شاقی جنٹش وی تھی۔ پھر میں سانے کی طرح ایک طرف ٹیزی سے رینگ گیا۔ یہ وہی سے کی جہاں سے یہ لوگ اندر درآئے کے لیے پرتول رے تھے۔ دوافراد آ کے تھے اور باتی دو پیچھے ہاتھوں میں گنز تائے انہیں کور دیے قدم اٹھارے تھے۔ ان سے ٹا کرا تاكزيرتفا-

ميرے تيزى سے سوچے ہوئے ذہن ميں معالى ایک خیال بھلی کی تن تیزی کے ساتھ کوندااور میں کسی شکاری ھتے کی طرح بغیرآواز پیدا کے ان کے چھے آگیا، یمی وہ وفت تھا جِب عقب میں رہ جانے والا مخص جانے کس طرح اینے بیجھے کسی کی موجود کی کا احساس کرتے ہی پلٹا اور میں اس پر جیف بڑا، میں نے جھاستے ہی ا پنا مخصوص کمانڈو ہتھیار استعال کیا اور اس کی ہنسلی کی ہڈی کے قریب رگ حال کو کل ڈال 🕟 وہ افیر آوانہ پیدا کے گرنے لگا تو میں نے اے تھام لیا کہ ہیں اس کے گرنے ہے دھک نہ پیدا ہو

جاسوسى دائجست 178 ستمبر 2016ء

الل پر چھا تک لگائے والا ہوں، الل نے اپنی آئن کارخ میری جانب کرنا چاہا، میں اتنا ہے وقوف ندتھا کہ اس حرکت کی طوالت میں اس کی دوسری گولی کی زدمیں آتا، میں نے جھکائی دی اور اپنی ایک ٹا تگ سوئپ کی، جھچ میں وہ اچھا اور دھب سے گرا، میں اس پر جھپٹا اور اس کی گرون و ہوج کی، وہ لیٹے لیٹے بھی ایک ہاتھ سے اپنی گن کی نال کا رخ میری جانب موڑنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے ایک مہیب جھتھے کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی تو ڑ ڈالی وہ وہیں محید اپڑیا۔

''تت .... تم كك .... كون بو؟''

وہ لڑکی اچا تک ہی سامنے سے نمودار ہوئی ، جوشاید کافی دیر سے خوف ناگ کارروائی کالبورنگ منظر دیکھے رہی تھی ،اس نے سامنے آتے ہی مجھے سے سوئے کہا تھا۔ کہا تھا۔

'' آؤاس طرف، جلدتی ۔۔۔ ورنہ ان کے اور پھی مائی آ ۔۔ اس کی بات کا مائی آ جا کیں گے بیہاں ۔۔۔۔ اس کی بات کا جواب وی بات کا جواب وی بات کا جواب وی بات کا بات کے بات کی بات

تمہارے ساتھ اور بھی تین سائٹی تھے، دو کہاں ہیں؟'' میرے سوال پر اس کے میرکشش چرے پر افسر دگ کی چید پ گبری ہوگی، بگاری میں ایک وحشت از دوی بے بین بھی محسوس ہوئی مجھے ....

''تم مجھے ساری تفصیل نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری اور سوشیت کی مدد کیے کروں گا؟'' سوشیت کی مدد کیے کروں گا؟''

اس نے اپنے خشک لیوں پر زبان پھیری اور سیخی سیخی آواز میں مختصراً بتائے لگی۔ دور میں مختصراً بتائے لگی۔

''میرانام پریتا ہے، میں اپنے مطیتر سوشیت اور اپنے میں تیاں 2006ء لیکن برسمتی ہے اس کے آھے جلنے والے ساتھی کوا نے پیچلیے ہونے والی اس' مکھڑ بڑ'' کی بھنگ پڑئی گئی اور وہ پلٹا، میں نے اس کے بے سدھ ساتھی کواس طرح سیدھا تھا ہے رکھا تفا که مذهم مدهم می روثنی میں وہ چند سینڈ تو یہی سمجھا کہ اس کا ساتھی گھڑا ہے، وہ پلٹا اور میں اس پر جھیٹ پڑا، کن اس كے ہاتھ ميں چونك يہلے اى سے دنى ہوئى تھى ، اس نے خطرے کی بوسو تکھتے ہی پتا خبیں بو کھلا ہٹ میں یا اپنے اندھے دفاع میں ٹریگر وہا دیا۔ کولی کے دھاکے سے پورا جھنگر لرز گیا، ای کے ساتھی بھی چو تکے، میں نے اس کے یہلے والے ساتھی کی کن پر قبضہ جماتے ہی اس پر کولی جلادی۔ وہ کریہ انگیز چی خارج کرتے ہی گرا، تو تیسرے اور چو تھے نے جرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر جنگلی بلوں کی طرح چیلانگ لگا دی۔ میہ بالکل ایسا ہی تھا ہے کوئی شکاری ، اپنے کی آ وم خور درندھکے بالکل قریب و کا اوا اور لمحد بھر کواس کی مجھ میں ندآ رہا ہو کہ اب اے لياكرناجا ہے؟

بہر کیف .... میں نے ان کی طرف اپنی کن پر تھی کرنا چاہی گئی کہ وہ مجھ پر آن پڑے۔ان کا فائٹ کا انداز خاصا مجھا ہوا تھا، کیجٹا میں ان کے پہنے ہی لیجے میں وجے کیا۔ چھینی ہوئی کن تھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریکی میں ہمیں جا پڑی ۔ دونوں نے مجھے دبوج لیا،ایک نے میری گردن پر اپنی گن کی سرونال رکھ دی اور خونخوار لہجے میں مرایا۔

' خبر دار ..... ۱ اگر ذرا می مجی حرکت کی ... \*\* نے اپنے ہاتھ یاؤں ڈھیلے جھوڑ ریے یہ مجھے انہوں نے د بوچ کرا نشالیا اور یجی ان کی غلطی تی ۔ وہ مجھے کوئی عام سا شکار مجھ بیٹھے تھے،جس نے ان کے ساتھ او ٹکی ول بیٹوری کے لیے "مہم جوئی" کی تھی، میں نے سید سے کھڑے ہوتے بی ان میں سے ایک کی ناف کے نیج ٹا مگ جرا دی، اس کے ساتھی نے ٹریگر دیایا، ٹا تگ رسید کرتے ہی جھے اس کی طرف ہے یہی تو قع تھی ،ای دجہ کے تحت میں نے اس کے سائتمی کواس طور ٹا تگ جڑی تھی کہ وہ اپنی جگہ ہے چندا کچ الجل کراس پرجایز ااور ....اینج بی سائقی کی کولی کا نشانه بن کیا،اس کے حلق ہے ابھر نے والی چیج بڑی بھیا تک تھی، کیونکہ وہ شاید اس کی رپڑھ کی ہڈی یا دائمیں ہاتھیں کہیں مروے کے مقام پر تلی تھی۔اس صورت حال نے آخری والے کولمحہ بھر کے لیے بو کھلا دیا، میں نے اس کا فائدہ الٹھاتے ہوئے بہ سرعت حرکت کی ، دو کہی تجھا تھا کہ میں جاسوسى دائيست 179 ستمبر 2016ء

ایک اور دوست کیل ، راج اور منی کے ساتھ سیر کی غرض کواک طرف نکل آئے تھے، راج اور من بھی ایک دوسرے کے معیتر تھے، دراصل ہم جاروں بی کلاس فیلو اور گرے دوست بھی تھے، فائنل کے استحانات کے اختام کی خوشی میں ہم اپنی کار میں مرگ کے ساحلی علاقے کی طرف جارہے عقے كدرات ميں مارى كارخراب موكى اور بم مدو تلاشنے كے ليے اس طرف نكل آئے تو يہاں كچھ سكح آ دميوں نے ہمیں وحرلیا اور کہا کہ ہم ایک حساس سرکاری ادارے کی حدود میں غیر قاتونی طور پر داخل ہوئے ہیں ، للندا انہوں نے ہم سے پوچھ کچھ کے لیے اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کرالیا۔ یہاں نے تھوڑی ہی دوراُن شیطانو ں کی وہ بیرک تما چو کی تھی، جہال ان کے تین اور بھی ساتھی موجود تھے، وہال یو چھ کچھ کے بہانے ان ظالموں نے منی اور میرے ساتھ معلواز (وست درازی) کی کوشش کی تو راج اور سوشیت ی غیرے جوش میں آگئی ،گران مور کھول نے راج کو گولی مار دی۔ سی ٹیم یا گل ہوکر بے ہوش ہوگئی،راج کوبھی زخمی کر ویا، میں موقع تاک کر جماگ نکلی ، اور ..... "اس ہے آگے وه فرطاعم یا چراس جال سل احساس تلے رو پڑی تھی کہ وہ ایے منگیتر گوان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئی تھی ، کیونکہ ا گلے ہی کمچے ایک ذراتو تف کے بعدوہ یاس زوہ سے کہجے میں دوبارہ خود کو کوتے ہوئے ہوئے۔

" کاش! وہ شیطان مجھے بھی گولی ماردیے ..... آہ ..... میراسوشیت وہاں کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ ..... 'اس میں ایک بار پھر اپنا دردناک جملہ پورا کرنے کی سکت ندر ہی۔ اس پُرسوچ انداز میں اپنی بھویں سیٹرے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی ہاتوں سے اپنے طور پر پچھ' اخذ' کرنے کی بھی کوشش گر رہا تھا، شی کے مطابق سے کوئی رومانی جوڑے ہے تھے اور تفریح کی غرض سے بلیونلسی کے علاقے میں آن بھینے تھے اور توکیداری پر مامور ان کے اہلکاروں کے چنگل میں جا بھینے، جنہوں نے مامور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ابنی مات کی اس کیسانیت بھری بیزار کن ڈیوٹی کو' رونق' بخشے رات کی اس کیسانیت بھری بیزار کن ڈیوٹی کو' رونق' بخشے کے لیے ان تو جوان جوڑوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا

''میں سمجھ گیا ہوں، یہ کون لوگ ہو کتے ہیں، بوں سمجھوان شیطانوں کے قبضے سے میں بھی اپنی ایک ساتھی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔''میں نے کہا۔ یہ بتاتے ہوئے میرے ذہن میں سوشلا کی ''موسی ''کیا تشور تھا۔

جاسوسى دائجست 180 ستمبر 2016ء

ایالی بنظاہر خود کوریش کا محافظ سجھتے ہیں مگران کے اندر کا شیطان ان سے پچھ اور کرواتا ہے۔ خیر سات وہ بہاں تک لے جاسکتی ہو جہاں یہ کہ لوگوں کو لے کر گئے تھے؟ ' میں نے آخر میں کسی خیال کے تحت اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ بھی میرا چیرہ غور سے تکے جارہی تھی۔ جیسے پچھ بچھنے کی کوشش کررہی ہو۔ ابالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے سرکوہلی اثباتی جنبش وے کرکہا۔

جنبش و کرکہا۔ '' چلو، مجھے تمہیں لے کر پہلے اس جگہ پر جانا ہوگا جہاں ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا بھی مجھے وہاں سے اصل راستے کااندازہ ہویائے گا۔''

'' چلو....'' میں نے بہ یک تر ت کہا۔ ہم دونوں بڑی احتیاط کے ساتھ جھنگر کے اندر سے تُظراور پھر پریتا کی نشاند ہی پرہم ایک طرف کوہ و لے۔ان کی بیرک نما چوکی پر پنجنا سرے کیے اس کے بھی ضروری تھا کہ وہاں میں ان کے ساتھیوں کو بھی چیزا کیا تھا۔ یہ ضروریِ تھا، میرے اس مشن میں اس کا تھوڑا بہت اضافی او ہو پرسکتا تھا، گراس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا۔ انہیں چھڑا کر اور اینتگسی کا اصل ساہ چرہ میں ان کی انڈین عوام یعنی بھارتی جنآ کووکھا کران ہے بدول کرسکتا تھا۔ یہ بلیونسی کے خلاف بی جبیں بلکہ میرا ''را'' والوں پر بھی ایک ساجی ضرب کے مترادف ہوتا ۔ بھارتی جنا کو رہ بتا چلنا جاہے تھا کہان کے ملک کی انتملی جنس (را رفیرہ) صرف اپنے وطن ہے مخلص ضرور ہوگر بھارتی عوام ان کی نظروں میں محض قربانی کے بمر ہے کے سوائیجے حیثیت نہیں رکھتی ، جمارتی جرنیل اور فوجی نیز انٹیلی جنس آفیسر زسمیت،سب کواپٹی انا پرتی ،جنگی جنون اورایتی بالاوتی سب سے زیادہ عزیز رہی ہے،عوای مفاد میں بیلوگ اپنی عوام سے ہی قربانی مانکتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پراپنے ہاتھوں سے ہی ان کی ''بلی'' بھی چڑھا دیتے ہیں۔ مبئی میں ہونے والے بم دھا کے بھی ای سلسلے کی کڑی ہیں۔

ہمارت، یا کتان کے خلاف زہر اُگلنے اور الزام تراثی میں ایک تسے کی بھی ویر نہیں لگا تا۔ بیدا لگ بات ہے کہ بعد میں حقائق سامنے آنے پراے خود ہی کومند کی کھائی پڑتی ہے۔

پروں ہے۔ مبر کیف جس مقام پر پریتا مجھے لے کر پینچی وہاں مجھے ایک تنکریٹ کی بنی چھوٹی می چوکی کی عمارت وکھائی دی، آوار مگر د

جہاں ایک بغیر ہڈ والی جیپ کھٹری تھی۔

'میرامنگیتر سوشیت اور میری ساتھی منی وہاں ابھی تک قیدی ہوں گے، راج تو بے جارہ اب زندہ نہ رہا ہو شاید .... " بریتانے وہیمی آواز میں کہا۔ میں نے اے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور بےغور اس چوکی کا جائز ہ لینے لگا۔ وحمن کی چینی ہوئی گن میرے قبضے میں تھی۔ پریتا کو مجھ پریہ شبہ و نے لگا تھا کہ میں بھی کوئی عام آ ومی نہیں۔

عمارت چوکورتھی اور وہاں سٹاٹا طاری تھا، اس کی وجہ شاید یمی رہی ہوگی کہ میں ان کے بیشتر ساتھیوں کو ہلاک کر چکا تھا، اب پریتا کے مطابق یہاں وشمنوں کے صرف تین ساتھی ہونے جاہے تھے۔ چوکی سے میرادرمیانی فاصلہ میں چالیس گزیک ہی تھا،اس کے دائیں جانب خار دار تارول کی بازشروع ہوتی تھی جو یا تھی ست تک چکی تی تھی۔وہاں ایک ہرڈ لراؤ کری ہوئی تھی،جس کے یار مجھے ایک نیم پختہ سارات بل کھا تا ہوا جاتا وکھائی وے رہا تھا۔اس رائے کو د کھ کر میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی .....رائے گا مقصد، اس کے موا اور کیا ہوسکتا تھا کہ یہ بلونکسی کی شدرگ (بينزارز) تك ما تاتها

ابھی میں اس بیرک تما چوکی کی طرف بیش قدی في نيت سے قدم بر حانا بي جامنا تھا كم معايس تشكاء ایک آدی کومیں نے باہر نکلتے دیکھا۔وہ بیچے دروازے کی لرف دیکھتا ہوا جیب کی طرف بر مدر ہاتھا ، اس کے کا ندھے یر مجھے کوئی انسانی وجودلدا ہوانظرآ رہا تھا۔انداز ہ یکی ہوتا تھا کہ اس کے عقب میں اور ساتھی بھی جو کی محدور وازے ے تمودار ہونے والے تھے اس کے کاندھے پرلدا ہوا انسانی وجود شمکانے لگایا جائے والا تھا، جو پریتا کے ساتھی اور منی کے منگیتر راج کی لاش تھی۔ یہی ہوا ..... وہ جب تک جیب کے پاس پہنچا، میں نے دو اور سلح افراد کو نکلتے دیکھا..... وہ تو ای نے ساتھی معلوم ہوئے گرجن دو افراد کو انہوں نے دبویے رکھا تھاوہ مجھے قیدیوں ہی کی صورت نظر

اس وقت میرے کان کے بالکل قریب پریتائے منىناتى ئىسرگوشى كى \_

' دی می ..... یمی س سیسوشیت اور منی جیں ......'' "وشش ....." میں نے ہولے سے اے خاموثی کا

ی ۔ یع الوگ الن دونوں کو کہاں لے جاریہ یں ؟ "وہ میرے مع کرنے کے باوجود چیا نیر ہی ،اس پر

بو کھلا ہے طاری ہو گئے تھی۔ میں نے نیجی اور ڈرانخت آ واز میں کہا۔

" تمہاری آ واز اگر ان تک پہنچ گئی تو ہم بھی ان کی بربریت کا نشانه بن جانمیں گے،تم ذرا خاموش نہیں رہ

سل ..... سوري-

''ابتم إدهر بي ركو.....'' ميں نے اس سے كہا اور اس طرف متوجه موا ہی تھا کہ اچا تک ایک چلآتی مولی براسال آواز ابھری۔

" تت .... تم جميل كبال لے جارے ہو؟" بيري كلى ، ایک المکارے ای کے چرے پرزوردار می رسد کردیا، وہ چینی، شیک ای وقت میری تفظی ہوئی نظروں نے ایک اور دل دوز منظر دیکھا۔تھیڑ کھانے کے باوجود منی گے اندر جانے کہاں سے اتنی جرائت درآئی کہ اس نے ایک ڈوروار جھنکے ہے اپنایاز واہلکار کی گرفت سے چیزایا اورایک طرف کودوز گادی۔اس کے ساتھی اور پریتا محمقیترنے خوف زدوی آ دار میں اے رک جانے کا بھی کہا، شایداے اس ہولتا کے حقت کا اندازہ تھا کہ وہ ہاروی جائے گی ،سوشیت كا خدشه يحج ثكاءاتي وقت كولي علنه كاوحا كاموا، جس ابلكاركي گرفت سے خود کم چیزا کرمنی جان بھائے کے.... احساس جوش تلے جہا گ تھی ، ای درندہ صفت نے این پر گولی چلا دی تھی جومنی کی بہت میں گئی اور وہ وہیں ایک لرزتی ہوئی چھار کر کریزی۔

ابن ساتھی کا یہ خشر دی کھر کیے سے ساتھ کھڑی تھر تھر كانتى پريتانے ايك" بمبتلا" بار ديا۔ وہ مارے وہشت و خوف کے اپنے علق سے برآ مد ہوتی چنج کو ندروک سکی تھی۔ اس کی چیخ کے ابھرنے کی دیر بھی کہوہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے جم مختفرے تاریک جینڈ میں ہم دیکے ہوئے تھے، تب ہی ان دونوں نے اپنی کن سیدھی کرلی، پھراس ہے پہلے کہ وہ فائر کھولتے ، میں خطرے کو پیشکی بھانیتے ہی ا پئی گن سیدهی کر چکا تھا اور ان پر ایک برسٹ فائز کر دیا ،منی كوگولى داغنے والا المكار ايك كريمه انكيز چيخ خارج كرتے ہوئے گرا، میرا ہدف بھی یہی تھا، کیونکہ اس کے دوسرے ساتھی نے پریتا کے معلیتر سوشیت کو ہنوز اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جو فائرنگ کی آواز سنتے ہی فوراً خود کو جیب کی آ ڑ ميل كرچكاتفا-

ایک امرحلہ وار 'انداز ہے کے تحت میں نے حیران کھڑی پریٹا گو د بو جا اور بچل کی می پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جاسوسى دائجسف 181 ستمبر 2016ء

یدلی، ٹھیک ای وقت برسٹ فائر ہوا اور اس مختصر سے حجتند میں بری گولیوں نے ہلچل مجادی، جہاں ذرا ہی دیر پہلے میں اور پریتا دیکے ہوئے تھے۔تھامیں بھی نہیں تھا، کیونگ جگہ بدلنے کے بعداب میرے لیے چھنے یا آڑ لینے کی کوئی جَكَنْهِيں بَكَيْ تَقِي ، فقط أيكِ وُ هلان يَ تَقِي ، جُوكَي منهدم يا بيشے ہوئے مبے کی ہی ہوسکتی تھی ،ای پر میں سینے کے بل کیٹ گیا تھا اور پریتا کو بھی لٹا ویا۔ میں نے اپنی من سیدھی کی اور يونكى جيب كى باۋى پر برست داغا۔

اس وفت پریتانے ایک اور بھنڈ مارا، وہ حلق کے بل حِلّاً فَي اورميرا كن والا باتھ بكڑليا۔

'' فائزنگ مت کروبے وقوف بڈھے! میرامنگیتراس حرای کے تبضیں ہے۔"

میں اس کی حرکت اور لب و لیج پر ایک ملح کو فسندرره كيارشايداس يرسشرياني دوره يركيا تفا-اي میں بعض مورتیں گالیاں دینے سے بھی نہیں چونگتیں۔ مجھے ب وقوف کہنے پرطیش آگیا۔ میں نے ایک جھٹھے سے اس کا ہاتھ ایک آن سے ہٹایا اور غصے سے بولا۔

بے وقوفی تم کے جارہی ہو ..... خود پر قابو یائے کے بجائے جلّا جلّا کر دھمن کو اس طرف متو جہ کر دیا۔ اب خاموش ر موورنه .... حالات کی فرتے واری تم پر .....

البھی میں نے اتنائی کہا تھا کہ جوالی برسٹ فائر ہوا، میں نے اپنا سر جھ کا لیا مگر ساتھ ہی مجھے قریب .... بہت قریب' مجھاک'' کی جیب می ہولناک آواز سنائی دی اور میرابوراچره خون ے بھر کیا۔

ر پہرہ ون سے سر سیا۔ یہ خون پریتا کا تھا۔ وہ مجھ سے بحث میں الجھ کئی تھی اور بروفت میں اسے دشمن کی برسائی ہوئی کولیوں کی ہیب يو چھاڑ سے نہيں بيا سكا۔ اس كاسراڑ كيا تھا اور اب وہاں خالی کا ندھوں ہے بھل بھل کرتا خون یوں ابلا پڑر ہاتھا جیسے، یانی کا کوئی یائب میت کیا ہو .... میں نے ملک جھکتے ہی این جگه بدلی، کیونکه دوسرا برسٹ فائر ہونے میں چند ہی

يريتا كا انجام جس قدر اجا تك عضا اتنابي مولناك بھی۔ کاش اے اس خطرنا کی کاعلم ہوجاتا کہ وہ اوراس کے ساتھی، کن لوگوں کے نرنے میں آئیے ہیں متو شاید وہ میری ایک ایک ہدایت پر بلاچون و چراعمل کرتی۔

ووسری جگہ چھوڑتے کے بعد میرے یاس اور کوئی جَلَّه حِصْنِ يَا وَحَمْنَ كَا تُولِيونَ عِي يَحِيِّ كُونِينَ لِي كُلِّي لِللَّهُ السِّنَ ... مجنی جوانی فائرنگ کی صورت اے اپنی جگر مجوں رہے

ر بجبور کرتے ہوئے ، جو کی کی مخارت کی جنوبی و بوار کی طُرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔اس کی آ ڈمیسر آتے ہی مجھے آخری و ممن کی جملک نظرآ گئی۔ اس کے لیے سوشیت بھی مئلہ بنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتاتھا کہ اسے اب تک اپنی منگیتر يريتا كى عبرتناك موت كااندازه مواجهي تقايانبيس، البنة وه بھی حالات کا کھھ ادراک کرتے ہوئے، اب شاید کھھ ہمت دکھائے پرآ مادہ ہونے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان کن جھینے پر زورآ زمائی ہورہی تھی اور مذکورہ ست کی طرف روصة ہوئے میں نے ای "حوصلہ افزا" مظری جمل ویکھی تھی۔ تب ہی مجھے موقع ملاتھا، میں نے تیزی کے ساتھ ا بنی گن کوسنگل شاٹ پرسیٹ کیااورایک گولی وحمن کی ٹا تگ كانشانه لے كرداغ ۋاكى، وە چىخاادرلۇ كھٹرا كرجيپ كى باۋى ے اپنی پشت نکائی، گن ہنوز اس کے ہاتھ میں گئی،جس کی نال کارخ لامحالہ طور پرسوشیت کی طرف تھا۔ بھی موت کے خوف ہے اِس کی آئکھیں میل کئیں مگریں نے دوسرا فائز کر ڈ الا، کولی دھمن اہلکار کے ہاتھ پر لکی اور اس کی کن سوشیت پر ا جنے سے پہلے ہی گر پڑی سوشیت کو سکتہ ہونے لگا، اے تقین ہی تینں آر ہاتھا وہ موت کواتے قریب و کھے کر بھی

وتمن نے حرکت کرنی جابی تھی کہ میں ملک البوت کی صورت اس کے سر پر چینج گیا۔ وہ زمین پر پڑا رہ گیا اور میری گن کی صبیب نال اس کے سینے کو چھور ہی تھتی ۔انبھی میں اس سے درشت کھے ہیں تخاطب ہونے ہی لگا تھا کہ اچا تک میری ساعتوں میں متعدد گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ و ہی ہوا جس کا خدشہ قلا۔ میں نے ہونٹ بھنچ کر اپنی کن کا محول كنده وحمن كے چرے پررسيد كرديا اوروه وہيں بے حس وحركت ہوگيا، جبكه اس كى ہيت كذائي پہلے ہى خاصى د کر گول جور بی تھی۔

میں نے قریب ممصم سے کھڑے سوشیت کی طرف دیکھا۔وہ پھٹی پھٹی آئکھول سے میری طرف تکے جار ہاتھا۔ ''اِدهر آجاؤ .....ان كے ساتھى آگئے ہيں۔'' ميرى آواز براس نے فورا حرکت کی اور میرے ساتھ ہوگیا، میں نے ایک نظراس طرف ڈالی جہاں ہے جھے ایک سے زائد گاڑیوں کی میڈلائٹس لہراتی چیکتی نظرآ تھیں ،ان کارخ ای چوکی کی طرف تھا اور بیہ ست وہی تھی جہاں ہرڈل راڈ گرائی ہوئی تھی۔ بیرو ہی راستہ تھا جومیرے مختاط اندازے کے مطابق بلیتسی کے بیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف جاتا تھا۔ لکاخت م ی رکواں میں ابود کی گی ابریں بن کر دوڑنے لگا۔ میں نے

جاسوسى دائجست 182 ستهبر 2016ء

Dalksociety (CDIII) کا ۱۷۷۷ آوازه گرد

۔ غوران گاڑیوں کودیکھا اور بیا ندازہ لگانے کی سعی چاہی کہ بیکٹنی تعداد میں ہو سکتے تھے۔ گاڑیوں میں دو کمی جیپیں اور ایک کارتھی۔ ہونٹ جینچے بھنچے میں ۔۔، تیزی سے سوچتے ذہن کے ساتھ پلٹا اور سوشیت کواپنے چیچے آنے کا بھی اشارہ کیا۔

میں اس بیرک نما چوگی کے درداز سے سے اندر جا گھسا۔ یہاں مجھے دو ہی کمرے نظر آئے ایک تو اقامتی طور پرمستعمل نظر آتا تھا جبکہ دوسرا تو با قاعدہ ایمونیشن ڈ مپ کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہاں راکٹ لانچر اور دیگر اسلحہ کے علاوہ بینڈ گرینیڈ بم تھے۔ ایسا خطرناک اسلحہ دیکھتے ہی میرے اندر کا خطرناک اور تباہ کن کمانڈ و چنگھاڑ مار کے بیدار ہوا۔ یہ الکل ایسا ہی تھا جیسے کسی زخمی شیر کو چیر بھاڑ کھانے کا موقع کے الکل ایسا ہی تھا جیسے کسی زخمی شیر کو چیر بھاڑ کھانے کا موقع کی جماور میراشکار تھا۔۔۔۔۔کرٹل می جمجھوانی۔۔۔۔۔۔

ای کے ایک کونے میں سیمنٹ کا ایک پختہ زینہ بھی اس نے اور رچیت کی طرف جاتے دیکھا۔

میں نے بل کے بل ایک بڑی ہی کراس شیب کی جائے جسم پر با ندھی۔ راکٹ لانچر اس میں اڑسا، فاضل راکٹ، چندوئی بمول کے ساتھ اس کے چری رخنوں میں ایک ورشن سے ہی چینی ہوئی میں ایک دوسری نسبتازیا دہ خطرناک اورجد پدگن اٹھالی۔ موشیت ایک طرف کونے میں کھڑا ریسب و کھر رہا تھا۔ وہ اپنی بھٹی بھٹی بھٹی ہی گئی کر جیران ہورہا تھا اور ظاہر یہ ساری ''تیاری'' کرتے و گھ کر جیران ہورہا تھا اور ظاہر ہے ساری تیاری سینٹروں میں یا ندھے کے بحد میں ہے ساری تیاری سینٹروں میں یا ندھے کے بحد میں نے ساری تیاری سینٹروں میں یا ندھے کے بحد میں نے ساری تیاری سینٹروں میں یا ندھے کے بحد میں نے

اس کی طرف دیکھا۔ دونیہ ہے۔

''تم سوشیت ہو؟'' ''ہاں .....!'' اس نے اثبات میں سر ہلا یا۔ باہر گاڑیاں رکنے اور سلح سواروں کے اتر نے کی آوازیں ابھریں۔

"" تمہاری مظیم سمیت باتی ساتھیوں کے قاتل یہاں
آن پہنچ ہیں۔ مقابلہ میں ان سے کروں گا، تم ادھر ہی
گھڑے تماشا دیکھتے رہنا، خبروار .....! بھاگئے کی کوشش
مت کرنا ورنہ جان ہے جاؤ گے۔" اپنی مظیم کی ہلا کت کا
عنتے ہی اس بے چارے کا چبرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس
نے بچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ ایک زوروار
دھا کے سے بیرک کا دروازہ کھلا، میں چوتکہ پہلے ہی ہے اس
دھا کے لیے تیار تھا اور اس زادیے ہے گھڑا تھا کہ درا تھا نہ

ہونے والا میری مجاری مشین کن کی زدیں تھا۔ میں نے لیکی دیا دی۔ گولیوں کی جھیا تک تر تر اہث سے بیرک کی محدود فضا آتش رنگ و بوا در شور وشغب سے بھر گئی۔ زدیس آنے والا پہلا درا نداز ہی نہیں بلکہ اس کے چچھے لیکنے والے اس کے دو اور ساتھی بھی گولیوں کی طوفانی بو چھاڑ میں آگئے۔ جھے ان سب کی مرحلہ وار چینیں سائی دیں، میں نے پینتر ابدلا اور کمرے کی ای سمت کو لیکا جہاں زینہ او پر جاتا تھا۔ میں نے سوشیت کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، مقاری ہوگئی تھی، اپنی منگیتر کی موت کا من کر اس وہ اپنا دل چھوٹا کیے جیشا تھا، اپنی منگیتر کی موت کا من کر اس پر مرد نی می طاری ہوگئی تھی۔ تا ہم اس نے میری تقلید کی۔

میں او پر جھت ہے آگیا، یہ میرے لیے بہترین مور چا تھا۔ میں نے اس سمت والی منڈیر کی طرف دیکھا جو جھک کر ویکھنے سے سامنے کے رخ پر نیچ کا منظر پیش کرتی تھی آگراس سے پہلے میں نے زینے سے بیچے کمرے اور بیجرک میں متعدد بھاری بوٹوں کی وہک محسوس کرتے ہیں، ایک ودوئ بموں کی باری باری پینیں تھینچ کرزینے سے نیچ او کھا دیے اور پھر سوشیت کو لیے نور آتی وہاں سے ہٹ گیا۔

اس کے کیلے بعد دگیر نے پنچے دو ساعت شکن دھاگے کو مجے اور مجھے اس بیرک کی حیبت لرزتی ہوئی تھوں ہوئی ،انسانی چیخوں کے ابھر نے کے ساتھ ہی زینے کے خلا سے میں نے دھو می کے گاڑھے مرغولے اٹھتے دیکھے۔

وشمنوں کی تھیم کو اس طرف سے بوکھلا ہٹ میں مبتلا کرنے کے بعد میں کما نؤدا کیشن کے دوسرے مرحلے پر آیا اور منڈیر کی طرف لیکا، یہ میرے دشمنوں پر آخری مغرب تابت ہوسکتی تھی۔

منڈیر کی دیوار سے پیچے جھا تکتے ہی بچھے ہاتی ماندہ
و جمن ادھرادھر پوزیشنیں سنجا کتے ہوئے دکھائی و ہے، میں
جانتا تھا کہ ان میں کوئی کی بھی وقت بچھے دکھے سکتا تھا ای
لیے ایک بل بھی ضائع کے بغیر میں نے دو دی بم ان پر
اچھال دیے۔ ان میں سے کوئی خرداری کے انداز میں چلا یا
بھی تھا گر تب تک میرے چھیئے ہوئے دی بم اپنا کام کر
چھی تھے۔ ابھر نے والے ساعت شکن دھاکوں میں ان کی
جھی بھی شامل تھیں۔ میں نے اچھی خاصی بھی دڑ بچا دی تھی
اور جھتا تھا اب کہ میں دھمنوں کی نفری کو طاقت سمیت کم
کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں تو میں نے منڈ پر سے نیچ
ایک جیپ کی کینوی حجمت پر چھلا تگ لگا دی۔ اس وقت دو
ایک جیپ کی کینوی حجمت پر چھلا تگ لگا دی۔ اس وقت دو
ایک جیپ کی کینوی حجمت پر چھلا تگ لگا دی۔ اس وقت دو
ایک جیپ کی کینوی حجمت پر پھلا اور ان پر جا پڑا۔ انہیں رگیدتے

جاسوسى دائجسك 183 ستمبر 2016ء

نے دونوں جیپوں کو جیوڑ کر کار کا انتخاب کیا اور سوشیت کواس کی ڈرائیونگ سیٹ سنھالنے کا کہا۔اس نے فورأميري ہدايت يرعمل كيا-

اب ہم ای مذکورہ رائے پر گامزن تھے۔ میں دخمن اہلکار کوعقبی سیٹ پر کن پوائنٹ پر لیے بیٹھا تھااور سوشیت کار

''انکل .....! کک ..... کیا واقعی میری پریتا کوان ظالموں نے مار ڈالا ہے؟" کار چلاتے ہوئے سوشیت نے د کے بھرے کہ میں جھ سے بوچھا۔ وہ میرے " کیٹ اب' كى وجه سے مجھے' انكل' علينے پرحق بجانب تھا۔ لبندا میں نے بھی ای کہے میں کہا۔

'' ہاں! برخور دار .....!وہ اے اس دنیا میں نہیں رہی ، ان ظالموں نے اس بے جاری کو بھی بڑی بیدروی ہے تھم کر

'' یہاں ہوا کیا تھا؟'' مغلوب اہلکار نے یو چھرلیا۔ میں نے دانت ہیں کر غصے ہے گیا۔

''تم اوگ بھارتی سر کار کی وردی پہن کریباں کیا گل کھلا رہے ہو، یہ بہت جلد منظرعام پرآنے والا ہے۔''میں ئے کہااور پھر پریتا کی بٹائی ہوئی رُوداد بلا کم و کاست بیان

'میں اپنے ساتھیوں کی اس غلط اور ظالمانہ حرکت پر شرمندہ ہوں ..... کر تم کون ہو؟'' وہ اولا۔ مجھے اس کے لیج ہےروایق مکاری کی بوصاف محسوس ہونے لگی تھی مگرمیرے و کہنے سے پہلے آل موشیت دکھ بھرے غصے سے بیک . ويومرر مين اس كي طرف ديهم كر بولا-

• • تم جلاد ہوسب.....سر کار کی وردی میں بدمعاشی اور تعلوا ڈکررے ہو یہاں .....تم نہیں جائے کہ میں کون ہوں اور ....میری معلیتر پریتا کس کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ گھوتر اجی ..... کو جب اپٹی لاؤلی اور اکلونی بیٹی کی ہلا کت کا علم ہوگا تو وہ اپورے بھارت میں ایک بھونچال کھڑا کردے

''گھوتر اجی .....گھوتر اجی ....'' بینام ہتھوڑے کی طرح میرے و ماغ میں بجنے لگا۔ یہ نام میرا سنا ہوا تھا، میں نے بل کے بل اپنی یا دواشت کو كَفْكَالَا اوربِ اختيار مين نے سوشيت کونخاطب کرتے ہوئے

ومقم کیں اس گھوڑاتی کی بات تو تیں کررہے ہو جو بھار فی فلمی صنعت کا ایک بڑا کر تا دھر تا ہے؟''

ہوئے زمین تک گرنے پر میں ایک کی شوڑی پرایتے وا ہاتھ کے زور دار ﷺ کوآ زما چکا تھا۔ وہ وہیں ادغ کی خرخراتی آواز نکال کرڈ چر ہوگیا جبکہ دوسرے کومیں نے دبوج لیا۔ ''تت......تم کون ہو.....؟'' وہ خاصا رہشت ز دہ ہو الياتھا۔ مجھے جھنكالگا،اےاس قدرخوف كے عالم ميں وكيھ كر جھے رگا ميں بليونلس كر بيت يا فقة ابلكارول سے بيس بلکہ عام پولیسیوں سے نبرد آز ما ہوں ، یا پھرممکن تھا کہ بیہ بلیو تلسی کا کوئی فارورڈ ونگ گروپ ہو ..... اصل تربیت یا فیتہ کمانڈ وایجنٹ ابھی اندر کہیں موجود تھے۔

'' ایتی موت مجھولو .....'' میں نے دانت پیس کر کہا۔ ''وہ کتا! سی جی بھجوانی کہاں ہے؟''

''مم.....میں ہیں جانتا۔'' وہ گھگیا کر بولا۔ '' تو کھر اپن کتے جلیمی موت کے لیے تیار ہو جاؤ ..... 'دانت پی کرید کہتے ہوئے میں نے دی بم نکالا اورایے مند کے قریب لے گیا .....

"ى ئى سىسى يەكىيا كرنے لكے ہوتم .....؟" وہ تھ ف

میں بھیا تک موت ہے ہمکنار کرنے لگاہوں یں نے خوں رنگ کہج میں کہا۔'' بیہ ہم میں تمہاری پتلون کی (یک) والی جگہ میں بھنسا کرآ کے نکل جاؤں گا۔'' "ب ..... بتا تا ہول .... گھڑھ .... گھر و .....

'' جلدی بکو ... چیرے پائی وقت نہیں ہے۔' میں

''وہ إدھر ہی موجود ہے۔'' ''اس کے ٹھکانے کی طرف کہی رائے جاتا ہے؟ میں نے آنکھوں اور چیرے کی مدد سے ای تیم پختہ رائے کی طرف اشارہ کیا۔

' ویعنی ہیڈ کوارٹر بھی ادھر ہے۔'' وہ چپ رہا۔ میں ایک بار پھر دی بم کوا پنے منہ تک لے گیا، جیسے اس کی بن نکا لئے ہی والا ہول ..... "-U+ .....Uh"

'جھوٹ مت بولنا، كيونكه تم بھى ميرے ساتھ

" میں مج کہدر ہاہوں ..... وشواس کرومیرا۔" و منظمک ہے، اکھو .... مگر خبر دار! کوئی غلط حرکت کی تو یل بھر میں موت کے گھاٹ اتاردوں گا۔ 'میں نے اسے گرفت ہے آزاد کرتے ہوئے تہدید کیا۔

جاسوسى دائجست - 184 ستمبر 2016ء

اواره کرد بی کی بلا کت کاعلم ہوگا اور وہ بھی ان جعلی الاکاروں کے ہاتھوں ، وہ ان کے خلاف ایک طوفان کھڑ اکر دیں گے۔'' مجھے جواب ل چکا تھا اور میں نے پیش آئندہ اور پیش آمدہ حالات کا فورا تجزید کیا۔ اس کے بعد سوشیت سے

وو گلہ ..... اے تم إدھر ہی رے رہو..... يہال سے لمِنا بھی مت .... میں ابھی لوٹ کے آتا ہول .... ہال ،خطرہ محسوس کروتو منہمیں جانے کی اجازت ہے۔اپٹی جان کی فکر

''آپ کوئی چنامت کریں انگل! آپ جتنی ویرمیں جی آئیں، مجھے ادھر بی پائیں گے۔"اس کے لیج کا التحكام ميرے ليے حوصله افزا تھا۔ پھر ميں خودسميت وقمن المكاركولي كارس ينج اترآيا اورسام كاطرف اشاره كيا- اكرچه من الي بدف كيزيك بي على الا اور مح ادھر پہلے بھی لایا گیا تھا اس لیے اب وہ میرے کام کا نہیں رہاتھا۔اس نے غیرارا دی طور برم سے اشارے کی ست دیکیا تومیں نے پیسرعت اس کی رگ حیاس مل ڈالی، وہ وہیں کے ہوئے شہتم کے مانندگر ہوا۔

سیں نے بیچے مرک کار کی کھٹری سے جران کن نظروں سے جما نکتے ہوئے سوشیت کو فتح کا انگوٹھا دکھا یا اور - Var. 51

یه بالکل سوفیدر و بی جگه تھی ..... یعنی جہاں میری آئکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا تھا اور واپھی کے وقت پٹی کی ایک جمری تھلی رہ جانے کی وجہ سے میں بہال سے ساحل مندراورے جی کوہاراکی بوٹ تک سارارات از بر كرتار بالقا- نظلى كرائے ہے يہاں تك آنے كے ليے میں نے سوشیلا سے مدولی تھی۔

اب میرا ٹارگٹ میری آ تکھوں کے سامنے تھا۔اس کے وسیع و ریض احاطے میں مجھے چند گاڑیاں کھڑی وکھائی دے رہی تھیں، کچھ کے افراداس کے گرداور حیت پرمٹر گشت کردے تھے۔ جہت والے سکے بہرے داروں کے گلے میں انفراریٹر دور بینیں جھول رہی تھیں،جنہیں وہ گاہے بہ گا ہے اپنی آ تکھوں سے لگا کر گرد و پیش پر نظر ڈال لیٹے تھے۔ خیت پر ایک بڑا پیالے کی شکل کا ڈش اینٹینا بھی نصب تھا، جس کے درمیان ایک سرج لائٹ لگی ہوئی تھی ، ب گردشی ایفینا تھا۔جس کا جائزہ لیتے ہوئے میں دفعتا ہی چونکا تھا، کونک میں نے اس اائٹ کے علم میں ایک تیز تاریکی

''ایگزیکشکی .... انگل! وهی گھوٹر ایجی ج آپ البين جانے بين؟''وه بولا۔ '' بال.....!'' بين نے مختفرا كها۔

ممبئ کے قریبی شہر کے ساحل سندر میں واقع چ ریسٹورنٹ میں اس کی اور میری ملا قات ہوئی تھی ، جب ریٹا اوراس کے منگیترمبیش کے ساتھ چندا دباش لڑ کے بدمعاثی کر رہے تھے اور پھر میں ان کے پیچ کودیرٹر اتھا، بس پھر کیا تھاوہ محور اجی میرے ہیجھے گویا ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے کہ میں ان کی نئی آئے والی آئیشن رومان فلم نیں کام کروں، یہ جانے کے باوجود کہ میں کوئی اوا کا رنہیں تھا نہ ہی مجھے اس کا نجر بہ یا شوق بھی تھا، مگر گھوتر اجی ماننے کو تیارِ نہ تھا، اب پتا نہیں میں نہیں جانتا تھا کہ اس رؤیل بھجوانی نے پورے جمارت میں مجھے پاکتانی ایجنٹ ڈکلیئر کرنے اور میری تصادیر'' وطن دهمن'' کے روپ میں پورے بھارت میں پھیلا دینے کے بعد گھوڑ اجی کی اب میرے بارے میں کیا رائے یا تاثرات ہو سکتے تھے،اس کا جھے کوئی انداز و نہ تھا۔ سامنے کی ممارت کا خاکہ تمودار ہوتے ہی میں کے سوغیت سے کا رروکنے کا کہا۔

سوشیت اے میرے لیے اہم ہونے لگا تھا۔ میں نے اس ہے کہا۔'' دیکھو برخوروار۔۔۔۔افرابہاوری سے کام لیما ابتمهیں .....اگرتم اپنی منگیتر پریتا اور اپنے ساتھیوں ے چی محبت کرتے ہوتو تم پر بھی لازم ہے تم اپنے ان معصوم اور بے گناہ ساتھیوں کے خون ناح کا پورا پورا بدلہ لو ... ورنه خاموثی ہے جانا جاہتے ہو تو .... یه راستہ اور کار تمہارے حوالے ہے، اہمی لوٹ جاؤ۔۔۔ "میں نے نجائے یہ بات اس سے کہ کرای کی کون می رک پھڑ کا دی تھی کہ وہ ایک دم کارکوبریک بگا کرجوں سے بولا۔

ہر گزنبیں انکل .....! میں اور پریتا بچین کے ساتھی تھے اور ہم ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔ میں تو انجی تك ابنى يريتاكى نا كباني موت ير ذبني طور يرتيار بي نبيس ہوسکا ہوں، پھرداج اور تن کی دروناک موت کو بھی میں نے ا پئی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ ہم سب گہرے اور بچین کے دوست تھے، ہرگز نہیں انکل .....! میں آپ کے سأته مول اور اپنی پریتا سمیت اینے ان دونو ل معصوم ساتھیوں کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گا ..... میں آپ ک طرح شیرز ورتونبیں ہوں انکل .....!لیکن آپ شاید پر نیا کے ڈیڈی گھوتر اجی کونہیں جانے، وہ بڑے اثر ورسوخ والے آ دمی ہیں اور دیکھنا جب انہیں ابنی لاؤلی اور اکلوتی جاسوسى دائجست 185 ستبير 2016ء

میں نے لی کے لی کھے موجا اور تیزی کے ساتھ رنگ کی ککیر بھی وقاتا فوقتا پھوٹتے ویکھی میرے وہن ٹیل والبس پلٹا۔ٹھیک آی وقت مجھے تمارت کے اندرے چند سکے ایک جهما کا ہوا..... بیرایک خطرناک سرچنگ ریز ( کھوجی افراد دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ قریب کھڑی ایک شعاع) تھی۔ جو خاصی دور دور تک پڑ رہی تھی۔ کوئی بعید نہ جي سن تيزي ے سوار ہو رے تھے، ميں نے ان كى تھا کہ اس کے ساتھ طاقت ور گن بھی تھی ہو۔ عمارت کے طرف ... سردست کوئی تو جه نیددی اور دوژ تا ر پا.... سوشیت سامنے مجھے فقط ایک ہی بڑا سااو کچی چو کھٹ والا درواز ہ نظر کار کے باہر بونٹ سے ٹکا کھڑا تھا،اس کے سان و گمان میں آر ہا تھا، ایک دوسنگل پٹ کے دروازے مجھے سامنے کی مجمی نہ تھا کہ وہ خونی قاتلوں کی زومیں آچکا ہے جواُب خونخوار رخ والی دیوار کے دونوں آخری سمتوں پر بھی نظر آئے۔ بھیڑیوں کی طرح اس کی طرف لیکنے والے تھے۔اس سے یباں ذرا ذرا فاصلے پرلوہے کے یا ٹیوں پر گلوب نمابلب پہلے میں وہاں جا پہنچا تگراس کے قریب جانے کی علظی نہ کی اور دور کھڑے ہو کراے اشارے سے بلایا ..... وہ بھی کچھ یے چین سانظر آر ہا تھا۔ بچھے دیکھ کروہ میری جانب لیکا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کھو جی شعاع اس کے تعاقب میں ہوگی۔ وہ اگر میرے قریب آیا تو میں بھی ٹریس کر لیا جاؤں کا البغدا

میں نے اسے فاصلے پر ہی رک جانے کا کہا اور بولا۔ ''اُدھر ہی رک جاؤ کہ تم وقمن کے ایک خطر تاک سکیورٹی سٹم کی زد میں آنتے ہواور وہ تنہیں ہلا ک کرنے کے لیے نکل پوٹ میں .... اس کے چیرے کا رنگ میلام فن مو اليا مين فيا

" ہمت اور حوصلے سے کام لو .... میں تمہار سے ساتھ ہوں .....لیں! مجھ سے ذرا فاصلے پرر ہنا .....

اس في على بين الرقي رقيق شي كو نگلته موئ ايخ سرکوا ثباتی جعبش دی۔ یہی وہ وقت تھاجب قریب سے گاڑی کی آواز ابھری، بیروی لوگ تھے، میں نے سوشیت کوایک در خیت کی آڑیں جانے کا اشار و کمیا اور محود اس راہتے پر آگیا۔ جہاں سے وہ جیب آرہی تھی، ذرا قریب آنے پر س نے اپنے کندھ سے راکٹ لانچر اتار لیا .... اب د حمن کے ٹھکائے پر دھاوا بولنے کے سوا میر سے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، میں نے جیب کا نشانہ لے کر فائر بین وبا دیا۔ ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز انجری اور راکٹ فائز ہوا..... جب تک جیپ سواروں کو خطرے کا پوری طرح اندازہ ہوتا، راکٹ ان کی جیب سے عمرا چکا تھا۔ ایک ساعت شکن دھا کے سے جیب کومیں نے آگ کے گولے کی طرح فضامیں اچھلتے دیکھااور چّلا کرسوشیت سے بولا۔ و حتم اب يهال سے لمناجعي مت، ادھر بي د كجے رہو،

ورنہ جان ہے جاؤ گے،میراا نتظار کرو.....'' اس کے بعد میں تیزی سے بلٹا۔ وتمن كى صفول مين بلجل الج چكى تقى \_ مين دورتا ہوا ....عمارت کی اس دیوار کے قریب آگیا جوجنو لی ست

روشن تھے۔خاردارآ ہی باڑھ نے عمارت کو چاروں طرف ے کیررکھا تھا۔ میں نے ٹرسوج انداز میں اینے ہونٹ سینے میرے یاس چوک سے حاصل کردہ اسلحہ موجود تھا۔ یں جاہتا تو دند تا تا ہوا اندر جا گھتا ،مگر پیزی خودنشی کا بھی ے بن سکتا تھا۔جبکہ ابھی تک یہ یات یقین سے نہیں کہی جا ملتی تھی کہ میرااصل''شکار'' ( ی جی بھجوانی ) اندرموجود بھی تھا یانہیں ، اگر جی آخری دشمن اہلکار نے مجھ سے بہی کہا تھا۔ اتھی اس دراندازی کے مختلف پہلوؤں پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچا کے میں نے سرچ لائرا کے علم میں مخلف زاو بول میں کروش کرتی اس تیز نارجی روشی کی کلیر کو یکدم خ بڑتے دیکھا۔ یہی جیس، گھومتا ہوا پیریڈ ارسٹم ڈش این کیا گوبھی میں نے تقمعے ویکھا۔میرے ذہن میں کھٹا ہوا۔

محمو جي شعاع کارنگ بداناا ورگروش کرتي سرچ لائٽ کاؤش

سمیت رک جانا خالی ازعلت نداتھا۔ ایک مجے کومیرے ذ ہن میں ابھرا کہ ہیں میں تو اس کی ان دیکھی زویں نیزر

آ گیا ہوں؟ مگر دوسرے ہی کھے میں بری طرح حوزکا

یہ نام اچا تک ہی میرے ٹھنگے ہوئے ذہن رسامیں ابھرا تھا اور میری پیشانی پر تفکر آمیز سلونیں نمودار ہوگئیں۔ شایدوہ اس کی کھو جی شعاع کی زومیں آگیا تھا اور اب اس کی مع تصاویر کےلوکیشن اندر بیٹھے کسی سیکیورٹی روم کے مانیٹر میں ٹریس کی جارہی ہوگی۔ ان اسائی آلات کی خفیہ كاركردكى كو بھلا مجھ سے زيادہ اور كو ن سمجھ سكتا تھا؟ اور موشیت اس کی زویس آچکا تھا۔ سوشیت کی زندگی خطرے میں تھی اور میرامش بھی ای زومیں تھا، جبکہ مجھے اپنے مشن کے ساتھ سوشیت کی بھی جان بھانی تھی۔ کیونکہ وہ ان اہلکاروں (بلیونٹسی) کی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ' محملواڑ'' اور بہیانے قبل وغارت گری کا جیٹم دید گواہ تھا اور کھوٹر احی جیے آ دی کا ہونے والا واماد بھی۔

جاسوسى دائجسك -186 ستمبر 2016ء

میں تھی۔ بیمال ذرارک کرمیں نے دیکھا کہ اندرے چنہ اور سلح افراو برآ مد ہورہے تھے، میں تب اپنے کا ندھے پر لدے ہوئے راکٹ لانچر کی نال میں دومرارا کٹ بھنسا چکا تھا، دشمنوں کے اس نے اور مختصر سے جتھے کو دیکھتے ہی میں نے ان پرراکٹ فائز کرویا۔وھا کا ہوااور متعدد کریہ۔انگیز چینوں کے ساتھ میں نے وشمنوں کے نایاک وجود کو فضامیں ا الرقي ويکها، اس ير جي مين نے بس نتيس کيا، اس وقت میرے وجود کی نس نس میں جوش وغیظ کا طوفان بیا ہو گیا تھا .... میری لہورنگ نگاہوں کے سامنے بار بار میریے بوڑھے باپ کا چرہ رقص کرنے لگا تھا۔ یہ وہی منحوس جگہ تھی جہاں میرے باپ تاج دین شاہ پرایک طویل عرصہ تک ظلم و تشدو کے بہاڑ توڑے گئے تھے اور آج میں اس مقام کی الينث سے اینٹ بجادینا جاہتا تھا۔

م نے ایک راکٹ اور فائز کرڈ الا۔ اس بار میرا نثابة حيت يرنصب وه ذش اينينا كي طرح كاريذار تقاب د بان آگ لگ گئی اور سارا سیکیو رنی سسنم تباه ہو <sup>ع</sup>میا۔ بلیوتلسی کے ٹھکانے کے باہر دھونمیں اور بارود کے

باول منڈ لائے کے تھے، میں اس کی آٹے لیتا ہوا مخاطروی ا کے بڑھے لگا، خاردارفولادی تارول کومیں نے ایک وی بم مارکر بہلے ہی آڑا ویا تھاء آیک سائز ن بھی گو نجنے لگا تھا، جوتھوڑی ہی و پرتک بنکارنے کے بعد بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بہت ہے لوگوں کی آوازیں آنے لکیں۔ یں نے را کٹ لانچر سے تک کر بھاری مشین گن سنجال کی تھی اور آواز کی سمت میں نے بے در بغ فائر کھول دیاء متعدر ججنوں .... کی آوازیں سنتا ہوا تیں اس سنگل یٹ والے دروازے کے قریب پہنچ کمیا اور ساتھ ہی مین گیٹ کی طرف کے بعد ویگرے دو ہینڈ گرینیڈ اچھال دیے، کان پھاڑ دھا کول کی آوازی ننے کے دوران ہی میں نے اپنی کن سے سنگل یٹ والے دروازے کوتو ژااوراندر جا کھسا،میرے عقب میں کی نے فائر کھولا تھا اور اس کے آہنگ سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ باہرمیری تلاش میں نکلے ہوئے دشمنوں کی تعداد ووتسلى بخش 'حد تك كم موچكي تقي -

اندر قدم رکھتے ہی .... مجھے ایک راہداری وکھائی دی، جوتھوڑا آ گے جا کرسید ھے ہاتھ کی طرف مڑر ہی تھی، میں نے اس جانب دوڑ لگا دی۔ ایجی تک میرے سامنے کوئی ذى نفس نبيس آيا تھا، يا پھرلگنا تھا كہان كى سارى تو جەممارت سے باہر تھی اور وہ ماہر نکلتے چلے گئے تھے۔ میں نے ای

جاسوسى دائجست 388 ستبير 2016ء

موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی درانہ وار پیش قنری کو جاری رکھا اور ایک کمرے میں آگر وم لیا۔ بیہاں گوئی نہیں تھا، دفعتا مجھے اس کے دوسرے دروازے کے باہر دوڑتے ہوئے بھاری بوٹول کی آواز سائی دی۔ میں چونکا اور محاط روی ہے اس دروازے کی طرف بڑھا جومیرے بالحیں ہاتھ کی طرف تھا، اے تھوڑا کھول کر باہر جھا نکا تو یہ مجھے بڑے سے بال کی صورت نظر آنے لگا، اور یبال میں نے آ تھ دی سلنج افراد کو بھاری مشین گنیں اٹھائے لیکتے ویکھا، ان کارخ سامنے کی جانب تھا۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ والی دیوار کی آ ڑ لے کرا پنی مشین گن ہےان پر فائر کھول دیا، کئی چھلنی ہوکر گرے، چندنے خودکو گرا کر گولیوں کی زوے بچانے کوشش جاہی۔ یہی نہیں، انہوں نے بلاخیز محرتی کے ساتھ لیٹے لیٹے کیٹ کرمیری طانب برسٹ بھی جلائے ،مگر میں ان کے نشانے سے بچار ہا، ور نے جس تیزی کے ساتھ ان چند وشمنوں نے زیرک و ماغی کے ساتھ حس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے میری زندگی داؤیراگ علق

خطا جانے والی گولیوں کی دائمیں بائمیں پوچھاڑ پڑتے ہی میں نے خود کو ایک دم چو کھٹ والی و بوار کی آ ژ میں کر لیا اور ساتھ ہی ایک آخری بحیاہوا، بیلٹ میں اڑسا دی بم نکال کر اس طرف اچھال دیا۔ سگریٹ جیسے دھو تیں کے مرغو لے چھوڑ تاءمیرا پھیکا ہوا ہینڈ گرینیڈ لڑ گھتا ہوا ان کی طرف چلا گیا اور و شول نے اٹھ کر کھڑے ہونے میں وفت ضائع کرنے کے سجائے، ہاتھوں، مجھوں اور گھشنوں كى مدد سے اپنے آب كود كى بم كى زوسے دور لے جانے كى ا بن ی کوشش جا ہی تھی کہ کان میماڑ دھا کے ہے وہ میں کیا۔ کریمہ انگیز چیوں کی آواز پر میں نے تیز ک مرمحاط روی کے ساتھ پیش قدی کی اور ان کے سروں یہ جا پہنچاء کافی ے زیادہ واصل جہم ہو چکے تھے، باتی اِ گادُ کا، جاں بہاب تھے، میں نے ایک زخمی کومشکوک ی حرکت کرتے و کھے کر چھاپ لیااوروحشت لہورنگ غراہٹ سے بولا۔ ''وہ کتا ۔۔۔۔ی جی جموانی کدھرے؟''

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اگھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ جیسے مرنے کے قریب ہو، میں نے اس پر وقت ضائع نہیں کیااور کن سنجالے تیزی ہے آ گے بڑھ گیا۔ مختلف کمرے کھٹا لنے کے بعد میں جس کمرے میں بهجاءتواس كانقشه و كيه كريس برى طرح خفظ-

## أوارهكرد

داستان باری و دا د فی د نیامین او بب کرکهلایا، ژاکتر کے قلم کا شاہ کارا یک تحقیقی مواخ آسمان چپ رها ال کے جنگ زوہ احول ہے الجری لمی اعوان کی سوچ کے درواکر نے والی تحریر سو سال کی بچی انبان اورسانڈ کے درمیان کھلے گئے مقبول اگر یورپ میں سکونت کاارادہ ہے تو ندیم اقبال کے کھنے میٹھے تج بے کا نچوڑ اس سفر کہانی کوضرور پڑھیں جواب عورت اگرعقل كاستعال كرے توايخ ٹوٹنے گھر کو ہا آ سانی بھالیتی ہے، یل مل رنگ بدلتی شهانه معید کی ولچیپ سجج بیانی اور بھی بہت کچہ جو آپ پڑھٹا ہتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا چاہیے

یمی کمرا میرے شکاری جی بھجوانی کا نتیا .... کیونک سامنے دیوار پراس کی شیشے کے فریم والی اور تد آ دمرتصو پر گئی ہو کی تھی ،جس میں اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی ، چرے یہ رعونت کھنڈی ہوئی تھی اور آ تکھوں ہے سفاکی متر شح تھی۔ ممرا خاصا کشاوہ تھا مگر باہر تھیلے بارود اور دھوتمیں کےسب یہاں کی محدود فضا بھی کچھ گدنی گدنی ی ہور ہی تھی۔ کمر ہے کے ایک کونے میں بڑا سا آرام دہ بیڈرکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک فیملی سائز صوفہ بھی بچھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں ایک بڑی تی میز رکھی تھی جس پر تین بڑی اسکرینز نظر آر بی تھیں ، دو ہالکل تاریک تھیں ، جبکہ ایک آن توتھی تگر اس میں اڑی لکیروں کا حال ساتنا ہوا تھا، اس کے سامنے ہی ایک نسبتاً او کی پشت گاہ والی ایزی چیئر رکھی ہوئی تھی ،جس یر بڑے تھے کے ساتھ کوئی براجمان تھا۔

میری گن کا رخ ای شخص کی پشت کی طرف تھا اور میری آنگھوں میں خون انز آتیا تھا ، دفعتا ہی کمرے کی دم یہ خودی نشامیں ایک شاسااور کرخت آ واز ابھری۔ آؤ شبزی ....! می مهین یهال سوئیکار کرتا

اس آواز کے ابھرنے کے ساتھ ہی وہ مخض کری گھما کر میرے میاہے آگیا۔وہ کرٹل می جی بھجوانی ہی تھا۔وہی درندہ صفت مخص، جس نے میر سے باپ پر انبانیت سوز تشدد کر کے اس غریب کی یا دراشت ختم کر ڈ الی تھی مگر اس سے بھی قطع نظریہ وہی مِردور د ملحون مخص تھا جریباں جیٹھا میرے وطن کی جڑیں کھو تھلی کنے کے منصوبے بنا تا رہتا تھا۔سب سے بڑا جرم اس کا تو ایک پیچی تھا کہ پیضبیث اور متعصب ہندو ..... ماضی میں میرے وطن کو دولخت کرنے کی سازش میں کارفر مالانی کا بھی ایک اہم رکن رہ چکا تھا۔ اس کی وشمنی کے بہت سے حوالے تھی تھے میرے ساتھ .... اور ہرحوالہ اسے میری نظروں میں واجب القتل قرار دے چکا تھا۔لیکن ....ان سب باتو ل کے باوجود مجھے اس کا ایزی چیئریہ براجمان ہوکر مجھ سے پوں مخاطب ہونا اور مجھے ایک بوڑھے کے جیس میں ہونے کے باوجود پیجان لینا، میرے لیے کھ المعضے کا ہی باعث تھا، تا ہم میں نے اس ہے مرعوب ہوئے بغیر دبنگ کہے ہیں کہا۔ " بنجوانی ....! ابنی موت کو آج پیچان لے جو تجھ سے اب زیادہ دور کیس رہی ہے۔

جاسوسى ڏائجست 189 ستمبر 2016ء

FOR PAKISTAN

" السياسية المان المالية المان المان

فزوں سے فروکرنے کا باعث بن رہاتھا۔ میں بری طرح الجھ گررہ گیا تھا۔

بِاللَّا خريس نے جملاً كركہا۔" تم كي يكي بكواس كرتے ر ہو ..... بھجوانی! آج تم میرے ہاتھوں نہیں نے کئے .....'' ' دبس ……!ابْ ذرا …… بيدد مكيولو يبلِّے ……'' اڇا تك اس نے ایک اور بٹن د بایا۔ اسکرین میں جھما کا ہوا۔ اس کے بعد ایک فلش پلیئر کی تاریک اسکرین ابھری اور ا گلے ہی کمح اس پرایک ویڈیوکلپ وکھائی جانے لگی۔ یہ کسی سیلن زدہ سے کمرے کا منظرتھا۔ جو قید خانہ ہی نظر آتا تھا۔ تین افراد قیدیوں کی صورت ایک ساتھ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ، چیت سے جھولتی فولا دی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ چرے سامنے کے رخ پر تھے، ان کی ہیت کذائی بہت خستہ ہور ہی تھی۔جسموں برجا بچا تشدد کے نشا نات نظر آ رہے تھے مگران تینوں کو دیکھے کرمیرے اوسان خطا ہونے لگے۔ انہیں پیمان کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دو جھر ہونے لگا۔ پیتینوں قیدی، اول فیر، شکیلہ اور کہیل داوا تھے۔ جوش غیظ سے مغلوب الغضب ہو کر میں کری پر بڑے آ رام ے براجمان، زبر کیے انداز میں مسکراتے ہوئے کی جی میخوانی پرجیپٹااوراس کی گرون دیوچ لی .....اورا بنالہورنگ چرہ اس کی منحوس صورت کے بہت قریب لے جا کر محاث کھانے والے انداز میں غراکر بولا۔

'' کگ .....کہاں قید میں رکھا ہے تم نے انہیں .....؟ حلدی بتا کتے !ور ندیش تیرا براحشر کروں گا۔''

اس کے اطمیعان اور اعتاد بھر سے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا ،اس کے برعس وہ کو یا حظ اٹھائے والے انداز میں ای طمانیت ہے بولا۔''وحیرج ...... ماگی ڈیئر شہزی! وحیرج .....!''

و پیروں و دنہیں انھی بتا ۔۔۔۔ ہے کہاں قید ہیں؟ میں مجھے جان ہے مارڈ الوں گا۔۔۔۔۔ بول ۔۔۔۔''

''میرمیری قید میں ہیں اور نہ پاکستان میں ہیں نہ یہاں بھارت میں .....'' وہ بجیب: ڈرامائی اور سنسنی خیز کہج میں بولا۔

''کہاں ہیں بیرتینوں؟'' '' بتا تا ہوں .....گردن چھوڑ و..... مجھے سانس لینے میں دفت ہو رہی ہے .....'' وہ ہولے سے کھانسی کا ٹھسکا مارتے ہوئے بولا۔ '' پرگر نہیں .....''

کیا۔ میری پیشانی پرسلوئیس ابھر آئیں۔ آخراس بدبخت کو کس بات کا اظمینان تھا؟ یا بھر میا بتی بھینی موت کو دیکھ کر یا گل ساہونے لگا تھا؟ میں بچھانداز ہ قائم نہ کرسکا۔

'' ''تم مجھ سے پوچھو گےنہیں کہ میں نے یہاں بیٹھ کر تمہیں کیسے پہچان لیا؟'' وہ میری بات صرف نظر کرتے ہوئے مُرِغرور کچے میں بولا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ یو چھنامیر سے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔

'' ایک بات توبیہ کہ یہاں تک چینچنے والا ایک شہری کے سوا بھلا اور کون ہوسکتا ہے۔'' وہ آگے بولتا رہا۔'' دوسرا ''

سیسسہ کہتے ہوئے اس نے روشن والی اسکرین کے آگے ایک کی بورڈ کا بٹن پش کیااوراسکرین پرمیری موجودہ بھیں والی تصویر نمودار ہوگئی، لیکن دوسرے ہی کھے ایک خاص سوفٹ ویئر کی مدد ہے وہ تصویر مختلف زاویوں سے گزرتی میری اصل محل میں آگئی .... میں بے اختیار ایک محسنڈی سائس لے کردہ گیا۔

''میرے کیے اب ان باتوں کی کوئی اہمیت کیس رہی ہے مردود کتے ۔۔۔۔! مرنے کے لیے تیار ہوجا۔۔۔۔۔' میں نے دانت چیں کر کہا اور اپنی گن کی نال کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہلی پراپنی آنگی رکھودی۔

''نانا۔۔۔۔ ناسہ نا۔۔۔۔ نا۔۔۔۔ شہزاد احمہ خان ۔۔۔۔ شائت رہو۔۔۔۔۔ آئی جلدی مت کرنا جھے ہلاک کرنے کی ۔۔۔۔ شایدتم ابھی مجھ سے پوری طرح واقف نہیں ہو کہ میں ہمیشہ اپنے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ضرور رکھتا ہوں ۔۔۔۔'' و واستہزائے نظروں ۔۔۔ سے میری طرف د کھی کر اولا۔ اس کی بات پر گن کی لباری پر تھرکتی ہوئی میری انگی ساکنت ہوگئی۔ درنہ آئی جبش پر میں برسٹ فائر کرنے ہی لگا تھا۔

'' مانا کیتم اپنیاپ کی طرح بہادراور ذہین ہو بیکن مکاری میں تم بھی بھی تی بھیجوانی کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ میری دوراندیشانہ فراست وہاں تک جاتی ہے جہاں تمہاری ذہانت بھی پانی بھرتی ہوگی۔ کوہارا کی بوٹ کونشانہ عبرت بنانے اور میرے اہم ساتھیوں کوہلاک کرنے کے بعد سے جب تم فرار ہو گئے تھے تو میں تمہارے خلاف ایک اور چال، رمکل پیرا ہو چکا تھا، مگر بظاہرتم بھی سمجھے ہوئے تھے کہ میں تمہیں بکڑنے کے لیے کوشاں ہوں ۔۔۔۔ ہیں تاں ۔۔۔۔؟ میں نے کچھ نلط تو نہیں کہا ۔۔۔۔ شہری ۔۔۔۔ ہیں تاں ۔۔۔۔؟ میں

اس کا لہجے کمچہ بہلمحہ زہر یلا اور کاٹ دار ہور ہا تھا، جو میرے دل ود ماغ میں طاری جوش اور تمیظ کے طوفان کو

جاسوسى دائجست (190 ستمبر 2016ء

يوث اس كى كردن يرركه ديا\_

''ی جی ۔۔۔۔! میں تم سے کوئی کہانی نہیں سنتا چاہتا ۔ مجھے میرے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ ہتم نے انہیں کہاں اور کس حالت میں رکھا ہوا ہے؟'' ''میں نے کہا ناں ۔۔۔۔کہ وہ تینوں نہ پاکستان میں

بين تا بھارت ما تا مين ......

سے کہتے ہوئے وہ ہنا۔ میں بھی گیا کہ وہ میر اای طرح وقت ضائع کرتا رہے گا اور اتن آ سانی ہے منہ ہے کچھ نہیں اگلے گا۔ میں نے بل کے بل ایک فیصلہ کیا اور پھر اپنی بھاری گن کا تھوں کندہ اس کی ٹیٹی پر جڑ دیا، وہ وہ ہیں بے حس و حرکت ہوگیا۔ میں نے اس کے نایا ک وجود کو اپنے کندھے برلا داا ور دروازے کی طرف لیکا۔ ٹھیگ آئ وقت مجھے ہاہر کسی گاڑی کی آ واز سنائی دی۔ میں باہر نظا تو سامنے ہوئیا۔ کی کار کھڑی تھی اور وہ خود ہر اسال و پریشان کا رہے افر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونکا اور میرے قریب آتے ایک

" شكر يجهلوان كاتم زنده أو\_"

'' جلدی نگل چلو میال ہے۔۔۔۔اس سے پہلے کہ اس مردود کی ۔۔۔ مدد میبال پنج جائے۔'' میں نے کہاادر کارگ پسنجرسیٹ کا درواز ہ کھول کری ہی بھجوانی کے بےسد ھ د جود کواندرڈ ال دیااورخود بھی اس کے قریب بیٹے کیا کہ کہیں جلد ہی ہوش میں آکر یہ کوئی کل ندھلا جیٹے۔

سوشیت نے اس کے بارے میں جھ سے استفسار کرنا چاہا تھا مگر میں نے اے کار دوڑانے کی تاکید کرڈالی۔اس نے پہی کیااورا گلے ہی لیے کارٹرائے بھر رہی تھی۔

''تم نے تو ان کے ٹوکانے پر اچھی خاصی تباہی مجا ڈالی ہے۔ تم آ خر ہوکون انکل .....؟'' موشیت ہے گھرر ہانہ 'گیا۔'' مجھے توبیہ کوئی اور چکرلگتا ہے۔''اس نے پیہ کہتے ہوئے گردن موڈ کر ایک نظر عقبی سیٹ پر بے سدھ پڑے کرٹل می گرکھوانی کی طرف دیکھا۔

''اپنی تو جہ آ گے مرکوزر کھو، راستہ بڑا گنجلک اور میڑھا میڑھا ہے۔''میں نے اس کا سوال ہی صرف نظر کرڈ الا۔ ''کہاں چلنا ہے؟ پولیس اسٹیشن؟'' تھوڑی دور نگل آنے کے بعد سوشیت نے مجھ ہے استضار کیا۔ ''یہ پولیس ہے بھی اونچی شے ہے، پولیس تو اس کے لیے الٹا مددگار ثابت ہوگی۔''میں نے کہا۔

رکمر کیل اے گئے دیاء کری کو ''تو پھر سند'' دو استفیار پیاولا۔ دیا اور پھر ایکن دائنی ٹانگ کا ''فشر تھہیں ایک مقام پر اتار دوں گا۔ تم رکشایا جاسوسی ڈائجسٹ (1915) ستیبیر 2016ء

پھنما قبقہ اگلا۔ سائس رکنے کے باعث اس کا چیرہ سرخ اور
پھنما قبقہ اگلا۔ سائس رکنے کے باعث اس کا چیرہ سرخ اور
کیر خیلا سا پڑنے لگا، آ تکھیں حلقوم سے البلنے کے قریب ہو
کیکوشش کرنے لگا۔ ایسے میں مجھے اس کا چیرہ بہت ہی
بھیا نک اور مکروہ دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ
کی انگلی کوفنی میں حرکت دی۔ اس کا اشارہ بھانپ کرمیں نے
کی انگلی کوفنی میں حرکت دی۔ اس کا اشارہ بھانپ کرمیں نے
اس کی گردن چھوڑ دی۔ اسے ایک ٹھکا لگا اور وہ بری طرح
کھانے ہوئے گہری گہری سائیس لینے لگا۔ صاف لگتا تھا
کہ وہ اپنی تذکیل آمیز فلست کے زیر انٹر ''مینیا'' ( ذہنی
کہ وہ اپنی تذکیل آمیز فلست سے ذیر انٹر ''مینیا'' ( ذہنی

''میں مرنے سے نہیں ڈرتا .....شہزی!'' وہ بڑے ہولناک کیج میں بولا۔'' کیونکہ تم سے میں نے جو آب تک شکست کھائی ہیں وہ میرے لیے موت سے بھی بڑھ کر اذیت ناک ہے، مگر یا درکھنا، اگر تم نے بچھے مار دیا تو میں بڑے سکول سے مروں گا کیونکہ پھر تمہارے ہے تمنوں اڈکے ساتھی ہیں بچیس کے۔''

اس کی ترکت اور گفتگونے مجھے بری طرح جملّا گرر کھ ریا۔ میں اس وقت اپنے ایک بڑے ڈکمن پر بالاوتی قائم گرنے کے ہاوصف خود کو بے س محسوس کرنے لگا تھا۔

''بتاؤ مجھے۔۔۔۔تم نے میرے ساتھیوں کو کہاں قید میں رکھا ہے؟ اور پہ کیسے نمہارے ہتھے چڑھے؟''

''ہاں ''' ہوئے ہوئے ہوئے وہ ایک بار پھر ابنی سانسیں بحال کرتے ہوئے بولا۔ اس کا یاس زدہ طمانیت مجرالہے جھے بری طرح کھی رہا تھا۔ وہ مالوی کی حد تک بھی چکا تھا گر ایک نامعلوم می تشفی آ میزی میں جتلا تھا اور اس حالت میں میرااے ہلاک کرتا ول مائل نہیں ہور ہاتھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس مردود نے مجھے میرے جگری ساتھیوں کی قید و بند کی حالت میں تصاویر دکھا کر مجھے تشویش زدہ کر

'' میں تہمیں خود بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کس طرح تمہارے ان تینوں جغادری اور اہم ساتھیوں پر ہاتھ ڈالا، جے من کرتم بلاشبہ میری ڈہانت کی داد ۔۔۔۔'' ٹھیک ای وقت میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھیٹر جڑ دیا۔ وہ منہ سے کراہ آمیز چنج کی خارج کر کے بھاری بھر کم کری سمیت چیچے کی طرف الٹ گیا۔ میں نے اپنے ہون جھیج کر جھکتے ہوئے اسے گریان سے کچڑ کرا ٹھایا اوردو یا رہ فرش پر کم کے مل اسے گریان سے کچڑ کرا ٹھایا اوردو یا دورکر دیا اور پھر ایک دائی دائی کا گئے کا

نیسی لے کر کمی طرح اپنی بدنصیب مطینز پریتا کے گھوتر ابنی سے ملاقات کرنا اور انہیں ساری حقیقت بتا دینا کیکس طرح ان لوگوں نے تم پرظلم کیا تھا، ابھی معاملہ تازه ہے، دیر ہوگئ تو تمہاری منگیتر اور باقی دونوں ساتھیوں كاخون رائكال جلا جائے گا۔ كيونكه يدلوگ بہت اثر ورسوخ والے ہیں، بعد میں ان کے ساتھی لاشیں تک کم کردیں گے

" بحث مت كرد .... " يل نے اے بجر پر كرنے ےروک ویااورآ کے بولا۔

'' مجھے گھوتر ابتی کانمبر دے دو، میں بہت جلدان سے رابط کرلوں گا۔'' میری ہدایت پر اس نے فورا عمل کیا اور گوڑا کی کا سیل نمبر مجھے بتا دیا۔ میں نے اے آسان طریقے ہے تو را ہی ذہن تشین کر لیا اور پھر عقبی سیٹ ہے پشت نکا کر تھکے تھکے انداز میں اپنی آئجھیں موندلیں۔

کیجے منٹول بعد کار مین روڈ پر آئٹی۔ میں نے سوشیہ لو انز نے کا کہا اور خود کار کی اسٹیئر نگ کو سنجال لیا اور موشت کوجیران و پریشان جموز کر آ کے بڑھ گیا۔

بہت ہی کم وقت میں، میں سوشلا کے پاس اس کے و کلیک میں پہنجا، (جو ورحقیقت رینا کی سیلی ہی کا

رات اینے آخری پیرین تھی اور پرسوسنائے کاراج تھا۔ اس رہائتی بلڈنگ کے گیٹ پر چاکیدار موجود تھا۔ سوشیت کو چھوڑنے کے بعد بن نے مجھوانی کے بے سدھ وجودکوکار کی ڈکی میں ٹھونس دیا تھا۔

، رن د ن یں سو ن ریا ھا۔ چوکیدار نے جمھے روک کر کچھ اپو چھنے کی کوشش جیا ہی تھی، میں نے اے وہی جواب و یا تھا جورینا مجھے سکیما چکی تھی۔ یعتی میں ان کامہمان تھا، وغیرہ ۔ یوں بھی میں نے اپنا جيس بدل ركها تقاب

كارياركنگ ميں آتے ہى ميں نے إدھر أدھر و يكھا، اور پھر مطمئن ہو کر میں نے کار کی ڈکی تھو لی تو اچا تک میرے چبرے پرایک گھونسا پڑا، دارغیرمتوقع اور اچانک تھا، کھونسا میری ناک پر پڑا تھا،جس نے ایک کمح کومیرا د ماغ جمجھنادیا اور آنکھول کے گرد اندھیرا بھی چھانے لگا، بھر میں جب تک سنجلتا، ایک لات بھی مجھے اپنے سینے پر کھائی پڑی، میں چندقدم پیچھے کی طرف لڑ کھڑا گیا۔ ا گلے ہی کھے میں نے کار کی ڈ کی ہے تی جی اپنجوانی کو وحشیانہ غراہ ک ے بول ابھرتے اور تمو دار ہوتے و پکھا، جیسے تا بوت میں

ے کوئی لائن اچا نک زندہ ہوکر اٹھ گھڑی ہوئی ہو ....اس کی حالت کچھالی ہی ہورہی تھی۔ گئج پرنچے کھیجے بال بکھرے ہوئے تھے، چبرے پروحشت برس رہی تھی، اور لباس برى طرح مك كرده كما تفا-

اس کم بخت کوجائے کب ہے ہوش آ چکا تھا اور و واس انتظار میں تھا کہ وہ مجھ پر ڈ کی کھولتے ہی حملہ کر ڈالے ، اور یمی اس نے کیا بھی تھا، مگریہ اس کی خطرناک کوشش ہی، تا ہم جان بچانے کی اس نے اپنی می حرکت ضرور کی تھی۔وہ شور بھی میا سکتا تھا، میں نے جلد ہی خود کوسنھالا اور اس کی طرف لیکا۔ وہ ڈکی سےخود کو باہرا کیلنے کی کوشش کررہا تھا۔ چھلانگ لگاتے ہی میں نے اسے چھانے لیا اوراس کی کنیٹی پر مُکا جرُّ دیا۔ وہ اوغ کی آواز نکال کرایک پار پھر ہے جس و حرکت ہو گیا۔ میں نے إدهر أدهر و يكھا تو وہى يو كيداراي طرف کو چلا آر ہاتھاءا ندازاں کا مٹرگشت کا بی ساتھا، گریس جانما تھا کہ وہ مجھ سے بچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوا تھا، اور ميرے يتھے باظاہر يوني آگيا تھا، تاكه مجھے نظروں يل لے سے بیاس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ میں نے جلدی ہے خود کو یار گنگ کے اندرتعب ایک مو فے ستون کی آٹر میں کرلیا، وہ چوکیدار ای طرف آریا تھا، جہاں میں نے کار روکی می ۔

ں۔ میں اس کی تشکیکی نظروں ہے کسی طرح بچتا بچا تا ہوا .....زینے کی طرف را صار او کیلیس دوسرے فلور پر تھا۔ لفٹ بھی لگی ہوئی تھی مگر میں نے کسی خطرے کے پیشِ نظراے استعال کرنا منا ہے۔ نیس سمجھا اور بے ہوش ہی جی مجوانی کو کاندھے پراٹھا کے زینے چڑھنے لگا، ابھی فرسٹ فلویر ہی پہنچا تھا کہ اچا تک میرے سیدھے ہاتھ والے و پلیس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک پختہ المرتحص برآ مد ہوا .... مجھے دیکھ کروہ بری طرح تھٹک گیا ، بل کے بل اس کے چرے پر فٹک کے آثارا بھرے۔

''موری! به میرے بھائی صاحب ہیں، کلب میں زیادہ چڑھالی تھی انہوں نے ، ای لیے کندھوں پر اٹھانا یڑا۔" میں نے ذرا رک کر بغیر تھبراہٹ کے اس سے معذرت خواباندا نداز میں کہا، حالا تکه میرااس سے معذرت کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا، تاہم پینخوش اخلاقی کے مظاہرے کے طور پر تو تھا ہی ہما تھ ہی اس میں اپنا''جرم'' چھیانے کی بھی خواہش کارفر ماتھی۔

" محر ..... آ ب کون؟ پہلے بھی آ ب اس بلڈنگ میں نظر نہیں آئے؟ ''وہ مجھے مشتر نظر دن سے نقریا کھورتے

جاسوسى دائجسك 192 ستمبر 2016ء

اواره گرد طرف تفا گرسوشلا مهمجی که بن بی تی بجیجوا تی کومصیبت که ربايون، يولى\_

تو پھراس مصيبت كوتم يہال كيوں الله لائے

ای نے دروازہ آ ہنگی ہے بندگرویا تھا۔ د میں اس مصیبت کی بات نہیں کر رہا ہوں ..... نیچے یر گئی تھی مصیبت، بلکہ یک نہ شد دوشد....! پھر میں نے اے مخضراً چوکیداراوراس جاسوں موصوف کے بارے میں بتادیا۔و وہمی خاصی تشویش ز دہ ہوگئی ، تا ہم کچے سوچ کرتشفی آميز ليج ميں بولی۔

و من تم اے اصل روپ میں نہیں ہو، کوئی بات نہیں، جلدی سے اب جا کر واش روم میں ارہا ہے میک اپ اتار

' کرنا تو یمی پڑے گا، مگر .... میں اپنے اسل روپ



''ارہے جناب! میں تھک رہا ہوں ..... یہاں او پر تیسرے فلور پرکسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہول ..... 'میے کہدکر میں اوپر چڑھنے لگا۔ وہ مجھے تکتار ہا، سینڈ فلور پر پہنچ کر میں نے ذرا نیجے دیکھا تو وہی کم بخت جبک کردیکھنے کی کوشش کر ر ہاتھا، اب میں اس کے سامنے توسینٹر فلور والے ڈپلیکس میں نہیں داخل ہوسکتا تھاای لیے مجبوراً مجھے اے ڈاج دیے کے لیے تیسر سے فلور پر چڑھنا پڑا..... وہ بھی می جی جھوانی كحرام اور بهاري وجود كوا شائح ، جبكه بين يبلح بي خاصا تھکا ہوا تھا۔ ویکھا کہ وہ محض بدستور میرے تعاقب میں ینے طے کیے چلا آر ہا تھا۔ میں غصے سے دانت پیں کررہ سااور غصے سے بڑبڑایا۔

لے بخت جاسویں کی اولا و مجھے اس وزن کے ساتھ ٹا پے فلور پر جو ھا کر ہی رہے گا۔''

میں نہے ہے پلٹا اور اس''خوائخواو'' کے جاسوں کی طرف ایکا۔ مجھے یوں اچا تک پلٹتا یا کر پہلے تو وہ جاسوں موصوف جران ہوا ... مرتج میرے جارحانہ تور و کھ کر ال کے چرے پر الدکرنے کے تا ازات ابھرے، وہ بھی لیٹا مگر میں تب تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور کرٹل می جی مجوانی کو مشکلول سے اپنے کا ندھوں یہ تھامے تھام حاسوس موصوف کی لیشت پرایک عدولات رسید کردی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے ڈرا ہوا تھا، میر ک لات کھاتے ہی اس کے خلق سے لات کی ضرب سے زیادہ اس دہشت کے وارے چیخ ایک" ہا عمل " کی صورت میں برآ مد ہوئی اورود مراتا اوا الله في جاريا من فيح آگيا اور اين ڈ پلیکس کا دروازہ کھٹر کا یا۔

فنكر تفاكه سوشلا تحفظ كى نيندسونے كى عادى تھى اور دوسری ہی دستک پر جاگ پڑی تھی۔للندا اس نے فورا ہی دروازہ کھول دیا۔ میں ی جی کو اٹھائے غزاب سے اندر جا کھسا، سوشیلا حمران و پریشان نگاموں سے دروازے پر بى كھٹرى جھے كھورتى رەكئى۔

لیے کے اٹھا لائے ہو پہال ....؟ "وہ سرگوشی میں بولى - بيس نے ايك صوفے يربے موشى ى جى بھوانى كو يۇ اورسیدھا کھڑے ہوکرسوشیلاے ہانہتی ہوئی آ واز میں بولا۔ "دروازه بندكره يبلي .... ايك مصيب على يركن ہے۔ " ميرا اظاره الى جاروى موصوف اور چوكيدار في

میں، قاری بہنوں کی دیکیسی کے لیے ایک نا اور منفرد سلسله بانتن بهاروخزان کی ... پیش کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن دیے گئے سوالوں جوایات دے کر شمولیت اختیار کرعتی ہے۔ آپ کے خیالات و احساسات مارے کے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو قارئين آج ہي ستمبر کا ماهنامه باليزه این با کرے بک کروالیں جاسوسي ڏائجسٺ 193

میں اب بھی نہیں آنا چاہتا ۔'' ''تو پھر کوئی اور بیر وپ بھر او .....'' اس نے مشور ہ يرے ذاكن ے كون اوجا عے " كتے ہو كے ميل نے اے سوشیت کا بتایا ہوا وہ تمبرتو بدنھیب پریتا کے باب اور مشہور فیملی پروڈیوسر اور ڈائز یکٹر گھوتر اجی کا تھا، نوٹ کرا دیا۔ اس کی بات معقول تھی، نیس نے یہی کیا، حالا تکہ میں خاصا تھکا ہوا تھا۔لیکن واش روم جانے سے پہلے میں نے " آؤ میرے ساتھ ..... "اس کے بعد میں صوفے سوشیلا سے ایک مضبوط ری لانے کا کہا۔ ابھی میں نے اے ے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کرے کی طرف قدم بڑھائے ی جی جھوالی کے بارے میں چھے ہمیں بتایا تھا، وہ بلاچون وحِرا جهال بمجوانی کورس بسته حالت میں رکھا ہوا تھا۔ ... میراهم مانتی رہی اور میرے ساتھ....ی جی کورین بستہ كرنے ميں مدد بھي كى۔ اس احتياط كے پيش نظر، كہيں وہ وہ ہوش میں تھااورای طرح آ ڑا تر چھا قالین پریزا ہوش میں آتے ہی شور محانا نہ شروع کر دے ، میں نے اس سوشلا اس کی طرف بھٹی بھٹی آ تکھوں سے تکتی ہوئی کے منہ پراسکاج ٹیپ بھی چیکا دی تھی۔اس کام سے فارغ ایک طرف کری پر بیشانی جبکه میں جمجوانی کے قریب اکڑوں جو کرمیں نے واش روم کا رخ کیا اور جلدی جلدی باہے والا بہروپ بدل کر ایک دوسرا تو جوان لڑ کے والا بہروپ بھر بیٹے کراس سے ناطب ہوکر پولا۔ " ی جی ایس تمهارے منے اسکاج شب ہٹار ہا اليا-اس كام ميں مجھے آ دھا كھنٹے ہے او ير كا ہى وقت لگا تھا۔ لوٹ کے آیا تو سوشلا میرے کیے کچھ کھانے ہے کا ہوں، تا کہ ہم آپس میں کچھ معاملات کی یا تیں کر ملیں۔ ظاہر ہے وہ بولنے سے ابھی قاصر تھا تگراس کی آتھوں سے سامان ٹیل پرنگا چکی تھی۔لاؤنج کی بتی بچھا کراس نے زیرو ایک عیارانه ی مسکراہٹ متر تے ہوتی صاف محسوں ہوئی تھی۔ یا ور کا بلب روشن کر و یا تھا۔ کرتل بھجوانی کو دوسرے کمرے اہم اس نے ہولے ہے اسے سر کوجنبش دی۔ من بندكرديا كمياتفا\_ این نے استکی ہے اس کے منہ پرے اسکان نیپ کھانے بینے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سشلا کو دهیرے دھرے سب بتا ڈالا۔ وہ متحیری ہوگئی۔ ما وی ۔ وہ بلکا سا کھا آسا اور پھر قدرے با بھی ہونی ی آواز بعارت کی ایک خطرناک اسکی جنس کے چیف افسر کو اس وت ایس حالت میں اپنے ڈپلیس میں پاکر اور اس ک (اگرتم ای خوش قبمی ہو کہ میں تنہیں ان تلیوں حیثیت کے بارے میں جان کروہ کچھ غیرمرنی خوف میں مبتلا )۔ ''کیا ہوا....، ؟''مِیں نے اس کے چرے کے تاثرات کو بھانیتے ہوئے بلکی می سراہا ہے کہا۔ " كك ..... بِحَرِيْسٍ ، بس القِين جيل آريا كرم نے تن تنباا تنابزامش کیسے کمل کرلیا؟ اور پھراتی بڑی اور گھا گ

ساتھیوں کے با ہے میں بتا دوں گا تو پیتمہاری خوش قبمی پر ماتم کرنے کے متر اوٹ ہوگاہ شیزی ۔۔۔ مائی ڈیئر۔۔۔۔!'' '' بکواس منز۔۔۔۔'' میں نے ہو کے سے غرا کر کہا۔ " مجھے اس پر مجبور مت کرد کیس تمہاری زبان کھلوانے کے لے تعروٰ وُکری طریقے پر زوں۔جس کی کا سانی کا مجھے سو فیصد یقین بھی ہے۔ لیکن میں تمہارے شایاں شان اس

''باس'''اس نے میری بات کاٹ کر سامیں آڑا وی اورز ہر محند کہے میں بولا۔

''تہارے جیسا جلد باز اور بے وقوف میں نے نہیں ویکھا۔تمہارے ساتھی تو تمہاری ناک کے بالکل نیچے تھے۔ شرى.....!"

اس بدبخت کی بات پر میں چونک اٹھا۔ " کیا مطلب؟" میں نے بھویں سکیٹر کراس کے مکروہ چرے کا جائزہ لیا۔

'' تمہارے وہ تینوں ساتھی وہیں میری قید میں تھے ''انجی پتا چل جاتا ہے،تم ایک نمبر نوٹ کرو، کہیں ۔ انگرتم نے میری بات کا لیقین ہی کب کیا تھا کہ وہ میرے

ایجنسی کے سربراہ کو تھلونے کی طرح کا ندھوں پر اٹھاکر يهال بعي لے آئے۔"

''اس لیے کہ بیرایک مکمل طور پر کمانڈ ومشن تھا لیکن افسوس کدمیداہمی بھی ادھورا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔ "توكياتم اے يبال لاكر بلاك كرنے كا اراوه رکھتے ہو؟ "اس نے سوالیہ نگا ہوں سے میری طرف دیکھا۔ "میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ وہاں والا کام يهال لا كرنمثاؤل-"ميں نے ايك كبرى سائس لے كركہا۔ ' مجھے اس کے منہ ہے کچھا گلوا تا ہے۔''

جاسوسى دائجست -194 ستمبر 2016ء

تنیوں مذکور ہ سائقی ، وزٹ ویزے پر **بائی** امر بھارت پہنچنے والے ہیں ، ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں بیبال پہلے ہی ہے ان کے خلاف جال بچھا چکا تھا۔ وہ بہ آ سانی اس میں بھٹس گئے۔''

اتنا کہہ کروہ خاموش ہوا اور بھے اس کے مکارانہ
ذہن اور بیدارمغزی کا قائل ہوتا پڑا۔ بیہ سارا کامن سیس
اور چوطرف خیالات کی دوڑ کا بتیجہ تھا کہ ججوانی کے ذہن میں
بھی وہی امکانی خیال گردش کررہا تھا جس کا جھے بھی خدشہ تھا
کہ میرے ساتھی ہاتھ ہے ہاتھ دھرے بھی نہیں بیٹے رہ سکتے ۔
'' شکیک ہے، میں تمہارے ذہن کی داد دیتا ہول،
اب معاطے کی بات کرو، میرے پاس وقت کم ہے۔'' بالآخر
میں نے کہا تووہ زہر خند ہمی کے ساتھ یولا۔
میں نے کہا تووہ زہر خند ہمی کے ساتھ یولا۔

ایجنٹ سندرداس کی رہائی کی بات ہوگی ۔'' ''اس کو بھول جاؤ ، وہ پرانی بات ہو چک ہے۔ اول بھی اب اس کا معاملہ ہمارے اختیار سے باہر جا پچکا ہے۔'' عیں۔ نڈکرا۔

''توشیک ہے پھر ہم بھی اپنان تینوں ساتھیوں کو مجول جاؤ۔۔۔۔'' وہ تاؤ دلانے والے لیجے میں بولا۔ تو میرا سرگھوم گیا۔ای وقت سوشلانے مجھ سے کہا۔ ''شہزی۔۔۔! تم پہلے پاکستان میں مقیم اپنے ساتھیوں کونون کر کے کھفرم تو کرلو کہ آیا تمہارے یہ تینوں

نذكوره سائقي كبال إلى؟'

''میں اس بارے میں سوچ چکا ہوں۔'' میں نے کہا۔''گراس میں ہاری فون کال ٹریس ہونے کا خدشہ ''

ہے۔ " ہمتیہیں کہیں بھی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہزی!''معابی بھیحوانی بولا۔

"وه تینوں میری قدمین <sup>عی</sup> ایں -" طقه

اس بار میں اپنے طیش پر قابونا یا سے اور نفرت سے ہونٹ سکیٹر کر اس کی گردن د بوچ کی اور خونخوارغراہث سے

بولا۔ وہتمہیں بتانا ہوگای جی! کہ میرے ساتھی اس وقت کیاں جارے''

ہاں ہیں. وہ خاموش رہا۔اے مطلق پروانہیں تھی کہ اس کی جان اس وقت میرے رحم وکرم یہ ہے۔ممکن تھا کہ بیداس کی تربیت کا حصہ رہا ہو، یا مجروہ ایک مخصوص اسپائی واؤ تھیل رہا تھا میرے ساتھ جس جس جس کے بوری طرح زیروست 1952ء مدت پہلر 2016ء

پاکتان میں تھے اور نہ ہی بھارت میں ، تو پھر کہاں تھے وہ؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔''تم نے مجھ سے بیہ تو جھوٹ ہی بولا کہ وہ تینوں ساتھی منہ پاکستان کی سرز مین پر ہیں نہ تکی یہاں بھارت میں۔'

''یہاں مجھے تھوڑا جھوٹ سے کام لینا پڑا تھا۔'' وہ 'حیثا نہ ہنسی کے ساتھ اولا۔'' کیونکہ اس کے فورا ہی بعدوہ اس جگہ پہنچائے جا چکے ہوں گے، جہاں کامیں نے تمہیں بتایا اتھا''

ایک پار کھر ٹیں اس کی ہات پر چونگا۔ ''کوئی ہائے شیمیں، میں اب بھی وہاں جا کرانیٹیں نکال لاؤں گا، اس کے بھر ہی تم سے دورد ہاتھ کرتا ہوں۔'' سے کہتے ہی میں اٹھنے لگا تو وہ نئس کر بولائے

'' کہانا ۔۔۔۔ میں نے کہ وہ اب تہمیں وہاں تبیں لیس گے۔'' وہ اطمینان ہے بولا۔'' میری دلیرسائٹی کوشیلا انہیں وہیں لے جا چکی ہوگی جہاں کامیں نے ایسے کی عالات میں انہیں پہنچانے کا پہلے ہی ہے تھم دے رکھا تھا۔''

''میرے ساتھی تمہارے ہتے کس طرح پڑھے

۔ '' زہرہ بانو سے اپنے گرفتار شدہ جاسوں کے سلسے
میں گفتگوکر نے کے بعد میرے ذہن میں پیخیال آیا تھا کہ
وہ تمہاری مدد کیے بغیر چین سے نہیں بینے سکتی اور نہ ہی
تمہار ہے ساتھی ..... وہ ضرور کی نہ کسی طرح بھارت آنے
کی کوشش کریں گے، میں نے اپنا جاسوی کا نیٹ ورک ان
تمام راستوں پر پھیلا دیا جہاں سے ان کی آ مرمتوقع ہو کمتی
شمی ۔ جد ہی ہیر ہے جاسوسول نے سے پتالگا گیا کہ تمالات

تا که مرمقائل، و پیانت کی تیاری کرو ..... کرٹل می جی مجود کی ...... ا

میں نے آپ لیج میں دائستہ ہولناگ ی قطعیت سموتے ہوئے سفاک لیج میں دائستہ ہولناگ ی طرف برھا نہی ہوئی نظروں ہے اس برھا نہی ہوئی نظروں ہے اس کے چبرے کا بھی جائزہ لیا۔حسب توقع جھے اس کی آ تھوں میں خوف کے سائے کی ایک لرزاں ہی جھلک اٹر تی محسوں ہوئی۔ میں نے سردست اس کی مطلق پروانہ کی ،جانتا تھا کہ موت کو س منے دیکھی کر موت کو س منے دیکھی کر موت کو س منے دیکھی کر شکتے بڑے برے طرم خال کے بھی حوصلے جواب دینے گئتے

ہیں۔ میں نے اس کے باز وکو دیو جااوراس کی نس کا جائز ہ لیا۔اے چیوڑ کر میں نے سرنج کا بلنچر کھینجا، اب اس کے اندر ہوا بھر گئی ..... پھر میں نے سوشیلا سے کہا کہ وہ اس کا باز ومضبوطی سے تھامے رکھے۔اس نے ایسان کیا۔اس کے بعد میں اس کی نس ڈھونڈ کر مرنج دھیرے دھیرے اس میں کھیونے کے لیے قریب کرتا جلا گیا۔

''کی فی سسہ ہے گیے کیا کر دہے ہوتم ؟ خالی سرنج لگا ارہے ہو چھے؟'' بالآخر وہ بولا ۔اس کے لیجے کی خوف زوہ می لڑ کھڑا ہے عمال تھی۔

" ہاں! میں تم پر کوئی دوانہیں ضائع کرنا چاہتا، ۔
آسان اور مور طریقہ ہے، شاید تم اس کی خطرنا کی ہے
واقف نہیں ہو، اس سے تمہاری رگوں میں دوڑتے خون
میں ہوا کے اسر بیل (میلم) کن جا تیں گے، جو دل کی
شریانوں تک پہنچ ہی تمہار ہے بوڑھ دل میں باچل بچا
دیں گے، تمہیں اپنا ول چھٹے کے قریب محسوس ہوگا۔ وہ
دیں گے، تمہیں اپنا ول چھٹے کے قریب محسوس ہوگا۔ وہ
دی گا، جے میڈیکل اصطلاح میں کارڈ تیک
دردکی
اریسٹ کہتے ہیںلیکن پھردھ کنا شروع کروے گا، دردکی
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم چیخے کی کوشش
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم چیخے کی کوشش
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم پینے بار بار
کرو گے، مگر آ واز نہیں نکلے گی۔ یوں تم ہاریٹ افیک کے
انگ ایسے جال مسل ممل سے گزرو کے جو تہیں بار بار
ایک ایسے جال مسل ممل سے گزرو کے جو تہیں بار بار

ہ اس کی موت کا ایک بھیا تک نقشہ تھینچنے کے بعد میں نے سرنج کی نڈل اس کی نس میں ذراچھوئی تووہ چلآا ٹھا۔ ''تھٹھے۔۔۔۔۔کشیرو۔۔۔''

میرا ہاتھ رک گیا گریں ای پر چھکا رہا اور جھکے جھکے بی ایک بھویں اچکا کر اس کی طرف ویکیا۔ ''ایس تم ہے تمہارے ساتھیوں کے بدلے اپنی جان

آئے کے بعد بابی کا تھیل تھیلا جاتا ہے تاکہ بر مقابل،
اے موت کی دھمکی دے کر بھی اس سے پچھ نہ اگلوانے سے
بالیس ہوکر بیٹھ جائے ،اے سائیکو بیتے مائنڈ کنٹرول کہا جاتا
تھا۔ لینی دوسرے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ
''زیروست' اب اس کے'' کام'' کانبیں رہا ہے۔
'' شیک ہے، نہیں بتاؤ .....'' میں سیدھا کھڑا ہوگیا

اوراے تھسیٹ کرصوفے پرای حالت میں پھینکا اورسوشیلا کی طرف دیکھ کرمطمئن انداز میں بولا۔

''تم کوئی خالی سرنج تلاش کر کے لاؤ ۔۔۔۔۔ میں ابھی اس خبیث کا منہ کھلوا تا ہوں ، بیشا ید بھول رہا ہے کہ میں خود بھی کوئی شے ہوں ۔۔۔۔۔ جلدی کرو۔'' سوشیلا فورا چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔

'' بجھے کوئی پروپر سرنج تونہیں ملی ہے، یہی ایک نیبل کی دراز میں رکھی ہوئی تھی، اگر اس سے کام چل جاتا ہے توں ''' وہ ایک پتلی س سرنج میری جانب بڑھاتے ہوئے

یہ سرنج شوگر کے مریضوں کے لیے ستعمل ہوتی تھی ، جس سے وہ خود کو انسولین بھر کر لگاتے ہے۔شاید اس گھر میں کوئی شوگر کا مریض تھا ، جوشوگر کشرول کرنے والی گولیوں کے بچائے انسولین استعمال کرتا تھا۔

'' چلےگا، لاؤ .....' میں نے یہ کہتے ہوئے سوشیلا کے باتھ سے سمرنج لے لی۔ وہ خالی تھی۔ میں نے وہ تی سوشیلا کے کیا گئے۔ میں نے دو تین باراس کے پنجر (plunger) کو اندر باہر کر کے اس کے اندر ہے ہوا نکالی اور ساتھ ہی دزدیدہ انظروں ہے ہی جی بجوائی کی طرف بھی دیکھا۔ اس کے چہرے پہاب بچھ میرسوچ سی اجھن ابھری تھی اور مجھے' میلگ '' کرنے والی ''ماایو تی '' محتا ابھری تھی اور مجھے' ملگ '' کرنے والی ''ماایو تی '' محتا ہونے گئی تھی۔

''مجھ پرایی کوئی دوا انژنہیں کرے گی، مائی ڈیئر شہزی! جومیرا منہ تھلوا سکے۔'' اس نے زہر لیے لہجے میں کہا۔

''تمہارا منہ کھلوانے کے لیے مجھے الی کسی مہتلی ووا پر پیسے خرج کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تی جی ۔۔! میں تو بس بیہ چاہتا ہوں کہ تہمیں خاموش موت سے ہمکنار کر دوں، لیکن بیموت الی ہوگی کہتم اس میں تڑپ تڑپ کر بڑی جان کن کے عالم میں ابنی جان دو گے، گرتمہارے طق بڑی جان کن کے عالم میں ابنی جان دو گے، گرتمہارے طق سے ایک ذرا آ واز بھی خارج نہ ہوگی۔ کیونکہ بہر حال میں تہمیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رہی میرے ساتھیوں کی بازیا بی تو ان گا میں اپنے طور پر کھوج انگا کول گا۔ تم اپنے

جاسوسى دائجست 196 ستمبر 2016ء

"جزائر انڈیمان کا نام توتم نے ضرور سنا ہوگا..... و ہی جیل خانہ جس کا شار بھی ونیا کی خطرناک جیلوں میں کیا جاتا تھا۔ یعنی کالا پانی .... مگرآج ان عظیم جزائر پر گریث بھارت ماتا کا کنٹرول اور تصرف ہے..... آج بھی وہاں لوگ رہتے ہیں۔ بے شک اس کی ہیٹ ماضی کے مقابلے میں کافی سے زیادہ بدل چکی ہے لیکن کسی مخصوص علاقوں تک وكرندآج مجى كالاياني ، كالاياني جى كى دہشت ركھتا ہے مينى کے انڈر ورلڈ ڈان کے آ دمیوں کا وہاں کچھ علاقوں پر قبضہ · ...... 2:c

وہ اتنابتا کرر کا اور جزائر انڈیمان کے ذکر پرمیر اپورا وجودسنسناا ننحاب

اطفال گھر میں ہفتے میں ایک بارد کھائی جائے والی جو سبق آ موز اورمعلو ما تی دستاویز ی قلمیں بچوں اورلز کوں کو وكهائي جاتي تحيين، ان مين آزادي ولن كاحصول اور نظرية پاکتان ہے متعلق بتایا جاتا تھا، بلکے بہی نہیں ای تشم کے ڈراے تھی دکھائے جاتے تھے۔ای طرح'' یاور میکریٹ سروال العيل بحرتي كرووران بحى شل في التجريري س تاریخی کتب پڑھی تھیں،ان ٹین''کالایانی'' کے بارے میں ہی پڑھا تھا، یوں بھی کالا یائی کے بارے میں کون میں

یہ وہی جیل خانہ تھا جہاں ... آزادی وطن کے لیے کوشاں مسلم مجاہدوں اور آزادی کے متوا گریڑے ، بڑے مسلمان لیڈرول کوسزا کے طور برساری عمر قیدر کھا جاتا تھا۔ و ہاں ان کے ساتھ بڑاغیرانسانی سلوک کیا جا تا تھا۔

آج تک پیمعلوم بیس مورکا که کسی قیدی کوانڈ بیمان بھیجنے کے لیے" کالایانی" کا لفظ کیوں استعال کیا جاتا تھا؟ ممكن ہے اس كا مطلب "سمندر يار" بھيجنا رہا ہو ..... جو ہندوستان ہے ہزاروں کوسوں دور واقع تھا۔ لیوں بھی آیک ہندوستانی محاورے میں طویل فاصلے کے کیے "كاليكوس" بيسالفاظ يبلي بي الله يق كالاياني کی سزا ایسے باغیوں کو دی جاتی تھی جنہیں سزائے موت کے بچائے عمر قید کی سزادینی ہوتی تھی ۔لیکن بیسویں صدی کی ابتدا میں بیرمز اانہیں بھی دی جانے لگی جومملکتِ انگلفیہ ک نوآ با دیاتی نظام میں مداخلت کرنے اور بغاوت کرنے كم تك بوت\_

کالا یاتی کا نام سنتے ہی ذہن میں ایسے جیل خانے کا فسورا ہر تا ہے جہاں جو جی ایک مرتبہ کیا وہ شاؤ ہی زندہ

بچانے کی ڈیل کرنے کو تیار ہوں ۔'' بالآ خربیہ ای پٹری پر آعمیاجس پر میں اے لاتا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کے بدلے میں، یا کتان میں گرفآرشدہ اپنے اہم جاسوی عدرداس کی رہائی کا'' پہاڑا'' پڑھنا چھوڑ دے۔میرا دل ا بی ای دفیکنیکل عال پر بلیوں اچھل پڑا گر میں نے دانستہ ہے تا تر کھے میں اس سے استفسار سے کہا۔

میں ہٹ گیا اور سوشلا کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ اس کا

"سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھیوں کوتم نے کہاں قید کرر کھا ہے مگر چھوٹ بولنے سے پہلے یہ یا در کھنا ، میں جب تک انہیں این آنکھول کے سامنے نہ دیکھ لول ہم میری قیدیش رہو گئے۔'

''میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔'' وہ بولا۔ لکن تمهیں پہلے میری زندگی کی ضانت دینا ہوگی۔'' " مجھے نود اپنی زندگی کا نہیں بتا تو مھلامیں تمہاری زندگی کی صفانت مس طرح ہے دیے مکتابہ ول ۔''

'' جالاک مین کر دفت ضائع کرد گے تو دونوں کا نقصان ہوگا۔تم الچھی طرح مجھ رہے ہوکہ میں کیا کہنا جاہ ربا مول ....؟" وه مكاراند عانت سے بولاتو يس نے ب اختیارایک خونڈی سانس خارج کر سے کہا۔

'' تمہاری زندگی کی مثانت مشر دیا ہے، یہی کہ جب تک میں اپنے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ و کیے لوں ، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اور سیول بھی تم الیمی کمی پوزیشن میں نہیں ہوائ ونت کہ مجھ سے اپنی کوئی بات منواسکو، کیونکہ مجھے خو دیر پورااعتاد ہے کہ تمہیں جہنم واصل کرنے کے بعد بھی میں اینے ساتھیوں کو تلاش کرلوں گا۔ آخر کو مہیں بھی تو میں نے چھات بی لیا تھا تا ....

'' مجھے یانی بلاؤ۔'' اس نے کہا۔ میں نے سوشیلا کو اشارہ کیا، وہ فرنج کے یانی کی بوتل نکال لائی۔''وہسکی نہیں مل سكتى؟''وه بولا۔

د منہیں .... '' کہتے ہوئے میں نے پانی کی بوتل اس كے منہ سے لگا وى۔ نصف بول يانى لي چكا تو اس نے کمرے میں نظریں دوڑا کراستفسار کیا۔ " بيكون كى جگدى؟"

''اہتم فالتوسوالات کر کے وقت ضائع کرر ہو۔'' میں نے سرو کیجے میں کہا۔ تو وہ ایک ڈرا گہری ہم کاری

جاسوسي دانجست 197 ستمبر 2016ء

والحرب لوثاء بلکہ اس کی لاٹن کو بھی اسے وطن کی گزانھیے نہ ہوئی کر ڈارش پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں، امریکا فے القاعدہ اورطالبان قید بول کے لیے کوانماماً موبے جیمی اذیت ناك جيل بنائي ہے مركالا يائي جيل اس سے بھى بدر تھى۔اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہیں مرتے تو ملیریا سے مرجاتے ، کیونکہ جس جزیرے پر پیجیل بنائی گئ تھی وہاں ملیریا کی بیاری عام تھی اور اس کا علاج تہ ہوتے

-1115 مجھے چند ثانیوں کے لیے گنگ یا کری جی بیجوانی بولا۔ " تم شايد كالا ياني كا من كر كمني تشويش ميس مبتلا هو کتے ہومگر چینا مت کروئے تمہارے ساتھی وہاں اب بھی زندہ حالت میں موجود ہیں لیکن تمہارا یا تمہارے کسی ساتھی کا و ال جانا ناممکنات میں ہے۔'

ائتم ابنی بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ میرے تینوں ساتھیوں کی رہانی کے لیے کیا کررہے ہو؟" میں نے غصے ہے دانت ہیں گراس کی طرف و کھے کر کہا تو وہ حیثانہ ہمی کے ساتھ بولا۔

'''ری جل گئی گریل نہیں گئے ، تم جتنے بھی طرم خاں بلاؤ لیکن جزار انڈیمان کا معاملہ تہاری موج سے

"چٹاخ ...! کرے میں ایک زوردار آواز کے ا بھرتے ہی تی جی کے حلق سے بھی گراہ آمیز چیخ خارج ہو نی ،میرے بھاری بھر کم النے ہاتھ کا ایک زور دارتھیڑای کے چہرے پر پڑا تھا۔ای کا دایاں گال سرخ ہوگیا۔ ''اب این مکروہ سندے کوئی غلط پات مت نکالنا،

مجھے صرف اینے تینوں ساتھیو ل کی رہائی جانے اور بس " میں نے غرا کر کہا تو اس نے اپنے سر کو ذرا جونکا وے کرشا بدایے مصروب گال کو بغیر ہاتھ لگائے سہلانے ک کوشش جاہی تھی، کیونکہ رس بستہ ہونے کے باعث وہ اپنا گال چھونے سے قاصر تھا۔

" پہلے میری رہائی کا بندویست کرو۔" اس نے بھی مكت ليج مين كها-

" يرك جھاس بات كي تقديق جائے كدميرے تینوں ساتھی (اول خیر، شکیلہ اور کبیل دادا) تمہاری ہی قید

''جہم .....ہم ۔''اس نے ہنکارالیااور پولا۔ایک تمبر ملاؤای وفت ۔''

میں نے سوشلا کواشارہ کیا، وہ کارڈلیس ریسیور لے

آئی ہی جی اے نمبر بتانے لگاؤہ اے 🕏 کرتی چلی گئی، رابطہ دوئے کے بعد سوشلانے وہ مجھے تھایا، جو میں نے ہی جی کے کان اور منہ سے لگا دیا۔

° مهلو..... کورئیلا ..... إنس می ..... ان تینوں قید یوں ے بات .... " وہ كتے كتے اچانك ركا۔ " يول لكا جيسے، اس کی آواز سنتے ہی دوسری جانب سے کورئیلانے کو یا چھوٹے ہی اے کوئی اہم خبر بتانا شروع کر دی ہو .....اور مجھوانی اے بغور سننے لگا ،اس کی آئٹھیں اور بھویں سکڑنے اور پھیلنےلگیں، چبرے پہ کی رنگ آ کر گزرتے رہے،میری یک ٹک اور دھوکی ہوئی نظریں اس کے چبرے کے لمحہ بہلحہ بدلتے تا ژات پرجم کررہ کئی تھیں۔

پھر دفعتا ہی وہ کرزیدہ سے کہے میں بولا۔ '' كك ..... كيا .... ؟ كلى منجارو \_\_ ؟ كك ..... كيا تم منتج کهه رجی جو کورئیلا ....؟ او بھگوان ..... ی کی .... می تو غضب ہو گیا، وہ مجھے زندہ نہیں جبوڑے گا ۔۔'' یہ کہے تی ی جی جھوانی نے خوف زدہ می نظروں سے میری طرف د کھا اور میں نے پہلی باراس کی آتھوں سے بی جیس بلکہ ال کے چیرے ہے بھی وہشت المتے محسوں کی جس نے بھے تو دھی اپنے تینوں ساتھیوں کے حوالے سے ایک تجیب اور نامعلوم ی سراسیمگی میں مبتلا کر دیا تھا .....نجائے یہ مسل منجارو' کیا بلانھی ؟ اور کون تھی .....؟ اور پھر دفعتا ہی گلی منجار و (کلی من جارو) گے نام ہے میرے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔۔۔۔۔میں بری طرع الجبر کررہ آگیا۔

اچا تک میں نے سوشلا کو چو تکتے یا یا، وہ دروازے کی طرف اینامنه پھیر کربڑ ہڑائی۔

"شايدكوني وروازے پرزور آزمائي كر رہاہے۔" کہہ کروہ کمرے سے نکلی ، میں ہمی خطرے کی ہوتھ میں کر کے لا وُ مَجْ كَي طرف ليكاء الجهي مين و ہاں پہنچا ہی تھا كہ ا جا نك ایک دھاکے ہے درواز ہ کھلا اور تین سلح افرادا ندر گھتے جلے آئے ،ان میں ایک پستول به دست بلراج سنگھ تھااور پاتی دو اس کے کن بردارسائلی تھے۔بلراج عکی .... جو مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھا تھا، مجھے سامنے ویکھتے ہی اس نے اپنے پیتول کی نال کا رخ میری طرف کر کے کولی جلا -63

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے بن جانیے والے اپنوں کی سے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سر گزشت کیے مزید واقعات آنندہ ماہ

جاسوسي ڏائجست 198 ستمبر 2016ء

جس کے اربل ٹیب سے مکیل پاؤل کی خون بیں اس بت لاش نکالی کئی تھی۔ باہر او کوں کا جوم جمع ہو گیا تھا جو کئے کے عالم میں لاش کو لے جاتے ہوئے و کمیے رہا تھا۔ دولز کیوں نے تو چھوٹ کررونا شروع کر دیا۔ میں نے جمع کا

و ۵ کوئی عام فریلرمنیں تھا بلکتے بیالیس فٹ طویل ال ٹریلر ہوم میں وہ ٹمام آسائشیں موجود تھیں جن کا تصور تجھ جیسا ملازم پیشے محض نہیں کرسکتا ،اس میں ایک آراستہ و پیراستہ بیڈ روم ، کچن اور بار کے علاوہ جدید طرز کا باتھوروم بھی بنا ہوا تھا

### مدارس

#### جمال دستن

شویز کی جگمگاتی دنیا میں اکثر روشن چہروں کے
پیچھے تاریکیوں گاراج ہوتا ہے...ان کے معمولات زندگی
اور جذبات و احساسات میں رنگینی اور سُطحی
سوچوں کی آمیزش ہوتی ہے... ایک کرن... ایک
جگنو کی تلاش میں روشنیوں کی دنیا کا رخ کرنے والے
ابھرتے ستاروں کا احوال ... اجالے ان کی دسترس سے



## Downloaded From Paksodety.com



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



کتے ہوکہ اس موٹر ہوم ہے کس کی لاش مٹائی گئی ہے؟ \*\*تو کمنٹس ہے۔ '' ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دہ اسٹار کوئسٹ کا ایک جج تكيل باؤل تفايه'' "سوري، مين تمهاري كوئي مدونيين كرسكتا<u>"</u>" '' کیا پیخص طبعی موت مرا؟'' '' نوشمنگس -''میں نے اپنے الفاظ دُر ہرائے۔ و متمہار انعلق ہومی سائڈ ؤ ویژن سے ہے اور تم اس کیس کی تحقیقات پر مامور کیے گئے ہو۔ کیااس کا پیرمطلب لیا جائے کہ پیطبعی موت نہیں ہے۔'' ''تحقیقات کمل ہوتے ہی ہم تفصیلی بیان جاری کردیں ''تحقیقات کمسل ہوتے ہی ہم تفصیلی بیان جاری کردیں گے۔''میں نے کہا۔' اس وقت تک میں کھینیں کہ سکتا۔'' ''بہت بہت شکریہ، بوٹ رائٹ ''ای نے کیمرایل کو ا شارہ کرتے ہوئے کہا۔'' مجھے تم ہے اس بے رقی کی اسد میں تھی۔ کم از کم تم میرے آ گے ایک ہا کی بی ڈال ہے۔ ' ' نہیں لیلا۔ میں تمہاے ہے اس سے زیادہ کھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے رفی تب ہوتی جب تمہیں ممل طور پر أَظِرا مُدادُ كُرويتايً " اس نے بلکیں جو کاتے ہوئے <u>مجھے دیکھا۔ شایدوہ</u> مجھے پرانے ونوں کی یاد دلانا چاہ رہی تھی جب ہم دونوں ایک تعلق کی ڈور میں بند ھے ہوئے تھے لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔اس دوران میں بلوں کے شیجے سے بہت سایاتی تھا۔ ''کم آن۔''ال نے کہا۔''آف دی ریکارڈ ہی بتا دو کیا عکیل باؤل ہی ہے؟" ''نوسمنس''بیں نے عکراتے ہوئے کہا۔ دو تھنٹے بعد میں اور اسکا کی ، کنونشن سینٹر کے لاؤنج میں بیٹے ہوئے تھے کہ میرے سیل فون کی تھنی بی ۔ دوسری طرف سے کرائم سین چیف بلی میکس بول رہا تھا۔اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میڈیکل ایگز امرنے پوسٹ مارتم کی ابتدائی راپورٹ دی تووہ مجھےفون کرے گا۔ ''کیار پورٹ ہے بلی؟''میں نے یوچھا۔ "ایک گولی اس کی شدرگ کے آریار ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک منٹ ہے بھی کم وقت میں اس کے جم کا ساراخون بہدگیا۔اس پر چار فائر کیے گئے۔ بقیہ تین مہلک نہیں تھے۔ہمیں اعشار یہ ہائیس کے چارخول ملے ہیں۔''

بغور جائزه لیا که شاید کوئی ایبا حض نظر آجائے جو دومرے لوگول کے مقایلے میں مطمئن نظر آر ہا ہولیکن نا کا می ہوئی۔ میں ساتھی سراغ رساں اسکائی ہیکس کی جانب متوجہ بوا۔ جے اکیڈی ہے فارغ ہوئے چاریا ج سال ہو گئے تھے کیکن ابھی تک وہ اسکول کے بچوں کی ظرح یو نیفارم پہنتا تھا۔ ''ہمارے ماس کیا معلومات ہیں؟'' میں نے اس . ومرنے والے مخص کا نام تکیل باؤل ہے۔تم جانے موكه بدكون تفا؟" د دنہیں ہم بناؤ۔'' ° 'اوه مير ے خدا \_ کياتم ئي وي نہيں و <u>کيميتے</u> ؟'' ‹ د منیں، مجھے ئی وی دیکھنے کاشوق کہیں۔'' اسکائی نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے میرے بدذوق ہوئے کاافسوس ہورہا ہو پھر بولا۔ دونگیل ہاؤل اسٹار كوئت كاليك في ہے۔' ''میں نے بھی اس کے بارے میں تہیں سا۔'' میشبرشهر پیمر کرنو جوانوں کا انتخاب کرتے ہیں اور آڈیش کے بعد انہیں شومیں گانے کا موقع دیتے ہیں۔ہر ہفتے ایک گلوکار کی باری آتی ہے بھران میں ہے کسی ایک کو ووٹ کے ذریعے فائح قرار دیاجا تاہے۔ المفصله في كرت بن؟" منہیں، ناظرین کے دوٹوں کی بنیاد پر پیرفیصلہ کیا جاتا ے۔وہ ٹیلیفون کے ذریعے ایک رائے گا ظہار کرتے ہیں ۔'' "جيتنے والے كوكيا مثا ہے؟" '' وس لا كه دُ الراورريكار دُ تَكُ مَّنِي ﷺ معاہدہ \_' میں نے سر ہلاتے ہو سے کہا۔ ' اتب توقل کا ترک بچھ مين آتا ہے۔" 公公公 ایک عورت سلک بلاؤز اورسفید اسکریٹ پہنے وہاں پیچی - اس کے پیچھے ایک مخص جینز اور سیاہ فی شرث میں ملبوس ہاتھ میں ٹی وی کیمرا بکڑے چل رہاتھا۔وہ عورت لیلا اللكس تى -اس نے دور سے بى آوازلگائى -''بوائے، کیاتم مجھے ایک منٹ دے سکتے ہو؟'' میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، وہ کیمرے کی طرف منہ کر کے بولنے لگی۔''میں لیلا ایٹکس اس وقت کونشن سینٹر

سے بول رہی ہوں جہاں بولیس ملیل کی موت کی تحقیقات کررہی ہے۔اس وقت میرے ساتھ مورکن پولیس کا سراغ رسال ایم بوائے بوٹ رائٹ موجود ہے۔ ڈیٹکشو، کما تم بتا

جاسوسى دائجسك 2000 ستمبر 2016ء

''اں کا مطلب ہے کہ قاتل کی ایجنڈے پر کام

كرر باتفا -كياتم بتاسكته موكه بيوا تعاكب پيش آيا؟"

مداري 'میرے کیل فون کی گفتی دوبارہ بچی۔ای بارمور کن يوليس چيف تيمپل مو ڪلے بول رہا تھا۔ ''تم اس وقت کہاں ہو؟''مو کلے نے یو چھا۔ '' کوشش سینٹر کے لاؤنج میں۔ مجھے ابھی ابھی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ ملی ہے۔'' وبال كوئى فى وى سيث بيا" ہاں۔ ووجیتل ٹائن دیکھو۔'' میں نی وی سیٹ کے قریب کیا اور ریموٹ کے ذریعے چینل نائن لگایا۔میرے سامنے کیلاا میکس کا چیرہ تھا اوروہ ما تک ہاتھ میں تھا ہے کہدر ہی تھی۔ "اب اس بات کی تفعديق ہوگئ ہے كدبلس كاؤنني كونش ينفريش اسٹار كوئسك کے سیٹ پر مارے جانے والا تحض کوئی اور نہیں بلکہ شو کا سب سے متنازع جے مکیل ہاؤل تھا۔ای ذریعے لے، 🐣 ''جہنم میں جاؤ۔'' نیں بڑیڑا ہا۔ ''ایی یا تیں زیادہ دیر خنیا نہیں رہتیں۔'' مو کلے -" تم ای فر کے نشر ہونے پر لیلا کو موروالزام "ميل مجهر با بول-" آ مح بھی سنو۔ مجھے اس شو کی ایک اور نج ایڈا کینیڈی کا بھی فون موصول ہوا ہے۔' " کیااس نے اعتراف کرلیا؟" " ہم جیسے لوگ اسے خوال قسے نہیں ہوتے۔ اس نے درخواست کی ہے کہ اس تحقیقات میں سی ماہر کے مخص کو بھی شامل کیا جائے۔ المركبيا وه سمى پرائيويث مراغ رسال كى مدولينا جاستى ''اننے بےصبرے نہ بنو۔ وہ اس معاملے ٹیل بہت سنجیدہ ہے۔اسٹار کوئسٹ ٹی وی کا سب ہے مقبول شو ہے اور مور کن میں اس کا انعقاد ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا اس لیے باؤل کے قل پران کاعم وغصہ مجھے میں آتا ہے۔'' ' پیخورت کیا چاہتی ہے۔ کیااس کی نظر میں کُوئی ایسا یا می گرامی پرائیویٹ سراغ سال ہے جے وہ اس کیس کی تفتیش میں شامل کرنا جامتی ہے؟" مہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے کلائنش میں ہے تم كريسشرك بات تونيس كررب؟" اللي نے دوبارہ في وي اسكرين كي طرف و كھا۔ وہ جاسوسى دانجسك 2010 ستمبر 2016ء

'' جگر کے در پیخرارت اور اعضا کی بنجی کی بنیاد پر کہا جا سکتاہے کہ اسے گزشتہ روز نصف شب سے بل کو لی ماری گئی۔' " بولد كرو" بيل نے فون پر ہاتھ ركھتے ہوئے اسكائى سے كبار "اے آخرى باركب ويكھا كيا تھا؟" ''وہ رات کے کھانے کے بعد ایک میٹنگ میں شریک ہوا تھا جونو بچے ختم ہوگئ تھی۔اس کے بعد ہاؤل اپنے ٹریلر ہوم میں چلا گیا چھڑ کی نے اسے تبیں ویکھا۔'' ''اے تو اور بارہ بجے کے درمیان مارا گیا ہے۔'' میں نے میس سے کہا۔ " تنهاراا ندازه درست ہے۔" '' مجھے بیرر پورٹ بھیج دو۔'' یہ کہد کرمیں نے فون بند کردیا۔ ''اے کی ہتھیارئے آل کیا گیاہے؟''اسکائی نے پوچھا۔ آگسی زائد کی طاخ کی آواز مناب من ہے۔ای لیے سی نے کولی چلنے کی آواز '' جس مخص نے اس کی لاش در یافت کی ، اس کا کہنا ہے کہ ٹریلر ہوم میں اسٹیئر یو یوری آواز سے نج رہا تھا۔اس نے پولیس کوفوں کرنے سے پہلے اسے بدو کردیا تھا۔ حالاتكما سے جائے واردات پر كى چيز كو ہاتھ نہيں ' وہ ٹی وی کا بندہ ہے۔اےان یا توں کا کیا پتا؟'' '' به بتاؤ كه با وَل من سلسله مين يهان آيا تفا؟'' ''وہ ان تمام شہروں میں جارہے ہیں جہاں پہلے تھ جتنے والے رہتے ہیں۔ ومیں کے سمجانیں ! '' پیشو کا ساتوال سیزن ہے۔ اس سے پہلے تیہ فٹکار جيت چکے ہیں۔ دوسال پہلے جیتے والی شرے فورٹ کا تعلق مور کن سے تھا۔ "میں تے بھی اس کا نام سناہے۔" ''اب تک میشو چارشرول میں ہو چکا ہے اور میران کا پانچواں بڑاؤہے۔'' ''کیونکہ شرےفورٹ یہاں رہتی ہے۔'' در السری'' "جيمناشركون ساع?" ''اٹلا ٹا۔ لیکن تم کیوں یو چھرہے ہو؟ کیا اس کی کوئی ، آیقین سے نہیں کہ سکتالیکن اگر بیشوا تنا ہی مقبول ہے جیسا کہتم نے بتایا تو اس کیس کی اجمیت اور بڑھ جاتی

وبال موجود تھا اور مجمع میں ہے گزرتا ہوا جائے وقوعہ کی عانب بزهر ہاتھا۔" وہ سکتی چکا ہے۔'' میں نے جھلاتے " كياتم بيشود ملصة مو؟" ہوئے کہا۔''اور میں استعقٰ دے رہا ہوں۔' "تم ایسا کھنیں کرو گے ۔" مو کلے نے کہا۔" ٹ <sup>وو</sup> تہمیں اس کے نیپ ضرور و مکھنے چاہئیں۔ میرا كونسل نے نئى بھرتى يريابندى نگارتھى ہے۔اس كيے تمہارا اندازہ ہے کہ اے کوئی بھی مارسکتا ہے۔ تقریباً سب ہی ایسا استعفى منظورتبين هوسكتا اورمين تههين فارغ جهي تهين كرسكتاب چاہتے ہوں گے۔'' ''تم یہ کس طرح جانتے ہو؟'' نہ ہی گسی ووسرے کو لاسکتا ہوں اس لیے تم ہی اس کیس کی تحققات كروكے-" ' ولیکن کر پیسٹر ..... تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے "اخبارات يزهكر كياش جائ وقوعد كيوسكم مول؟" دوبارہ اس کی شکل نہیں ویکھنا پڑے گی۔'' میں نے زرد فیتہ او پر اٹھایا تا کہوہ اندر جا سکے اور آ م بڑھ کرٹر یکر ہوم کا درواز ہ کھولتے ہوئے کہا۔''مرکزی ''میں نہیں جانتا کہتم کیوں پریشان ہورہے ہو۔اس کرے میں ویکھنے کے لیے پچھٹبیں ہے۔اس کی لاش باتھ نے ہمیشہ کس پردورہ کر کام کیا ہے اوراس کا کریڈ ف بھی وہ الفيار منث كوديتا ہے۔ مجھے توبيسوچ كر بھى شرم آتى ہے كہ تم روم سے علی می " شكريد " اس في اندر داخل موسي موفي كبار مرف اس کی اس کی مخالفت کررہے ہو کہ وہ تنہیں پنجھے نہ '' کیاتم بتا سکتے ہوکہ باؤل کتنے عرصے سے اس فریکر میں رہ " مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اس سے (1812 " أو منجر ك كمن كم مطابق جب المول ہیں زیادہ تیز ہول کیکن اس کے کام کرنے کا طریقہ 💴 م از کم میں اے کنٹرول نہیں کرسکتا " چه شرول کا دوره شروع کمیا تها، ده ای شیر میل میم تفایه" "كيام في وي د كھيرے ہو؟" ''ليعني تقريباً جار مِغَةِ لكِين بيهُ وكَي اتِّي زياده مدت نهيس ہے۔ بھے شبہ ہے کہ پہاں اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ ''ایبالگتاہے کیوہ ٹریلر ہوم کی طرف جاریاہے۔ بہتر ' التحدروم ميں جا كر ديكھو، بہت كچھڻ جائے گا۔ ہوگا کہ تم اے رائے میں ہی روک لولیکن خدا کے واسطے میں نے طنز ساعداز میں کہا۔ مصلحت سے کام لینا۔ تمباری ہر حرکت ٹی وی کیسرے گازو میں آسکتی ہے۔'' ''میرا به مطاب نبیل تفااد رخم بھی بیدجانتے ہو۔ براہ كرم اب خاموش ہوجاؤ تاكہ بيل آدجہ ہے كام كرسكول .. " "بہت اچھا۔" میں نے کہا اور کندھے پر لنکا ہوا اس نے اپنی آئیسیل بند کیس، دوٹوں یاز و پھیلائے اور ٹرانس میں چلا گیا۔ یہ نظر میں پہلے بھی کی مرتبہ دیکھ جگا ريذيو مائتكر دفون بكژ كرانلان كيا - "ميس سرام رسال بوث رائث بول رہا ہوں۔میرے آنے تک کی کوآ کے نہ جائے تھا۔ وہ آ ہت سے تھو ما اور س ہلانے لگا۔ جس کسی کے نظر آنے کا نظار کررہا ہو۔ '' گزشته دو تمین دنول میں یہاں بہت زیاد و گر ما گرمی بووی کر پیسٹر دو پولیس والوں کے ساتھ زرد فینڈ کے ر بی ہے۔ منفی جذبات ، الزامات اور جوالی الزامات ، وهمکیاں با ہر کھٹرا تھا جب میں اور اسکائی وہاں پہنچے، بہت ہے لوگوں کوشایداس طرح رو کے جانے پر جھنجلا ہٹ ہور ہی تھی کیکن اورای طرح کی تکلیف ده ما تیں محسوس کر رہا ہوں۔'' وہ بالکل پرسکون اور مطمئن نظر آر ہا تھا۔اس نے جھے دیکھا اورمصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔

ربی ہے۔ مقی جذبات ، الزامات اور جوائی الزامات ، وهمکیاں اور ای طرح کی تکلیف وہ باتیں محسوں کر رہا ہوں۔'
'' کچھا نداز ہے کہ کون کس پر جوائی الزام لگار ہاتھا؟''
ہوئے ٹریلر ہوم کے پچھلے جسے کی طرف و کیھا۔
'' اس سمت میں زیادہ ارتعاش ہے۔''
'' وہ بیڈروم ہے۔'' میں نے کہا۔'' وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔''

''مراغ رسال بوٹ رائٹ ۔تم سے دوبارہ لل کر

میں نے باول تا خواستہ اس سے ہاتھ ملایا اور کہا۔

ا وويري كلانك بياس في بتايات أوم أ

جاسوسى دُاتُجست 202 ستمبر 2016ء

تم ایڈ اکینیڈی کو کیسے جانتے ہو؟''

فتوشی ہور ہی ہے۔'

مدارس آرے ہیں اور جہال تک ہاتھ کھڑا کرنے کی بات ہے تو

الی صورت میں دس میں سے نوآ دمی ایسا بی کرتے ہیں۔ "جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ٹر ملر ہوم میں دو تین روز گئی رہی تو اس کی حقیقت میہ ہے کہ مرنے والا کوئی اچھا آدی نہیں تھا اور کھھ لوگوں ے اس کے

اختلافات ہو محتے ہیں۔ابتم میرے روحانی مشاہدات ك بارے يس كيا كھو عي؟"

" تم تھیک کہدر ہے ہو۔ ہماراا گلا قدم کیا ہوگا؟" "میں لوگوں سے یو چھ کھروں گا۔" ''میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم نہیں جائے کہ كب مجھے كوئى كام كى بات معلوم ہوجائے جس سے تمہيں ال كيس ميں مدول سكے۔"

میرے بس میں ہوتا تو اے پاتھ روم میں بھینک کر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کرویتالیکن چیف نے جھے پر سکون رہے کے لیے کہا تھا اس لیے بے دلی سے بولا۔ "جوتم

ایڈاکینیڈی نے تشوییے ہے اپنی آنکھیں صاف لیں۔ اس کا مسکارا پھیل کیا تھا اور وہ ایک پدصورت عورت نظر آ رہی تھی۔ ویے بھی اس کے چرے میں کوئی تشش نہیں تھی اور اپنج پر نظر آنے والی خوب صورتی محض میک ای آرنسٹ کی مرہون منت تھی۔ کر پیسٹر نے بے ے اس کا ہاتھ بکڑا اور اولا اور اولا ۔" پریشان مت ہو۔ جھے نہیں لگتا كه يول كى اليے فردئے كيا ہے جے الل توسے عداوت مریکتی ہے۔ میں نے کرائم میں کا جائزہ لینے کے بعدیہ بات شدت نے محسوس کی کر پیملد داتی نوعیت کا تھا۔

''ای بارے میں تم ہے جاننا جاہ رہے ہیں۔'' میں نے کہا۔" کیا تمہارے علم میں ہے کے گزشتہ دو دنوں کے دوران مسٹر یا وُل کی کسی ہے تکمرار ہو کی تھی۔'' « نہیں۔"اس نے جواب دیا۔

''اے کوئی دھمکی تونہیں ملی تھی؟''

°° گوکہ میں اور وہ ٹی وی پر ایک بیاتھ نظر آتے تھے کیکن جارے درمیان زیادہ قربت نہیں تھی۔ میں اس سے بهت كم بات كرتي تقي "

''نی وی پرتم دونوں کیا کرتے تھے؟'' " نیٹ ورک والے چاہتے این کہ جوں کے درمیان انتلاف دكام بائد"ان في كارام الماكرة ي اسکر بٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ عگرز کے درمیان مقابلہ تو اصلی یا تھر وم کے دروازے تک گیا اور بولا۔''یہاں اے کو لی ماری کئی تھی؟"

''میں ''میں نے کہا۔'' وہ ہاتھ میب میں تھا۔'' ' الیکن گولی دروازے سے چلائی گئی تھی۔ قاتل نے ہاتھ روم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں گی۔'' ''میں ہاتھ روم میں صرف ایک محض کی موجودگ

محسوس كرد ہا ہوں۔ قاتل كى آ مدمتو قع تھى۔ بيس يقين سے تہیں کہسکتا کہ وہ مرد تھا یا عورت ۔ وہ دروازے سے ٹریلر ہوم میں داخل ہوا۔ وہ اس كا انتظار كرر ہے تھے اس ليے قاتل کود کھے کرانہیں کوئی جیرانی نہیں ہوئی پھرانہوں نے گن ویکھی توایتے ہاتھ او پر اٹھا دیے۔ قاتل نے یے دریے کئ فائر کیے اور مسر باؤل کولیوں سے بیخے کی کوشش کرتے ہوئے لیب میں جا گرے۔''

الاور کھے؟ "میں نے یو چھا۔ " في الحال ا تناهي بتاسكتا مول \_"

''بہت خوب، تمہاری آ مد کاشکر سے۔اس کیس میں مدو ہے کے لیےمور گن پولیس کی طرف ہے تمہاراا حیان مند ہوں۔ بچھ تہارے جانے کا افسوس ہے گا۔"

"ایک منٹ" اس نے کہا۔ "دمیں کہیں تہیں

" كيا واقعي " تم في توكيا تفاك جماري مددكر في آئے ہو۔میراخیال ہے کہ تہارا کام ختم ہوگیا۔''

''اگر میں تمہیں نہ جانتا ہوتا تو یہی سجھتا کہتم مجھ ویجیا چیزانے کی کوشش کردہے ہو۔''

''میرااندازه ہے کہتم روحانیت ے کام لیتے ہو۔'' " بالكل - مين ين كرتا مون -"

"اب میں مہیں ایخ مشاہدات بتاتا ہوں۔" میں فے کہا۔ " یہاں آنے سے پہلے تمہاری ایڈ اکینیڈی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے تنہیں اس کیس میں مدود ہے کی وعوت وی۔اس نے مہیں بتایا کیلیل باؤل کافل ہو گیا ہے اوراس پر کئی فائر کیے گئے ہیں۔مرتے وقت باؤل کے جمم يركيزے تھے جس كامطلب ہے كہ وہ عسل نبيں كرر باتھا۔ اس کے علاوہ وہ باتھ روم سے باہر بھی نہیں آیا۔اس نے یہی سمجما ہو گا کہ ٹریلر ہوم میں داخل ہونے والا مجف بے ضرر ے۔اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل کوجا نتا تھا یا اس کے آئے کی تو قع کررہا تھا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ قائل باتھ روم کے با بر کھڑار بالوراس نے وہیں سے کولیال ماریں۔ وروازے کے دونوں طرف اور چوکھٹ پر یاؤڈر کے نشانات نظر

جاسوسى دانجسك 203 ستبير 2016ء

روک ویا۔ جب ہم ایڈا کینیڈی کے ٹریٹر سے باہرآئے تو اس نے کہا۔''اس کا نام بلنڈ اٹالبرٹ ہے۔'' ووجمهیں کمے معلوم ہوا؟''

اس نے مجھے کاغذ کا ایک مکڑا دیا جو کسی نوٹ پیڈے بھاڑا گیا تھا اور اس پر کسی نے لکھا تھا۔" براہ کرم میرے ارے میں انہیں مت بتاتا۔ میرے ساتھ رات گزار نے کا

و حمیر سے کہاں سے ملا؟ ''میں نے پوچھا۔ '' بیال کے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا۔ ایڈا اتن گھبرائی ہوئی تھی کہ اے ضائع کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔" '' پيبلنڈ اکون ہے؟''

'' پیاڑ کی بھی اس مقالبے میں شریک ہے۔نوجوان اورخوب صورت ہے۔ آ واز بھی اچھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیہ بڑی اسٹار بن علی ہے۔'

''اس شوییں شریک ہونے والے اتنا اوپر جائے

"بال ان میں سے کئی ایک آسکر، گریک اور ایک الواردُ جبت ملك ين - جرت ب كدتم اس معام يل بالكل بى تابلد ہو۔

بلندُ ا ثالبرث و بلي يتلي اورطويل قامت تقي - جب ہم تھیٹر میں داخل ہوئے تو وہ کسی گانے کی ریبرسل کررہی تھی۔ اس کی آواز بڑی صاف اور جسمی تھی اور میں مجھ سکتا تھا کہ لوگ کیوں اس کی جیت کے بار سے میں مُرامید تھے۔ میں نے اے اپنا کارڈ وکھا یا تولمحہ ہمر کے لیے اس کے چیرے کی رنگت تبدیل ہو گئی کیان اس نے فوراً ہی خوو پر قابو پالیا اور بولی۔"میں نے ایڈا سے کہاتھا کہ میرے بارے میں مهمیں کھونہ بتائے۔"

''اس نے پچھٹیں بتایا۔میرےاپے ذرائع ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم نلیل باؤل کے قبل کااعتراف کرنو ۴

'' میں''''''' اس نے بچھ کہنا چاہالیکن اس سے مہلے کی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تھوم کر اس کا ہاتھ پکڑااور کہا۔

"أكرتم حوالات كى يركرنا چاہتے ہوتو دوبارہ مجھے پكڑ كروكهاؤ-"

وہ ایک تو جوان لڑ کا تھا۔اس نے لڑکی کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کومیری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش ک۔ میں نے آہت ہے اے چیوڑ دیا۔ اس کا قد تقریباً یر ہے ہی برابر تھالیکن از ان میں جھے سے پیماس پونڈ تم ہو

ہوتا ہے کیکن پروڈ بوہر اور مصنف چوں کے درمیان بحث کا ماحول بنادیتے ہیں تا کہ ناظرین شویس دلچیوں لیں۔' ''تمہارے اور باؤل کے درمیان بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے؟''

''اسکر پٹ کے مطاق وہ مجھے بری نظرے و یکھتا تھا اور میں ظاہر کر ٹی تھی کہ اس سے خفا ہوگئی ہوں کیکن پیصرف ادا کاری ہوتی تھی ، ویسے تو وہ ہرایک کوہی بری نظرے دیکھتا تھا۔ ایک دفعیاس نے کمرشل بریک کے دوران میری کلائی مجھی پکڑی تھی لیکن دویارہ ایسی حرکت نہیں گی ۔'' ''کیوں؟''میں نے یو چھا۔

"میں نے اے ایک زوردار تھیٹر رسید کیا اور بولى ..... ' يہ كہتے ہوئے دہ رك كئى۔

"كيا؟" مين في كها-" تم في اس كيا كها؟" میں نے اس ہے کہا کہ اگر اس نے آئندہ الی کوشش کی تواہے جان ہے ماردوں گی لیکن حقیقت میں میرا مطلب نہیں تھا۔ میں نے یہ بات صرف اے ڈرانے کے

' ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ گزشتہ بنواورباره بي كورميان تم كهال تين؟"

میرے منہ سے بیہ جملہ نکلتے ہی اس کا چیرہ سرخ ہو گیا اور ش مجھ گیا کہ میں نے اس کی و محتی رگ پر ہاتھ رکھ ویا ے، وہ بولی۔''اگر بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو بتا سکتی ہوں

ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک قبل کی تحقیقات كرد بيل-"يل في

مريس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔'' شل مجھ گیا ایڈا تم یہ کہنا جاہ رہی ہو کہ جائے وقوعہ سے اپنی غیرموجو دگی ثابت كرعتى بوليكن تهييل اس جكه كا انكثاف كرنے ميں الچکیا ہے ہور ہی ہے۔

اس نے اثبات میں سر ہلایا اور اس کی آمکھوں کے

'' تم قتل کے وقت جس کے ساتھ تھیں اگر اس کا نام ظاہر ہوگیا تو گوئی مئلہ ہوسکتا ہے؟''

اس نے دوبارہ سر ہلایا تو کر پیشر بولا۔ "اور میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ اس کے نام کامخفف کی تی ہے۔ ایڈانے جذیات ہے بے قابوہوکرسر ہلایااورٹشوے ا پناچره حصالیا

میں نے چھوکہنا جا ہالیکن اس نے اشارے کے بھے

جاسوسى دانجست 204 ستمبر 2016ء

''تمہاری عمر کیا ہے؟''میں نے پوچھا۔ ''میں ہیں سال کی ہو گئی ہوں ' وفت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے جلد از جلد نام بنانا ہے اور اس شو سے بیموقع مل سکتا ہے۔''

کر پیسٹر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ ویا۔اس نے اپنی آ تکھیں بند کر لیس اور سر ہلاتے ہوئے بولا۔'' تم جان گئی ہو کہ یہ مقابلہ جیتنے کے لیے صرف صلاحیت اور کارکردگی ہی کافی شہیں بلکہ کچھاور بھی کرتا پڑتا ''

''' ''تم جانتے ہو؟''وہ بولی۔ ''میں محسوس کرسکتا ہوں۔اشارے بہت واضح ہیں لیکن وہ کوئی خاص بات نہیں بتارہے۔ کیائم پر کوئی وباؤ ڈال رہاہے؟''

واں رہاہے. ''ہاں۔'' وہ یو لی۔''لیکن ٹیں اس بارے ٹیں بات ''تم کے ایڈ اکینیڈی کو پیریات بتادی تھی۔''ٹیں نے کہا۔''ای لیے تم گزشتہ راہے اس کے ٹریٹر میں گئی تھیں۔'' بلنڈ اسیدھا ہوتے ہوئے یو لی۔''اس نے تشہیں پیر

'' میں نے کہا۔ '' سب کچھ بالگل واضح ہے۔ تم ایڈا کٹر بلر میں تھیں ، تکیل باؤل کا تل ہو گیااور تم و ہاں پر رقعہ چھوڈ کر جلی آئیں کہ کسی کو تمہارے آنے کے بارے ٹیں نہ بتایا جائے۔ میراانداز ہ ہے کہ تم نے ایڈا کو باؤل کے بارے میں بتا دیا ہوگا جو پچھے دہ تمہارے ساتھ کرر ہاتھا۔''

"میں نے اے ٹائیک گراہم سے باتی کرتے ہوئے ساتھا۔"

''شوکامیز بان۔'' کر پیسٹر نے کہا۔ بلنڈا نے کہا۔''ایک دن ٹائیک اور فکیل سیٹ کے پیچھے باتیں کررہے ہتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں بھی قریب ہی موجود ہوں۔ میں نے فلیل کو کہتے ہوئے سنا کہوہ ایڈ ااورڈیرک کو نکالنے کے بارے میں سوچ رہاہے۔'' ''یدڈیرک کون ہے؟''میں نے یو چھا۔

''شوکا تیسراجج۔''گرپسٹر نے بتایا۔''اس کااصل نام انٹونی کو تی ہے کیکن سے اسے فیرک ہی کہتے ہیں۔'' بلنڈانے کیا۔''مکیل شوکا گریکٹو پروڈ ایسر ہے۔وہ "تمہارانام کیا ہے؟" میں نے پوچھا۔
"اس کا نام رینڈی لاک لیئر ہے۔" کر پیشر نے
کہا۔"اور یہ بھی شومیں حصہ لے رہا ہے۔"
"نیکیا حرکت تھی رینڈی؟" میں نے پوچھا۔
"تم بلنڈا کو ننگ کررے تھے جبکہ اس کی کوئی

"م بلنڈا کو ننگ کررہے تھے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نبیں۔ میں جانتا ہوں کہتم یہاں کیوں آئے ہو۔ ہر ایک کومعلوم ہے کہ قلیل کے ساتھ کیا ہوا۔ تمہیں اے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔اس نے میل نہیں کیا۔" دیتے کی ضرورت نہیں۔اس نے میں نہیں کیا۔"

'' کیونکہ بیا گزشتہ رات میرے ساتھ تھی۔ میرے ہوٹل کے کمرے میں۔'' ''اوہ رینڈی۔''بلنڈانے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' تم

اوہ ریکر اے جمد ہے سر ہوئے ہوئے ہا۔ سب گئی تباہ کردو گے۔ میہ جموٹ بول رہا ہے اور مجھے بچائے کی کوشش کررہا ہے۔'' ''کیوں؟''

'' کیونکہ ہم ایک دومرے کو چاہتے ہیں لیکن یہ بات کسی کونہ بتانا۔'' ''اس کی وجہ بتاؤ۔''میں نے کہا۔

'' بیہ مقالم کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہ نہیں پاہتے کہ شرکاء کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو۔'' ''شیک ہے دیندی ہتم جاؤک'' میں نے کہا۔'' میں آم

'' ٹھیک ہے رینڈ گا ہم جاؤ'' ٹیں نے کہا۔'' ٹیں تم سے بعد میں ہات کروں گا۔'' رینڈ ی وہاں ہے بٹ گیا اور میں انتظار کرنے دگا کہ

ر بیدی وہاں ہے جس سیا اور ایں ارتفاد ہو سے اور سے

''يتم نے لکھا تھا؟'' ''مال ''

''اس کا کیا مطلب ہے۔تم کیوں نہیں چاہتی تھیں کہ ایڈ اہمیں تمہارے بارے میں بتائے۔''

''میں صرف گانا چاہتی ہوں۔''اس نے کہا۔''میری اہیشہ سے یہی خواہش تھی کہ سنگریتوں لیکن میہ بہت مشکل ہے۔اس شعبے میں نام پیدا کرنے میں کئی برس لگ جاتے ایں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مشہور ہو،اگر ہیں سال کی عمر میں نام نہ بنا سکے تو سپر اسٹار

جاسوسى دائجست 205 ستمبر 2016ء

''ای وجہ ہے گرانم نے اس تعلق کوخفیہ رکھنے کی شش کی ہوگی۔ "میں نے کہا۔ ''وہ نقصان ہے بیخے کے لیے گراہم کو بھی فارغ کر

اے اس شوکی میزبانی سے کافی آمدنی ہوتی ہو كى؟ "مين نے يو چھا۔

''جيد بندسول بين بلكه سات سے بچھ كم '' ميں نے بلنڈا سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔" تم نے باؤل کویہ کہتے ہوئے سناتھا کہوہ اس تعلق کے یار ہے میں

الان جب ٹائیک گراہم نے اس سے کہا کہ وہ ڈیرک اور ایڈا کو فارغ نہ کر ہے تونلیل نے اسے دھمکی وی کہ وہ اس معالمے ہے الگ رے درنہ و دائی ہے تھی چیما چیزالے گااورشر لے کا کیریئر تباہ کردے گائے " يەڭقىگوك مونى؟"

'' تین دن نیبلے۔ ہارے مور گن آنے کے میکھ دیر

میں نے کر پہلے کی طرف ویکھا۔ ہم دونوں میں ہے ی کو بھی ایں نتیج پر بھیج کے لیے روحالی فوت کی ضرورت مبیل تقی \_سات ہندسوں کی تنخواہ کا نقصان کوئی تھی برداشت نہیں کر مکتا تھا۔ اس لیے ٹائیک گراہم سے زیادہ مشتبه فنفس كوني فيس موسكتا

لتم پرنجی ویاؤ ڈال رہا تھا؟''

''اے میرے اور دیڑی کے تعلق کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے سو عاکدوہ مجھے بلیک میل کرسکتا ہے۔اس نے کئی مرتبہ اپنے ٹریکر ہوم پر آنے کی وعوت دی اور.....''ا تنا کہہ کروہ رک گئی اور دونوں ہاتھوں ہے اپنا چبرہ چھیالیا جیسے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسے شرم -4:15:1

لريش نے بات كوآ كے بڑھاتے ہوتے كہا۔ "میں مجھ سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس صورت حال سے قائدہ اٹھا سالے''

بلنڈانے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے بغیرا ثبات ين سر بلا ديا-

"ای کیے تم گزشتہ شب ایڈا کینیڈی کے ٹریلر ہوم

وہ چند کینڈ خام شبیٹی رہی پھر آ ہت ہے بولی۔

جاسوسى دائجست 206 ستمبر 2016ء

ہے جائے فارغ کرسکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایڈا اور ڈیرک کی جگہ ایے عج لے گرآ ہے گا جوٹو جوان ماظرین گو متاز كرعيل"

'' کیونکہ نو جوان بڑوں کے مقالبے میں زیادہ ووٹ ويت بين اوريه ووننگ مقالبے مين شركاء كے فون تمبرول ير كالكرك موتى ب- اكرآب جي ووت دينا جاست جي تو میرے مبر پرفون کریں گے۔اگر دینڈی کوودٹ وینا ہے تو ال كانمبرمختلف بوگار ً

''میراخیال ہے کہ بیٹول فری ٹمیرنہیں ہوں گے۔''

کر پیسٹر نے کہا۔ ''نہیں۔'' بلنڈا نے کہا۔''ہر فونِ کال کے پیسے چارے کیے جاتے ہیں ادراس آمدنی میں شو کی انتظامیہ کا بھی

م ایره اوگ ووٹ دیں گے۔ شوکی آمدنی میں تِنَا بِي اصْافِهِ: وكَا- ''مين نے كہا۔'' اور يہ يہے ظاہر ہے كه علیل باؤل کی جیب میں ہی جاتے۔تمہارا کیا خیال ہے کہ • جودہ ججوں کو تبدیل کرنے ہے شو کی آمدنی میں اضافہ ہو مكما تفا؟" بلندًا في سر بلايا اور تشوي ا تكسيل صاف لتے ہوئے پولی۔

"" گزشته برس ووی وین والول میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ وہ اپنے سیل فون سے کال رتے ہیں اورانہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ووٹ کی کیا قیت اوا کرنا ہوتی ہے۔ ''اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔'' بلنڈ انے

کہا۔ ' میں نے تلیل کو کہتے ہوئے سا کہ ٹائیک اور شرلے فورث كامعاشقة چل رہائے۔''

''اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میاس کی ذاتی زندگی ہے۔وہ کی بھی اڑک سے ال سکتا ہے۔"میں نے کہا۔ ''مبیں۔'' بلنڈ انے کہا۔'' بیراس وفت کی بات ہے

جب وہ مقالبے میں شرکت کررہی تھی۔''

''تم نے کہا تھا کہ ٹو کے قوائین کے تحت شرکاء آپس میں ڈیٹنگ نہیں کر مجتے۔" میں نے کہا۔"ابتم جو کھ بتا ر بی ہو۔اس کا توبیہ مطلب ہے کہ میزبان کے کسی لڑگی ہے

ملنے پر بھی انہیں اعتراض ہے۔'' ''سیایک بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔'' کر پیسٹر نے كها- "ال سے شوكى شهرت كونقصان تكني كالنديشر ہے او، ای بنیاد پراہے بند بھی کیا جاسکتا ہے۔''

ONLINE LIBRARY

مداري ''تم بی ده سراغ رسال جوجونگیل کے قبل کی تحقیقات كررى دو؟" اى نے مصافحه كے ليے باتھ برهاتے

''ایم بوائے بوٹ رائٹ ۔ میراتعلق مورکن پولیس و یار طمنت ہے ہے۔ " میں نے کہا۔" بہت ہے لوگ جھے بوائے بھی کہتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہتم سراغ رسال کہو۔'' '' بالكل اورتم بووى كريسشر ہو۔ ميں نے آج مج تمہیں خبروں میں ویکھا تھا۔ ایڈانے مجھے تمہارے بارے ين بنايا تعايه

"اب ہم کام کی بات کرتے ہیں۔" میں نے کہا۔ و ہمیں معلوم ہے کہ تم گزشتہ سیزن میں شرکے فورٹ سے پینگیں بڑھار ہے تھے۔ عکیل کو آیہ بات مطوم ہوگئی تھی اور ایس نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا ساتھ تے دیا تو وہ تمہیں بھی فارغ کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ تمہیں سات ہندسوں والی تنخواہ ہے محروم ہوتا کوارانہیں تھا۔ای کیے ہماری نظر میں تم سب سے زیادہ مشتبہ ہو۔ کیاتم بتا کتے ہو کہ گزشتہ شب تواور ہارہ کے درمیان تم کہاں تھے؟ '' اس کی آنکھوں کی جگ ماند پر گئی۔اس نے کچھ بولنا

عا اللِّن الفاظ اس كاساتھ ثبين دے رہے تھے۔ اس موقع پر کر پسٹر نے مداخلت کی اور بولا۔ '' ایڈ اُکینیڈی نے سمیں بنایا ہوگا کہ علی لوگوں کے ذہبن پڑھ لیتا ہوں ممکن ہے کہ اس نے مبالغے ہے کا مرایا ہولیکن میر حقیقت ہے کہ میں بہت ی با تیں محسوں کرسکتا ہوں ۔ جب اس شو کا یا نجواں سیز ن و كيدر بالقاتويين في تنهار ا درشر فيورث كي درميان ا یک پہتے مضوط تعلق محسوں کیا۔ ایس غلط تونہیں کہید ہا؟''

'' بچھاس بارے میں بات نہیں کرنی جائے۔ بیشو کے تواعد وضوا یط کے خلاف ہے۔'' گرا ہم نے کہا۔ " ہے شک " کر پیسٹر نے اس کے کند مے پر ہاتھ

ر کھتے ہوئے کہا۔ ''لیکن ول کسی قاعدے قانون کی یابندی نہیں کر تا اس وفت بھی میں محسوس کرر ہا ہوں کیدتم کسی کو تحفظ وینا جاہ رہے ہو۔ کیا سے حقیقت نہیں ہے کہ تکیل باؤل کو تمہارے اور شرلے کے تعلق کے بارے میں معلوم ہو گیا

''میرااییا کوئی ارادہ نہیں تھا۔'' گرا ہم نے کہا۔'' پیہ سب کچیخود بخو د ہو گیا۔ای شویس ہر ہفتے لوگ ووننگ کے ذریع بایر ہوتے رہتے ہیں۔ شرکے اپنے آپ کوغیر محفوظ مجھیری تھی۔ ای نے مجھ ہے مشورہ مانگا کہ کس طرح وہ ا او الم مقابل كر عتى عد الى طرح الم قريب آتے

معلوم ہونا چاہیے۔ میرے لیے تیمی مناسب تھا کہ اے سب کچھ بتادوں ۔''

"اورتم نے اے اپ اور رینڈی کے تعلق کے بارے میں ہی مبیں بتایا بلکہ بیمجی کہدویا کھیل حمیس س طرح بليك ميل كررباب-"كريستر في كها-''میراخیال تفاکه وه مجھے کوئی مشوره دے گی۔'' " پھراس نے کیا کہا؟" میں نے یوچھا۔

''وہ بین کرچران رہ گئی اور اسے غصہ بھی آیا۔'' اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور بولی۔'' کیا مجھے بیرب کچھ بتانا ہو

'' بیتل کی تحقیقات ہیں۔'' میں نے کہا۔'' اور اس ل ہریات اہمیت رکھتی ہے۔'

معیں نہیں مجھتی کہ آپ کا یہی مطلب تھالیکن اس کا لہنا تھاءوہ اتنی ناراض ہے کہ لیل کولل کرسکتی ہے۔ اس سے بات کرنے کے بعد ہم ٹائیک گراہم کی

الماش میں آؤیٹوریم کی طرف چل دیے۔ رائے میں ر پیسٹر نے کہا ''بلنڈ ابھی تومشتہ ہو مکتی ہے۔''

"بالكل ميكن وه جلى ايد اكينيري كي طرح كم دري

گی مشتبہ ہے۔'' ''کیونکہ وہ وونوں جائے داردات سے غیر موجودگی کا شبوت دے چکی ہیں۔

° اس کے علاوہ ایک بات اور .... کیونکہ ایڈ اکیٹیڈی کویقین ہے کہتم ویوار کے بارد کھ کتے ہواور اپنی روسانی طاقت ے قاتل کا بتالہ او شے لہذا اگراس نے قل کیا ہوتا تو وہ تم سے بدو کیوں مانگتی ہے مکن ہے کہ اس نے بانڈا کے ساتھ مل کرمکیل کوقل کیا ہو کیونکدان کے پاس اس کا جواز تھا۔ اس کے باوچود میں ایک ایسے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کررہا ہوں جس کے یاس محرک اور موقع دولوں

اوراس کے ماس کن بھی ہو۔'' "اے کی عام کن ہے ہیں بلکہ اعتبار پیر بائیس کے ہے آ واز ریوااور ہے تل کیا گیا ہے۔ ہمیں ایسے خص کو تلاش كرنا ہوگاجى كے ياس يوكن ہو۔

رہ میں سے چا ک میں اور ہے۔ ٹائیک گراہم آؤیٹوریم میں پہلی تطاری ایک نشست پر بینا کانی بی رہا تھا اور اس کی تا تگ پر ایک کلب بورڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جمیں آتے ویکھا تو کلب بورڈ برابر والی نشت یرما کارا شقبال کے لیے کوزا ہو گیا۔

جاسوسي دانجست 207 ستمبر 2016ء

ساتھ ہوگل جاؤا دراس شوے متعلق ہر مخص کے کمرے کی تلاشی لو۔میرااب بھی یہی خیال ہے کیہا ٹکی لوگوں میں سے کوئی باؤل کا قاتل ہے اور اس نے طن کہیں چھیا دی ہے۔'' "میں اے تلاش کرلوں گا۔" اس نے جواب دیا۔ میں نے اسکانی کی جیجی ہوئی فہرست ریکھی اور کر پیسٹر کومخاطب کر کے کہا۔''تم جانتے ہو کہ ڈاگ گو پی كبال ملي كا؟ ''میرا خیال ہے کہ تکیل کے ٹریلر ہوم کے بعد تیسرا ٹریکرای کا ہے۔ کیاتم اس سے لمنا جاہ رہے ہو؟ " ''اگر برا نه منا وُ تو میں بھی تمہار ہے ساتھ جلوں ۔'' و کیا میں تمہیں روک سکتا ہوں؟ " میں نے طنزید ا نداز میں کہا۔ گو چی اس وقت قالین پر لیٹا کوئی ورزش کرر ہا تھا۔ جب میں نے اے اپناشاخی کارڈ وکھایا تو وہ بولا۔''میں جشمے کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ تم کون ہو؟'' " مور کن پولیس کا مراغ رسال ایم بوٹ بوٹ ''ایک منٹ ۔'' یہ کہہ کردہ اندر چلا گیا۔ دالیس آیا تو اس کی آنگھوں پر چشمہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ بولا ۔ ''اب میں بہتر طیور پر دیکھ سکتا ہوں ۔ کیاتم بیہ جاننا جائے ہو کہ کہیں میں تے توظیل کو فل بیس کیا؟ ''ہم ان سب اوگول ہے ہو چھ کررہے ہیں جن کا اس شو سے کوئی تعلق ہے۔ کیاتم بتانا لبند کرو گے کہ گزشتہ شبانواور بارہ بی کے درمیان کہاں تھے؟" '' سیبیں ،ای جگہ پر۔'' گو پی نے کہا۔'' ڈنر کے بعد مِين لهين نهين گيااور جب شيخ پوليس آئي تب بھي مين تھا۔'' كياتم يهال اكلي تقي؟" و گو یا کوئی تخص تمہاری یہاں موجودگ کی تصدیق مبين كرسكتا " كهد كتة مو-كياتهين مجھ يرشك ہے؟" ' وہمیں معلوم ہوا ہے کہ تکیل باؤل کا ارادہ تمہیں انگےسیزن میں باہر کرنے کا تھا۔'' ' یہ میرے لیے ایک ٹی خبر ہے۔ شایدتم بجھور ہے ہو كدايتي نوكري برقرار ركھنے كے ليے ميں نے اسے مار

گئے۔ ہم دونوں نے اس تعلق کو جھیاتے کی کوشش کی لیکن علیل کو می طرح بتا چل کیا۔شر لے کی دوسری البم ایک مینے پہلے منظر عام پر آئی ہے اور کافی مقبول ہور ہی ہے۔ اگر لو گوں کو تھارے تعلق نے بارے میں پتا چل گیا تو اس کا كريرتاه موجاع كا" وعلیل میہ بات جانتا تھا۔'' میں نے کہا۔''تم نے اے منع کیا کہ ایڈ اکینیڈی اور ڈاگ کو بھی کونیہ نکالے۔اس پراس نے تہمیں بھی شو ہے الگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ تم اتنابر انقصان کیے برداشت کرتے ،اس کیے .... ''تم کہنا چاہ رہ ہو کہ میرے پاس اے ٹل کرنے كاجوازتها؟ "كراجم بولا-''لوگ تومعمولی باتوں پرقتل کر دیتے ہیں۔اب بتاؤ ائتم گزشتہ شب نواور ہارہ بجے کے درمیان کہال تھے؟'' انس ماڑھ آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک شو کے روموز بناتا رہا۔ اس کی گواہی عملے کے لوگ دے سکتے یں۔ گیارہ ہے بارہ بجے تک میں نے ایک مقامی پورٹرلیلا اللكس كرساته وُزكيا اوراس نے ساڑھے بارہ بچے کے تريب بجھے ہول پر چھوڑا۔" ''کیا تم نے شرلے فورٹ کو باؤل کی دھمکی کے بارے میں بتایا تھا؟'' میری اس ہے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔وہ ایک الم كى تيارى كے مليك ميں لاس و يجلس كئي موتى ہے۔ كئ ہفتوں سے میری اس سے ملاقات نیل ہوئی۔'' میں اور کر پیسٹر مور گن اوئیسٹر پار میں کیج کررے تھے کہ بیرے سِل فون کی تھنٹی بیجئے لگی۔ دوسری طرف سے إسكائي بيلس بول رہاتھا۔''بوائے، ہم نے بتا جلالیا ہے كہ طیل باؤل کے پاس ایک پستول تھا جس کی رجسٹریشن کملی فورنیا کی ہے۔ہم نے آج صح اس کے ٹر طر ہوم کی تلاثی کی کیکن پیتول تبیں ملا۔ ہم نے لاس اینجلس بولیس سے بھی رابط کیا ہے کہ وہ اس کے تھر کی بھی تلاشی لیں۔' ' وطویا بیمکن ہے کہ وہ اپنی ہی گن سے مارا گیا ہوٰ۔' "اس کے علاوہ ہم نے ٹریکر ہوم سے فنگر پرنٹس بھی عاصل کر لیے ہیں جوشو کے گئی لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں نے ان کی فہرست مہیں ای میل کر دی ہے۔ وہ چند ہفتو ل ے اس ٹریلر ہوم میں اکیلا ہی رہ رہا تھالیکن اس سے ملنے ے لے اور آتے ہے تھے ے بھر الیس کے اس وال کے گا

یں لے کر سری وار می کے ۔ ''ان مالات میں تر یکی مجماعات گا۔'' جاسوسی دانجست ﴿2015 ﴿ ستمبر 2016ء

ایک شوہرنے آپنی بوی کو تیز کار چلانے سے باز کنے کی خاطر کہا۔'' دیکھو بیگم، اگرتم کارتیز چلاؤگی تو ا یمیڈنٹ ضرور ہوجائے گا۔ حادثے کیے بعد اخبار میں خبر چھپے گی پھراخبار والے تمہاری عمر بھی سیجے سیجے چھاپ ویں

بیوی نے شوہر کو قبر آلود نظروں سے دیکھا اور کار آہتہ کرلی۔

يان اور...

پروفیسرصاحب بہت جلدی میں تھے میکم بولیس کہ یان تو کھاتے جائے۔ وہ دروازے سے پلٹ آئے اور یان لے کر پھر جلدی سے جانے گئے۔

بيكم نے پھرآ داز دى۔"ارے اپنے جوتے تو '' بَعْنَى جلدي ميں ہوں وہ آگر کھالوں گا۔'' پروفیسر

نے بغیرر کے کہا۔

رضوانه کی سیکوری

كيا-" كو جي نے كہا-

اس کے کی ہتھیار برآ مذہبیں ہوا۔ لیبارٹری ہے بھی تصدیق ہوگئی کہ اس کے ہاتھوں پر ہارود کے ذرات نہیں لیے۔اس کے باد جودین نے اے بدایت کی کہ تحقیقات مکمل ہونے تک وہ یہاں ہے نہ جائے۔

و ہاں ہے والیں آتے ہوئے کر پیسٹر نے مثورہ ویا ک ای فوے تعلق رکھے دالے افراد کو ایک جگہ نع کر لیا جائے۔وہ اپنی روحانی قوت سے کام لے کراصل قاتل کو اعتراف جرم پر مجود کردے گا۔ مجھے اس کے برایا لے بن یر منبی آگئی لیکن اے ایک موقع دینے کی خاطر میں نے تمام لوگوں کو کنونش سینٹر کے اسلیج پر جمع کر لیا۔ وہ سب ایک وائرے کی شکل میں فولڈنگ کرسیوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو کھبراہت کے عالم میں ویکھ رہے تھے۔ میں اور کر پیسٹر التيج بريمتي - مين بي انبين خاطب كرت موية كها-" مح پورالیمین ہے کہ اپنج پر بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص تکیل ماؤل کی موت کا ذیتے دار ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدد سے اسے بينقاب كرنا جابتا مول-"

كريش الدوائر ٤ كرورمان ايك كري يربيني یا 🖈 نے انتا 🗟 کو اور ال کی روشنیال گل ہوئیں البتہ

جاسوسى دَانْجست 209 ستمبر 2016ء

و دیشین کرد مجھے اس ملازمت کی ضرورت تہیں بلکہ میں آو خود اس میزن کے بعد شو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اے اس شومیں رہنے کے لیے تہیں بلکہ كاوروجه الكرتا-" ''وہ کیاوجہ ہوسکتی ہے؟''

'' ایک نہیں کئی وجوہات ہیں ۔ وہ کوئی اچھا آ دمی نہیں

''کیاتمہارے پاس کوئی ہتھیارہے؟'' '' ہاں، کیکن یہاں نہیں بلکہ کیلی فورنیا میں ہے۔تم بے شک اس عارضی گھر کی تلاشی لے مکتے ہو۔میرے یاس چھپانے کے لیے کھنیں ہے۔"

"جَكِيمٌ بهت بِحَهِ جِهارے ہو۔" كريسٹر نے كہا۔ "اس كا مطلب ب كدايد الشيخ التي سب كجه بتاديا ہے۔وہ بہت بولتی ہے۔'

''اس نے کچھنیں بتایا۔''میں نے کہا۔''ہم تمہاری زبان سے سنا جاتے ہیں۔

''میرا نام کو چی نہیں مائیکل جونز ہے۔ میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ میری مال گرینڈ ا کی رہنے والی تھی۔اصلی اسو نی کو چی جیکا میں رہتا ہے۔ میں آئ سے چندسال پہلے ملاتھا ليكن وه مجھے بہجان نہيں سكتا كيونكه بم دوست نہيں تھے۔ ميں ت اس کا نام چرا لیا اور اوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیر بین گلوکار کے طور پر پیش کیا ۔ کسی طرح نکیل کویہ بات معلوم ہوگئی۔ میں دوسال پہلے شوجیوڑ تا جاہ ر ہاتھالیکن اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ میری اصلیت ظاہر کردے گا۔ جنانچہ بچھے بحالت مجبوری رکنا پڑ گیا۔اس لیے اگراس نے مجھے نکالنے کا سوچاتھا تب بھی میں اے کل نہ كرتا كيونكه مين توخود يهال عيانا جاه ر باتھا۔'' "ایک مئلداور ہے۔"میں نے کہا۔

تم یہ پہلے ہی بتا چکے ہو کہ مہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہمیں اور ایڈ اکو زکالنا چاہ یہ ہا ہے اس کے باوجود تمہار ہے پاس اسے قبل کرنے کی وجی ہی اور وہ یہ کہ باؤل کے مرنے کے بعد تنہیں روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے کداس میک کی تلاشی لینے کے ساتھ تنہارا معائنہ بھی كروانا بوكا-اس قل كوصرف ستره محفظ بوئ بين ، اگرتم نے اے گولی ماری ہے تو تمہارے جسم پر پارود کے ذرات

'' تمهارا جودل جائے الکیار میں نے انتقابی تیں

ا میں پر مرحم روشی تھی۔اس ڈرامائی ماحول کا آئیڈیا بھی کر پیسٹر نے ہی دیا تھا۔

اس نے اپنے باز و پھیلائے۔آ تکھیں بند کر لیں اور آ ہتۂ آ ہتہ گھومنا شروع کیا۔ پھر بھرائی ہوئی آ واز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔''اشارے بڑے واضح ہیں۔ قاتل ہمارے درمیان ہی موجودے۔''

یہ کہہ کراس نے اپنی جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا چوسونے کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا اور وہاں موجود لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا۔'' یہ تعویز عکیل باؤل کا ہے جو اس کی پیدائش کے وقت اسے پہنا یا گیا تھا۔ ریٹیس سال سے زیاوہ عرصہ تک پڑارہا۔ اس کی وجہ سے انسانی جسم سے نکلنے والی مقناطیسی لہریں اس میں منتقل ہوگئیں اور کوئی بھی روحانی ماہر اس کے ذریعے اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو پڑھ سکتا ہے۔''

ال سفید جھوٹ پر جھے بھی آئی کیونکہ کچھ ویر پہلے اس نے یہ سکہ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ایک وکان سے قریدا تھا۔ یہ ڈراما اسٹی کرنے کے بعد اس نے اسلامی اور اس سکے کودا کی یا گیں گھمانے لگا پھر اتھا میں بندگر لین اور اس سکے کودا کی یا گیں گھمانے لگا پھر اچا تک وہ رگ گیا اور جس ہاتھ شن اس نے سکہ پکڑا ہوا تھا اسے ایڈا کینیڈی کی طرف کرتے ہوئے بولا۔" ایڈا اس متناظیسی تعویذ کا رخ تمہاری طرف ہوگیا ہے۔ جس طرح متناظیس کے مخالف سر ہے ایک دوسرے کی طرف کھنچے ہیں مقاطیس کے مخالف سر ہے ایک دوسرے کی طرف کھنچے ہیں ہالکل ای طرح اس سے کارخ بھی ان لوگوں کی جانے ہوگا جن ہے ہوگا ہے۔" ایڈا سے باوگا کے شدیدا ختلا فات ہے۔"

، وہے ہے۔ ''اس کی مدو ہے ہم باؤل کے قاتل تک پہنچ کتے ہیں۔ ابھی سب پچھوا شح ہوجائے گا۔''

یہ کہہ کر اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ وہ وانمیں مانمیں حرکت کررہاتھا پھراس نے یوں ظاہر کیا کہ مقناطیسی مشش اے وائمیں جانب تھینچ رہی ہے۔ وہ انٹونی گو چی کے یاس جاکررک گیا۔

''بہت زیادہ تفرت نظر آ رہی ہے۔'' اس نے اپنی آواز میں دردسموتے ہوئے کہا۔'' تمہارے اورمسٹر باؤل کے درمیان شدید ناراضی اورا ختلا فات تھے۔''

اس سے پہلے کہ گو چی کوئی جواب دیتا۔ کر پسٹر دائرے کے دوسری جانب چلا گیا جیسے کی نے اسے جھکے سے گئے کیا ہو۔ وہاں بلنڈ ااپ دوست رینڈی کے ساتھ

بیٹھی ہونگی تھی۔اس نے ان ووٹوں کے سامنے وہ سکہ لہرایا اور ایک ہنکارا بھرا۔ پھر پانچ فٹ دور جا کرٹا تیک گراہم کےسامنے رک گیا۔

" " تم ملیل تونہیں چاہتے تھے۔" اس نے کہا۔" میں غلط تونہیں کہدرہا؟"

''تم یہ بات کہ کتے ہو۔''گراہم بولا۔''کیااس کا پیمطلب ہے کہ میں نے اسے آل کیا؟''

'''اس کا بید مطلب بھی نہیں کہتم نے اسے قل نہیں کیا۔ کیانگیل کومعلوم تھا کہ تہہیں نیٹ ورک کی جانب سے کوئی پیشکش ہوئی ہے؟''

'''کوئی اُس بارے میں نہیں جانتا تھا۔'' گراہم نے کہنا شروع کیااور بولتے بولتے کے گیا۔

''اس کا مطلب ہے کہ اسے تیہ بات معلوم ہو گئ تھی۔'' کر پیسٹر نے کہا۔''تم جانتے تھے کہ دہ ایڈا اور ڈاگ گو بھی کو نکالنے کی منصوبہ بندی کررہا ہے لیکن تہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ۔تم نے گزشتہ سال ہی اسٹار کوئسٹ سے پانچ سال کا معاہدہ کیا تھا جس کے پورا ہونے ہیں چار سال باتی ہیں۔ ایکی صورت میں تمہارے لیے دوسرے میٹ ورک کی پیشکش قبول کرنا شکل ہوجا تا۔'

" میں ..... " گراہم نے کچھ کہنا چاہالیکن اس کی یا ت پوری ہوئے سے پہلے کر پیسٹر مڑا اور ایڈ اکینیڈی کے پاس رک کرسکہ اس کی آئیکھول کے سامنے لہرانے لگا پھر بولا۔ " تمہارا کہنا ہے کہ جس رات مکیل کافل ہوا،تم مس ٹالبرٹ کے ساتھ تھیں جبکہ ریڈی کا دعوی ہے کہ دواس کے پاس تھی۔ یہ کیے ممکن ہے کہ وہ آیک ہی وقت میں دونوں جگہ پر موجود ہو۔"

'' تم جانتے ہو کہ وہ میرے ساتھ تھی ۔'' ایڈا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

''تم دونوں میں ہے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے۔'' کر پیسٹر نے کہا اور رینڈی کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا پھر اس کی ناک کے پاس سکہ لہراتے ہوئے بولا۔''اگر بلنڈا، ایڈا کے ساتھ تھی توسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ تم اس وقت کہاں تھے جب مکیل کافل ہوا؟''

''میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔'' ''لیکن تم جواب دے چکے ہو۔'' کر پیسٹر نے کہا۔ ''تمہاری پیملی ہوئی آئیسیں اور تیز ہوتی دل کی دھو کن اس کا جواب ہے۔ پہر حال تہیں ہے جان کر افسوں ہوگا کہ ہمیں فکیل باؤل کا پیسٹول اس مجا سے ل آیا ہے جہاں تم نے عدادی است می اور باتھ کے اس سے پستول چین لیا اور باتھ روم میں وکلیل کر آہے گولی مار دی۔ بیسب کچھ غیر ارا دی طور پر ہوا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کررہا ہوں۔''

کھروہ مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔''جہیں وہ پہتول کیے مل گیا۔ میں نے اے ایس جگہ چیپایا تھا جہاں کوئی اے تلاش نہ کر کے۔''

کر پیسٹر بولا۔'' میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا لیکن اب ہم تمہاری مدد ہے اسے حاصل کرلیں گے۔''

نیں نے مور گن پولیس ڈپارٹمنٹ میں رینڈی کا بیان لیا اور اپنی رپورٹ لکھ ہی رہا تھا کہ کر پسٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔'' جھے حیرت ہوئی کہتم آئی دیر تک کام کررہے ہو۔''

''میں بیر بورٹ مکمل کررہا تھا تا کہ رینڈی کوکل میج عدالت میں پیش کیا جا سکے۔اچھا ہواتم آگئے۔ جھے کچھ باتیں بوچھتا ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تہرین ٹا ٹیک گراہم کے نے معاہدے کا کیے بتا چلا جبکہ اس نے ہمیں اس بارے میں کوئیس بتایا تھا۔''

''میرے کی جانے والے شوہزنس سے وابستہ ہیں۔ اور کامیاب او گوں کو ہمیشہ ایسی پیشکش ہوتی رہتی ہیں۔ اسٹار کوئسٹ ٹی وی کا بہت مقبول شو ہے اور اس کی وجہ سے ٹائیک کی ریٹنگ بھی ہڑھ گئی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اسے ہر ہفتے دو تین پیشکش ہوتی ہوں گی جن میں سے پچھ بہت پر ہفتے دو تین پیشکش ہوتی ہوں گی جن میں سے پچھ بہت پر شش ہوسکتی ہیں۔''

'' پہتو کی کے بارے ٹیل قم نے کیے انداز ولگایا؟'' '' میں ان سب کے چہرے پڑھ رہا تھا۔ ان میں رینڈ کی جھے سب سے زیادہ پریشان نظر آیا اور جیسے ہی میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھا، وہ بلبلا اٹھا اور اس نے سب کچھاگل دیا۔''

بہت و بیا۔
''تمہارااندازہ غلط بھی ہوسکتا تھا۔'
''تمہارااندازہ غلط بھی ہوسکتا تھا۔'
''نہیں کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ نکیل کو اس کے ہی پہتول سے آل کیا گیا ہے جو غائب کردیا گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ قائل نے اے آئیں چھا دیا ہوگا۔ چنانچہ رینڈی سے انگوانے کے لیے جھے جھوٹ کا سہارالینا پڑا۔ وہ کہتے ہیں ناکہ اگرتم کھ پتایوں کو اپنے اشارے پر نجانا چاہتے ہوتو تہمیں ناکہ اگرتم کھ پتایوں کو اپنے اشارے پر نجانا چاہتے ہوتو تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈوریاں کس طرح ہلائی جاتی ہیں۔'
معلوم ہونا چاہیے کہ ڈوریاں کس طرح ہلائی جاتی ہیں۔'
معلوم ہونا چاہیے کہ ڈوریاں تھا یا داری۔

جاسوسى دائجست 2112 ستمبر 2016ء

اسے چھپایا تھا۔'' رینڈی اپنی جگہ سے اچھلا۔ کری چیچے کی اور بیرونی دروازے کی طرف لپکالیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے دو باوروی پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ ایک نے اسے مضبوطی سے دبوچا اور دومرے نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔

''رینڈی....!''بلنڈ اچلّائی۔''نہیں۔'' ''کیاتم ہمیں تفصیل بتأنا پند کرو گے؟'' میں نے کرپسٹر سے کہا۔''اور میہ پہنول کا کیا قصہ ہے؟''

'' گزشتہ روز جب ہم بلنڈا سے پو چھ کچھ کررہے سے تورینڈی اتنا پریشان ہوا کہ اس نے تقریباتم پر جملہ کر ویا۔اس کا کہناہے کہ جس رات باؤل کا قل ہواوہ بلنڈا کے ساتھ تھا۔ جب تم نے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تو اس نے کہا کہ اس نے اسے بچانے کے لیے ایسا کیا۔سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ وہ اسے کیوں بچانا چاہ رہا تھا۔ بلنڈا کے پاس باؤل کو لی کرنے کی کوئی وجہنیں تھی۔''

''غالباً اسے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ یاؤل ،بلنڈ اکو بلیک میل کرر ہاہے۔'میں نے کہا۔

''میں جملی کی سجھتا ہوں۔ کیا تم نے رینڈی کو یہ بات بتائی تھی؟''

بلنڈانے آنسو بو چھتے ہوئے کہا۔"میں نے اسے چاردن پہلے مورکن آئے ہوئے بتایا تھا۔"

البذار'' كريبسترف كهار' جب ريندى في المحموث بولا كه بلندافل والى رات ال كے ساتھ تقى تو وہ است نہيں بلكہ اپنے آپ كو بچانے كى كوشش كرر ہا تقال است اميد تقى كہ بلندا تھى يہى كے گل اور اس طرح وہ جائے وار دات سے گاليكن وہ ايسا وار دات سے گاليكن وہ ايسا نہيں كرسكے گاليكن وہ ايسا نہيں كرسكى كيونكہ ہم جہلے ہى جان گئے تقے كہ اس رات وہ ايدا ايدا كر يكر ہوم ميں تقى ۔''

بلنڈ استیج سے اثر کر رینڈی کے پاس منی جو دونوں پولیس والوں کے درمیان سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ یولی۔''تم نے میری خاطراہے ماردیا؟''

و مرف اسے صرف کہا۔ ''میں اسے صرف سمجھانے گیا تھا کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ قبقہہ مارتے ہوئے کہا کہ استحمال کے باس ووٹوں میں کی بیشی کا اختیار ہے اور وہ جھے اپنے رائے سے مثانے کے لیے ای ہفتے شو سے باہر کردے گا۔ یہ کہ کراس نے دراز سے اپنالیسول نکال لیا اور بھے فصر آگیا اور ہم اور بچھے فصر آگیا اور ہم

## سرورق کی پہلی کہا نی



#### مختارآ زاد

شک ایسے چھوٹے سے کنکر کے مائند ہے جسے خاموش جھیل میں پھینکا جائے تو دیر تک ایک کے بعدایک دائرہ بنتا رہتا ہے۔۔ اور یہ دائرے ہربار پہلے سے زیادہ واضح اور بڑے ہوتے ہیں... اسٹیج کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے گردگھومتی انوکھی کہانی كى پرتين . . . ان كا ساتهى قتل بو چكا تها مگر قاتل تك رسائي ناممكن تهى . . . برشخص شبي كى كرى زدمين تها . . . شك بى مقيقت تک پهنچنے کاواحدراسته تها...

#### الكيابر الأاكاري ناكام زندكي كردروناك اوراق

ا یک اتنجادا کار کی حیثیت ہے مجھے زندگی میں بہت ساری مانوسیاں اور تھوڑی بہت کا میابیاں بھی ملی ہیں۔ ایسے بہت سے کروار ہیں جنہیں میں کرنا جا بتا تھا اس لیے نہیں کہ ادا کار ہوں بلکہ اس کے کہ یہ مجھتا ہوں کیرمیں بیدا ہی اُن کرداروں کوادا کرنے کے لیے ہوا تھالیکن وہ جھے نہیں

میں نے ایسے متعدد ڈیرامے کیے ہیں جن میں میرے ببنديده كردارموجود نتط مكركبهي ذائز يكثر كي صوابديد، كبهي فیٹر یا لک کے تعلقات نبھانے کی خواہش اور بھی ڈرامے یر چھاتے نامور اواکارول یا اداکاراؤل نے کا شنگ ڈ ائر یکٹر کومجبور کیا کہ وہ اُن کے منظورِ نظرا دا کاروں کولیں۔ یوں اکثر وہ کر دار مجھ ہے تب چھین لیے جاتے جب لب بام بس دو جار ہاتھ پر بی رہ جا تا تھا۔

سأل بحريملے بھے ایک ڈرامے کے مرکزی کردارے لیے کینا گیا۔ وہ میرالیندہ کردار تعالیمیٰ ایک سراغ سال کا كروار تين ريبرس كرچكا تها، ۋاتز يكثر بھي بہت توش

تھالیکن نہ جانے کیوں مرکز کی کردارادا کرنے والی راوھا کو میں پندنہ آیا۔ ان کا اعتراض تھا کہ میرے کہاں سے بیاز کی او آئی ہے۔ وہ تین قالم اور درجنوں آئے وراے کر چکی تقی۔راوھا کا شویز انڈسٹری میں نام بن چکا تھا ای لیے نخرے بھی دکھارہی تھی۔ رادھانے ڈائر کیٹر کواتنا پریشان کیا کہ وہ مجھے کٹ کر کے ایک ایسے مخص کو لینے پر مجبور ہو گیا جس كايورا كيريرُ صرف ايك ذرام يرمحيط تفا-

بخصاب تک جو کردار ملے، أن ميں وو جار کو جھوڑ کر لگ بھگ سب کے سب بڑے عامیانہ اور صرف خالی جگہیں پر کرنے جیسے تھے۔ وہ کردار جن پراکٹر دیکھنے والوں کی تالیاں تک نہیں بجتی تھیں، نہ ہی بعد میں انہیں وہ یا درہ پاتے تھے۔ ذہنول پر نقش ہوجانے والے کر دار مجھے ملے بی جیس \_

کرداروں کے بارے میں ابنی تمام تر مایوسیوں اور ول شکتگی کے باوجود میں نے بھی اسٹی کا در نہیں جبوڑا۔ کیونکہ بھے نورا داد کی خواہش تھی۔ ایج پر پیرے کھوویں

جاسوسى ڈائجسٹ 212 ستمبر 2016ء

حساب اوروبیں یہ جزا ....

آتیج کی دنیا بھی سیاست کے کھیل سے کم نہیں۔ یہاں پیند ناپیندفن پر حاوی ہے۔ یہاں بھی چبروں پیمسکرا ہٹ اور دلوں میں عناد رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والوں کی ٹانگلیں کھینچامعمول کی بات ہے۔لوگ شمرت کواوا کار کی فنی حیثیت تسلیم کرنے کا پیانہ سمجھ کیتے ہیں لیکن اکثر سیا فنکار آو تاریک راہوں میں خاموثی سے مارا جاتا ہے کیکن نقال اور بہرویے جہار موراج کرتے بھرتے ہیں۔

التیج پرجھوٹ کو تھے کا لبادہ پہنایا جا تا ہے۔اے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے والے اکثر اداکاروں کی زند گیاں ای جھوٹ کانمونہ بن کررہ جاتی ہیں ۔جھوٹ اس رح أن كے چرے كى حقیقت ڈھانپ دیتا ہے جیسے میک آپ اصلی چرہ جھیا کرایک نیشکل دیکھنے والوں کے سامنے

و نیا جرو بیستی ہے، وہی بچ مان لیتی ہے لیکن کم از کم اپنچ کی و نیامیں جونظرآ ئے ، وہ ضروری نہیں کہ ٹیج ہو۔ جو تج ہے

ے بی نظروں میں آئے بغیر یا ہرنگل جاتا ہے۔ انتیج پرتو ویے بی اُس وقت پردہ پڑا ہوتا ہے اور جب پروہ اٹھتا ہے تو جونظر آئے ،سو وہی تھے مان لیا جاتا ہے۔ اُسی پر داد ملتی ہے، اُسی برنوٹ ملتے ہیں لیکن بھے ان ہاتوں کی بھی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ میرے زندگی کا مقصد صرف کردار نبھانا تھا اوروہ بھی تھیٹر کے التیج پر۔اس کے سوانہ پچھ بجھنا جاہتا تھانہ ہی سمجھانے کی آرزو تھی۔

ایک بارایتی فنکارانہ زندگی کا تجزیہ کر کے بیرجانے کی كوشش كى تقى كه مجھے بڑے كردار كيوں نبيس ملتے -جلبرى اصل بات سمجھ آھئی۔ آئیج کی دنیا میں میرا کوئی گاؤ فادر نہیں تھا۔ کوئی بڑی اوا کارہ میر ہے واس اُلفت کا شکار نہ تھی ۔ کسی وهڑے بندی میں شامل نہ تھا۔ کئی ڈائز یکٹر کو جھے ہے ڈا گی طور پر کوئی بڑا فائدہ بنتیا نظر نہیں آٹا تھا۔شہر کے شائق حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ تھا۔ سر کاری حکام سے مراسم نہ تھے۔شوہز کی پارٹیوں میں جاناتا؛ یوور کی بات کوئی بلاتا تک نه تقارا ہے میں صرف ایک امید تھی جو میرے کام آگئ

# Downloaded Fram Palsodetyeom

ے اور اور بحاش کے ماتھ میں کال کے جمرت تقی لا نامے اساتھی کہ حیرہ کام می روز قبور پر دھاکھ اولے یں مناظر فطرت کے ہم کلام ہونے کا پروٹرام بنا چا تھا۔ - 35 3 6 6 2 Jan 15- 6 سی کو پتا نہ تھا کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ یہ میر کی

زنرور بنے کے لیے امیدی قوت بیش ناتک ہے کم نہیں۔ بنتے ہیں کہ اگر ولی امید ہاتی ندر ہے، حب بھی جینے نی خالم وئی امید ایجاد کراو۔ میں نے بھی ایک امید کوجنم

ا پنی فنگارانه زندگی میں ؤ کھ شکھ سنجی دیکھے، جمی کے ساتھ جیالیتن بطورانسان جب دیا ؤیٹن آیا کہیں دور کی راہ فر ارا بحتیار کر کے خود گود نیا کے اور دھندوں میں کم کر کے ، م كا اساس كومارة الا - يكوع سے بعد جب ال مصنوبي اسے جی ہمر جا تا توایک بار پھر کی نے کردار کے لیے تی پر پائے آتا۔ آتی کی دنیا سے میرے دورجانے پر نہ تو کی فکر معیر ہوتا تھا، ندمیرے واپس آجانے پر کوئی نگاہ ﷺ لر ہوتی کی۔ ایک معمول تھا جو اپنی مُصن میں حاری و

بچھے سی طعم کی مالی تنگدی نتھی۔ وراثی جا نداد نے ہر کاظ سے بےفکر کرویا تھا۔ جاہتا تو بنا کہتھ کے عیش وآرام کی و کا بسر کرتالیکن زندگی میں یہی سب چھےضروری توخیس -سے کے لیے من کو مطمئن کرنے والا مشغلہ بھی در کار ہوتا کے۔اوا کاری ہے کھے۔ کیاتی تھین اور روحانی سکون ملتا تھا۔ اتنج پر میں اپنی مبیں دوسروں کی زندگی جیبا ہول۔ میرے نزو کی اوا کاری سرف فن کیل ملکدایک زندی ش کئی زند کیاں جی کران ہےلطف اندوز ہوئے کا نام تھا۔ أن دنول أيك بارتجررا وفرار كاموسم بلث آيا تفا۔

بھے ایک بڑے ڈرامے میں اہم ترین کردار ملنے کی تو ی امید تنتی۔ ڈائز کیٹر مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس شاسائی کودوی کا تام دیے میں کوئی مضا تُقتمبیں لیکن جب ڈرا ماا کتے ہونے کی نوبت آئی تو پھر ہاڑی پلٹ گئی۔ ایک بڑا نام جھے ہے ام کو پھر ہی دامال کر گیا۔

میں نے خاموثی ہے ایک بار پھرسنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بارموسم گر ما کی مناسبت سے بل اسٹیشن جائے گا پروگرام بنالیا۔اس کی دو دجو ہات تھیں،ایک کردار نہ ملنے کا عم غلط کرتا اور دوس ابجین کے دوست سو بھا ٹی سے ملا قات تھی جو پھیلے دوسالوں سے وہاں رور ہاتھا اور کئی ہار آنے کا

وے دیا خیااورای کے سہارے وقت گز ارر ہاتھا۔ میری عمر بتیں سال تھی۔ ابھی عمر کی نفتہ ئی خاصی باتی تھی اسی لیے امید كاليما أبر سوروش تفا-

"راجنورنے والی آنے سے انکار کرویا ہے۔" مونی شکھ نے میرے ہیلو ننے کا بھی انتظار نید کیا اور ہے تا فی ہے بولا۔اس کی آواز بھرائی ہوئی لگ ربی تھی اور کھے ہے ہریشانی عیاں تھی۔جب ہے اُس نے موٹی سکھیم کی بنیاد رکھی تھی تب ہے ہی اس کی آگھوں سے مسلس آنسو جھے

بادت سمی خاموشی کے ساتھ جانا جا تا اور بناا طلاح ویاوٹ

بھی آتا۔ اس بار بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دو کے سوالسی کو بھھ بتا

نەتقا-سايان پېك كرچكاچما ئىيسى كۇن ن كرديا تقا- وەكى تېمى

وقت چینجنے والی تھی۔ پرواز کے آزان بھرنے میں صرف

ؤیڑھ گھنٹا ہائی تھا۔ میں انتظار کی کوفت کم کرنے کے لیے

کرے میں اوھرے أوھر ہے مقصد نبل رہا تھا كەفون كى

راجندربیدی کوسائن کرنے سے مونی سکھ کوامید تھی ک اس نے نوزائدہ سے واپنام بنانے کی کوششوں میں مدو مع کی۔ ای نے اپنے بنائے گئے تیمز گروپ کو پیچان دینے کی مربور بہت وطش کی تھی کیکن اس کا نام تو بنا مکر اب نتک وہ ایک الیی ٹیم نہیں بلا کا تھا جواس کے گروپ کی پیچان بن سکے۔ اب جبکہ وہ اپنی فی تعییر کمپلی کھول کرا فیٹاج کرنے جار ہا تھا تو پہلی انٹری ہی بڑی دھواں وہار دیے کا خواہشمند تھا۔ ای لے پالی وؤ کےشم ت یا فتہ قلم واقع کے اوا بھر را جندر بیدی

هم ومیش پندره برس وسطه را جندرکسی آندشی اورطوفان کی طرح ممبئی کی تھیٹر اور پھرفلم کی دنیا میں آیا اور چھا گیا۔ ای کا نام کامیالی کی خانت بن چکا تھا۔ اگر جہ اس کی بھی زندگی متازید تھی اور اکثر پورے ہندوستان کے اخبارات میں اس کے بارے میں مرج سالاخبریں شائع ہوتی رہتی تھی کیکن پھر بھی ان ہے اُس کی فنکارا نہ زندگی پر بھی کوئی منفي انژنهيں پرزا۔مونی عظم کولیقین تھا کےصرف ایک کھیل میں را جندر کی شمولیت سے اس کے تھیز کو نہ سرف ممبئی ، و، کمی بلکہ بٹکور کی سنجیدہ تھینر برادری میں بھی منفرو بہیان مل کئے

° شیام تم آ جاؤ.... ''مونی عکمه منت ماجت پراتر آیا تھا۔ ان کر داوا کے تبین ہی کرتا ہے۔ اگوا گلے تبین ہفتوں ۔ آ خرکار ہل اعیشن کی آلواد فضائی میں، شاساؤں ۔ ایس ہم نے ڈراہ اُسٹی نہ کیا تو پوری ممبئی کی فلم ، آنتی براوری

جاسوسى دانجست 214 ستمبر 2016ء

بم ير في لي - هارا تماشًا بن باع كا-" یں اس کی مجبوری سجھ سکتا تھا۔ میرے کزن کرشن سے مجی مولی عظم کی بہت اچھی دوئی تھی۔ وکیل ہونے کے یا د جودا ہے فن و ثقافت ہے بہت و کچپی تھی۔ان حلقوں میں ایں کی بہت شاسائی ہمی تھی۔ جب مونی علمہ نے اپنی تھیز مین شروع کرنے کا فیلہ کیا تو قانونی معاملات پر مثاورت کے لیے کرش سے مدد کی تھی۔ اگرچہوہ اپنی ایک جمى جمائى قانونى فرم چلار با تقا جوز يادده تر يرايرنى اور كار بوريث معلق معاملات مين ؤيل كرتي تهي كيكن نه جانے کیا ہوا کہ کرشن نے ممبئی کی تھیٹر ونیا میں بھی ٹا نگ ہمنانے کا فیصلہ کرلیا۔شایر بیمونی عکھ ہے اُس کی دوتی کا الشر تھا۔ تھیٹر میں کرشن کی شمولیت نے مجھے بھی خوانخواہ اس عا مع میں ضرورت سے زیادہ تھسیٹ لیا۔مونی سنگھ یا یٹن رود ٹول میں ہے جب بھی کسی ایک کوضرورت پڑتی ، میں جا ضرر ہتا ۔اگر جیداُ س وقت بھی میں تھیٹر کی و نیا کا حصہ تی لیکن ان دونوں کے درمیان ﷺ بچوکن کے کردار نے مجھے یوری طرح آج سے جڑے کی اور معاملات میں بھی تھینا

گزشتہ دنوں جب تک مونی شکھ نے راجندرکو سائن مجمل کیا تماہ تب تک تو ی امید تھی کہ وہ مر زی کروار بچھے بی وے کا۔ ایک دویاراس نے ایساعند سیمی ویا تھا۔ سیمیری فارانه زندگی کا سبے ہے بڑا اور اہم کردار ہوتا۔طویل عرہے کے بعد پہلی بار بھے تا م بن جانے کی امید تھی ۔ واتی طور پر اوری طرح تیار تھا اور کرشن کی دجہ سے امید تھی کے شب اب تھینر کے انتقاحی ڈرا ہے میں مرکز کی کردارمیر ایجی ہوگا۔ كروار بحي بعمر يور جان والرتباب بالمحرثيب تحاليكن جب ۇراما ئىسا جاچكا اور كاستنگ كى بارى آئى تواچا نك انتشاف ہوا کے مرکزی گروار کے لیے را جندر کوفتن کرلیا گیا اوراس نے ڈراہا سائن بھی کردیا ہے۔ یہ میرے لیے جان لیوا انکشاف تھا۔ یہ کم از کم میرے لیے اب تک کےصدموں میں سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ول بری طرح توث جا تھا لیکن حسب عادت کس سے اس کا تذکرہ نہ کیا ۔ گرمیاں تھیں ، سو بھاش ہے بھی ملنا تھا، سو دو ماو کی چیٹیاں اس کے ساتھ گزارنے کا فیلد کرلیا۔ تیاریاں کمل تھیں کہ حالات نے یا نسه بدل دیا۔ایک فون کال میرے، جہاز اور بل اسٹیشن کے درمیان رکاوٹ بن کی تھی۔

ایک بار پر مونی منگه کومیری ننرورت پزگن تحی لیکن اب کی باراس نے بہت و بر کردی تھی۔ ایک تومیر اول اس

غونس ساشت کی طرف سے نوٹ چکا تھا۔ میں کسی طور اس کے ساتھ فی الحال کا منبیں کرنا جابتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب مونی علیم کا فون آیا، تب میری روا تھی میں بہت تھوڑاوقت باقی بچاتھا۔ المونی سیلیز میری مجبوریوں کو بچنے کی کوشش کرو، اس وقت میں کہیں جانے والا ہوں۔ ''امید تھی کہ وہ لیج سے عیاں میری پریٹانیوں پرضرور فورکر ہے گا۔

''میرے پاس غور کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں۔''
اس نے جلا کر جواب دیا۔''تم میری پریشانی کو بھنے کی
کوشش کرو۔ بھیے اس وقت ایک نام جا ہے یا پھر ایک
ادا کار۔'' وولحہ بھر کورکا۔''اس وقت کہیں بھی کوئی اور
فارغ نہیں اس رہا ہے۔ بلیز ، بلیز شام ہے تم یہ کراو ہم
کراو گے۔ مجھے واقعی اس وقت تمہاری اشد فرورت ہے
محصے مالیوس مت کرو۔ میں بہت پریشان ہول۔'' دو بنار کے
بولے جارہا تھا۔ اس کے لیج سے منت و عاجت سائے
جوکل رہی تھی۔

و مجھے بچھے تبیش آ رہا تھا کیا کبول اگیا کروں۔ روؤں کہ انسوں۔ بھی جی جھے تبیش آ رہا تھا کیا کبول اگیا کروں۔ روؤں کہ انسوں۔ بھی جس نے ملالہ اب کرنا اس جس جہاتو ہیں جس کے تبیش کے بہدرہا تھا۔

'' جمھے کی کوشش کرو۔'' میں نے تفہرے، تغہرے، تغہرے المجھے میں یولنا شروئ کیا۔'' میں پرواز کے اڑان بھرے میں مہیں بہت کم وقت یاتی بچاہے، ٹیکسی آنے والی ہے۔ میں انرورٹ کے لیائل رہا ہول

" ''تم کہاں جارے ہو''' ''ان نے میری بات کا منتے میر ہو حمالہ

الرامنيش المناسبة

الوہ ۔۔۔۔''اس نے جمرت سے کہا۔'' فیر ۔۔ فی الحال مشکل ہے۔ تم مت جاؤ۔ کھیل کے بعدین حمہیں آنے جانے کا فرسٹ کلاس کا مکٹ اور وہاں کے سب سے بہترین ہول میں ہندرہ دن تغیرنے کا مکمل بڑی ادا کردوں گالیکن اس وقت تم آجاؤ۔''

یہ من کر میں نے کوٹ کی جیب میں رکھے تکٹ کو چھوا۔ '' یہ واپس بھی ہوسکتا ہے۔ کچھ کٹوتی کے بعدر قم واپس مل جائے گی۔'' میں نے دل ہی دل سوچا۔ اب میرا ارادہ ڈانواں ڈول ہونے لگا تھا۔

''کہا ہوا۔۔۔۔ خاموش کیوں ہوگئے ہو؟'' مونی سنگھ نے اپنی چیکش کا جواب نہ طنے پر ہے تالی سے پوچھا۔ ''دو کھیوں۔۔ وہاں میرے کئی بڑے ایم دوسے رہتے این، میں کے لعاقات کے ذرکیے تھی بہت کچے دلاسکتا ہوں،

جاسوسى دائجست 215 ستمبر 2016ء

وہ جی بنا فرج کے ج ٹاد چھروشن کی اور تھینز ہال کی طرف بڑھنے لگا۔

اس نے اپنی پیشکش میں مزید اضافہ کر کے میری راہ میں ایک اورر کاوٹ کھڑی کی ۔اگر مزید خاموش رہتا تو ہو لی مزید بڑھتی لیکن میرے خیال میں پہلے ہی مونی عکھ بہت کچھ کی پیشکش کر چکا تھا۔''اد کے ۔۔''میں نے ہتھیارڈال

ایک لفظ سے جیسے اس کی ساری پریشانی دور ہوگئی۔ "نيه مونى نا بات يارول والى ...."مونى عَلَم خوشى سے چلایا۔ ایک کمح کو لگاجیے میرے کان کے یرد ہے پھٹ عائیں گے۔ 'ابس! فورا پہنچو۔ یاتی بات روبرو پیٹے کر کریں گے۔' پہ کہتے ہوئے اُس نے فون رکھ دیا۔

ایک گفتے بعد میں بلیک باکس تھیٹر بلڈنگ کے سامنے تاسب جگہ پرگاڑی یارک کر کے انزر ہاتھا۔مونی عکھنے مقای انظامیہ سے برطانوی دور کی ایک متروک سرکاری عمارت حاصل کرے، تز کمین و آ رائش کے بعد وہاں اپنا تقییر قائم کیا تھا۔ گوٹھک طرز کی وہ ممارت ستر ہو ہی صدی

کے بور پی فن تعمیر کا دکشش نمونہ تھی۔ پچھے دور پیدل چلنے کے بعد عمارت کا ٹکڑی سے بنا بھاری دروازہ سائے تھا۔ یں نے بینڈل پکڑ کر تھینجا۔ دروازہ بڑے آرام سے کھلنا چلا گیا۔اندر ٹیم تاریک ماجول تفا۔ نگا ہوں کے سامنے ہی استقبالیہ بال تھا۔ پرانے طرز تغییر کوچیئرے بغیر معمول ی تبدیلیاں کر کے استقبالیہ ہال کوتھیٹر لانی کی شکل دے وی گئی تھی۔ چند قدم آ کے بڑھائے اور جب میری آئکھیں نے تاریکی میں ویکھنے کے قابل ہو میں تو

مجھے راہداری کاراٹ فکر آگیا۔ ''مونی شکھ ۔۔۔' میں نے راہداری میں دوقدم آگے یڑھ کر یکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اور کرش نے گئی بارمونی تنگهه کوخبر دار کیا تھا کہ جب بلڈنگ میں کوئی نہ ہوتو وہ اے لاک کے بنا نہ جائے لیکن وہ تو بھلکڑ اور بے پروا تھا۔ او پرے اب تک اس نے سکیورٹی گارڈ زبھی ٹبین رکھے تھے۔اس نے بھی اس بات کی پروانہیں کی کے سیکیورٹی کتنی اہم ہے۔اس کا خیال تھا کہ جب افتتاح ہوجائے گا تب سیکیورٹی کا معاملہ دیکھیں گے۔ کئی بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تفا کہ اس نے مجھے بلایا اور جب میں پہنچا تو مرکزی دروازہ كلا تفااورا ندركوني بحى نه تفايه مجھےلگ رہاتھا كيآج پھر مجھے بلا کروہ حب عادت بنا درواز ہ بند کیے کہیں نکل گیا ہوگا۔ اندر کا لی اند میرا تھا۔ دو تین بار پکارٹے کے باہ جو وجب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے موبائی فون اکال کر اس کی

اندر لالی ہے زیاوہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔''مونی عگھ ..... '' دو تین مار آوا ز دی مگر جواب ندارد۔ میں نے ٹارچ کی روشی اردگردڈ الی۔

ہال خالی تھا۔ کسی کی موجود گی کے کوئی آ ٹارنہ تھے۔ مونی سکھ نے تھیش مال کوعمدہ بنانے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی۔ نیلے رنگ کی حملی ششتیں نہایت آرام دو تھیں ۔نظر آتا تفا کہ مونی عظمہ نے ہال کی تزئین وآ رائش اور ناظرین کے لیے اے آرام دہ بنانے پر بہت زیادہ رقم فرج کردی تھی۔ مونی کے تعییر کا یہ پہلا افتیاحی ڈراما تھا۔ را جندر کا نام کھیل میں شامل ہوتا ہی اُس کی کامیانی کی دلیل تھی۔سارے تکٹ ایڈوانس میں ہی فروخیت ہو بچے تھے۔ ٹکٹول کی فروخت ہے مونی شکھ کو جماری رقم ملی تھی لیکن اس کے بعدرا جندر نے كام كرنے سے انكاركرديا تھا۔ بھے زرتقا كدار لوكوں كے علم میں یہ بات آگئی کہ وہ تھیل میں شامل ٹیس یا ہے آگئے پر نہ یا کرشائقین نے نیج کھیل میں ہنگامہ کھٹرا کردیا اور اے نک کی نے والیس ما تکی تب اس تھیٹر کاستنقبل کیا ہوگا۔ میں بھے سکتا تھا کہ راجندرکے الکار کے بعد مونی کس ذہنی اذیت ہے دو جارہوا ہوگا۔

مونی عکھے نے جو کر دار مجھے آفر کیا وہ راجندر کے لیے تھااور میں شہرا ڈائر یکٹرز کے لیے بھرتی کا ادا کار۔ بیسوج کر دانتوں کے بعینہ آر) تھا کہ اگر کر دار کے ساتھ انصاف نەكرىكا تومىرے ليے شايدا خابرا نەھ تاكىكن مونى كى سوچ کاریہ پرندہ پہلی ازان ہے پہلے ہی اپنے مرکنا بینھتا۔ میں ئے سر جھنک کرا بن پریٹانی دور کرنے کی کوشش کی۔ بیااییا موقع تھا جومیری زندگی کو بدل بھی سکتا تھا۔ اسٹیج کی ونیا کا اگر چه غیرا ہم فنکارتھالیکن راجندر کا چھوڑا گیا پیکر دارمیری فنکارانه زندگی پر شبت اثرات بھی مرتب کردیتا۔ کیا موگا ۔۔۔۔ اسلی موکر حتم مونے سے پہلے ڈراسے کے بارے میں کچھ بھی کہنامشکل تھا۔

نشستوں پر نارچ کی روشیٰ ڈالتے ہوئے آنے کے قریب پہنچ گیا۔روتنی ڈالی۔ پردہ اٹھا ہوا تھا۔سامنے دوتین كرسال ركھى تھيں۔ان كے برابرايك ٹرالى ميں تياريوں كا کچھ سامان بھرا ہوا تھا۔ میں برابرے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف پہنچا۔ٹارچ کی روشی میں تھوڑا سا آ گے بڑھا۔ و بوار کے ساتھ اصلی نظرات والایلات کا ایک خوبصورت سا بڑا گلدستار کھا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ توایک انسانی ٹا تگ بنا جلم کے نظر آئی کے بھر کو جونگالیکن وہ پلا شک کی تھی <sup>- ہمج</sup>ھ

جاسوسى دائجست 216 ستهبر 2016ء

یمار کے دولفظ نہیں گھے۔''

" كول؟

گیا کہ بیریبرس میں استعال ہونے والا سامان ہوگا یتھوز ا سا اورآ کے بڑھا تو ہلکی ی شوکر گئی ۔ فورا سنجل کرفرش پر تھی۔تھوڑ ااورآ گے بڑھا توا چا نک ایک ہلگی ی آ واز سنائی

اس سے پہلے کہ إدهر أدهر ديكھتا موني سنگھ كى آواز گونجی۔''شیام.....کیاتم ہو؟''اگلے ہی لیجے وہ اسنج کے بغلی دروازے سے نکل کرمیرے قریب بھٹنے چکا تھا۔ اس کے کندھے پر تھیٹر کمپنی کے بڑے ہے لوگو والا ساہ جرمی تھیلا لنا وہاتھا۔اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔''شکرے تم في اينادُ أن بدل لياء ورنه من تو بن موت مارا كيا تفاين وہ کھے سے بریشان محسوس ہورہا تھا۔ میں نے کوئی جواب تبدريا۔

ال نے میراباز و پکڑا۔'' آگا ہ''

"اوه يرے فدا " احا مك سامے نظريزتے ہي میں چلایا۔ جے میں اندھیرے میں ڈی سمجھ بیٹھا تھا، وو حقیقت میں ایک انسانی لاش تھی۔ مجھے کچھ مجھ نہیں آیا۔ پریشانی کے عالم میں ایک نظرمونی شکھ پر ڈالی اور پھر لاش کی طرف دیکھا۔ مردہ پڑے میں کے سینے میں جاتو دیتے تک پیوست تھا۔اطراف میں بہت ساراخون پھیلا ہوا تھا۔ یہ منظرد کی کرمیں دہل کمیا تھا۔ اش اورخون تو ڈرا ہے میں بھی بھے خوفز دہ کرویے تھے اور پہ تو سب مجھ حقیقت میں تفا\_ زندگی میں پہلی بار اس طرح کاحقیقی منظر و مکھے رہاتھا۔ میری حالت بگزنے تگی تھی۔سراٹھا کرمونی عگھ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بھی حیرانی سے اُسی طرف وعصحار باتقاب

سرے یاؤں تک خوف میں جکڑ چکا تھا۔ '' کون ہے یہ ....''میری آ واز خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ ''اوہ میرے خدا .....''مونی سنگھ کی جھی آ واز کیکیار ہی تھی۔'' یہ تویاد یو کمارے۔''اس کے لیج ہے لگ رہا تھا کہ وہ جو کھرد کھر ہاہ، اس کے لیے بھی غیرمتو تع تھا۔

'' كانپوروالا يا و يو كمار .....' ميس نے فورأ يو چھا\_لاش كا چېره خون ميں اس طرح لت بت تفاكه بېچان نه سكا\_'' پيه وی ہے اجی کے اربے بٹی کرٹن نے جس فرداد کیا تھا كداك سے دور اى رياوء،

ٹارچ کی روشن ڈالی۔وہ بلا شک ہے بنی ایک انسانی ٹا تگ دی اور ا گلے بی کھے عین میر نے ہر پر اساٹ لائٹ روشن ہوچکی تھی۔ کچ یوچپوتولھ بھر کے لیے دل دال گیا تھا۔ ہالی و : کے کسی جاہل ڈائز کیٹر کی گھٹیا ہار رفلم کی طرح کا منظر پیش آیا

کروکہ جہیں اتی جلدی اس کی بدمزاتی کا پتاچل گیا۔ ابھی کچھ نہیں بگزاتم اکیلی ہو،خوب صورت ہو جمہیں آسانی سے دوسرا شو ہرل جائے گا۔ پہلی فرصت میں اس سے طلاق لے لو!" ے طلاق نہیں لے عتی "

"لیری میراشو ہر کب ہے .. میری شادی تو داہرے ہے ہوئی ہےنا!

شوير

تھی۔''شادی کر کے میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئی ہوں۔

منی مون سے والی آنے کے بعد لیری نے آج تک جھے سے

نوبیا ہتا سوزی اپنی سمبلی کے کندھے پرسر رکھے رورہی

سہلی نے بین کرنا محانہ انداز میں کہا۔"خدا کا شکرادا

سوزی نے روت ہوئے کہا۔ ' و کو یکی ہے میں اس

#### مانسيره ساحرب كاتنبيه

مونی علم بری طرح کانب رہاتھا۔ میں نے اس کا تعلیلا بیز کر سہارا و یا۔ ڈر نفا کہ کہیں وہ فرش پر ہی نہ گرجاہے۔ ہم کرائم سین پر کھڑے تھے۔ ذرای بے تو بھی پولیس کی نگاری اصلی قاتل سے بھٹکا کرخود ہمارے او پر مرکوز کرادیتیں۔ میں جاہتا تھا کہ جو بچھ جیسا ہے، بولیس کے وسنخ تک أے دیبا ہی رہنا جاہے۔

كرش نے انٹرنیٹ يا ياديو كے بارے ميں يوري رخ ریسرچ کر کے مونی علمہ کو ہدایت کی تھی گا۔ اے اُس فض سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔اس کا کر دار مشکوک تھا۔ یا د یو کا کا نبور میں پلاٹک کی چیزیں تیار کرنے کا کارخانہ تھا۔ وہ وہاں کافی عرصہ رہالیکن کاروبار میں تقصان کے باعث اسے کارخانہ بند کرنا پڑااوروہ کی نئے برنس کی تلاش میں یہاں آگیا تھا۔ بعد میں مقامی انظامیہ کے ساتھ تیزی بڑے اور اہم ساجی طقول میں اقواہیں گرم تھیں کہ اس نے بڑے، بڑے اور بااثر افسران کونہایت مہنکے تحا کف دیے تھے۔اے کرپٹ سائندانوں کے گھروں پر بھی آتا جاتا و يكها كيا تفا- محص ياو ب إس يركرش نے كها تھا" بيأس كى انویسٹن ہے،جس سے دونمبر دھندے کی توآتی ہے۔" میں نے سراویر کیا اور میرائے ہوئے مونی سنگھ کی طرف کھا۔ 'متم نے آب تک اسے خود سے الگ نہیں کیا

جاسوسى دائجست 217 ستمبر 2016ء

FOR PAKISTAN

تھا'' کھے بخولی مادے کہ کرش نے کتنا زور دے کرمونی عُلَم ہے کہا تھا کہ وہ اس سے بیجے ورنہ کسی مشکل میں جمی تجنس سنتا باوراب وه شايد تجنس چاتھا۔

میں کرشن کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔وہ سوچتا بہت ے۔ توت فیلید کی کمی کے سب کسی نتیجے پر پینجنے میں اسے برئی دیرنگتی ہے لیکن ایک بات ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرلیتا ے تو پھراس کا ذہن تبدیل کرانا ناممکن ہوجاتا ہے۔وہ اپنے فیلے ہے ایک ایج بھی بٹنے کو تیار میں ہوتا۔ یج بات تو یہی ے کہ بمیشداً س کا فیصلہ مو فیصد درست ثابت ہوتا تھا۔ یا دیو کے بارے میں بھی وہ اپنی ایک رائے قائم کر کے مونی عظم وأس سآ گاه كريكا تفا-

یں نے بی کڑا کر کے ایک بار پھر لاش کی طرف و کھا۔ اُس کے جسم سے بہنے والاخون جم چکا تھا۔ میرے ذبن معتصروالات جنم لے رہے تھے۔ بیکس نے کیا، کوں کیا، اس بے دردی ہے کیوں مارا گیا اور بہاں کیوں بارا گیا؟ فی الحال ان سوالوں کے جوابات کم از کم چرہے یا ل تو نہ ہے۔ مجھے افسوس ہور ہا تھا۔ وہ جبیبا بھی تھا گیکن ای طرح کی اذب تاک موے کا تا کم از کم حقدار ہر گزنہیں

''شیام ....''مونی سنگھ نے خود پر قابو یانے کی کوشش ارتے ہوئے کہا۔'' کرش کا مشورہ ابنی جگدلیکن تھیٹر جلاتا ا تنا آسان کام نبیں اور وہ کھی اس کی پیچیٹل دور میں۔ بڑے یا پڑیلنے پڑتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا تقااوراب بھی ہے۔ ' یہ کہ کراس نے لاش کی طرف اللی ے اشارہ کیا۔" اب القاہے کہ یہ میٹر چل جی میں پائے گا۔''اس کی آواز بھترار ہی تھی۔تھیٹر کھولنا شایداس کی زند کی کا سب سے بڑی تمناتھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی تھی کیکن یا دیو کے قل ہے سب کچھ بدلتا نظراً رہا تھا۔

میں نے بری ہت کرکے لاش پر سے اپنی نظریں اٹھا تمیں اور اُس کی آعموں میں ویکھا۔'' کیا کرشن ہے بات جانتا ہے کہ یاویواب تک تھیٹر کے معاملات میں شامل رہا ہے؟''

به من کروه کچه و پر تک میری طرف و کچھتا رہا اور بنا جواب دینظریں نیچ کرلیں۔اس کے چرے پرشرمندگی اور پیش آنے والی مکند پریشانیوں کی جھک صاف ویکھی

ا کوش دستاویزات بی مد تک تمام معاملات و کیفتا تھا۔'' مونی عکھ نے شرسا، لیجے میں کہنا شروع کیا۔''ہم نے کئی اکا وُنت بنار کے سے اور نیجر کو حق سے تاکید کی تھی کے تمام دفتری دستاویزات بر تلطی ہے بھی یا دیو کا نام نہیں آ ؛ جاہے۔ جھے ڈر تھا کہ کرئن کو یہ پتا چلا تو معاملہ کڑ بڑ بوسكتاً تقاله بين بركزية بين بيابتا تفاكه وه تفيز سے لاتعلقي

بجصے مونی عظمہ کی وضاحت بررتی مجر بھی یقین نہ تھا۔ میں اے اچھی طرح جانا تھا۔ وہ اس طرح کی جالا کی كرنے والإبندہ ہى نہ تھا۔خود ہى سوچوكہ ايسا كيے ہوسكتا ہے كرآب كى تخص كراته كافى الصي كام كرد ب ول اور ایک دن سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔میرا دل کہدر ہاتھا کہ جس طرح موثی عکھ نے کرش کو اندجیرے میں رکھا، وہ جال یا دیو کی ہی سکھائی ہوئی ہوگی۔اس کی جاا کیوں کے تھے تو بھی جانتے

ہم دونوں ہی خاموش کوزے تھے۔مونی عظماتو جیسے کتے میں تھا۔ چند محول بعد میں نے کوٹ کی اعدرونی جیب ے مو ہاکل فون نکال کر پولیس ہیلیہ لائن کانمبر ملایا۔

'' آؤ....''فون کرنے کے بعد مونی کا ہاتھ تھا ہا۔ ہم التنج ہے نیچے از کرسامنے کی نشستوں پر ہیڑے گئے۔ جب تک پولیس نہیں آ جاتی ، ہم دونوں نہیں نہیں جاکتے تھے۔ورنہ یہ ویهای بوتا که آنیل جنی مار...

تقریباً تمین کھنے کے بعد پولیس نے ہم دونوں کے بیانات لینے کے بعد عرف بچھے جانے کی اجازت وے وی \_ اُ ہے روک لیا تھا میرے یاس میں اسٹیشن کا اٹر ککٹ و کھے کر يوليس افسر چونكا تھا۔ بيدد كيھ كروہ مطمئن نظر آیا كيەفلائٹ كا وقت گزر چکا تھالیکن پھر بھی جھے تنی ہے تنبیہ گیا کہ بولیس کی اجازت بغیرشہرے یا ہر ہرگز نہ جاؤں۔

یہاں سے نکل کرمیں سدھا اپنے تھر گیا۔ کچھ کھا بی کر جان میں جان آئی تو کرش سے ملنے کے لیے اُس کے گھر راج مینشن کی طرف چل دیا۔ جو کچھ ہوا، میں اُسے تفصیل ہے بتانا عامتا تھا۔ اگرچہ وہ مینشن بظاہر کرشن کی ملکیت تھا کیکن تکنیکی طور پر دہ اُس کی ہی نہیں میری بھی پرایر ٹی تھی۔ وه دراصل ایک میملی ٹرسٹ کا تھر تقا، ایک ایسالیملی ٹرسٹ جےراج شرمانے قائم کیا تھا تا کہ خاندان کے تمام لوگ نے اے کرشن کی نظروں سے مس طرح بچا کر ۔ احساس ملکیت کے ساتھ اُن کے بعد بھی وہیں پر پیاڈ محبت

ر جاسوسى دَا تُجست 18<u>2</u> ستمبر 2016ء

ران شریا کی بڑی بئی بھر ٹی مات تھی اور کرشن اپنے دا دا کا اکلوتا ایوتا ۔ کرش کے دادا میرے ٹاٹا تھے۔ وہ ریکوے کے ریٹائرڈ چیف انجینئر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی سرف ایک بی کام کیا ، ریل گاڑی کے لیے لائن بچھانے کا۔ انہیں ریل گاڑی ہے جنون کی حد تک عشق تھا۔مینشن کو بکندی ہے دیکھوتو وہ کی ریل گاڑی کے انجن اور اس کے جھے لگایک ڈے کے ماندنظر آتا ہے۔انہوں نے گھرکا تغییراتی نقشه خود ژیزائن کیا۔ برطانوی دور کے آخری دنوں مِينَ تعمير شده عجيب وغريب نقش كا حامل بي تفركني رياستون میں مشہور تفا۔اب تولوگ دور ، دورے اے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ میری علی خالہ جنہیں ہم انجوآنی کہتے تھے، نے المحدى زندگى باب كى دېليزېر بى بسركى تھى \_انہوں نے شادى الله كالحي - كرش كي مال جين مين فوت موكي تقي ، انجوآني نے ہی تینے کو یالا بوسا تھا۔ راج مینشن خاندانی گھرتھا۔ تا نا کے بعد جب تک آنٹی زندہ رہیں، گھراورزمینوں کی دیکھ مِيال أن كه بي ذ من محتى ـ

انجوآ ٹی ونیا ہے رخصت ہو تمیں تواپنے بیچھے بہت کھ تيور كر كاني تقيل \_ أن كي وهيت على چند نا ياب كتابين ، كجه فریس ، سوناکیاندی اور تعودی بہت نقدی میرے لیے بھی سی تھوڑی بہت صرف کرٹن کو ملنے والے تر کے کے مطابق، ورنه وه اتنی زیاده هی که شاید مجھے زندگی بھر کم از کم یلے کے لیے ہاتھ یا وُل ہلانے کی کوئی غرورت نہ تھی۔

راج مینش کی دوسری منزل پر کرش کا دفتر تھا، جھے و، اسٹڈی کہتا تھا۔ وہ ایک اچھے ولیل کے ساتھ، ساتھ زبردست قشم کانفتش کارتھی تھا۔وہ مجھ سے بنی سال بڑا تھا۔ اس کی وجہ ہے ہی جھے اپٹی زندگی پورے سکون اور آ زادی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملامیں ماں باپ کی اکلوتی اولا د تھالیکن والدین کے بعد کرش نے بھی مجھے تنہائی کا احساس ہونے نہ دیا۔اس نے ہمیشہ مجھے والدین کا پیاراور بڑے بھائی کی شفقت دی۔اس سے میری دوتی بھی تھی اوراہے میں دوست کے ساتھ ، ساتھ اپنا سر پرست بھی مجھتا تھا۔ میری زندگی میں بھی ایا کچھ نہ رہا، جے بھی کرش سے چیانے کی کوشش کی ہو۔

اگرچهاُس وفت شاید میں ایسانہیں سوچتا تھالیکن اب ته ول سے تعلیم کرتا ہوں کہ عمر کی تیسری دہائی کے اولین برسول میں میرے یاں جو کچھ تھا، میرے ہم عمراس کی خواہش کیا کرتے تھے۔اتی جھوٹی فریس شاعدارزید کی بسر کرنے کے بیچے میری کوششوں سے زیادہ کرش کا کر واراہم جاسوسى دائجست 219 ستمبر 2016ء

ہا تھا۔ الجوآئی کے ترکے سے میرا حصہ دلائے میں وہ بیش، بیش رہاتھا۔ یوں کہیے کہ اس نے اپنے مصے کا بھی بہت کچھ بچھے ہی دلوا و یا تھا۔ آئٹی کی وصیت کرشن کی ہی تیار کردہ تھی اور یہ پاور کرنا کیے ممکن ہے کہ جو یکھ بچھے ملا، وہ آس کی مرضی کے بغیر ملا ہوگا۔

میں کرشن کی اسٹڈی میں داخل ہواتو مجھے اپنے سامنے کھڑاد کچھ کروہ جیران رہ گیا۔لمحہ بھر کواس نے مجھے فور سے د يکھااورآ نکھيں مسليں - ' تم ....'' و ہتقريباً جلايا - ' يہاں کیا کررے ہو بمہیں تو اس وقت جہاز میں ہونا چاہیے تھا۔'' ال نے بھے جواب دینے کا موقع ہی نددیا۔"سب خیریت تو ہے، کیا کچھ گڑ بر ہوگئ ہے۔'' وہ سخت پریشان وکھائی و سے رہاتھا۔

''سب ٹھیک ہے۔۔۔'' میں آگے بڑھ کرائی کے سامنے رکھی کری پر بیٹھا اور گہری سانس لے کر فیصلہ کرنے لگا کہ بات کہاں ہے شروع کروں ۔ میں سب چھنہا ہت تفصيل كے ساتھ بيان كرنا جاہتا تھا۔

الله مح يون أيل ؟ " مجه خاموش و يه كر كرش له نثولی جرے لیج میں بھر دریافت کیا۔

" بات بي ب كريس الزيورة كريم تكنية بي والانتا كيموني سَكِي كافُون آحميا ..... 'أس كے بعد ميں تے ڈرا ہے ے راجندر کی العلقی، اس کردار کے لیے مونی عکھ کی يريشاني كيرميرا حاى بعرليها اور ياديو كي لاش دريافت ہونے اور پولیس کوویے گئے بیان تک کی ساری رووا واسے

کراٹن چپ جاپ سنتا رہا۔ کس وکیل کی طرح اس کا چره سے تا تر تھا۔

'' یا دیوتھیٹر کمپنی کے مالی معاملات میں بھی شال تھا۔'' میں نے اپنی دانست میں ایک بڑا انکشاف کیالیکن کرشن کا چہرہ برستور ہے تا تر رہا۔ مجھے لگا کہ اے یہ بن کر کوئی تعجب ہیں ہوا۔

كافى ديرتك كمرے ميں خاموشى رہى۔ آخركرش نے سراٹھا یا اور تم جیر کہجے میں کہنے لگا۔'' تم مجھے بیہ بتاؤ، پولیس کا

'' یکھ خاص نہیں .... بس میرا بیان لیا اور گھر بھیج

· ( ( ( ( ) )

میں مجھ گیا، ای کا اشارہ مونی عکم کی طرف تھا۔''وہ میر ہے جانے تک وہیں پولیس کے ساتھ قلالے بیں فکل رہا تھا

اب جیکہ ہندو تنان ٹائمو کی اطلاع کے مطابق اس کے خلاف تحقیقات کا کہا جارہا ہے تو یقیناً وہ سامی یا سرکاری شخصیات جنہوں نے اس سے مال بنورا ہوگا ، کسی صورت حہیں جا ہیں گے کہ اس معالمے میں ،کسی مقام پریاد بوان کا نام کے۔وہ سفید ہوش جرائم پیشدا بنی گردن بچانے کے لیے کی بھی حد تک جا کتے تھے جاہے وہ اُس کا قبل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے ذہن میں اسلیج کے فرش پریژی،خون میں ڈولی یا دیو کی لاش گھوم گئے۔ مجھے جمر جمری آئی۔گلاس چھلک گیا۔

كرش في ليب اب سے تظريل افعاليس-"كيا ہوا..... "میرے ہڑ بڑانے پراس نے چونک کر یو چھا۔ '' بس ذرا گلے میں پیندا سالگ گیا تھا۔'' میں نے بات بنانی ـ

''او کے .....'' بیے کہ کروہ دوبارہ لیپ ٹاپ رنظریں گاڑ کر بیٹے گیا۔ کی بورڈ پراس کی انگلیاں جلد کی ، جلد کی ا دھر ہے اُ دھر تھرک رہی تھی۔

میں کے کھوکی کی طرف دیکھا اور آنگھیں موندلیس۔ ایک بار پھرمیرے تصورین یادیوا بھر آیا۔کوئی تخص اس کے سینے میں بڑا سا جا تو گھوٹ رہا تھا۔ دیتے برسر خارتک کا ایک لوگو یا شاید نمپنی کا ٹریڈ مارک بنا ہوا تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کے دیے ہی نشان والے عاقو وَں کا ایک سیٹ کرشن کی ہاوس کیپرشل امو ہی کئی میں استعمال کرتی ہیں۔ میں نے آنکھیں کولیں۔ کرش مستور لیپ ٹاپ میں منہمک تھا۔ میں نے ایک بڑا سا کھونٹ بھرا اور خالی گلاس سائد عیل پررکھاڑا کے بار پھر سوچوں میں کم ہوگیا۔ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایساتھ جس سے بھاری تھا تف اور رشوتیں وصول کی من جول ،صرف اس خدشے برائے کیوں کوئی عل كرائے گا كہ كہيں أس كے جرائم ميں ان كا بھي نام نہ آ جائے۔ویسے بھی اب تک ، سب کچھ صرف مطالبے اور امکا نات کی حد تک تھا۔ یا دیو کے خلاف کہیں بھی با قاعد گی ہے سرکاری سطح پر کوئی تحقیقات شروع نہیں ہوئی تھیں یا اگر کی جا چکی تھیں تو اُن کا با ضابطه اعلان نبیں کیا گیا تھا۔

ہوسکتا ہے کہ یہ خون کسی ایسے تحص نے کیا ہوجو نہ صرف اس کے بہت قریب ہو بلکہ یا دیوخود بھی اُس پر اندھا اعتاد کرتا ہو۔ا جا تک ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ مجھے بادآیا کہ تھیٹر کے معاملات میں یادیو کے شامل ہونے کائن كركرش كوكوني جرت نبيس بوني تحى \_ا ہے ويھ كرلگيا تھا كہوہ ہراس بات ہے واقف رہتا تھا،جس کا کوئی نہ کوئی تعلق اُس

، بھے مونی علمے نے کہا کہ اُس کا انتظار نہ کروں ۔' وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور منی پار کی طرف بڑھا۔ کچھ دیرلعد پلٹااورایک گلاس میری طرف بڑھایا۔'' پریشان مت ہو۔'' یہ کہتے ہوئے وہ اپنی رائننگ میل کی طرف بڑھا۔ ایک گھونٹ بھرااور لیپ ٹاپ کھول کر پچھٹا ئپ کرنے لگا۔ کافی دیر ہوگئی۔ وہ بدستور کچھٹائپ کے جارہا تھا۔ ا ہے کام میں اتنا منہمک تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ یہ بھول ہی گیا ہوکہ میں بھی وہیں بیٹھا ہول۔

آخر کام اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا تیں، گلاس تھاما اور کری کی پشت ہے فیک لگا کر چند کھوں تک میری طرف دیکھا رہا۔"اس قل سے متعلق انٹرنیٹ پر چند ر بورمیں ملے سے بی موجود ہیں ہے

ميري نمجه ميں پنہيں آيا كة تل تو آج صبح كسى وقت ہوا تھا۔ پھر بیکون می رپورٹیس ہیں جن کا ذکر کرش کررہا ہے۔ میں نے موالیہ نگاہوں سے اسے ویکھا۔

كرش نے گہرى سانس لينے كے بعد كہنا شردع كيا۔ ''ایک رادرٹ کا کہنا ہے کہ یا دیو کے معالمے میں ایسنی کو شامل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اس پر الزام ہے کہ وہ مصنوعات کی تیاری میں زہر ملے مواد کا حامل خام مال استعال کرتا رہا ہے اور تلف شدہ زہر یلے مواد کوٹریٹمنٹ کے بعد کسی محقوظ مقام پر وفن کرنے کے بچائے براہ راست در پایس سپینک رہا تھا، جس ہے آئی آلود گی اورا نسانی صحت کے شکین خطرات جنم لے رہے ایل۔"

یہ بات کی حد تک درست ہی گئی۔اے دھندے کے گرآتے تھے۔ایک ہاریا دیو نے کرٹن کوجی ایک فیمتی گھڑی بطور تخفہ پیش کی تھی ،جس پر اُسے شدید حیرت تھی۔ وہ ڈرر ہا تھا کہیں بدرشوت نہ ہو۔ اس کا خدشہ کی حد تک درست تھا۔ شہر کی گئی بااثر شخصیات کو یاد ہو کی جانب ہے اُن کی حیثیت کے مطابق قیمتی تحفے ویے کی افواہیں ہفتوں گروش کرتی

جب سے یاد یوتھیٹر کی دنیا میں آیا تھا، تب سے وہ خاصی معروف شخصیت بن گیا تھا۔ ویسے بھی تھیٹر کی آڑ میں بہت سارے بااثر لوگ کا لے دھن کوسفید کرنے یا کروائے كا دهندا كرتے تھے۔اى ليے كرش نے مونى سكھ كومشوره دیا تھا کہ یاد ہوے فاصلہ بنائے رکھے۔ای دوران مجھے خیال آیا کہ کرشن کے بقول وہ دونمبر دھندوں میں شامل تھا۔ اس معالمے میں با اثر لوگوں نے بھاری رشوتیں بھی وصول کی -18 US

جاسوسى دانجست 220 ستهبر 2016ء



کر کے معاملے سے موتا ہو گلگا تھا کہ وہ اس بات ہے جج بخوتی واقف بھا۔ جھے لگا کے تعمیر کے سعاملات میں یاد یو کی شمولیت کاس کرکرش کو بخت افسوس ہوا ہوگا کیونگداس نے مونی عُلُه کو پختی ہے تعبیہ کی تھی ، وہ اے تھیٹر سے ہرصورت دورد فيضاحا بتايي

اجائك بين من دردكي ايك لهر أُصل محسوس مولي-دو پہر سے بی کھ گز بر محسول تو مور بی سی کیلن اتن بروی پریشانی میں الجھا ہوا تھا کہ تکلیف کا احساس ہی نہ رہا۔ و پے یہ میرا بہت پرانا سئلہ تھا۔ جہاں ذرائی ٹینشن ہوئی ، پیٹ میں درد کی لہریں اٹھٹا شروع ہوجاتی تھیں۔ دو پہر کے مقالم بین این بار درد کی بهاهرین زیاده آنکیف ده محسوس ہور ہی تھیں۔ پہلو بدالالیکن درد کم نہ ہوا۔ میں نے کرشن پر نظر قرالی۔ وہ لیب ٹاپ میں کم قطا۔ آ ہت سے اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ ذرا چہل قدی کراوں۔ ہوسکتا ہے تکیف میں افاقد آجائے۔ اطاری سے بال کی طرف تھلنے والے دروازے کی لمرف دوقدم ہی بڑھائے ہوں کے پہلے

''اب ترکبال چل دید؟'' کرش بو پیور ہاتھا۔ '' ذرا چبل قدری کراوں۔''

کرش نے اثبات میں سر بلاویا۔

اعدی سے سید الان میں آیا۔ چہل قدی کرتے وقت میرا دماغ یادایه کرینے پی پیوست جاتو اور اس پر ہے لوگو پر اٹکا ہوا تھا۔ بقیقاً ، ایسے جاتو ؤں کے سیٹ مبنی كے سيكروں تھرول ميں موسكتے اين سيكن كرشن كے تھر سك ہونے کا ایک خاص مولاہ تھا۔ ہانی لوگوں کا یاولو سے مجھ لینا دینا ندتها، وه شاید اے جانتے تیک نه ہوں کیکن کرشن یاد ہو کونا پیند کرتا تھا۔ بات میس تک نہیں تھی ۔ تھیٹر کے قیام میں کرش کی بڑی خد مات شامل تھیں منع کرنے کے باوجود یاد بو،مونی سنگھ کی وجہ سے تھیٹر کے معاملات میں عمل دخل ر کھٹا تھا۔ اس لیے کرشن کے بکن میں اُس جیسے جاقوؤں کا سیٹ ہوتا شہے کی کھڑ کی کھولتا تھا۔

بظاہراک بات کی کوئی وجہ نظر نہیں آر ہی تھی کہ یاد ہو کو كرش في كم كيا موگا۔ ويسے بھى اگراس كے مزد كي الي ہی کوئی نجیدہ بات ہوتی تو وہ کسی بھی وقت اس معالمے پر مونی سنگھ سے بات کرسکتا تھا۔مونی سنگھے کازیادہ تروقت تھیٹر میں بی گزرتا تھااور کرش کے لیے اُس کے دروازے ہمیشہ کھے رہتے تھے۔ اگر کرش، یادیو کی تھیز کے معاملات میں مداخلت ہے آگاہ تھا تو 'مانی عظمہ ہے اس پر مختلکہ کھے

و کئی گی، دونوں ایے، ایچ موقف کا د فائے کر کتے تھے یکن ایبانه تما که کوئی خل نه نکتا اورنوبت یا دیو کی موت تک عالم المجتني ميں نے سر جمد کا اور چھو لے ، چھو لے قدم اٹھا تا ہوا ہال کے وسط تک بھٹے گیا۔

یکن نگاہوں کے سامنے تھا۔ شلیا موی ڈائننگ نیمل پر میٹھی چائے لی رہی تھی۔''ارے تم ....''اس نے چونک کر كباله بمهمين توهمنول يبلي أزان بعرليني عابيه هي-' میں نے کوئی جواب دیے کے بچائے مسکرانے پراکتفا کیا۔ایک بار پھر پیٹ میں شدیدا پینٹن محسوس ہوئی۔ قدم ا ثفائے ہی والا تھا کہوہ پولی۔

"بداو ...." انہوں نے جاکلیٹ بسکٹ سے بھری بلیٹ اٹھائی۔'' ابھی ابھی اوؤن ہے تکالے ہیں، بہت خستہ -05

میں کچن میں داخل ہوا اور پلیٹ کی طرف ہاتھ برُّها یا۔''ا چھے ہیں۔'' ایک لمکٹ اٹھا کر تھوڑا سا تھایا۔ مرى نگابى إدهر أدهر بعثلى ول كاؤنثر برآكر جم كنيس-سال سترے کا دُنٹر پرر کے لکڑی کے خوب صورت بکس میں مثلف سائز کے جاتو وال کالیک سیٹ رکھا تھا۔ معنظیام ..... " علی موی گفری ہوتے ہوتے اولی "کیاکوئی پریشانی ہے؟"

میری گاہیں اب بھی چاقو والے باکس پرجی تھیں۔ ایک بار پھر بھے اوبو کے سینے میں پیوست جاتو یاد آگیا۔ ويها بي چاتو، ديتے پر بنے واليے بي نشان والا چاتو.....

ميري نگايين اس باكسيد جم كرده في مين-''کیا ہوا شیام ''شلپا موی کے لیج سے تشویش میر الكربي مقى - "تمهارا جره زرد يرر الب-" میں نے سربلانے پر ہی اکتفاکیا۔ ''شیام .....تمهاری طبیعت تو تھیک ہے تا؟''

یں نے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلا ویا۔ وہ دو قدم آگے بڑھ کرمیرے قریب آئی۔'' یبال

میشو ..... ''انہوں نے کری گھسیٹ کر مجھے بٹھا یا۔' میس یانی لاتي بول-"

میں نے اور کھایا بسکٹ پلیٹ میں رکھا اور دونوں المهنيان وائتنگ نيبل ير نكا كرسر باتھوں ميں تھام ليا۔ ججھے سمجھ نبیں آ رہا تھا کہ کیا سوچ رہا ہوں۔ایسامحسوس ہور ہا تھا جيے جم تيزى سے لينے ميں نہا تا جار ہاہو۔

ا شلیا موی نے گای تھایا تو یائی ہے ہوئے میرے النواف المسلم كالفي تحورا الما يافي الملك كى بليث برجمي

جاسوسى دائجست 222 ستمبر 2016ء

دونی انک

ای دوران کرش پکن میں واقل ہوا۔'' کیا چل رہا

جب بھی راج سیشن میں رہنا پڑتا تو میری پیندیدہ جگہ سِنٹک روم تھی جو پُن کے ساتھ ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ پُن كے عقب ميں ووسرونٹ كوارٹرز تھے۔ جن ميں سے ایک كو آتی انجونے کچن اسٹور اور دوسرے کو ملاز مین کے لیے سِنْتُك روم بناديا تھا۔ شليا موى كے سوااب كوئي اور ملازم تھا نہیں، وہ بھی صرف دن کے اوقات میں ہی وہاں رہتی تھیں۔ سِٹنگ روم میں ہی اُن کے لیے ایک آرام وہ بستر بھی لگادیا تھا، جہال وہ دن کے فارغ ونت میں کچھ آ رام

ارش نے جب میری طبیعت بگڑتے دیکھی تو باز وے تھام کر بیٹنگ روم میں لے آیا۔ جھنے دو تین بار تے آئیں۔ پیٹ میں زور کے مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ پچھ دیر بعد ٹلیا موی نے مجھے بودینہ، سونف اور ادرک کا قہوہ یا کا تو پچه د بر بعد طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی لیکن کمزوری بہت موری تھی۔ کانی چکر آرے تھے۔ کوئی ہفتہ جر پہلے مجھے ڈائیر یا ہوا تھا، تب بھی سیشن میں ہی رہا تھا گرش نے مجھے بيد برالناديا-" جب تك طبيعت مجلتي نهيل گھر مت جانا-" ہے جہ کر دہ اشٹری میں چلا گیا۔ کمزوری سے میری آ تکھیں

دوسرے دن سو کر اٹھا تو لگ رہا تھا جیسے پچھ ہوا ہی ہیں۔ میں نے موبائل فون آن کیا۔ موٹی سنگر کا مینے آیا ہوا تھا۔ وہ ریبرسل کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں انها اور باتحدروم میں چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو تکلیف کا احساس تک نے تھا۔ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشنا کرتے ہوئے میں ريبرس اورياديو كے حوالے سے سوچ رہاتھا۔ ريبرس اہم ں کین اس ہے بھی اہم بات ریکھی کہ یاد یوفل کیس کی تفتیش کتنی آ کے بردھی۔

البحی بیرسوچ ہی رہا تھا کہ مونی عظمہ داخل ہوا۔''گڈ مارننگ ..... کیا جل رہا ہے؟"ای نے کری تھیدے کر بیٹھتے

"البھی تمہارے یاس ہی آئے کا سوچ رہا تھا۔" میں منكرا يا\_'' كل رات طبيعت خراب ر بى \_گھر بھى نہ جاسكا\_'' '' تمهارے گھر گیا تھا۔ تالا دیکھا تو تجھ گیا کہ اس وقت کہاں مل سکو گئے ''اس نے شکیا موی کے ہاتھ سے جانے كالك تفاتح بوكيا

میں نے کہنا شروع کیا۔" شدیا موی نے سواف ، ابود ہے اور ادرك كا قبوه دوباريلا يا، تب تين جا كرسويا اوراب ناشخ کے قابل ہوا ہوں ۔

" ثم ای کا جم کرعلاج کراؤ، لگتا ہے تمہارا معدہ کزور پڑ کیا ہے۔''مونی شکر کے بچے سے شویش میاں تھی۔

' 'باتی با تیں چھوڑو، یہ بناؤ ہولیس تم سے کیا یو تیور بی ر اس اللہ ہوئی بن سے سننگ روم کی طرف

میں، میں نے فورا آبو چھا۔ ''بس یجی،۔'' سونی علمہ نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔'' یاد بوے بارے میں بناؤ۔ جتنا کچے میں جانتا تھا، وہ سب بتادیالیکن اُن کی سوئی آواس پر پی انگی رہی ... اور پکھے۔اب میں انہیں اور کیا بتاتا۔''

''تم نے اس کے ساتھول کراور کیا کچھ کیا تھا؟' مج

''اور کیا کرنا تھا ۔۔'' موٹی علیہ نے میری طرف - ' کی پہلے ہی ست پریٹان تھا راجندر کو لے کر۔ یاد اواق اے برے یا ل کرآیا تھا۔"اس فے کودیس رکے ساہ تھنے کو شہتماتے ہوے کہا۔ وہ اس وقت بھی الجينول مين حكر الحسوس مور باقتاب

"كياده دودي ايك دوم ب كوجانة شح؟" مجھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یاد ہواور راجندر کے درمیان میکڑوں میل کا فاصله تما کجران میں استع قریق تعلقات کس طرح پیدا ہوئے کہ وہ اے مونی سکھ کے کھیل میں کام کرنے تک

منظاریو کی موجودہ بیوی راجندر کی واقف کار تھی۔ دونوں نے دہلی میں کچھ اسنج ڈراے اکھنے کے تھے۔" مونی تکھنے بٹایا۔

"تووه مجي آخ ادا کاره ہے؟"

، بهمی تقی -' مونی عَلَمَه بِنَهِ مِنْ عَلَمَهِ بِنَهِ بِهِلِي كَامِهِ " بيه بهتٍ بِهِلِي كَا بات ہے۔اب تو وہ خاصی جانی پیچائی فیشن ڈیزائنر ہے۔ شایدای نے یادیوکوراجندرے متعارف کرایا ہوگا۔"اس کے کہے ہے لگ رہا تھا کہ وہ جھے بہت کچھ بتانا چاہتا ہے کیکن کہنہیں یار ہا۔شایدوہ کسی مصلحت کا شکار ہور ہا تھا۔

'' کیا یا دیواور را جندر کے درمیان کوئی تھنچا ؤ چل رہا تھا؟" بچھے اس بات کا خدشہ ان دونوں کے مزاجوں کے مِینِ اَنْظَرِ تَعَالِ جَهَالِ تَکُ مِی را جِندرکو جامنا ہوں وہ کھلنڈرا، منىدى اورلا ابالى طبيعت كامالك تفااوريا ديوجھى كوئى نرم خو،

جاسوسي دانجست 223 ستمبر 2016ء

سلح بخوانسان ندفغار تمہار ہے ہے آجا سینٹرو چیزا ورمونگ کی تیجزی بناوی مونی عقبی چهه پر سی سوچ میں ؤ وبار ہااور پھرفرش پر

ار ی نظری انفائے بغیر کہا۔ 'مہاں .... أن دونوں کے درمیان کچھ کشیدگی تو تھی۔''

آنیج کی دنیا میں ایبا ہونا عام بات ہے۔ ساتھ کام

کرنے والے لگ مجل جمی لوگوں کے با ہمی تعلقات بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن درون خانہ بھی کو بھی سے پھھ نہ يحه شكايتين غرور موتى بين -ايك نا ديده تناؤ ورميان مين برقر ارر ہتا ہے۔اگر اُن دونوں کے ﷺ بھی ایسا تھا تو ہے کوئی نیٰ بات نبیں بھتی۔ ایک اگر تھیٹر کی دنیا کا بڑا نام تھا تو دوسرا كاروباري حلقول اور طاقور سياس ادارول ليس مضبوط

بڑیں رکھتا تھا۔'' ویسے تم بچھ جانتے ہو،ان کے درمیان کس بالعدير كشيركى يائى جاتى تھى۔ ميں نے قبل كى وجہ جانے

ے کے اسے مزید کریدنا چاہا۔ ''میرا خیال ہے۔'' مونی شکھ نے سراٹھا کرمیری طرف دیلما۔''شاید یاویو کے پاس اُس کی کوٹی ایس کمزوری شرور ہوگی ،جس کی وجہ سے بی وہ میر سے کھیل میں كام كرنے كو يار مواور ن تو محمد تو تع نبيل كداس نے ايسا سرف دوی کی خاطر کیا ہوگا۔''

''ایبا کیا ہوسکتا ہے؟''میں نےصوفے کاکشن اٹھا کر

گوه میں رکھتے ہوئے او خصا۔ '' مونی عکرنے نفی میں سر ہلا یا۔'' مونی عکرنے نفی میں سر ہلا یا۔'' بس! ایسامحسوس کرر ہاہوں ۔ بھین میں ، لیسے رفسے میراشک ہے۔'' "ديات م في الماس ماكى؟"

موٹی علمہ نے ہر بلایااور مشرایا۔ ''مبین ویسے بھی اگر کچھ ایک بات ہوگ تو پولیس خود ہی جلد حقیقت کا پتا طِالے گی۔''

يه كبه كروه الفا- " اجها اب من جلما مول - ايك ضروری کام ہے کہیں جاتا ہے۔''اس نے سیاہ تھیلا اٹھا کر كندهے ير انكايا اور دروازے كى طرف بڑھا۔ پلث كر میری طرف دیکھااور ہاتھ ہلایا۔''ارےسنو!ریبرسل کے لیے علے جاتا، میں کہیں جارہا ہوں، واپسی پرریبرسل میں پنجوں گا ۔۔۔ مائے۔'

مونی سنگھ کے جانے کے چندمنٹ بعد شلیا موی کچن میں آئیں۔''اوو ....'' جاروں طرف و عجعتے ہوئے کہا۔ شکرے بھگوان کا، وہ جلا ٹمیا۔'' نہ جانے کیابات بھی کہ موتی تنگهدانىپل بىشى يېنىدېي ئېلى رياتغا +

يل كے حكوات بيا كفاكيا۔ كے ا

ہے، فرق میں رکی ایں۔ جاتے ہوئے ساتھ لے جاتا۔" انہوں نے نبایت شفقت ہے کہا۔''ویے اب طبیعت بالکل خیک لگ ربی ہے۔'' ''جی ہاں۔'' یہ کہتے ہوئے میں انتعا۔ مونی عکھے نے کہا

تھا کہ ریبرسل کے لیے تھینر پہنچ جاؤں، باتی سارے اوا کا ر وہیں ملیں گے۔

ساز ھے دی بجے کے قریب گھر سے لگا۔ تھینر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہال کی طرف گیا۔ وہ بہستور کل جینی حالت میں تھا۔ بولیس کی زرور بن سے لگ رہا تھا گد کرائم سين کوانجي تک کليئر نبين کيا کيا تيا تيا۔

لالی میں واپس آیا تو کل رائے کی تکیف کے باعث کا فی کمزوری محسوس ہور ہی تھی۔ بیس سے میندوج و کھائے۔ فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک ساتھی کے تیج سے بنا جلاک پہرسل کے لیے سارے اوا کارور یا کے پارکان جم جارے ایل-مونی شکھ نے مجبع ذکر کیا تھا کہ کر پولیس نے ای کا مرتبیں کی تو وہیں ورا سے کی ریبرال ہوگی۔ وہاں اس کے ایکھ تعلقات تھے۔ انہوں نے اسے ریبرسل کی ایبازت دے

ي يقين نه تحاليكن جب و بال ريبرسل شروع بيوني تو تمام سال منت پُرجوش تھے۔ میونی عظمہ نے ایک ساتھی ادا کاره کوگروپ کی قیادت سوینی تھی۔وہ بہت الیجھ طریقے ے مب کچو کرواری کی ۔ واقعی الصنے پریشان کن حالات میں بھی مونی علمان تھی کو پروان چوھانے کی سوی سے رقی جربھی غافل نیمی و اتھا۔

ریبرسل شروع اوئے ایک گھنٹا ہی ہوا ہوگا کہ مونی سنگیے بھی پہنچ عمیا ۔ مجھے و کمچے کرمسکرایا اور اپنی اسسٹنٹ سے تمام ترمعلومات لینے لگا۔ کچھود پر بعد گبری تقیدی نگاہوں ے ریبرس کا جائزہ لے رہاتھا۔ بیمانا پڑے کا کہوہ بہت احيمااور حنتي ذائر يكثرتعابه

''اب ہم یندرہ منٹ کا وقفہ لیں گے۔'' مزید آ دھا سمجھنے کی ریبرسل کے بعد مونی شکھ نے اعلان کیا۔'' لالی میں جائے کانی کا اقطام ہے۔سب و ہیں پر چلتے ہیں۔'' جب سب باہر جانے گئے تو وہ میری طرف آیا۔''تم يكه ست لك رے ہو۔ "ال نے مجھے فورے و تيميتے ہوئے کہا۔'' لگتا ہے گزشتہ رات کی طبیعت خرالی کا اثر شایداب عكربال عدالية الوائل فيرع كدعير ا الله رکھا۔ الشیام ﴿ وَ اللَّهِي جَالِ ہے۔ تم بہت اہم کروار ادا کرنے والے والے میں معاقب کی کورٹ و عالی ہے۔'' آگیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گل کمیا۔ ہے کہتے ہوئے کے وقعے سے بع

> میں نے آہتہ، آہتہ قدم بڑھائے۔ کھے اندازہ نہیں قا کہ جولی میرے چھے، چھھے آرہی ہے۔ اچانک وہ میرے برابر آگر آمنکھاری۔ میں نے چونک کر اس طرف ویکھا اور مشکراویا۔ جولی، مونی شکھ کی بیک وقت چیف اسٹنٹ اور آئنج بنیجر ہوئے کے علاوہ تھینز کی مجھی ہوئی اوا کارو بھی تھی۔ اب تک وہ کی ڈراموں میں مرتزی کردار کرچکی تھی۔ مونی اس پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔

> ''کل جو کچھ ہوا، اُس کے بعد بھی مونی کا آج یہاں آگر کام کرنا بڑی بات ہے۔''جولی نے کہا۔''راجندر کا کام کرنے سے اٹکاراور یادیو کی لاش ....سمجھ علی ہوں، وہ کتنا یریشان رہا ہوگا۔''

میں نے اعبات میں سر ہلا یا۔ ہم دونوں اابی کی طرف بتنہ

المیں سمجھ علی حول کدائیج پراچا نک ایک لاش کود ایجاد تم دونوں کے لیے تغایرا دھچکا ہوگا۔ "جولی نے ہمرردانہ کھی گھی تفکی شرول کیا۔ الکن سامت مجھے تحقیمیں آئی کہ یاد او کی دیوہ سے مولی کی سنٹے گیجے میں تفظیم سے اسے کیا حاصل جوگا۔ " یہ بتاتے ہوئے اس کے لیجے سے تشویش

ے کی ا۔ یک نے کہا تو بچھ نیس البتہ بھوای چڑھا کرسوالیہ نگاہوں ہے اے دیکھا۔ بچھے ن کرچے ہے ہوئی تھی کہ اُس کی یادیو کی بیوہ ہے کوئی ہائے جہتے ہوئی ہے۔ دیا نہ مکسک کے لائنہ

چائے کے وقعے کے بعد دو گھنٹے میز پدر پہرسل کرنے
کے بعد جسمانی حالت جواب دینے لگی تھی۔ بچھ سے زیادہ
دیر کھڑا ہی نبیں جواجار ہا تھا۔ ایک کونے میں آکر کری پر
مینے گیا۔ کل سے اب تک کسی ایک لمحے کے لیے بھی یاد بو
میر سے د ماغ ہے محونہیں جوا تھا۔ میں اس کے قل سے پردہ
افعانا چاہتا تھا، پچھ کرنا جاہتا تھا لیکن میری جسمانی کمزوری
داہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ریبرسل کرد ہا
تھا۔ فریز جہ ہج بول کے کہ تھنی بجی ۔ خدا کا شکر کہ اسسننٹ
نے ریبرسل ختم کرنے کا اعلان کردیا۔

'' آئی کے لیے بس اتنائی ، باقی کل کریں گے۔''میگا نون پر جولی کی آ واز گونجی ۔ میں نے محسوس کیا کہ مونی شکھ مجھے ہی و کیور ہاتھا۔

جو کی میری طرف بلتی۔ وہ ایک چھی ادا کارہ کے ساتھ بہترین کا میڈین بھی تھی۔اس نے گول، گول دیدے تھما کر بہترین کا میڈین نے مشکل سے اپنی آئی ضبط کی۔ پیٹ میں ایک باریجر دیکی ہی اینتھی محسوس ہور ہی تھی۔

'' دوش کرو ....'' وہ جیرے برا ہر والی کری پر بیھی۔ '' را جندروالا کر وار کررہے ہو۔ بڑا جاندار کر دارہے وجال لگا کر کریا ہوگالیکن تم تواہمی ہے مُردہ ہے جارہے ہو۔'' مونی شکھ بھی قریب آچکا تھا۔اس کے کندھے ہے سیاہ

موں میں اور ہاتھ میں اور کا تھا ہدا ہے۔ اس کے مدھے سے ہے ہوا تھیالانگ رہا تھااور ہاتھ میں نوٹ بگ تھی۔ '' تم خود کو شیک کرلوجلدی ہے۔''اس نے لوٹ بگ ہیا تھیلے میں رکھتے اوکے کہا۔'' آج کا فی کسر رہ کئ ہے، وہ کل پوری کرلیں کے کی خیک نو بجے پہل لیں گری'

ولی و ہمیشہ سے شکایت رہی تھی کہ وہ بہت بھٹ گیر ہے۔ ڈنڈے کے زور پر کام کرانا چاہتا ہے۔اس کا خیال تھا کہ مونی سنگھ کوا پنا رویتہ بدلنا چاہیے ورنہ مشکلات اس کا سر توڑتی رہیں گی۔

''اگریدای طرح کرتارہاتو پھرآئندہ اس کے ساتھ کوئی کام کرنا نہیں چاہے گا۔'' مونی کے جاتے ہی جولی پولی۔''انی ضبح ریسرسل کے لیے آنا ذرامشکل ہوتا ہے گر مونی عکھ کویہ بھی تنہیں آتا۔''اس نے شکایتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بات ممل کی۔'' ڈائر یکٹر کوڈائر یکٹر رہنا چاہیے لیکن وہ توڈ کٹیٹر بن جاتا ہے۔''

جاسوسى دائجسب 225 ستمبر 2016ء

گرش نے اٹبات بیس مر ہلایا۔ ''اگر افقاً تی سیشن کے دوران موٹی ۔'کمہ ہال کومطلو بہ حد تک نبیس بھر سکا تو پجر اے تعییز کا اختیار رکھنے والے بورڈ میں یا دیو کو اتنی زیادہ نمائندگی دینا پڑتی کہ حقیقت میں وہ اس کا ایک ماتحت بن کر رہ جاتا۔''

'' مطلب کہ یا دیو تھیٹر کا سر پرست نہیں تھا بلکہ یہ ایک برنس ؤیل تھی۔'' میں نے سوپ کا مگ ساکٹر نمیل پرر کھتے ہوئے کرشن سے کہا۔ گرم سوپ سے اڑتی بھاپ میں کرشن کا چبرہ دھندلانے لگا تھا۔ میں نے آ تکھیں صاف کیس اور پھر اس کی طرف دیکھا۔'' مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی۔اگر یادیو تھیٹر کو ناکام کر نا چاہتا تھا تو پھر وہ راجندر کو کیوں لے کر آیا۔ وہ تو ایک ایسا اداکار ہے کہ جس کے نام پر ہی نکٹ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوجاتے ہیں۔''

کرش خاموش رہا۔ وہ میری بات من کر سی گری ہوج میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے چر ہے کے تاثر ات ہے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ بطورادا کارائٹ پراپنے کردار نبھاتے ہوئے بیک وقت چہرے پر دو تاثرات طاری کرنے میں بری مشکل ہے کامیاب ہوتا تھالیکن اس وقت جھے جرت تھی کہ بنائس کوشش کے کرش کے چرے وقت جھے جرت تھی کہ بنائس کوشش کے کرش کے چرے بردو تاثرات طاری تھے۔ کوئی عام آدی تھے یا نہ تھے کیکن ایک اواکاران ہاتوں کو بڑی آسانی سے بھانپ لیتا ہے۔ کری طرف و یکھا۔ اس تم النے لیون سے یہ کہے کہ سکتے ہو میری طرف و یکھا۔ اس تم النے یادیونی راجھ رکو لے کرآیا کہ ڈراماسائن کرنے کے لیے یادیونی راجھ رکو لے کرآیا

میں کچھ دیرسو چارہا۔ 'آج میں مونی سکھ یہاں مجھ علی آیا تھا۔اے یا دیو پرشک ہے کہ وہ دا جندر کو بلیک میل کررہا تھا اور ای دباؤ پر وہ اپنا پرانا ڈراما دوبارہ لکھ کر امنی کیے جانے میں کر دارادا کرنے پر رضا مند ہوا ہوگا۔' یہ کہہ کر میں نے توقف کیا اور کچھ سوچا۔ امنی پر پڑے پردے ایک، ایک کرکے میری نگاہوں کے سامنے ہے المھتے جارہے ہتھے۔''کرش میں مجھ کیا۔''

تھا۔ جاسوسی ڈائجسٹ (226) ستمبر 2016ء

احسان ہور ہا تھا۔ گھر کے سامنے کھی کر گاڑی روگا۔
اتر نے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ کئی بار ہارن بجایا کہ کرشن
ہوگا تو آکر مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گا۔ کافی دیر
سک کوئی نہیں آیا تو خود ہی بڑی مشکل سے چھوٹے ، چھوٹے
قدم اٹھا تا ہوا آ گے بڑھا۔ گھر میں شلیا موی کہیں نظر نہیں
آر ہی تھیں ۔سیدھاسِشگ روم گیا اور بٹر پر جاکر لیٹ گیا۔
تقریبا گھٹا بھر بعد کرشن کی آواز پر آ کھے تھی۔
تقریبا گھٹا بھر بعد کرشن کی آواز پر آ کھے تھی۔
''شیام ..... فیریت تو ہے ؟''

میں نے اثبات میں سر ہلا کرا ٹھنے کی کوشش کی۔ '' تمہارے موبائل پر کئی بار کال کی لیکن تم فون نہیں اٹھار ہے تھے۔'' وہ صوفے پر ہیٹھتے ہوئے بولا۔

ای دوران شلپا موی میرے لیے گر ماگرم سوپ لے آگر ماگرم سوپ لے آگر ماگرم سوپ کی مبک آئیں۔ جھے شدید بھوک محسوس ہورہی تھی۔ سوپ کی رنگ سے میر می آئیکسیں پوری طرح کھل گئیں۔ ''فون کی رنگ اون بند تھی، واپسی پر آن کرنا بھول گیا۔'' سوپ کا بیالہ تھا متے ہوئے جواب دیا۔

قیامتے ہوئے جواب دیا۔ ''اور تبہاری ریبرسل کیسی رہی؟'' کرش نے پو جھا۔ میں نے اسے مختصر طور ریبرسل کی روداد اور موئی کی ذہنی حالت کے بارے میں بتایا۔'' آج تو وہ ریبرسل بھی شیک سے نبیس کروا پارہاتھا، ذہنی طور پر سخت پریشان لگ رہاتھا۔''

یین کر کچھ دیردہ خاموش رہااور پھر تھبرے لہے ہیں کہنے لگا۔'' کم از کم میرے لیے اس میں جیرانی کی کوئی یات نہیں ۔مونی کا پیشہ درانہ مستقبل تھیڑ کی کامیابی برمنحصرے ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے لیے یا داد جیسے تحفق کی سر برستی ضروری ہے حالانکہ حقیقت میں ایسانہیں ۔''

یاد یوجیے آوی سے بہتو تع تو ہرگز نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ بھائی بندی میں کسی کے لیے پچھ کر سکے۔ مجھے وہ سب پچھ اچھی طرح یاد ہے جو کرشن نے اسے خبر دار کرنے کے لیے کہا تھا مگر وہ اس کے برعکس کرتا رہا اور اب مشکل میں پھنس کیا تھا۔ اس لیے میں نے بوچھا۔ '' تو پھر وہ بدلے میں مونی سکھے یا اس کے تھیز سے کیا جا جتا تھا۔''

''میں نے اب تک کاغذات کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں، اس کے مطابق یا دیو تھیٹر کے بورڈ میں کافی زیادہ کشتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک شرط بھی لگادی تھی۔''

کرشن کی بات جاری تھی کہ میں نے قطع کلامی کی۔ ''شرط .....؟''میرالہج سوالیہ تھا۔ ذو بس با تک

کی تو پر مبلی میں وہ آ رٹ کے مریرست کے طورا پناتشخص قائم كرنے كى كوشش كيوں كرر با تھا۔

" ابات تو م ہے، سوال تو بنا ہے۔ " میں نے دل ہی ول میں کہا اور بستر پر نیم دراز ہوگیا۔ کزوری بر سے لی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہلکا، ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بھے اپنے شہر سے بہت محبت ہے۔ اس کا قدرتی ماحول آلود کی ہے یاک ہے۔شہر کے پیچوں چھ بہنے والا دریاضنعتی آلائشوں سے یاک ہے۔"جو ہوا، وہ اچھا ہوا۔" میں نے زیرلب خود کلائی کی ۔''اگریا دیو کا یہی منصوبہ تھا تو دریا کو آلودہ کرنے والے کے ہاتھوں ہے کم از کم یہاں گا دریا تو مزید گندہ ہونے سے نچ گیا۔''میں نے آئیسیں موندلیں۔ اتیٰ دیر باتیں کر کے ذہن تھک ساگیا تھا۔

پکھ دیر یونی گزرگی۔ اچانک بھے محمول ہوا کہ مِثْنَكَ روم كاشيشے كا سلائڈ نگ ؤور كھلا اور بلد ہوگیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کرش تونہیں چلا گیا گراییا ہونہیں سکتا تھا۔وہ بہت مبذب اور شائسة مزاح كاانسان ب\_ جميح غدا عاظ ے بغیر وہ نیس جاسکتا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ سمجھا ہو کہ میں

ا جا لک جھے محمول ہوا جے میرے و ماغ پر وہند چھار ہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں پکھا ایسا ہے جے صرف میں بی محبور کررہا ہوں۔" یہ بات کرش کو بتائی عاہیے۔ ''میں نے سوچا۔ مجمدالیا ای میں نے یادیو کی لاش و میمنے سے بچھور پر میلے بھی محسول کیا تھا۔ پیخیال آتے ہی ریزه کی بڑی میں سنساہت ووز گئی۔'' کیا اب ایک اور لاش د میصنے والا ہوں۔ "میں نے ول ہی ول میں کیا۔ یہ ویتے ہی مجھ پر جیے کیکی طاری ہوئی ہو۔ ای خوف کے عالم میں میراد ماغ تاریک ہوتا چلا گیا۔

آ نکھ کھی تو سٹنگ روم میں دن کی روشنی پیل چکی تھی۔ " تو کیا میں کل شام ہے اب تک سوتا رہا ہوں۔" پیخیال آتے ہی میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ واقعی میں جس عالت میں تقاءاي ميں سوگيا تھا۔سائڈ عميل پرسوپ کااد ھ بھرا پيالہ اب تك ركها بوا تقا\_

میں باتھ روم سے فارغ ہو کر کئن میں جلا گیا۔ علیاموی ناشا تیار کرر ہی تھیں۔ وو گڈ مارنگ منر شام ....''وهمسکرا کر بولیں۔'' آ جاؤ، ناشآ تیارے۔' میں ڈائنگ نیبل پر گیا، کری گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہانے ك بعدد ماخ اورجم دونوں بلك سيك بوك تحسي فالوق كل جيهي تلكه بهج محسوس شيس مور بي تفي \_

فروخت ہو گئے۔" میں نے قلامے لما ہ شروع کے لوگوں کو پتا ہے گا کہ وہ تو کر دار کر ہی تہیں رہا تو پھر .... ''لوگ أيني مكث والبل كردين مع ـ'' كرش نے جلدی ہے بات ممل کردی۔

''بالكل يبي '' ميس نے تائيد كى۔''مونی عليہ كي مند پرڈ را ماہر حال میں اسلیج ہوگا توجب ہال ہی نہیں بھر کے گاتو پھر یاد بوکی بالا دی توا ہے شکیم کرنا ہی پڑے گی۔'' "اليكن راجندرا سے كيول فل كرے گا؟" كرش نے

سوالیہ نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

" ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی بلیک میلنگ ہے تنگ

آ چکاہو۔'' ''لیکن شیام ..... راجندرتو اس وقت بونا میں اپنے '''ساش میں ساش میں حالک رہاتھا کہ فارم ہا ہم پر ہے '' کرشن کے تا ٹرات سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات ماننے پرآ مادہ نہیں۔

' غروری نبیل کہ وہ یہاں آئے کا اعلان بھی کرتا۔'' میں نے اس کی جھتی نگاہوں کونظرا نداز کر کے بظاہر شک کی بنیاد پر گڑیاں ملانا شروع کیں۔''بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ دہ کئی پر بھی اپنی پونا سے فیر موجودگی ظاہر کے بغیر بہت خاموثی سے بہال آسکتا تھا، رازواری کے ساتھ یاویو سے مل کراہے موقع پاتے ہی قتل کر کے فرار موسكما تعالية

اللي طريق " الأن نه جرك على لفظ كو مير ےخلاف بطورطنز كا تيراستعال كيا تقا\_

" بال كن طريق .... " مين نے الفاظ چيا، چبا كراوا کے۔''جیسے کہ وہ کار کے ذریعے رات کی تاریخ میں طر کرکے بیمال پکنی سکتا تھا ،روپ بدل کر کھلے عام گھوم پھر بھی سکتا تھا۔وہ ادا کار ہے۔مختلف کر داروں کا سوانگ بھرنے میں باہراوروہ اینے کرواروں کو نبھانا بھی خوب جانتا ہے۔ ا یے مخص کے لیے بیرسب کرنے میں کیا مشکل ہوسکتی تھی۔'' یہ کہد کریں نے جان بو جھ کر چھٹو تف کیا۔

میری بات من کرکرشن سوج میں پڑ گیا۔''میرے کلب من بھی کچھ انواہیں گرم تھیں۔'' اس نے کہنا شروع کیا۔ ''ایک دوست مجھے کہ رہاتھا، یا دیونے اُسے بتایا ہے کہ وہ کا نپور میں اپنے بند کیے گئے کا رخانے کو یہاں منتقل کر کے د د بارہ منعتی پیدا دارشروع کرنے کا سوج رہا ہے۔'' میہ کہہ کر اس نے کھتوقف کیااورتھوڑ اسو چنے کے بعد کہنے لگا۔''اگر وہ ایسا بی کرنا چاہتا تھا تو سویتے کی بات ریہ ہے کہ پھر مونی کے تعییر میں اپناسر مار کیوں لگار ہاتھا۔ اے صنعت ہی لگانی

جاسوسى دائجست 227 ستمبر 2016ء

جولي کے جملے کوئن لباتھا۔

" برا من انہوں نے بیرے سامنے ناشا رکھا۔ '' آملیٹ اور فرنج ٹوسٹ۔'' میرگی طرف ویکھا۔''میرا خیال ہے اب تمہارا پیٹ بالکل ٹھیک ہوگیا ہوگا۔ کمزوری دوركرنے كے ليے انڈا ضروري ہے۔ " يہ كہتے ہوئے دور ھ کا گلاس بھی سامنے رکھ دیا۔

نا شتے کے بعد گھڑی پر نظر ڈالی۔ سوا آ مھ نے رہے تھے مونی عکدونت کا بہت یا بندتھا۔اس نے ریبرس کے ليے نو بي بايا تھا۔ ''وقت بہت كم ہے۔'' ميں خود كلاى کرتے ہوئے اٹھا۔'' تھینک یوموی جی۔'' اور بیدد یکھے بغیر ك كرش الجلى كرير ب يانبين، كن سے سيدها بابرنكل

جب جم پر پہنچا تو مونی سنگھ پہلے سے ہی وہیں موجود

م منظر يزت بي مسكرايا-"اميد ٢ ج آج تمهاري طبعت بالكل شيك موكى - مين يورا دن ريبرس كرني ہے۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے ساہ تھیلانچے رکھ کر اس میں ے اسکریٹ فائل نکالی۔'' چلوشروع کرو۔ ایکٹ نمبرووہ

جولی اور دوسرے ساتھی فنکاروں کی آ مدے پہلے ہی یں اپنے سین کا بڑا حصہ کمل کر چکا تھا۔مونی عظمہ بدستور پریشان ہور ہاتھا۔میر کی یوری ریبرسل کے دوران وہ ہار، باركري يربيلو بدلتاريا

تھوڑی ویر میں باقی کے فرار بھی اس کے سامنے کھڑے تھے۔''مونی عکم نے گھڑی پر نظرۃ الی اور پھران كى طرف ويكيمت هو ي تخت ليج يس كين لك الكني تاكيدكي تھى كەسب ونت يرجينى جانالىكن اس كے بادجود شام كرسواسب ليث آئے ہيں۔ ايے كامنبيں حلے گا۔" وہ بڑی رکھائی ہے بول رہا تھا۔'' تمہارے لیے میصرف ایک ڈراما ہوسکتا ہے لیکن میرے لیے بیراس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے پلیز .... "اس نے جان بوجھ کریات ا دھوری چھوڑ کرمند دوسری طرف چھیرلیا۔

جو لی نے اپنی کلائی ہے بندھی گھٹری پرنظر ڈالی۔ ''لیکن ابھی تو تو ہے ہیں اور ہم سب موجود ہیں ۔ ہمیں نو بچ شروع كرنا تھا اورسب تيارين ريبرس كے ليے " يہ كه كر چند لمعے خاموش رہی۔ ' جمیں یا تیں سنانے سے بہتر ہے کہ ایک گھٹری کا ٹائم درست کرلو۔''اس کالہجہ شکا تی تھا۔

مونی تنگیر نے جمالے انداز میں ہاتھ جھٹکا۔''خھیک ے، ٹھیکے ہے۔ " لگتا تھا کہ اس کے دھیمے سے اوا کیے گئے

ای دوران مونی عظمہ کا موبائل قون نج اٹھا۔ " دهبلو ..... " وه بولا - " مین حمهین ریستورنث مین ملول گا دوپہر میں .... ہاں ۔ مبین مبین .... دیر ہوتو آنے کی زحت ہی مت کرنا۔'' وہ سخت جھلا یا ہوا تھا۔''او کے .... گذیائے۔'' اس نے فون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں

وہ ہماری طرف مڑا تو میں نے بھویں چڑھا کر اشارے میں یو جھنا جاہا کہ کون تھالیکن اس نے نظر انداز كرديا \_ميرے اندرموجودحس سراغرساني چلا چلا كر كهدر جي تھی کہ ضرور فون کرنے والی عورت یا دیو کی ہیوہ ہی ہوگی۔ میں مونی عکھ ہے اس خیال کی تصدیق چاہتا تھالیکن اس نے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ میں بھی لاچو مکتا۔

المحمل بي كت موع الله في الما الم الم الما المحلل کھول کر کاغذات کا ایک پُلندا باہر نکالا۔ 'ایکٹ ون پر ملے میرے نونس بن کیں۔''

مونی عظم مامنے بیٹے ادا کاروں کوا یک سے متعلق تجھار ہاتھا کہ اس کا موبائل فون ایک بار پھر نے اٹھا۔فون اٹھا کر کال کرنے والے کائمبر دیکھا۔ میں اے غورے ویکھے جا رہا تھا۔ کالر آئی ڈی پرنظر پڑتے ہی اس کے چرے پر مخت پریشانی کے تا ٹرات ابھر آئے تھے۔اگر كبول كهاس كامنه فق بوكما تفا توبية كجهزيا ده غلط ندبوگا\_ ''لولیس کافون ہے۔'او کی آدازے یہ کہتے ہوئے اس نے قون اٹینڈ کرئے کانوں سے لگایا اور اس طرف بر ہے لگا جہاں دوسر اکوئی نہ تھا۔

اے جاتا و کیو کر جولی نے مجھے کہنی ماری۔ '' پیکل رات سے چل رہا ہے۔'' وہ سر گوشی میں بولی '' مجھے معاملہ بہت خراب نظر آرہا ہے۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نكالا اورميري طرف برهايا \_ وه ايك تيج تهايه ' جولي ، پیاری جولی....کیاتم جانتی ہو کہ اب تمہارے دن گفتی کے ای ده گے ہیں۔"

میں درست لیکن کرش غلطی پر تھا۔ یا دیو کوراجندر نے ہی مل کیا تھا۔اب وہ مونی سکھ کے بعد ہمارے تھیٹر کی سب ے اہم شخصیت جو لی کو دھرکار ہا تھا۔ اس ڈرامے میں جو لی میلے راجندر کے ساتھ مرکزی کر دار اوا کرنے والی تھی اور وہ اب آی کو دھمکانے پر اثر آیا تھا۔ میں تیزی ہے بہت سار ہے زاویوں برسوچ رہا تھا۔ جو لی کو لینے والا دھمکی آمیز پیغام تم از کم میرے لیے علین تشویش کا سب تھا۔'' کیا وہ

جاسوسى دَائْجِست ﴿ 228 سَتَمِيرُ 2016ء

## معالج

مرزا بہت دنوں سے بے روزگار تھے اور سخت پریشان بھی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنا مطب کھول کیں۔ مرزا بولے كدوه طب يا حكمت كى ابجد بحى نبيس جانتے ،اس يردوستول نے تسلی دی کہ شپر کے ہزاروں اشتہاری طبیب کچھے نہ جاننے کے باوجود خوب مال کمارے ہیں۔مرزانے نیم دلی ہے تھر کے ایک كرے ميں مطب كھول ليا۔ شيشے كرا چند بوتلوں ميں رتكا رتك ياتي بحركر باهر بوردُ لكا ديا۔ چندروز سنا تا رہا۔ مشاورت ہوئی مجرايک بينر كاظهور بواجس يردرج تما-" برمرض كاشرطيه علاج فيس يا يج سو ..... فا كده ته بوتو بزاررو بي دول كار" به مضمون كام كر كميار دهندا چل اکلا۔ حلے بہانوں ے اپنے بزار بھا کرمرزا یا چ سوفی س -412163

ايك قريجي بنم عكيم كوان كابيده هندا پندنبين آيا كيونكه اس كا كام چويث بور باتفارايك روز وه مرزا كوچونالكانے كامتم اراده كر کے ان کے نام نہا دمطب پر پہنچااورا پٹی زبان کا ذا لگھ حتم ہوجائے کی شکایت کی۔ مرزانے اسے کسی موتی کی طرح خوب جانجا، کھا مجرآ واز لگائی۔ مستحے ہے 18 نمبرودادینا۔ "اندرے ان کی بیم نے شیشی پکڑائی۔مرزانے گاہی میں دوا گھول کر حکیم صاحب کودی۔ انہوں نے بیتے ہی براسا منہ بنایا۔" پر کیا ..... بیرتو کی کا تل ہے!" مرزااتھل پڑے۔" ذائقہلوٹ آیا..... نکالویا کچ سو رويا! أن حكيم بى بيت بعنائے ، يا في سوكا خساره ان كے ليے روگ بن گیا۔ کھ وتول کی سوچ بھار کے بعد وہ اپنی یادواشت می خرایی کا فکوہ لے کر پھر مروا کے باس بنے تاکہ ہزار روبے وصول کر کے اپنا خسارہ پورا کرعیس۔ مرزائے معائے کے بہائے پھران کی درگت بنائی اور پرانی ہا تک لگائی۔18 نمبر سنتے ہی تھیم تی بے اختیار بول اٹھے۔" 18 نمبر تو وی مٹی کا تیل ہوگا، زائے والا ـُ' مرزا جيت گئے۔'' ويکھا! يادواشت بھي لوث آئي ـ' اب خسارہ بزار کا ہو گیا۔ عکیم جی نے عبد کرلیا کہاب وہ مرزا کے داؤ میں نہیں آئی کے۔اعرصے بندرہیں کے۔وہ اپنی بیٹائی ضائع ہونے کی شکایت لے کر پہنچ۔ مرزانے ان کی آ محمول میں الكليال مارنے كے بعد مايوى سے كبار "تمہاراعلاج ميرے ياس نبیں ہے.....یاہ براررویے!''

بےالیان!" حکیم جی تؤپ کر بولے۔" اندھا مجھ کر موروپے کے نوٹ کو ہزار کہدرہا ہے۔'' ''خوب …… بینائی بھی لوٹ آئی۔نکالو پانچ سو۔'' مرزا

نے سوکا نوٹ علیم جی ہے جبیث لیا۔

كراجى ينال فرم كاتعادن

جاسوسى دائجست ﴿ 222 ستمبر 2016ء

یا کل ہو گیا ہے۔ ' میں زیراب برویز ایا۔ بال میں یا توں کی بھین، بھن کے درمیان کسی نے یقفینا میری برا بڑا اہٹ بیس می

پچھرد پرسوچنے کے بعد میں ایک جھٹے سے اٹھ کھڑا ہوا اور جو لی کا ہاتھ بکڑا۔'' چلو.....ہمیں فوراً پولیس کے یاس بیا کر سب بچھ بتانا ہوگا۔ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ تہمیں پولیس پروٹیکشن کی اشد ضرورت ہے۔'

یہ تن کر جو کی چند کھول تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر بڑے پیار سے میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی ۔ '' شیام تم کس بارے میں بات کررہے ہو؟ مصرف راجندر کی جارحس مزاح ہےاور پچھنیں۔ پیشج لکھتے وقت وہ بہت زیادہ نشے ين ہوگا اور پچھنيں .... ' نيه کمه کرميري آنگھوں ميں جھا نکا۔ " الميل .... تم فكرنه كرو - ايسا بجريجي نهيں ـ

بل .... "ميرالهج يخت قفا\_" تم نهيس جانتي هو، وه بہت خطرنا کے ہے۔ جھے بقین ہے کہ ای نے قبل کیا ہے اور اب وہ مہیں ۔۔۔ ایس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بان کرجولی اورے ہٹی۔ ''تم کیا کہدے ہو۔'' پے کہ کرائی نے میری آنکھوں میں جہا نکا میں ہے، مِلاوہ باد یوکو بہال ہے آل کرسکتا ہے۔ ' یہ کہ کجھے بازو ے تعاما۔'' چلو بیٹے جاؤ، لگتا ہے یاوٹیو کی لاش و تکھنے سے تمارے وہاغ پر بُرااٹر پڑاہے۔لگناہے تم اب تک اس صدے ہے باہرنگل نہیں تکے ہو۔" اس کے لیج سے بیار

تم یقین کرو۔'' میں نے ائل کھے میں کہنا شروع کیا۔" ہرگزیہ مذاق تبیل بادیو کو راجندر کے ہی مثل کیا

جولی پھرہنسی۔''شیام .....وہ نونا میں اپنے فارم ہاؤس پر ہے۔ دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بڑا آ دی ہے، و نیاش اس کا نام ہے۔وہ کس طرح فل کر کےخود کو پھنسانا بھا ہے گا۔''اس کالہجہ نہایت بنجیدہ تھا۔ وہ کوشش کررہی تھی کیسی ظرح میں اس خیال کواینے ذبین ہے زکال پھینکوں ۔''حیلوبیضو۔' میں تھست خوروہ انداز میں اس کے برابر ہیٹھا تھا لیکن سی طور یہ باور کرنے کو تیار نہ تھا کہ یاد یو کے قتل میں را چندر کا کوئی لیتا ویتا نه تقا\_میری نظر میں وہ بدستور اُس کا

يجهرد يربعدموني شكهالوثا اورايك بإرجم بم ريبرسل میں مصروف ہو گئے۔"اچھا ۔۔۔ تو ہم کہاں تھے شیام۔' میری طرف متوجہ ہوئے ہوئے وہ یولا۔ '' ال یاوآ ہا۔' اس

نے اسلا پہنے کھولا اور شغات پیٹنچے ہوئے ایک پرد کا۔''یہ ویکھو ''اس نے اسٹریٹ میری نگا ہول کے سامنے کیا۔ طرف بڑھ تی۔ ''اس متنام پر تنہیں ویٹک لیجے میں یہ ڈائیلاگ بولنا ہے۔'' سے پہر تک اُس دن کی ریبرسل کمل ہوگئی۔ علی اور شیخ ''اس متنام پر تنہیں ویٹک لیجے میں یہ ڈائیلاگ بولنا ہے۔'' سے پہر تک اُس دن کی ریبرسل کمل ہوگئی۔ علی اور شیخ

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ' پڑھ چکا ہوں اور اس ڈائیلا گ کی تمین بارریبرسل بھی کی ہے۔'' اس کی حالت بتار بی تھی کہ ذہنی طور پروہ شدیدانتشار کا شکار ہے۔

بتار بی تھی کہ ذہنی طور پروہ شدیدا نتشار کا شکار ہے۔ ''او کے .....تم اپنی تیاری جاری رکھو۔'' میہ کہتے ہوئے وہ ایک اورادا کارکی طرف بڑھ گیا۔

ہم سب تن وہی کے ریبرس میں مصروف تھے،ای
دوران چائے کا وقفہ ہوگیا۔ میں شدید تشویش کا شکارتھا۔
اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ دو پہر کولنج پر کس سے ملنے والا
ہے، پولیس نے کیوں فون کیا تھا نگر لا کھ کوشش کے باوجود
ایسا کوئی موقع نہیں مل سکا۔سوابارہ نج رہے تتھے جب مونی
سنگھ سب کھے چھوڑ چھاڑ کر تنہا جم سے باہرنگل گیا۔ میں مایوی
ہے آسے جا تا ہواد کھتارہا۔

جولی کو سے والا پیغام و کھنے کے بعد بڑھنے والی میری تھے ہے۔ اگر چہوہ اے مذاق جھ تھے ہیں میں اگر چہوہ اے مذاق جھ رہی تھی کی بیان میری نظروں میں وہ سنجیدہ دھم کی تھی۔ میں چھ کرتا چاہتا تھا لگن لگ رہا تھا کہ کرشن کی مدد کے بغیر پچھ میں اوری زندگی میں نے تین تنہا صرف ادا کاری کی ہے ، کرشن کی مدد کے بغیر بھی پچھ بیس کیا تھا۔میرا دا کاری کی ہے ، کرشن کی مدد کے بغیر بھی پچھ بیس کیا تھا۔میرا ذیمن را جندر کو بے گنا ہے کھنے کو تیار ہی نہ تھا۔

لیج بہت عمدہ تھا۔ می بھی بھے بہت رشک آتا تھا کہ قدرت نے جو لی کو تھی جو بہت رشک آتا تھا کہ قدرت نے جو لی کو تھی خوبیوں سے لوازا تھا۔ وہ جمترین خوبیوں سے لوازا تھا۔ وہ جمترین ماتھ بہترین مبہان اوازجمی تھی، اسے لوگوں کی پسندیا گاپند کو جمھنا آتا تھا۔ ریبرسل برآرڈر کیا جانے والا کھانا اس نے اپنی مرضی سے منگایا تھا کیکن وہاں موجود کوئی محض نے بہرس کی پہندگی کوئی چیز نہیں۔ بہرس کہ سکتا تھا کہ اس میں اُس کی پہندگی کوئی چیز نہیں۔ مشکل یہ جو لی۔۔۔۔ بہرس کھانے کی پلیٹ بھر کر پلٹا تو سامنے و انظر آگئی۔

''تی بھر کے کھاؤ۔۔۔۔'' وہ پیار بھرے انداز میں مسکرائی۔'' ویکھا تہہارے پہندیدہ سینڈو چز بھی منگوانا نہیں مسکرائی۔'' ویکھا تہا۔ بعولی تھی۔''اس نے میری پلیٹ میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ ''ای لیے کہدرہا تھا۔۔۔۔۔شکریہ خوب صورت آنکھول والی جو لی۔'' میں نے رومینٹک انداز میں کہا۔

'' خدا کاشکرے تم راجندر کے زانس سے تو نگلے'' میر مسکرادیا۔''

سہ پہر تک آس دن کی ریبر سل ممل ہوئی۔ علی اور نظ کے مقابلے میں مونی علیہ خاصا سطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نہ صرف کام میں بھر پورو کچیں ظاہر کی بلکہ فزکاروں کے ساتھ بھی اچھے روتے سے پیش آتا رہا۔ میر سے لیے یہ خوشگوار تبدیلی تھی لیکن جو حالات در پیش تھے، اُن میں پچھ، کچے بجیب بات بھی لگ رہی تھی ۔ سوچ رہا تھا کہ شیخ جواس کا مزاج تھا اور اب جورویہ ہے، اس میں اتنی جلدی تبدیلی کی وجہ کیا ہو یکتی ہے۔ کیا پولیس نے اسے شک کے دائر سے وجہ کیا ہو یکتی ہے۔ کیا پولیس نے اسے شک کے دائر سے والے کے باوجودائس دفت کچھ بھی تیں آرہا تھا۔

'' شیک ہے۔''اس نے اسکر بٹ فائل سیاہ تھیے میں رکھتے ہوئے سب کو نخاطب کیا۔'' آج بہت اچھا گام اوا، کل بھی ای جذبے سے کام کریں گے۔''و و مطمعن ڈائر پیٹر کی طرح بول رہا تھا۔'' توکل میچ شمیک نو بجے آم دوبارہ پیٹیں ملیس کے ۔''

''گرتم اپنی کھوی کا وقت ٹیک کرلینا۔'' اور لی نے نکج میں لقہ ویا کہ'' ورندتا خیر کارونا پھر روؤ گے۔''' مونی شکھ نے نظر بھر کراس کی طرف دیکھا اور بٹا پھھ کے سیاہ تھیلا امٹھا کر کند جھے سے اٹکا یااور با ہراکل گیا۔

میں نے جلدی سے اپنی چڑی ہمینیں اور اس کے پیچھے، پیچھے تیزی سے باہر نا۔ اگر دو پیر کرفی پر وہ یاد یو کی بیرہ کرفی پر وہ یاد یو کی بیرہ کرفی پر وہ یاد یو کی بیرہ کرفی کے ساتھ تھا تو ان کے درمیان ایس کیا بات چیت ہوئی جو بیر ار اور غالب و با نظر آنے والا مونی شکھ واپسی پر اس قدر خوش مزابی سے پیش آر ہا تھا، کام شراجی اس کی بر سے بی اس سے ٹی کر یہ بھی جاننا جا ہتا تھا کر یہ بھی جاننا جا ہتا تھا کہ کہ سے ہوئی تھی۔ بی میں باہر مزک پر پہنچا، وہاں مونی شکھ کا کوئی نام ونشان تک نہ تھا۔ میں نے جرت سے ادھر گئے کا کوئی نام ونشان تک نہ تھا۔ میں نے جرت سے ادھر اور وہ اپنی اردھر دیکھا۔ ایک کلومیٹر آگے تک گیا مگر پر پہنچا، وہاں مونی اردھر دیکھا۔ ایک کلومیٹر آگے تک گیا مگر پر پہنچا تو وہ اپنی اسٹری میں کری کی پشت سے مردکائے بہنچا تو وہ اپنی اسٹری میں کری کی پشت سے مردکائے بہنچا تو وہ اپنی اسٹری میں کری کی پشت سے مردکائے بہنچا تھا۔

'' آؤہ آؤ … بڑی کمی عمر پائی ہے تم نے۔ ابھی تمبارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔'' کرش نے بڑے غلوص سے اپنی عادت کے مطابق مجھے گرمجوش سے خوش

جاسوسى دائيست 230 ستمبر 2016ء

حوص ما سطح ہونے کا بتایا ہوگا۔ ''میں جوشیا انداز میں کہد ہاتھا۔ ''اب اس کے پاس بحالی مرکز اور شوشک کے ورمیان بالکل بھی وقت بچتانہ ہوگا۔ اس نے یادیو ہے کہا ہوگا کہ وہ کھیل جھوڑ تا چاہتا ہے اور وہ اسے رو کئے کے لیے بلیک میل کرر ہا ہوگا۔'' ''کیکن پہلےتم ہے بھی کہیں کہہ چکے ہوکہ یا دیو ہے بھی چاہتا تھا کہ راجندرڈ رامے سے علیجدہ ہو؟'' کرش نے میری ہات بچ میں کائی۔

''بالکل تھیک۔۔۔'' میں نے کہنا شروع کیا۔'' دراصل
یاد ہو ہی را جندرکو لا یا اور وہی ہے چاہتا تھا کہ جب ڈراما
شروع ہوتب وہ اس میں شامل نہ ہو۔ وہ مین وقت پراس کی
علیحدگی چاہتا تھالیکن را جندروقت سے پہلے علیحدہ ہور ہاتھا۔
ایسے میں مونی سکھ کے پاس بھی متبادل انظام کے لیے کائی
وقت بچتا تھا۔ وہ میڈ یا کے ذریعے یہ وضاحت کرسکتا تھا کہ
را جندرکیوں علیحدہ ہوا۔ شایدلوگ اس کی بات مان لیجے اور
شوفلاپ نہ ہوتا۔ اگر شوفلاپ نہ ہوتا تو پھر یا داو کا مصوبی مفوقلاپ نہ ہوتا ہو گھر مادو کا مصوبی مفالیپ ہوتا ہی تھا۔' ہے کہ کر میں نے کرشن کی طرف خور سے
فلاپ ہوتا ہی تھا۔' ہے کہ کر میں نے کرشن کی طرف خور سے
ویا گا ہوتا ہی تھا۔' ہے کہ کر میں نے کرشن کی طرف خور سے
ویا گا ہوتا ہی تھا۔' ہے کہ کر میں نے کرشن کی طرف خور سے
موتا کہ بورڈ پر گرفت مونی سکھ گی ہی رہتی۔' یہ کہ کر میں
موتا کہ بورڈ پر گرفت مونی سکھ گی ہی رہتی۔' یہ کہ کر میں
مسکرایا۔

'' جیسا کہہ رہے ہو، اگر سب دیسا ہے توصورت حال بڑی مجمیر ادر پیچید ہے۔'' یہ کہتے ہوئے کرشن واقعی بہت خبیدہ دکھائی دے رہا تھا۔

'' بیل بھی بچھے معلومات لے کر آیا جوں۔' سے کچے ہوئے کری پر بیٹھا اور پھر مونی سکھ کے بدلتے سزائ ، پویس کا فون ، کنچ پرجانے ، جولی کو ملنے والے دھمکی آمیز سیج سمیت تمام تر تفصیلات اور جزیات سمیت اس کے گوش کزار کرنے لگا۔ کرنے لگا۔ میں

وہ بڑے کل اور پوری توجہ سے میری بات بن رہاتھا۔ بات مکمل ہونے کے بعد کرشن کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھرمیری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔''تم بتار ہے تھے کہتمہاری دوست جولی اس میسج کو بنجیدگی ہے ہیں لے رہی ہے؟''اس کے چہرے پر خاصی بنجیدگی طاری تھی۔

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔''اُس کا خیال ہے کہ وہ
مذاق ہے۔ یہ سی اجتمار نے نشے کی حالت میں بھیجا ہوگا۔''
وہ خاموثی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پھے دیکھ رہا
تھا۔ توقف کے بعد بولا۔'' تمہاری دوست شاید شیک ہی
کہتی ہے۔''اُس نے لیپ ٹاپ میری طرف گھما یا اور انگی
سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔'' یہ دیکھو۔''
دہاں ایک ٹی وی چینل کی ہرینگ نیوز تھی۔'' معروف
اشنی ادا کار راجندر نشے ہے چھنکارا پانے کے لیے پوٹا کے
انگی مرکز میں داخل۔''

میری نظریں اسکرین پر ہی جی تیں۔ نبر کی حد تک یہ است کرتی تھی کہ وہ بظاہر یادیو کے قبل میں ملوث نہیں مگر نہ جائے کیوں سے بات مجھے ہفتم مہیں ہورہی تھی خبر کی تفصیلات میں بنایا گیا تھا کہ معروف نلم وائر یکٹر سیاش یوگ نے اپنی اگلی فلم کے مرکزی کردار میں راجندراو کاسٹ کیا تھا لیکن ساتھ ہی سیٹر طبعی لگا دی تی کہ شوئنگ ٹر و آ ہونے ہے قبل ساتھ ہی سیٹر طبعی لگا دی تی کہ شوئنگ ٹر و آ ہونے ہی لگا ت
ہی اے بے تحاشا شراب سے اور دوسرے نشوں کی ات
ہی اے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ای لیے وہ بحالی مرکز میں داخل ہوا

ایک دم میرے دماغ میں بجلی کوندی۔ ''سنو کرشن.....'' میں نے بڑے جوش سے کہا۔'' سارا معاملہ صاف ہو چکا۔''

کرش نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے ویکھا۔ اس کی پیشانی پرشکنیں ابھر چکی تھیں۔

''بات ہے ہے کہ شوننگ زیادہ تر ہیرون ملک ہونی ہوگیا۔جس راز داری ہے آیا ہے۔
ہے۔اے ایک تومنی سے باہر رہنا ہوگا۔ ڈراما سائن کر چکا دائیں پوٹا چلا گیا۔ کی کو کا نوا میں گئا ہوگا ہوں کے لیے ڈرامے سے زیادہ یوگی جسے شہرت راجند رصاف نیج گیا۔ اگر پتا یافتہ ڈائر یکٹر کی فلم اہم تھی۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر پوٹا ہے ہے ، ہمالی مرکز والی۔''لیپ مملی پہنچا، یاد یو سے ملا اور فلم کے لیے ہوائی مرکز میں سال کیا۔ گئی تو ہو والی مرکز والی۔''لیپ مملی پہنچا، یاد یو سے ملا اور فلم کے لیے ہوائی مرکز میں سال کیا۔ گئی تو ہو والی مرکز والی۔''لیپ مملی کی گئی ہیں۔ گئی ہیں ہیں۔ گئی ہیں۔

كر كبياده وسائب جني مركبيا وراشي بحي نه نوني - " بيه كه كريش نے گیری سائس کی۔

کری کی پشت ہے سر نکائے کرش کھو پر گہری سوچ میں ؤویار ہااور پھر گردن سیدھی کر کے میری طرف ویکھا۔ "الی کیا چیز ہوسکتی ہے،جس پر یادیواے بلیک میل کررہا ہوگا۔''اس نے یو چھا۔

میں خاموش رہا۔

" مكذ طور يرايبا كيا ہوسكتا ہے جس كا دنيا كوتو كوئي علم نہیں مگریا دیواس بات ہے آگاہ تھااور وہ اتنی اہم بات تھی کہ آخر را جندرکواس سے گلوخلاصی کی صرف ایک ہی صورت نظر آئی۔" مجھے خاموش یا کر کرشن نے کہنا شروع کیا۔"وہ چوم میں رہنے والی مشہور شخصیت ہے۔ وہ جہاں جائے ، و کی نگامیں اس پر آئی ہوتی میں۔ اخبار والے اس کی مغمول مصمعولی بات کی بھی بوسوٹکھتے پھرتے ہیں لیکن چرت ہے کہ بادیو کے ہاتھوں وہ جس بات پر بلیک میل ہوریا ہوگا، اُ ہے تو جھوڑو، اس کے ساتھ تعلقات کی بھنک بھی بھی کسی سی ٹی کوئییں پڑی ورنہ تو جیسا انٹرنیٹ پر تائز ے ، وونمبری عنعت کار کے ساتھ ایک اوا کار کے گہرے تعلقات فرتونتی ہے تا۔

كرثن خاموش موا-شايد وه ميرا ردِّعمل بها نيخ كي الشقى كرر باتفا مكرين خاموش بينمار با-

''اگرچہ عام طور پر اس کا رویہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی .....'' کرشن نے گہری سائس کی اور کنچٹی کواُ نگی ہے د باتے ہوئے ایک بار پر بات شروعاً کا۔"میراخیال ہے کہ اس کے بارے میں شاید ایک کوئی باے تیں جے و نیا ملے سے نہ جانتی ہو۔

میں، کرش کے مزاج کواچھی طرح مجھتا ہوں۔ میں نے دلیل کے بغیر یا دیو کے ہاتھوں راجندر کے بلیک میل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا وہ بھی ایک روز پہلے لیکن اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ جب تک منطقی جواز تلاش نہیں کرلیتا ، بھی اس امکان کوسلیم نہیں کرے گا۔ وہ منطق کے بغیر بات تسلیم کرنے پرآمادہ بی نہیں ہوتا، اس کی رائے ایک طرف لیکن میں اپنے شک ہے چھے شنے کو تیار نہ تھا۔ ہم دونو ل ا بنی ، ابنی جگه خاموش بیٹے تھے۔ میں نے کرشن کی رائے ے اتفاق نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی کچھ بولنا جاہا ہ ك ليندُ لائن فون كي تَعنيُ نَحُ أَخِي -

" بيلو .... " كرش نے فون اٹھا يا اور جيسے بي ا گلے كى بات بني، اين کې بھوين چڙھ کئيل - " د نتيس پنييں .... جھھے

مَبِينِ لَكُنّا كَهِ جِيرا كَزانِ ابْنِ كَرِوار يَّلِ وَفَيْنِي رَفَعْيَا مَوْكًا - ``اسَ نے رکھائی سے جواب دیا۔''ہرگزشیں ....اس کا تو میں تصورتك نبيل كرسكتاءتم اس سے خود بى بات كيول جيس كرلية ـ" يه كهدكراس في ماؤته بين ير باته لكها-''ر پورنر....''اور ریسیورمیری طرف بژهادیا۔

''را جندرنے مونی سنگھ کے جس کر دار کو چھوڑ اہے تو کیا اب وہ آپ کرنے جارہے ہیں، سنا ہے کہ اس کھیل سے راجندرکوآپ نے ہی الگ کروایا ہے۔''ہیلو سنتے ہی رپورٹر نے سانس کیے بنا ہی سوال جڑ دیے۔ اس نے اپنا تعارف تک کرانے کی زحت نہ کی۔''کیا آب یہ کردار نبھا عمیں

میں تھیٹر کے بہت سے نقادوں کو جانتا تھا۔ شو ہز اور جرائم کی رپورٹنگ کرنے والے کئی محافیوں ہے بھی تعاقلات ہیں کیکن فون کرنے والے کی آواز پہلی بارش مایا قفا۔ اس نے راجندر کو کھیل ہے الگ کروانے کا جو الزام جھے پر لگایا تھا، اے س کر تو میرا خون ای کھول افعا۔ " بے کردار راجندرنے خود چھوڑا ہے، میرا کھے لیتا دینا نہیں۔ دوسری یات به کیاس کروار میں میری کوئی ولچین نہیں تھی۔ میں نے تو خود اونی عکری دوی برای تیت ادا کرے ساکردار کرنے کی حامی جمری ہے ورنیہ تو .... میں راورز کو چھٹیوں پر ال استیشن جا کے کا پروگرام کمیشل کرتے نے بارے میں بتانا بی جاہتا تھا کہ اس نے قطع کلای کی۔

''میں نے تو بیرسنا ہے کہ آپ نے را جندر کو کھیل ہے باہر کر کے بیم کرداد عاص کرنے کے لیے بہت زیادہ توشيش كالعين؟"

« کس نے کہا ہے ہے ....''میرا چرہ غصے ہے تمثمار ہا تھا۔'' اورمٹر ..... ذرایہ بتاؤتم خودکون ہو؟'' میرے لیج ے اندر کا غصرا بل رہاتھا۔

''شایدآپ نے میرا بلاگ پڑھا ہو، برائٹ لائٹس ممبئ۔"اس نے نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے جواب

به حقیقت ہے کہ ای طرح کے مرج سالے والے کچھ بلاگ عام طور پر چنخارے کے لیے سوشل میڈیا پرضرورت ے زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور پھریج ہو یا جھوٹ، اس ہے قطع نظر چٹ پئی خبریں شائع کرنے والے اخبارات سے بازی پر مشمل اس طرح کے بلاگر کوخبر کا ذریعہ ظاہر کرنے ایک ایک باتیں شائع کردیتے ہیں کہ جس کی خبر متعلقة بخص سے فرشتوں تک تونبیں ہوتی لیکن عام لوگ اے

جاسوسى دائجست 232 ستمبر 2016ء

25 <u>25</u> 105

نفسیات کی کلاس میں عملی تجربہ کیا جارہا تھا۔ ایک چوہ کے سامنے چاول رکھے گئے اور نزدیک ہی ایک چوہیا ہٹھا دی گئے۔ چوہے کو چھوڑا گیا تو وہ سیدھا چاولوں کی طرف لپکا۔ پروفیسر نے مسکرا کراپنے شاگردوں سے کہا۔'' دیکھا تم نے ۔۔۔ اس تجربے سے ثابت ہوا کہ بھوک جنس سے زیادہ طاقت ور ہے۔''

دوسری مرتبہ پردفیسر صاحب نے چاولوں کی جگہ باجرہ رکھ دیااور وہی عمل کو ہرایا۔ای طرح پر دفیسر نے تین چار مرتبہ مختلف اقسام کی اشیاچو ہے کے سامنے ڈالیس۔ وہ ہر دفعہ کھانے کوئی دوڑا۔ چو بیا پر توجہ نہ دی تو پر وفیسر نے بڑے متانت آمیز کہتے میں کہا۔'' یہ تجربات ثابت کرتے ہیں کہ بھوک کی خواہش ہرجذ ہے پر غالب ہوتی ہے۔''

ہرجذبے پرعالب ہوئی ہے۔'' ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا۔''سر!ایک مرجہ چوہیا بدل کر بھی دیکھ لیں!''

عجم بے جمرے ایک اجاز اور ٹوٹی مجموثی عمارے کے پاس سے گزرتے دے ایک صاحب نے ایک زرد روراہ کیرے او جماء اسا

ہائی گھنڈرنما عمارت میں ماتوں سے بدروطیں رہتی ہیں۔'' زرد روفقص بے زاری سے بولا۔'' پیانہیں ، آپ کسی اور سے بوچھ لیں۔ مجھے تو مرے ہوئے مرف تین سال ہوئے

لا ہورے الجم خان کی تاراضی

'' کیا پوچھ کا تھا گا' جواب میں ساری بات تغمیل ہے اس کے گوش گزار کا ان

تحراثن کی پیشانی پر بھی ال پڑھکے ہتھے۔ '' خیر ..... پریشان مت ہواور جب تک بیہ معاملہ چل رہا ہے، تم سہیں رہو۔گھرجانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' میں نے اقرار میں سر ہلادیا۔

دوسرے دن مبح میں شلبا موی کے بنائے ہوئے ناشتے کو مائیکرووبواوون میں گرم کرکے ڈائننگ نیبل پررکھ رہاتھا کہ کرش بھی کچن میں آگیا۔

" گڈ مارنگ ..... "اس نے اور نج جوس جگ ہے۔ گلاس میں انڈیلا اور کری گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ " کسیرے کا میں بھی اس کے سامندی میں میں اور

''کیے ہو؟''میں بھی اس کے سامنے ہی جیٹھا تھا۔ ''بہت اچھا.... ''

البحى پہلا بى نقمەليا تقا كەكرش بولا-" نهايت برى خبر

ہے۔ آیک اور لاش ملی ہے۔'' ''کیا '' میں اپنی جگہ ہے اٹھ کھزا ہوا۔''جولی .... نہایت سنجیدگ ہے بھول کر کیتے ہیں۔ مجھے بھی فون کرنے والے تخص کا بلاگ پچھاس طرح کا نگا تھا۔

"میں پھر وہی کہوں گا، بیکس نے کہا ہے کہ راجندرکو میں نے ڈرامے سے تکاوایا ہے۔"

''سوری سر! میں اپنی خبر کا ذریعہ نبیں بتاسکتا اور نہ ہی آپ مجھ سے سہ جاننے کا حق رکھتے ہیں۔'' یہ کہہ کر اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔'' میں نے توصرف تصدیق کے لیے فون کیا ہے نہ کہ اپنی خبر کا ذریعہ بتائے کے لیے۔'' اس نے سپائ لہجے میں جواب دیا۔

''فصیک ہے۔''میں نے تھمرے لیجے میں جواب دیا۔ ''میں اس خبر کی تصدیق نہیں کرتا۔ میں نے اے نہیں نکلوایا۔وہ ایک بڑی فلم میں اہم کردار کی وجہ سے خود ڈراما چھوڑ کر کیا۔اگرتم واقعی ایک رپورٹر ہوتو پھر یہ بات تمہارے علم میں ہوئی چاہیے۔'' یہ کہتے ہوئے میرے لیجے سے طرز کرایاں تھا۔

بھے جواب کے بجائے ایک کلک سنائی دی۔ نول کے بحرات ایک کلک سنائی دی۔ نول کے بحرات ایک کلک سنائی دی۔ کمی انام، شہرت انگیاں شعندی پور ہی تھیں۔ بنائسی تصور کے میرانام، شہرت ادر بے داغ کردار پر انگیاں اٹھ دین تھیں اور میں اسے مرد کئے کے لیے خود کو بالکل بے بس محسوس کر دہا تھا۔ نے دار مرکزی کردار ادا کر سے جان مرد ارایک ایسے خوس کا تھاجو ساج ان نیک نای رکھتا ہے کہ دارایک ایسے خفس کا تھاجو ساج ان نیک نای رکھتا ہے کہ دارایک ایسے خفس کا تھاجو ساج ان نیک نای رکھتا ہے کہ دارایک ایسے خفس کا تھاجو ساج ان نیک نای رکھتا ہے تھا۔ دودن ریبرسل کے بعد اب خود کو اس کردار ایس کی حد تھا۔ دودن ریبرسل کے بعد اب خود کو اس کردار ایس کی حد تھا۔ دودن ریبرسل کے بعد اب خود کو اس کردار ایس کی حد تھا کہ کوئی میری تھا۔ دودن ریبرسل کے بعد اب خود کو اس کردار ایس کی دولی میری کا سکتا ہے۔ میں دافعی بہت پریشان تھا۔ اس فون کال نے دیاغ کو منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے چھوٹے محسوس دیاغ کو منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے جھوٹے محسوس دیاغ کو منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے جھوٹے محسوس دیاغ کو منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے جھوٹے محسوس دیاغ کو منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے جھوٹے محسوس کی بہتی بار پھر دیاغ کی منتشر کرد یا تھا۔ جھے ٹھنڈ سے کیسیے جھوٹے محسوس کی بہتی بار پھر ہیائی اینٹی میں اٹھے گی ۔ بیسے میں بلکی بائی اینٹی میں اٹھے گی ۔ بیسے میں بلکی بائی اینٹی میں اٹھے گی ۔ بیسے میں بلکی بائی اینٹی میں اٹھے گی ۔ بیسے میں بلکی بائی اینٹی میں اٹھے گی ۔ بیسے میں بلکی بائی اینٹی میں اٹھے گی ۔

پیت میں میں ہے ہے۔ ''شیام .....'' مجھے خاموش و یکھ کر کرش نے پکارا۔ ''کون تھاوہ رپورٹر؟''

'' وه رپورژښين بلاگر تھا۔''

کرش نے سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا۔ دوریں پیشہ تمیز سریاع موجود

'''برائٹ لائٹس ممبئ کا بلاگر۔'' میں نے وضاحت کی۔ '''اس نے اپنانا م نہیں بتایا ، میں اس بلاگ کا نام بھی پہلی بار سن رہا تھا۔''

جاسوسى دائجست -233 ستمبر 2016ء

اعل ہواتو وہاں بھی اندھیرا تھا۔لائٹس آن میں۔ کھے اب بھی لیٹین تھا کہ مونی سکھے پہنچنے ہی والا ہوگا۔ میں اس کے منہ ہے بہت کچھ سننے کا خواہشمند تھا۔ کئی سوالات میرے ذہن میں کلبلارے تھے۔ میں اے بلاکر کے ساتھ فون پر ہونے والی تفتگو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا تا کہاس کا بھی عند سے لے سکوں کہ مس نے بلاگر تک راجندرکوڈکال باہر کرنے کی جھوٹی خبر پہنچائی ہوگی۔ میں کری پر جیٹھ گیا اور سو چنے لگا کہ یہ خبر پہنچانے والاکون ہوسکتا ہے۔

ایک بار پھر میرے تصور میں یا دیو کی خون آلود لاش کھوم کئی۔ یقینارا جندر نے فلم میں کام کرنے کے لیے بیل کیا ہے۔ یا دیواے کھیل چھوڑ کر جانے مہیں ویتا کیکن سے بات مجھے پریشان کررہی تھی کہ آئیے کی طرح تھلی زندگی گزارنے والے راجندر کا وہ کون ساراز تھا جمل پر بلک میانگ سے چھنکارے کے لیے کی کی حد تک جانے کر آئی نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ اُس کی بات میں وزن قلاء بظاہر الی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے میرے خدشے کی تا ئید ہو سکے لیکن چھر بھی مجھے یو فیصد یقین تھا کہ چھوالیا ہی ہے۔ یا د یوجیے دونمیری کے ہا تھوں میں ضرور را جندر کی کوئی دھتی رگ ولی ہوئی تھی۔

میں سوچوں کے ہمندر میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون کی تھنی نے میرے خیالت کا تسلسل توڑ دیا۔" ہیلو.....'' ''متم کہاں ہوشام کا ہونی عکم نے میری آواز سنتے ہی کہا۔آواز سے خت پریٹان لگ رہاتھا۔ المرجم مين اور كهان جول كا اس وقت وي مين

المهمين ميراميج نبين ملاقعا كيا؟'' میں نے کانوں سے فون بٹا کر اسکر بن پر ویکھا۔ و ہاں ایک بنا پڑھا سیج کا اشارہ موجود تھا۔ اسوری و يکھائيس ہے۔

''تم جم میں کیا کررہے ہو، ہم سب تو تھیٹر میں ہیں۔'' ''او کے میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔''

کچھو پر بعد جب میں تھیئر میں داخل ہوا تو ڈرامے کی پوری کا ب مونی سنگھ کے سامنے کھٹری تھی۔ وہ اپنے مو ہائل فون پر شیلا کی موت کے بارے میں ملنے والا ایک سیج به آواز بکند پڑھ رہا تھا۔ میں بھی سامنے جا کر کھزا

اب ہم پہلے ایک کی ریبرسل کریں سے میں نی شکیر نے نون بندگر کے بطور ڈائر یکٹر حکم صادر

میں نے کہا بھی تھا کہ اسے پولیس پروٹیکشن کی ضرور ے۔'' لاش کا س کر میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ آ عصول میں جو لی کا دکش چیرہ اور پر کشش سرا پا گھوم رہا تھا۔ ''اطمینان رکھو۔۔۔'' کرثن اٹھا اور میرے کندھے پر باتھ رکھتے ہوئے کہا۔''جولی فیریت ہے ہوگی۔'' ''اوہ خدایا ''میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کرشن کی طرف دیکھا۔'' پھرتم کس کی بات کررے تھے،کس کی لاش ملى ہے۔

''شيلا ياد يو…''

'' یاد یو کی بیوه .... ؟ میں نے سوالیہ نظروں ہے اے

کرشن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کرشنے کا کہنا تھا کہ علی الصباح پولیس کوشہر کے مضافاتی علاقے سے گزارنے والی سڑک کے کنارے بظاہر حاوثے کا ڈکارایک کارٹی ہے۔جس کے اندرایک مورت کی لاش تھی۔ پولیس کے مطابق وہ شیلا یاد ہو کی لاش ہے۔ پولیس اگرچاہے حادثہ قرار دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی اس کا کہنا ا تی جاری کوئی سمی رائے قائم کرنا مختل ہے تا وقتیکہ تفتیش مکمل ندہوجائے اوراس کی بنیاد پر کوئی حتی رائے قائم

کرشن کا پیجی کہنا تھا کہ اس نے اپنے چند ذیرائع سے رابط کیا ہے تا کہ کچھ پتاجل کے کہ تھیقت کیا ہے لیان اے تک انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔'' پولیس کا بیان ا پنی جگه لیکن مجھے بیہ حاویث کیں لگتا، ہوسکتا ہے کہ حادثہ ہومگر نہ جانے کیوں میں ایسے کل مجھ رہا ہوں۔''اس کے تاثرات ے لگ رہاتھا کہ وہ کی حتی بتیج تک نہیں پہنچا ہے۔ ہم دونوں خاموتی سے ناشا کررہے تھے لیکن مجھے

یقین تھا کہ میری طرح کرش بھی ای واقعے پرسوچ بحیار

يا ديو كي موت سيدها ساده قبل تفاليكن مين شرط لِكَاسكَمَا تھا کہ شیلاتھی جاوثے کا شکارٹیس ہوئی۔میری خواہش تھی کہ کرش کے ذِرائع ہے شیلا کے بارے میں ملنے والی خبرین کر ہی جاؤں کیکن گھڑی پر نظر پڑی تو ساڑھے آٹھ ہونے والے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا اور جم جلا آیا۔ مونی شکھ کوونت سے پہلے پہنچنے کی عادت تھی۔ چاہتا تھا کہ ب سے پہلے پہنچوں تا کہا کہیے میں جم سے کل والی ہاتوں اورشلا کی موت پر بات کرمکوں۔ 

جاسوسى دانجست 234 ستمبر 2016ء

خویس ناتک

ھوت کی اسٹارٹ کی اور رائے 'مینشن کی نگرف کال ویا۔ کارٹری اسٹارٹ کی اور رائے 'مینشن کی نگرف کال ویا۔ '' تو کیا کچھ معلوم ہوئا اب تک''' میں نے اندر دافل موتے ہی سوال داغ دیا اور کری تھسیٹ کر پشت نكالى \_حسب تو نع كرش اشذى مين موجود تقاب

میری ہے تانی و کیچے کر وہ سکرایا اور معنی خیز کہیج میں جواب ديا- ''ميروئن -

'''کیا ....'' میں اس کے یک لفظی جواب سے پچھٹیل

''شَلِيا تَو بظاہرا ہے شوہر ہے بھی دو ہاتھ آ گے نگل ۔'' كرش نے مجير ليج ميں بتايا۔"اس كے بيگ سے ہيروئن اور پھے دوسری منشات کی بڑی مقدار برآ مہوئی ہے۔'

میرے لیے یہ بہت بڑا انکشاف ہے '' تو کیا یہ حادثہ تھا؟ '' میں نے کہنا شروع کیا۔''مطلب کہ شیلا فشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرر ہی تھی اور جا دشہیں آگیا ؟' 🚅

''بظاہرتم ایبا کہہ کتے ہولیکن پولیس ایبا جم کہ ر ہی '' یہ کہ کر کرش نے لمحہ بھر اوقف کیا۔'' پولیس اس کی وت ومفلوك قرارو بري م

ا میں خاموش مینا تھا۔ میرے کزن کا ٹارشہر کی معروف اورا ہم ترین شخصیات میں ہوتا تھا۔ اب اس نے جومعلومات عاصل کی ہیں، وہ ضرور درست ہوں گی۔ بعض او قات کرشن کے پاس اے قررائع سے ایس اطلاعات تک بھنے جاتی تھیں، جن کے بارے میں شہر کے بڑے سے بڑے اخبار تو ایس کو بھی جیک ایس پرنی کی۔

ا كھود يرتك عامون رہے كے بعد آرتن كے ايك بار پھر بولنا شروع کیا۔ محبرت کی بات یہ ے کہ مشات استعال کرنے کے حوالے سے شیلا کا ماضی بالکل ہے داخ ے۔ اس کے جانے والول کا کہنا ہے کہ وہ ارق صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور خود کوفٹ رکھنے کے لیے یا قاعد گی ہے جم جاتی تھی۔ بولیس نے اس کے قریبی جاننے والوں ہے جی بات کی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ وہ کی چیز کے حوالے ے کوئی تربیت نے رہی تھی کیکن وہ پیٹبیں جانتے کہ کس چیز کی زبیت

كرشن كى بات في مجھے بھى سوچنے پر مجبور كرديا تھا۔ "صرف دو دن يبلي اس كي شو بركاب دردي عظل جوا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ آس نے اپنے اندر کا دکھ کم کرنے کے لیے منشات میں بناہ لی۔' اپیر کہیں کر میں نے لمحہ بھر توقف کیا۔ منہو لکے وہ فض کا ماری نہیں تھی اس لیے جب وہ ڈرائیونگ كررى كى تو گازى پر تا بو نەر كەشى اور جاد شەتوكىيا\_''

کیا۔ وہ شدید جشجلا یا ہوا لگ رہا تھا۔ آخر اس کا غ بياري جولي پر اترا- "جهيل اين آلهي محلي رهمني چائیں۔''معلوم نہیں وہ کس بات پرشدید برہم بٹور ہاتھا۔ ''تم نے تو شاید بھے پریشان کرنے کی ثفان کی ہے۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے اسکر پٹ فرش پر پھینکا اور یا وُں پنختا ہواتھیز ہال سے باہرنکل گیا۔اس کے چلانے سے سب گئے ۔ کی میں ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہ تھی۔

آخر جو لی نے ہی اس خاموثی کوتو ڑا اور کری پریڑی اس کی جیکٹ اٹھا کر پہنی ۔'' وہ بادشاہ سلامت لوٹ آئے تو بتادینا، بھے کام تھا اس لیے جاچکی ہوں۔'' میہ کہتے ہوئے آ کے بڑھی۔''بتادینا کہ اب یہ میری ہو چکی۔'' اس نے ولکٹ کی طرف انگلی ہے اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

تقریباً دس پندره منث بعدمونی شکه لوث آیا۔ جو لی بال میں میں کی مگراس نے چھونیس یو چھا، ندأس کے اور ند ی اپنی جیکٹ کے بارے میں ۔ایک بار پھرر بیرسل شروع ہوگئ ۔ تمام ساتھی خوفز دہ تھے۔ ہر کسی کوعز ت پیار کی تھی۔ جیسا وہ کہہ رہا تھا، سب ویسا ہی کرنے کی بوری کوشش ارے تھے۔ آ دعے کھنے بعد اسٹن انتیج نیجرنے کیج بريك كااعلان كرديا-

لتح بریک کے ساتھ ہی مونی ایک بار پھرا پنا ساہ تھیلا منبال کرتیزی ہے باہرنکل کیا۔وہ جو لی پرجس طرح چلایا ها، اس نے میرا موڈ خراب کردیا تھا۔ اگرچہ میں اس ہے تنهانی میں مل کر بہت کچھ کہنا سنتا جا ہتا تھالیکن اس وا ۔ کے بعد میراول کھٹا ہو گیا تھا۔ اس کے چھنے جانے کامن ہی نہیں ہور ہاتھا۔ میں باتی ساتھوں کے ساتھ ریستوران کی

لئج ہے فارغ ہوا تو اتھی آ دھا گھنٹا باقی تھا۔ میں بے مقصد سڑک پرمٹر گشت کرنے لگا۔ روڈ سائنڈ کیفے پررک کر كاني ني \_ دو بجنه مين يائج منك باتي تقط كه تقيير پينجاليكن خلاف توقع درواز وبندتها ادراس يرايك نونس چسيال تما ـ " دو پیرکی ریبرس کینسل کی جا چکی ہے۔ ہم سب کل صبح مٹیک تو بیجے تیبیں پردو بار ہلیں گے۔''

اگر کوئی دوسرادت ہوتا تو بیاؤنس پڑھ کر میں غصے میں آ جا تا گر اس وقت مجھے یہ آ دھی چھٹی نعمت گی۔ میں شیلا کی موت کے بارے میں بہت کچھ جاننا جاہتا تھا اور کرشن کے سوا کوئی اور نہ تھا جو بچھے اس بارے میں کچھے بتا سکتا۔ اگر جہ میں ایسے گھر جا کر کھے کیڑے کے کرکرشن کی طرف جاتا جا ہا گا تھالیکن مجس کے مارے تھرجائے کا ارادہ ملتو کی کیا ،جلدی

جاسوسى دانجست 235 ستهبر 2016ء

میری بات من کر کرش نے باکا سا قبقید لگایا۔ شلا ہے بھی ملے نہیں نا، اس لیے اُس کا مزاج بھی نہیں 1-626 جانتے کیکن جو جانتے تھے،وہ بتاتے ہیں کہ اسے شوہر کی موت كا كوئي صدمة بين تفايهُ

اس کی بات س کر مجھے جھٹکا لگا۔" تم اے جانتے

كرش نے نفی ميں سر ہلا يا۔''ميں تونہيں البته مير ہے ذرائع أس ہے اچھی طرح واقف تھے۔''

"توتم ...."اچانک مجھے احساس ہوا کہ براہ راست كرشْ كومخاطب كرريا ہول۔'' معاف تيجيے گا، ميرا مطلب ہے کہ تمہارے ذرائع مجھتے ہیں کہ پہلے توکسی نے انہیں نشہ آ ورادویات دیں یا ہیروئن پلائی ،اس کے بعد شلا کو کار کے مجے کیلا اور پھر گاڑی کونکر مار کر الٹا یا اور حادثے کا رخ

کرش پوری توجہ ہے میری بات سن رہاتھا۔ ' و پسے تو بیر خیال ہی احتقانہ ہے، تل کا بیر منصوبہ کھی بہتر نہیں کہلایا عاسکتا لیکن پھر بھی " " میں نے بات ا دھوری جھوڑ کر گھری سانس لی۔"اگریہ جوری درست ہے تو پر مقتولہ کواس کی لاعلمی میں نشدوہی دے سکتا ہے، جس پر أے حد سے زیادہ اعتماد ہو اور ایسا تحص صرف ایک ہی ہوسکتا ہے۔'' یہ کہہ کرمیں خاموش ہوگیا۔

کرشن نے سوالیہ نگا انوں ہے دیکھا۔''تمہار کے

خیال میں وہ مخض کون ہو شکتا ہے۔'' ''راجندر بیدی '''میں نے نٹ سے جواب دیا۔ ''لیکن شیام .....'' کرشن نے قصے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔'' را چندراس وقت بحالی مرکز میں داخل ہے اور وہ بھی يهال سے كافى دور يوناميں \_

'' پہتو ہم ویب سائٹ پرشائع خبر کی بنیاد پر کہدرے ہیں تا۔ " میں نے کرش کو کھورتے ہوئے کہا۔ " یونا یہال ہے چند کھنٹوں کی دوری پر ہے اور کسی کو کیا بتا کہ وہ حقیقت میں کہاں ہے؟'' یہ کہہ کر میں معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کرشن کی تیوری پر بل پڑھکے تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتا ر ہا اور پھر لیپ ٹاپ کھول کرمصروف ہو گیا۔'' وہ بحالی مرکز میں ہی ہے۔'' اس نے لیب ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔

میں خاموش رہا و ميرو يكھو .....

ہندوستان نائمز کی ویب سائٹ پر ٹینر ہیڈ لائن آگی ہوئی تھی۔''ادا کارراجندر بیدی کوکل بحالی سینٹر سے فارغ کردیا

" تم شمک که رہے ہوشیام ، وہ وہاں پر نداب ہے ، ند پہلے تھا۔" کرش نے نہایت سنجید کی ہے کہا۔ اس معالمے میں پہلی باروہ میری رائے سے منق نظر آ رہا تھا۔

میں نے اس کی طرف دیکھا۔'' ہمیں سے پتا کرنا پڑے گا کہ شیلا کی موت کے وقت دراصل وہ کہاں تھا؟'' كرش نے كوئى جواب ندديا۔

میں نے اپنے بیگ سے لیب ٹاپ نکالا اور آن کرتے ہوئے کرش کو مخاطب کیا۔'' تمہارے ذرائع اس بارے میں اگر ہماری کوئی مدو کر علیں تو تمہیں ان کا تعاون ضرور حاصل كرنا جائي-" بيركتي بوئ مين سِفْتُك روم كي طرف

آن لائن ہونے ہے پہلے جولی کوفون کیا۔ وہ اپنے فلیٹ برسمی۔ میں نے یاو دہانی کرانی کہا ہے کھڑ کی اور روازے اچھی طرح بندر کھنے جا ہنیں۔ ویسے بھی شیلا کی موے کا من کروہ کافی پر بیٹال تھی۔ اس نے وعدہ کرلیا۔ جھے اس کی آواز سے لگا کہ دہ مشورے پر عمل کرتے میں

اس کے جعرمیں نے انٹرنیٹ اور اپنی ڈائزی کی مدد ے ایک فہرت تیار کی اور راجندر کے ایجنٹ سے لے کر أن تمام لوگوں كوفون كے، جہاں امكانی طور پر وہ موجود ہوساتا تھا۔اس کام میں دو سفے لگ کئے۔ کھٹی سے اس کی موجود کی کے بارے میں کھے بتا نہ چل کا۔ دو ڈھائی کھٹوں کی اس مشقت ہے میرے سرمیں ورد ہونے لگا تھا۔ ٹانکیں صوفے پر پھیلا تھیں اور نیم دراز ہوگرا یک بار پھر جولى كالمبرملايا - مين جاننا جا جناتها كها سے راجندر كا كوئي ميسج وغير ه توجيس ملا۔

و منبیں شام ..... بس وہی ایک میسج ملاء اس کے سوانہ کوئی سیج آیا نہ مسڈ کال۔'' جولی نے بتایا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولی۔''بہتر ہے کہاہے کی تفریکی مقام کے شا ندار ہے ریز ورٹ میں تلاش کرو، بڑاعیاش ہےوہ۔اگر وہ بحالی مرکز میں نہیں تو کہیں عورتوں کے جھرمٹ میں شراب ني ربا ہوگا۔''يہ کہہ کروہ بنس دی۔

تفریجی ریزورٹ اورخواتین کے جھرمٹ کاس کرمیں افسروه بوگیا به میں جمی ای انداز میں جھٹیاں منانا جاہتا تھا یکی قشمت کھیے کے سب بھی ہوئے کے باوجود کہاں پھنسا

جاسوسى دائجست (236 ستمبر 2016ء

خونس نا ٹک ماک رقب ، مجھرے بال ، نیم وا آئیمیں ، پے ترتیب میلا ہوالباس، مندے شراب اور نہ جانے کس، کمل نشے کی آتی بداد .... میرے چودہ طبق روٹن ہو گئے۔جسم میں خوف کی

سرداہردوڑ گئا۔'' کیااب میرانمبرلگ گیا۔'' پیموچتے ہی میرا جم سرد پڑنے لگا۔ سمجھا کہ کی بھی وقت سینے میں بڑا ساجا قو دہتے تک پیوست ہونے والا ہے لیکن مجھے جاگنا دیکھ کروہ سيدها تعزا موا اورايك قدم جيهي منابيه ويكه كرمجهم حيراني ہوتی۔وہ چاہتا تو نیند میں ہی میر ا کام تمام کر کے نکل لیتا مگر وہ بیکیا کررہا ہے۔ کیا سے بیداری کے عالم میں اپنے شکار کو موت کی وادی میں دھکیلنا پیند ہے۔ ایسا ہے تو پھر راجندرقائل بى نہيں خطرناك نفياتى مريض بھى ہے، میرے بی نہیں ہرانسان کے لیے خطرہ ۔ راجندر کی شکل میں ا بنی وانست میں موت کوسامنے کھڑا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو کیکے تھے کیکن پیرفیصلہ کر چکا تھا کہ اپنا خوف ظام تھی ہونے دوں گا اور نہ ہی کی مینے کی طرح شیر کا آسان فوالیہ

بنول گا۔ میں بقا کے لیے جدو جہد کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ "منزراجتوا ...." خوف پر قابو یانے کی کامیاب التش كرتي موية زم ليح مين ال كانام ليا ورأبت ے اس سے المنے کی کوشش کی۔

وہ برابر میں رکھ صونے پر بیٹھ گیا۔

مجصاطميناك ببواكهوه جلديازي مين شايدوارتبين كرتا چاہتا تھا۔''اس وفت مان حالات میں تم بیباں۔'' میں پیہ باور کرانا جاہتا تھا کہ اے ویک کر کرنا خور دونہیں۔ میں اٹھ كربين حكاتفا

' خیام ....' 'ای نے کڑورآ واز میں کہنا شروع کیا۔ ال كالب ولهجه ميرے ليے جيران كن تھا۔'' وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، بلیز ٔ بلیز شیام ....میرے دوست ..... بلیز تم مجھے بحالو-"صوفے يرنيم درازراجندر محدے التجا كرر باتھا۔

میری فہرست میں وہ کم از کم دوافراد کا قاتل تھا را ہے پول اینی جان بخشی کی بھیک مانگتا دیکھ کر میں سخت حیران تھا۔ اس کی حالت دیکھ کرمیرا اعتاد بڑھا۔' مضرورُضرور، میں تمہاری مد د کروں گالیکن راجندر .... تمہیں کون مار تا جاہتا ہے، تہاری زندگی لینے کی کسی کو کیا ضرورت ۔ ویسے کون ہے

'' مجھے نہیں پتا۔'' راجندرنے کمزور آو اڑ میں کہنا شروع کیا۔"بس وہ قاتل ہے اور مجھے ٹل کرنا چاہتا ہے۔ اس شہر میں تم میرے قریبی جاننے والے ہو، ای کیے تمہارے یا تی مدد کے لیے آیا ہوں '' مِینَا تِقالُ اللّٰکِ ہے ۔ '' میں نے جولی کو ہدایت کی۔ '' کھٹر کی ، درواز سے بندر کھنا اور اگر وہ کوئی ملیج بھیجے یا کال كري توفوراً بحص بتانا-"

''او کے شام .... میرے بارے میں اتنا فکر مند

فون بندہو چکا تھا۔ میں جو لی کوخود حفاظتی کے مشورے دے رہا تھا اور خودان پر عمل کرنے ہے بہت دور تھا حالا تک گزشتہ روز بلاگر کے فون اور صبح شیلا کی موت کے بعد مجھے بجى خطرے كا حساس كرلينا چاہے تھا۔

كرش في خيز تقا- مندا ندهرے جا گنے كا عادي اس لیے جب بھی میں اس کے بہال تغیرتا ،الارم تبیں لگا تا تھا۔ أ معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کس وقت جا گنا جاہے۔ ہمیشہ وہ محصوفت پر بیدار کردیتا تھا۔اس کی عاوت می که آ کرمجھ پر جمك حام اور آستهٔ آسته كهنا رهنا- "شيام .... شيام .... ارے شام ۔ اٹھ بھی جاؤ۔ وقت ہو گیا۔'

دن بھر ک تخت ریبرس کے بعد، سہ پبر کوستا یا بھی نہیں۔ اوپر ہے رات کوکرٹن نے شطریج کی بساط سجالی۔ و کی گیارہ کچے لیٹا تو و ماغ اور جسم، دونہ ل تھکن سے مچور معرس ہورہ سے لیٹا تو بھر کام سے کیا۔ اکثر رات کو یانی کے لیے اٹھ جاتا تھا مگرلگتا ہے کہ آس رات مارے

موڑے بچ کرسویا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ کیا وقت ہور ہا ہوگا لیکن ہے احساس ضرورتها كدكوئي مجه يرجمنا بوا آست. آسته ميرانام يكارر) ہے۔ ذہن کے کی دور دراز گوشے نے جھے آئیس کھو لئے کا علم دیا مگر نینزیے بوجھل ملکوں کی جھا رکھول کر ریدد ملھنے کی ہمت نبیں ہور ہی تھی کہ کون ہے۔ ذہن کے لی جھے نے اپنا پھے کام کیا تو احساس ہوا کہ شاید سے ہورہی ہے اور کرش مجھے جگار با ہے۔ بہت وقت سے آئکھیں کھولیں۔ دماغ بھی شایداب تک بوری طرح بیدار نبیس ہوا تھا۔ چند کھوں تک کچھ بچھ نہیں آیا کہ میرے سینے کوآ ہت، آہتہ تفیتھیا کرمیرا نام کینے والا یہ کون ہے۔ اگر کرشن تھا تو پھر وہ کرشن جیسا كيوں نہيں و كھ رہا تھا۔ چندلمحوں تك بچھ مجھ نہيں آياليكن جب آئیسیں نیم تاریک کمرے میں ویکھنے کی عادی ہوتیں اورحواس فے کھے کام شرویع کی تو یک وم مجھ گیا، وہ کرش نہیں تھا اور نہ ہی عبح ہوئی تھی۔وہ راجندر بیدی تھا۔ رات اجي ما في حي-

ے میں نمبل لیپ کی ہلکی ہی روشنی پھیلی ہو تی تھی ۔ الله فوفرده تكامول عال كاجار وليا- چرے كى درد

جاسوسي دانجست 237 ستهبر 2016ء

وال کلاک کی طرف و یکھا۔ سنج کے سوا جار ہور ہے تھے۔ میں نے گھونٹ بھرااوراس کی طرف دیکھا۔''اچھاتو ہے بناؤ کہوہ کیوں مہیں مارنا جاہتا ہے؟'' ''میں نہیں جانیا۔'' اس نے نورا جواب دیا۔''لیکن ایں نے پہلے یا د یوکونل کیا پھرشلا کواوراب وہ میرے پیچھے یزا ہوا ہے۔ " یہ کہ کروہ کھ دیر خاموش رہا اور پھر میری طرف دیکھا۔''لوگ کہہرہے ہیں کہ شیلا نشے کی عادی تھی ،

اس جالت میں کار چلاتے ہوئے حادثے کاشکار ہوئی کیکن اپیانہیں تھا، وہ نشہیں کرتی تھی۔اے نشے سے بخت نفرت تھی۔وہ میری ات چیزانے کے لیے برسوں سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ بچالی مرکز کی مددلوں تو تجلا وہ خود اس کی عادی کیے بن عتی تھی ۔کسی نے اس کی موت کی سازش تیار کی اور اب وہی طرح طرح کی باتمیں پھیلارہے ہیں میری شیل .... " کہے ہے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہدرہا ہے، شاید الليك اى كهدر با موكار

"وواليا كيول مجھ رہے إلى كمتم كچھ جائے ہو؟" ميں نے لیے مرموجے کے بعد کہا۔

" كيونكه كل رات مين شلاك ساتھ تھا۔ " يہ كبه كر راجندر کے ویر خاموش رہا۔ اے لگا کہ شاید بچھ غلط کہ کمیا ہے اس لیے جلدی سے میری طرف دیکھا اور کہے لگا '' یا دیو کے کل کے بعدوہ سہاں مبئی میں بالکل تنہائتی ۔ لاش پولیس کی تحویل میں ہے، اے قانونی کارروائی کی تعمیل اور لاش ملنے تک میسیں رکنا تھا۔ مبی سوج کر میں اس کے یاس پنجا تھا کہ مشکل وقت میں سہارا وے سکوں وآخروہ جوڑا میراد دست تھا۔ ہم رسول کے واقف کارتھے۔الیم مشکل على دوست اى دوست كام آتے ييں -"يك كراس نے کافی مگ پرنظریں جمادیں۔

میں خاموش بیضار ہا۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اوپر اٹھا تھی اور میری طرف غُور سے ویکھا۔" انہیں علم ہوگا کہ کل رات میں شیلا کے ساتھ تھا، شایدای لیے وہ سے سوچ رہے ہیں کہ میں کھے نہ کھے جانتا ہوں مگر کے یہ ہے کہ جھے کھے پانہیں۔''اس کے لیجے ہے ہی کا ظہار ہور ہاتھا۔

'' توکیا پہ کہنا جاہ رہے ہوکہ ڈرامے سے علیحد گی اختیار كرنے كے ليے تم في ياد يوكون فيس كيا؟"

اس نے کنفیوز ڈ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔" میں کیوں

میں کچے دیر پہلے بخت خوفز وہ تقالیکن اس صورت حال نے مجھے بلنے پر مجبور کرد یا۔ بڑی مشکل سے جبتہ روک یا یا۔ راجندرنے ایک انگلی ایے بھرے بالوں میں پھراتے ہوئے کہا۔" ویکھوشیام .... اب اُس کی فہرست میں اگلانام میراہے

جہاں کک میراتعلق ہے تو را جندرمیرے نز دیک ایک جنونی قائل تھا اور اب فہرست کے مطابق اگلا نشانہ جو کی ینے والی تھی ،جس کا ثبوت اُس کی طرف سے جو لی کو بھیجا گیا وهمكي آميز مينج تفامگر به خود كو بي اگلاشكار گردان ر با تفاء جيم یہ بات کچھ مجھ نہیں آ رہی تھی۔'' ویسے تمہارا خود اپنی فہرست ہے متعلق کیا خیال ہے؟''میں نے معنی خیزانداز میں ہلکی ی مسكرابث كے ساتھ كہا۔

"ميري فهرست؟"

ومیں و ملیج پڑھ کر سنا سکتا ہوں جوتم نے جولی کو بھیجا

به سنتے ہی را جندر کارنگ فق ہو گیا۔ تم نے اپنے میں اس سے کہاتھا کہ تمہارے ان منی کے رہ گئے ہیں '' میں جو کہنا چاہتا تھا، کہددیا۔

وہ مِكَا بِكَا \* شَا قِيا۔ اس كے يجرے پراي تا ثرات تقرجنہیں بچھنے سے قاصرر ہا۔وہ خاسوش بیشا تھا۔

مجھ سے اس کا جب رہنا برداشت نہ ہوا۔ سوالیہ نگاہوں سے اے دیکھتے ہوئے بولا۔'' تو کیا پہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ میں تم نے اے تیں بھیجا تھا۔'' ''کیا مطلب ہے تمہارا۔۔۔۔'' اس نے حیران نگا ہوں

ہے مجھے دیکھا۔''میں آے کیوں دھمکا وَں گا۔وہ ایک ایکی لؤ کی ہے، میں اے پیند کرتا ہوں، دل سے اس کا احترام كرتا ہوں ۔" اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھا سے

میں کچھ ویر خاموش رہا۔ وہ حجیت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے ابن طرف سے غافل یا کر میں نے جلدی سے مو ہائل فون نکالا اور کرش کو مدد کاملیج کر کے فون جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ بدستورا پنے ہی خیالوں میں تم تھا۔ "اکانی پوگے؟"

اس نے میری طرف ویکھے بنا بی اثبات میں سر بلاديا-

میں کچن میں گیا اور کا فی بنا کر پلٹا۔'' بیالو ای کی طرف بڑھایا۔

مگ قامے ہوے راجدر کے اتھ ملک سے کیا اولائول کروں گا؟" جاسوسى دائجست 238 ستمبر 2016ء

عرداری ۱ قای

مردار جی بڑے دکھی کہج میں کہدرہے تھے۔''ستیانا سہو اپٹی کرکٹ ٹیم کا…میں ان کی وجہہے دوسور و پے ہارگیا!'' '' وہ کیسے؟''ان کے ساتھی نے جرت ہے کہا۔''شام کوتم سور و پے کور درہے تھے۔اب دوسو کیسے ہو گئے؟''

''یار! صبح ٹی وی پر پُٹی کی جھلکیاں آرہی تھیں۔ میں نے بھارت کی ٹیم پر پھرسور دیے لگا دیے۔ ان کی وجہ سے اپنے بورے دوسوڈ وب گئے۔''

ودراس كبارى

وہ دونوں ریستوران میں بے فکری ہے جائے چنے میں مصروف تھیں کہ عمر رسیدہ عورت نے آگے جسک کرائی جوال سال ساتھی ہے سرگوثی کی۔''سامنے دالی میز پر بیٹھا ہوا آ دی ہار بارمیری طرف دیکھ رہاہے!''

بھواں سال توکی نے مڑ کراس آ دی پرایک نگاہ ڈالی اور بے نیازی سے بولی۔''میں اے جاتی ہوں، کباڑی ہے۔ہر مگہ پرانے اور نا کارو مال کی تلاش میں رہتا ہے۔''

لا ہورے الجم خان کی تاراضی

طرف و محصة الوع كها\_

اُس نے اظمیمان ہے میری طرف ویکھا۔ پچھ دیر پہلے کے مقابلے میں اب وہ خاصا مطلق نظر آرہا تھا۔ ''لین پولیس کیے پینچی؟'' وہ یہ وچھے ہوئے پچکورہاتھا۔ ''لیں نے بلائی ہے راجندر۔'' کرشن نے آگے بڑھ کراس کی طرف مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

''تم ہے دوئی نہ ہوئی اور شیام کو نہ جانتا ہوتا تو شاید مدد کے لیے پیہاں نہیں پہنچتا ۔'' راجندر نے زبر دئی سکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

دونوں پولیس والے ہمی اے پیچان بچکے تھے۔ وہ ہندوستان کامعروف ادا کارتھا۔''اب کیا کرنا ہے؟''ایک افسرنے کرثن طرف ویکھتے ہوئے کہا۔

'' مسٹر را جندر کا خیال ہے کہ اُن کی جان خطرے میں ہے اور کوئی اُنہیں قبل کرنا چاہتا ہے ای لیے وہ یہاں آئے شخصے'' میں نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی ۔

میری بات کن کرراجندرنے بھی اثبات میں سر ہلا یا۔ ''بات یہ ہے مسر ''میں نے پولیس والوں کی المختاب وہ تمہارے کچھ رازوں سے واقف تھا اور بلکہ میل جی گرر ہاتھا؟" میں نے براہ راست وہ بات کہہ دی جو بیت کہہ دی جو بیت کہ دی جو بیت کہ دی جو بیت کے جاری تھی۔

الم جو بجھلے دو دن سے جھے بخت پریشان کیے جاری تھی۔

اللہ ہے اللہ کہ رہے ہو۔ میری پوری زندگی کھلی کتاب کے ماند ہے، کچھ تیں ایسا جے بیس جھیاؤں۔ ساری دنیا میرے متعلق ہر بات اچھی طرح جانتی ہے۔' وہ اتنا او نچا بول رہا تھا کہ آواز پورے سننگ روم میں گونج رہی تھی۔

الجھ سے ظاہر ہور ہا تھا کہ میری بات من کراہے و لی صدمہ پہنچاہے۔

''شیام … میرے الفاظ یاد رکھنا۔'' اس نے میری آ تکھوں میں آ تکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔''میں نے جو کہا، وبی تج ہے۔''

ائی دوران ایک آجٹ سنائی دی۔ کرش کمرے میں داخل ہور ہاتی اسے نے داخل ہور ہاتی اس نے داخل ہور ہاتی اس نے داخل ہور ہاتی اس نے دست اس طرح مشہوطی سے تھام رکھا تھا کہ لمحد بھر میں اپنے دشمن پر حملہ کر سکلے۔ وہ بڑے چوکئے انداز میں اندر واخل ہوا گئی ہم دونوں جس طرح پُرسکون جیٹے جتے ،اسے دیکھ کر شک کیا۔ کرش کی انٹری بالک ڈرا مائی تھی۔اس نے میرا بیٹے فوراد کھ لیا تھا۔

ا جاؤ .... " میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے

کرش دوقدم آ گے بڑھا۔اس کی نظریں راجندر پرجمی تغییں۔اس کے پیچھے، پیچھے دو پولیس انسر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔

میں بچھ گیا کہ 'مدو' کا میں ۔ پیھتے ہو گئے اس نے پولیس کو بھی فون کرویا ہوگا۔ پولیس کو دیکھ کررا جندر کے چیرے پر حیرانی کے آثار تھے۔اس نے میری طرف ویکھالیکن میں نے نظریں ملانے کے بجائے چیرہ دوسری طرف کرلیا۔ پولیس والے آگے بڑھ کراہے گرفت میں لینے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن جس انداز میں ہم دونوں اطمینان ہے صوفے پر بیٹھے تھے،اسے دیکھ کر پولیس والے بھی شاید چکرا کررہ گئے ہوں گے۔وہ ایک طرف کھڑے ہے۔

کرش آگے بڑھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھا یا کہ سب خیریت ہے۔ را جندراگر خود کو خطرے میں محسوس کرر ہاتھا تو یقینا پولیس کو دیکھے کرا ہے اطمینان ہوا ہوگا۔''میرے خیال میں اب تمہاری جان کوکوئی خطرہ نہیں۔'' میں مڑا اور را جندر کی

جاسوسى دائجسك 239 ستمبر 2016ء

''بیونگا ہے کہ راجندر، بادیو کی بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔'' یہ کہ کر کھے بھر توقف کیا۔'' پچھو پر جل اس نے مجھے کہا تھا کہ میری شلا کے ساتھ جو پکھ ہوا، وہ خودکواس کا ذ تے دار جھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نادم نظر آ رہا تھا۔'' ''میری شیلا ۔۔۔'' کرش نے ذومفی نگا ہوں سے مجھے و کیجتے ہوئے کہا۔'' کیاوہ شیلا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔'' كرش في استفساركيا-

"شاید ویے شلائے ہی آسے اپے شوہرے متعارف كرا بالقاء

میری بات سنتے ہی کرشن کی دونوں بھویں اد پر کوتن میں۔''شیلا اور راجندرایک دوسرے کوئس طرح جانتے

''کسی زیانے میں شیلا بھی ادا کاری کرتی تھی۔ بہت پہلے دونوں نے دبلی میں وو چاراتیج ڈراے اسطے کام کیا

''شلا بدا کاره مجمی تقی؟' اکرشن کی پیشانی پر معودار ہو پہلی تھیں۔ انشام ۔ بیساری باتیں تم کیے جانے ہوادر کب سے بیسب تمہارے علم میں ہے؟" کرش نے وكيلول كي طرح جرح كاندازيل إو جها-میں مقرایا۔'' مجھے ہیرب باتیں مونی عُلھے ہے بتا چلی

تھیں ہمہیں ناتا جا ہتا تھا لیکن موقع نیل کا۔''

میں اپنے ان سام کے ملوک کا اعجبار کرش ہے کرنا چاہتا قالیکن کہتے ، گئے یہ ویا کررکا کہ صورت حال کا ایک نیا ڈرامائی موڑ حقیقت بن کرسامنے آچکا ہے، ایسے میں کسی مُعُولِ ثبوت کے بنا اپنی رائے کا اظہار کرش کو مزید کنفیوز كرسكتا تقابه ببليه بي وه اس كباني مين بري طرت الحمد كرده كيا

میں نے سامنے ویکھا۔ کرٹن کری کی پشت سے فیک لگائے گہری موج میں کم تھا۔اس کے ہاتھ میں اسکاج کا گلاس بدستورموجود تھا۔ دیوار پرنظر ڈالی۔ وال کلاک کی فِک فِک مرے کی خاموش فضامیں گوجی محسوس ہور ہی تھی۔ كھنر كى پرنظر ۋالى - باہردن كاا جالا تھلنے لگا تھا-

مجھے 'لوگوں کا دھمن' ڈراما یا دآ گیا۔ بیڈ راما بڑی چیدہ سوچوں کا عکاس تھا۔اس کھیل کا مرکزی کر دارا خلاقی مخمصے کا شکارتھا۔ وہ ڈہری پریشانی کا شکارتھا۔اگر وہ اپنے شہر میں یانی کی سیلانی اوئن میں یائی گئی آلود کی کر بے نقاب کرتا تو

طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا۔'' فی الوقت میہ نشخے میں ایس طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا۔'' نیند کا خماران کے سریر ہے اور دہ خود کوغیر کفوظ صور کرر ہیں۔ بہتر رہے ہے کہ انہیں تھا ظت ہے اُن کی رہائش گاہ تک

' خُصر نبیں ہوٹل ''' راجندر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''میں بہت تھا ہوا ہوں۔ اسکیے ہوئل تک جینجنے

میں جان کوخطرہ ہے۔''

ا پیمعروف اوا کار ہیں۔'' کرش نے چیج میں مداخلت کے۔"اگر پولیس انہیں لے کر ہوئل پہنچے گی تو کوئی اسکینڈل کھڑا ہوسکتا ہے۔ بہتر ہے کہ نیکسی متگوائی جائے اور پولیس دوررہ کر ہا حفاظت نیکسی کو ہوٹل تک پہنچائے۔''

یہ من کر راجندر نے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلایا۔

ش نے نون کر کے نیسی منگوائی اور کچھ دیر بعدوہ

پولیس کی حفاظے میں تاج ہوئل چلا گیا۔ جو حالات کیش آئے وہ حیران کُن تھے لیکنِ اس کے باوجود وه میری فهرست میں وہ بدستور مشکوک تھا۔ راجندرنے جس اندازے جولی کو بھیجے گئے تیج سے لاتعلقی ظام کی وہ میرے لیے بھی بیران کس تھی۔ جھے بچھ لیس آ رہا کے اُس کا نمبر جو لی گے فون ڈائر کیٹری میں محفوظ تھا پھر ہے ے بوا کہ اُس کے نمبرے بھیج گئے مینے کا خود اے علم میں۔ایک بار پھرمیرے ذائن میں بہت سارے سوالات

م ہو چی تھی ، دن کی روشی مسلم لگی تھی۔ کرش نے بجھے ساتھ لیااورا شڈی میں آگیا۔اس نے اپنے کیے اسکاج کا گلاس بھرا اور میں نے منی فرنج میں رکھا موفٹ ڈرنگ کا آ خری کین اٹھالیا۔اس بچوکیش سے وہ بھی خاصا کشیوز ڈنظر آرہا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ نیندے آنکھ کھلنے، را جندر کواینے سامنے کھڑا یانے اور پولیس کے آئے تک کی کہانی تفصیل سے سنا دی۔

'ہم نے اب تک کیا کیا ہے شیام؟'' کری کی پشت ے ٹیک لگائے کرش نے کانی ویر کی خاموثی توڑتے ہوئے سوال کیا۔ ''اگر یاویو بلیک میل نہیں کررہا تھا تو پھر را جندر کے پاس اے مل کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔''

میں نے کچھ سوچا۔''اب توصرف ایک ہی وجدرہ جاتی ہے۔'' میں اب بھی راجنررکو شک کے دائرے سے باہر

كرش نے چونک كر ديكھا۔"اب اور كيا وجه ہوسكتي جاسوسى دائجست 240 ستهبر 2016ء

خونىنائك شیلاراجیدر " به که کر پکه دیر خاموش ریا - " وه خوب صورت تھی ، پُرنشش تھی کیکین اے زیادہ شہرت نیل سکی ۔ وہ اپے کریئر سے غیر مطمئن تھی۔ ویسے بھی ایسے کاٹ کے اندر دوسروں کے مقالبے میں کم حیثیت ملتی تھی۔ای لیے وہ شو بزنس سے دلبرداشتہ ہوئی۔اس کی مایوی میں اس کے ساتھیوں کو بری الذمه قرار دینامشکل ہوگا۔''

''اوہ .....تو بیہ وجاتھی شوبز سے علیحد کی گی۔''میں نے گہری سائس لے کرکہا۔"اے مرکو تگاہ بنا پندر ہا ہوگا۔" کرش نے اثبات میں سر ہلا یا۔'' پیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کیلن آ گے سنو ..... ' یہ کہ کراس نے پچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔'' قلمی نقادوں کے مطابق وہ پر مشش اور متناسب جتم کی ما لک تھی لیکن ادا کاری اس سے کوسول دور تھی۔ وہ کمی بھی کر دار کو سجھنے کی صلاحیت ہی نین رکھتی تھی۔ ای لیے بہت جلد ڈائر مکٹرز نے اے نظر انداز کرنا شروع کردیا۔ جس پر وہ دلبرداشتہ ہوگر ادا کاری تو چھوڑ کی لیکن شو بزكی دنیا کونه چیوز سكی اور فیشن ؤیز ائنر بن گئی ـ د ہلی میں

اس نے خاصانام برایا اور پھرشپر ہے کھیلتی چکی گئی۔'' مدیات ورست ہے کہ آئم میری رائے بہت مختلف ہوتی ہے اور عموماً درست جھی ہوجاتی ہے لیکن خوش مسمی آج تک کی نے اپنی ناکای کالزام منحوں کہدکر مجھ پر نہیں لگا یا ۔ کئی وفعہ ایسا ہو چکا کہ کئی ایش ڈرا ہے کو بھی' مکنہ کامیاب ترین قرارد کے تعلیمی میری رائے تھی کہ خرجہ بورا ہوجائے تو بڑی بات ہوگی۔ بعد میں جو ہوا، کئ د فعہ بچھے لوگوں ہے منہ چھیا تا بڑا ، وہ بھی اُن کی وجہ ہے ہیں ا بنَى رَبان سے نکلنے والی کالی رائے 'کی شرمندگی سے بچنے

یہ پیشگوئی نہیں ،صرف حسیات کا کمال ہے۔ اس کا سبب صرف ایک ہی ہے۔ میں چیزوں، باتوں، وا قعات اور ان کے رونما ہونے کوایک دوسرے کے ساتھ ملاکر تسلسل ہے دیکھنے کا عادی ہویں۔میرے مشاہدے کی ہی بات ہے کہ ایک بار میں نے عل ہوجانے کا کردار اوا کیا۔ بورے ڈرایے میں سب سے زیادہ تالیاں صرف أس وقت ہی بجی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے کردار ادا کرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ قاتلانہ حملوں میں نیج جانے والوں کے تاثرات پڑھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جب گولی لکتی ہے اور موت سامنے کھڑی نظر آئے تو و ماغ کیا ہوچا ہے اور جم کس طرح دماغ کے خوف کے ساتھ خود کو ہم آ ہنگ کر کے اپنی حرکات وسکنات تشکیل دیتا

اس سے نہ صرف اُس کا خاندان بلکہ پورے شہر کے لوگ عنین مالی بحران ہے دو چار ہو سکتے تھے۔اگروہ ایسانہیں کرتا تو گیرآلوده یانی کا استعال بہت ساری زند کیوں کو موت ہے ہمکنار کرنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ بیں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تونہیں کہ اس سارے معاملے میں بھی کچھا کی ہی دو دھاری صورت حال پیدا ہو چکی ہو۔ کہیں را جندر نے خود تبیں تو کرائے کے کسی قائل کے ذریعے پیرے پچھ تو نہیں کروایا۔ ہوسکتا ہے کہاس نے سمجھا ہو کہا ہے ہی چھٹکارے کا واحد حل باقی بچاہے یا پھر کہیں یاد ہو کوا ہے ہی ماضی کے گنا ہوں نے تو اس مقام پر لا کے کھٹر انہیں کر دیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اُس نے حمیر کے بوجھ سے مجبور ہو کر سوچا ہو کہ اب میں چھٹکارے کا بہترین راستہ ہے اور اس نے کی کرائے کے تاتل کے ذریعے نہ صرف اپنالمل کرایا بلکہ شیلا کوبھی اوپر کی دنیایش اینے ساتھ ہی لے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب تک صرف او پروالے کو پتاتھی۔

راجنرر شک کے دائرے میں تھالیکن کچھ دیریلے کی صورت حال نے شک کی جھیل میں ایک ایسا کنگر بھینک دیا کے دائرے بڑھتے جارے سے اور شک کے پہلتے دا رُے میں اور بہت سے لوگ آتے جارے بتے لیکن اب تك مصرف شك تفامه جب تك حقيقت سامن نهين آتي عُک ہی حقیقت تک پہنچنے کا دا صدرات تھا۔

"شيام ..... كياتم في كار ٢٠٠٠ میرے کا نول سے کرٹن کی آواز گلرائی تو آہتے ہے آ تکھیں کھولیں۔میرے یا ڈال فرش پر سیلے ہوئے تھے اور کری پر بنیم دراز حالت میں تھا۔ جلدی ہے آئھیں ملیا ہوا ہید جیا ہوا اور خجالت ہے ہش پڑا۔'' لگتا ہے ذرای غنودگی

' کچھ دیر پہلے میں نے تم سے یو چھا تھا کہ شیلا نے ادا کاری کا سلسلہ کیوں ترک کردیا تھا مگرتم تو ..... "اس نے طنزیہ مسکرا ہٹ کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ '' ية ومونى عَلَم نے نہيں بتايا تھا۔''ميں نے کہنا شروع کیا۔ ہوسکتا ہے کہ اُس نے محسوس کیا ہوکہ ادا کاری کی نسبت فیشن ڈیز ائٹنگ کا شعبہ زیادہ پُرکشش ہے۔ بہرحال مونی کا ہی کہنا تھا جب اس نے راجندرے شادی کی تو وہ فیشن زيزائنزهي-'

كرش نے ليپ ٹاپ كھولا اور پھھ ٹائب كرنے لگا۔ یکے ویر بعد اس نے اسکرین سے نظریں منا کے بغیر کہا۔ " شیلا بھاسکر... شادی سے پہلے کا نام بعد میں کہاائی

جاسوسى ڈائجست 241 ستمبر 2016ء

یمی بات ہے کہ یا دیو کی لاش اب تک میرے ذہن پرحاوی تھی اور جب تک اس قل کا عقدہ طن نہیں ہوجا تا ،میرا ذہن اے لحد بھر کے لیے بھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ بیہ میرا نفسیاتی اور ذہنی مسئلہ ہے۔ میرا یا دیو اور اس کے قل سے کوئی لیمناد بنا نہیں لیکن یہی خدکورہ وجہ تھی کہ میں نے اپنے شخیل میں کرشن کا مونی سنگھ اور اس کے قیم ٹر سے دشتہ جوڑا۔ اب کرشن میرا کزن ہے تو یوں بید مسئلہ میرا بن گیا۔ اس لیے شرقو میں را جندر کو بے گناہ مانے کو تیار تھا اور نہ ہی کرشن کو اس سارے معاطع سے صرف نظر کا موقع دے رہا تھا۔

''شیام '''کرش نے پُر جوش آواز میں پکارا۔اس کے چبرے پر بے مبری کے آثار نمایاں تھے۔'' بچھے یقین کے جبراس معے کا ایک اور نکڑا تلاش کرنے میں کا میاب ہو گئے ہیں۔''اس کا چبرہ تمتمار ہاتھا۔

مجھے یقین مدتھا کہ وہ کیا یانے میں کامیاب ہوا۔ خالی نگا ہوں سے اُسے دیکھا۔

رہ اول کے استعمال کے تھیٹر میں یا دیو کی دلچیں کے بارے میں ہم ملطی پر تھے وہ میں ہم ملطی پر تھے وہ

یں نے بھویں چڑھا کرای کی طرف دیکھا۔ ہم نے پہلے یہ تجزید کیا تھا کہ شہر میں اپنا کارخانہ لگانے کا خواہشند یا ہو یہ تغییر کے معاملات میں شامل ہو کر علاقے میں نیک عاصل کرنے اور بااٹر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا تھا۔ یہ شوہز کا شہر ہے پہال کی نصاوں میں فلم اور آرٹ آسیجن کی طرح شامل تھی اور لوگوں کے لیے ایس کی اور لوگوں کے لیے ایس کی اجمیت زندہ رہنے کے لیے لازی عضر کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک کی ایک فائی سہارا ویے سے لوگوں میں یا دیو کا قد بڑھتا اور وہ شہر والوں کے لیے قابل قبول حیثیت اختیار کرجا تا۔ اس سے والوں کے لیے قابل قبول حیثیت اختیار کرجا تا۔ اس سے اس کی نیک تامی اور شہرت میں قابل قدرا ضافہ ہوتا۔

ترشن نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور اُس سوال کا جواب دینا شروع کیا جو میرے ذہن میں تھالیکن پوچھ نہ سکا۔ '' بیہاں شیلا کے پس منظرے کوئی واقف نہیں ، ہوسکتا ہے کہ ای وجہے وہ اپنی بیوی کے لیے شوہز کی دنیا میں واپسی کا ایک موقع حاصل کرنا چاہتا ہو۔''

''میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس معالمے پر ہم مزید گفتگو ڈنر پر کریں۔'' میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔'' مجھے ریم سل پر جاتا ہے۔'' ٹی الحال میں اب اس پر مزید گفتگو کے موالم میں شاہدا۔

میں ہے۔ ہوئے ہوئے کہا۔ '' مجھے نہیں لگتا کہ اس مواطے کومل ہونے کے لیے ابزیادہ وقت درکار ہوگا۔'' شلیا موی نے بہت عمدوہ ناشاً بنایا تھا۔ فارغ ہوکر سیدھاتھیٹر پہنچا۔ دو بہر تک ریبرسل پیک اپ کردگ گئ اور جب لیج کے بعد لوٹا تو شام وصل رہی تھی۔ سِٹنگ روم میں آرام کررہا تھا کہ کرش آگیا اور ہم دونوں اسٹدی میں آگر ہیڑھ گئے۔

''' کیجھاور پتا چلا ہے' میں نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ کرش نے کیجھاس انداز سے سر ہلا یا کہ مجھ نہ سکا کہ ہاں کہدر ہاہے یا تال میں خاموش ہیٹھ گیا۔وہ کسی فائل میں منہک تھا۔

میں میں ہے۔ استان کی رہے تھے۔ ہم دوتوں کانی دیرہے خاموش تھے۔اب تک نہ تواس نے کوئی خاص بات بتال تھی اور نہ کی خاص بات بتال تھی اور نہ ہی میں نے را جندر کے حوالے سے پچھ کھا تھا۔
اچا نگ اسٹڈی کے درواز ہے سے ویٹر بھگت رام مودار ہوا۔ '' وُٹر تیارہے۔''

ہر جمعے کی رات کرشن کا ڈ نرشہر کےمشہور اورمصروف ترین زی ریسنوران ہے آتا تھا، جہاں اختیام ہفتہ کی شام نبایت شاندار امریس کهانا بنایا جاتا تھا۔ بھگت رام وہیں كام كرتا تقا- بر جمع كى شام واي كمان كى وليورى ويخ آتا تھا۔ زی ریستوران کا مالک ہائی اسکول کے زمانے سے ی کرشن کا بہت اچھا دوست تھا۔ چند برس قبل وہ نہایت علین سائل ہے وہ چار ہو گیا تھالیکن کرش نے بھر پوریدہ کی اور وہ مشکلات سے نکل گیا۔ شکریے کے طور پر کئی سااوں سے ہر جمعے کی شام کرشن کا ڈ زریستوران سے آتا تھا۔کھانا پیش کرنے کے لیےاسٹاف بھی ریستوران ہے آتا تھا۔ کرش کو بھگت رام کی عاوات بہت پیند تھیں۔اب کا فی عرصے ہے وہی ڈنر لے کرآ رہاتھا۔ کٹلری بھی ریستوران کی ہوتی تھی۔ وہ احماس ہی نہیں ہونے دیتا تھا کہ ہم ریستوران میں ڈ ز کرر ہے ہیں یا اپنے گھر پر۔ میں اکثر جمعے کی شام کرشن کے ساتھ ہی ڈنر کرتا تھا۔ پچھلے دو تین دن ے وہیں پر تھا در نہ تو ڈ نر پر آنے کے لیے کرشن ہر جمعے کی شیخ ہی یا د ہانی کا فون کردیتا تھا۔

ن پر به وی روی در به ای ایا در است می دا کننگ نمبل پر کرش کے مند مقابل جینا تھا۔ وہ بہت خوش خوراک اور اجھے

جاسوسى دائجست 242 ستمبر 2016ء

🚓 بجلی کے بل میں کی واقع ہوجاتی ہے۔آپ جس بل کو زياده بجهة إن، ورحقيقت ووكم موتاب اووشير مك نه موتوبل آپ کوچینی مارنے پرمجور کرسکتا ہے۔

🏠 کی وی بند ہو جاتا ہے جس سے پورے گھرانے کا اخلاق بهتر موتاب تربيت كالرك بهتراورستاذريد كوكى نبيس المان كونكدان كو مشكوك سركر ميال رك جاتي مين كيونكدان كو موبائل کی بیزی جارج کرنے کے زیادہ مواقع نہیں ملتے۔ 🖈 ملک میں بے روزگاری کی شرح میں کی آتی ہے۔

جزيثر، يو بي ايس، پيثروميكس، ثارچ، لالثين، ليب، چراغ أور موم بتیال یچنے والول کا کاروبارخوب چلتا ہے۔ مرمت (آپ كى نبيس، ندكوره اشياكى) كرنے والوں كى آمدنى ميں اضاف مو

جاتا ہے۔ جنہ بچت کی عادت کو فروغ ملتا ہے۔ بیکی ہونے کے باوجودا كثرسب يكه بندر كمنے كودل جائے لگٹا ہے تا كەبل دكية كر بلبلانے کی نوبت ندآئے۔

الله عمر والول مين بالهي محبت پيدا جو جاتي ے۔ اندمیرے میں نٹول کر چلنے کے سبب وہ اجالے میں بھی سنبل کر چلتے ہیں تا کر کمی اور سے مذکر اجا کیں اور اے زگی نہ

م قرب البی حاصل موتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں صر کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

🖈 بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ بحل جانے کے بعد جب بھی آتی ہے، سب یک زبان جو کراللہ کا شکراوا کرتے ہیں۔ دن میں بندرہ ہیں دفعہ ایسا ہوتار ہے تو برخص عادی شکر گر اربن

🖈 صابر وشا کر ہوئے کی بنا پر فی الفور جنے نشین ہو جانے کے توی امکانات بیدا ہوجاتے ہیں۔

الله لچھوٹے جرائم میں نمایاں کی ہو جاتی ہے کیونک اندهرے میں کوئی بھی گھرے تکانا پیندنہیں کرتا۔اے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گاوہاں بیلی نہیں ہوگی \_ يوس ہاتھ

پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ جہر تخلیقی کاموں میں رکاوٹ ضرور پڑتی ہے لیکن آیک شعے میں اس کا زبروست فائدہ ہوتا ہے۔ بہبودآبادی کے محکمے کا کام لکا ہوجا تا ہے، آبادی کنٹرول میں رہتی ہے۔

🖈 اندھرے میں آتھیں بھاڑ تھاڑ کر دیکھنے کے سب ے انفرادی بینائی کوشدیدافاقہ ہوتا ہے۔ فردوہ سب دیکھنے لگا ے جوسیں توم کی حشیت سے قطعاً نظر تیں آتا۔

🖈 ندکورہ فوائد کی بنا پر"سال کے 365 دن، ہر تھنے لووشيدتك " جارا قوى مطالبه جونا عايي- وزارت بجل اس نعرے کوا پناموٹو بھی بناعتی ہے۔

مرحا كل ، دراه ين كلاء =

كها أول كا دلدا وه تقالميكن الل وقت ميزا الأثن يا ديو، شيازا و راجندر کی متھی سکھانے میں اوھ ہے اُوھر بھنک رہا تھا۔ جہال تک میری رائے کا تعلق ہے، مجھے اس سے غرض نہیں سی کہ سیر میں شمولیت سے یا و یو کیا حاصل کرنا جاہتا تھا، مجھے اس سے غرض تھی کیہ یا دیوکوکس نے قبل کیا، شیلا کی موت سازش ہے یا حادثہ.....کسی نے بیدنش کیا یا کروایا اور ایسا کون ہوسکتا ہے جو یا دیو کا اتنابڑا دھمن بن گیا کہ جان لے کر ہی ٹلا۔ یا دیو کیا ایک خراب صنعت کا رتھا، کیا اس نے دریا کو آلودہ کیا باایخ جرائم کی پردہ پوشی اور دونمبر دھندوں کے لے بالڑ حکام گورشونٹس دیں ....؟ اگری بی آئی تحقیقات كرري ہے جبيا كەبعض اخبارات كاكہنا تھا توبيہ سيج جلديا بديرسامني آجائے گا۔ في الوقت توسئلہ قاتل كا تھا۔

"کھانا شروع کرو ....." کرش نے بے مبری ہے

میں نے مسکرا کراُس کی طرف دیکھااور پلیٹ اٹھائی۔ ہیشہ کی طرح کھانا بہت لذیذ تھا۔سوچوں میں گھرا ہونے ك سبب كھانے ميں دل نہيں لگ رہا تھا۔ بڑي كوشش كر سے مل نے سرے خیالات کی آندھی کو جھ گا اور کھانے پر توجہ دینا جاجی۔ اس ووران کی باراس معالمے پر کرش سے بات نے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کھاتے میں اس کی محویت د کیچه کرخاموش رہا۔

وُ ز کے بعد کرش کوئی خاص بات کے بغیرا سنڈی میں جلا گیا۔ ہمیشہ وہ مجھے ساتھ جلنے کو کہتا تھالیکن اس بار ایسا کہ كيا- من في محل شايد مرورت من زياده كها نا كها ليا قار اس لیے اسٹڈی کے بچائے سٹنگ روم میں جانا ہی مناسب مسمجھا۔ وقت اتنازیادہ نہیں ہوا تھا لیکن نہ جائے کیوں نجھے بستر پر لیٹنے کی جلدی ہور ہی تھی۔ شاید پر ذا اُنتہ کھانے کا خمار اثر وکھا رہا تھا۔ واقعی خمار گندم کے آگے واقعی ہرخمار 📆

دوسری صبح موبائل فون کی میسج ثیون سے آئکھ کھلی فون اٹھایا۔ کئی میں جو آجکے تھے۔ سب میں بس ایک ہی اطلاع تھی کہ آج کی ریبرسل منسوخ کردی گئی ہے۔ جولی نے ا ہے میں بتایا کہ مونی شکھ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یین کردل جاہا کہ ابھی جا کر اس کی عیادت کروں کیکن . . فَالُوتَ مِجْصَائِ بِيكِ كَي يُوجِا كُرِ فِي تَكْمَى - جب چندروز يَهِلِي میں پیٹ کی تکلیف میں مبتل ہوا تو میری دیکھ بھال کے لیے كرثن اورمز كريفن موجو دقعيل ليكن موني شكهه بيجاره تكليف کی اس گھڑی میں تنیا تھا۔''افسوس بھارہ مونی سکھے ...

جاسوسى دانجست ﴿243 ستمبر 2016ء

چاہا۔ نہے، وقتان روز پہلے کی ایکی تکلیف یا دار گئی۔ "بہت تکلیف ہے۔" مونی شکھے کی آ واڑ ہے ڈائر یکٹر والی معمول کی گھن گھرج مفقو دہو چکی تھی۔

میری نظر سائٹ کیم پر پڑی ۔ پانی کا گلاس خالی تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کہنا، بیس نے جلدی سے گلاس اٹھا یا اور
پُن بیس جا کر یانی بھر کے گلاس دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ اس
کے بعد واپس کچن میں گیا۔ بچھے اس کے لیے شلیا موی کا
آزمودہ قہوہ تیار کرنا تھا۔ اس دوران میری نظر پُن کا وُنٹر پر
بیسن کے قریب رکھے لکڑی کے باکس پر پڑی ۔ بیدویسا ہی
تھا جیسا میں کرشن کے پُن میں دکھ چکا تھا۔ باکس میں
چھوٹے بڑے چا تھا۔ ان
چھوٹے بڑے چا تھا۔ ان
کے دستے پر بھی ویسا ہی لوگو بنا ہوا تھا، جیسا میں نے یاویو
کے سینے میں بیوست چا تو کے دستے پرو کا تھا۔ بجھے محسوس
کے سینے میں بیوست چا تو کے دستے پرو کا تھا۔ ان
کیا کہ شاید چا تو وی کا بیسیٹ بہت مشہور ہو چہ تھا یا مہت
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں
موجودگی ہے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھر میں

ہ شل آگے بڑھا اور چاتو ؤل کوغور سے دیکھنے لگا۔ وہ مکمل سیٹ تھا۔ ان میں ویسا چاتو بھی تھا جے وستے تک یادیو کے بیٹے میں پیوست دیکھاتھا۔

میں پلٹااور کیتلی میں پانی ہمر کرا ملنے کور کھودیا۔ پچھودیر میں قہوہ تیار ہوچھ تھا۔ میں اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے بیڈروم میں لے گیا۔ بڑے آمام ہے اُس کے تکے علیحدہ کیے اور مہارا دے کر بٹھایا۔''ایک'ایک گھوٹ کرنے پی لوء بڑا آ زمودہ رہارا دے''

مُوْ لَیْ سَکُونے گان سائڈ ٹیبل پررکھنے کا اشارہ کیا اور منسنائی آ داز میں کہا۔'' ذرا میراسیاہ تھیلا پکڑا نا۔'' وہ خاصا نحیف محسوس ہور ہاتھا۔

کرے میں چارول طرف نظریں دوڑا تھی ، سیاہ تھیلا وہاں نہ تھا۔ میں لیونگ روم کی طرف گیا۔ آئیوری صوفے کے حقریب ، فرش پر بچھے قالین کے او پر سیاہ تھیلا کھلا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا آلوائی گیوڈ بیسل کے نکل گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا یا تو اسکرین آن ہوگئی۔ وہاں ایک میسج تھا۔ بڑھا کر اٹھا یا تو اسکرین آن ہوگئی۔ وہاں ایک میسج تھا۔ "مزید سکون کی ضرورت ہے کیا؟" مرلی منو ہر، مونی شکھ سے یو چھر ہا تھا۔ میں اس فام سے واقف تھا۔ اس نے کئی برائٹر کی حیثیت سے نام کمانے کی برائٹر کی دیثیت سے نام کمانے کی برائٹر کی

میر ہے منہ ہے ہے اغتیاد آگا۔
گھر کے باغیے میں اورک، پودیہ اورسونف لگی ہوئی
تھی۔ سوچا کہ ناشخے سے فارغ ہوتے ہی یہ چیزیں لے کر
مونی شکھ کے پاس جاؤل گا اور اے ان کا قہوہ پلاؤں گا۔
آخر کو وہ میرا پرانا دوست تھا۔ اس وقت مجھے اُس کی مدو
کرنی چاہیے تھی۔ ارادہ تھا کہ اے ڈاکٹر کے پاس بھی لے
جاؤل گا۔ آگر اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو وہیں تھم ر
جاؤل گا۔ تاشتے کے دوران جب کرش کو مونی شکھ کی
طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی پریشانی کا اظہار
طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس کی تیارداری کے لیے
جائے والا ہوں۔

. تقریباً ایک گھنٹے بعد میں مونی سنگھ کے اپار ٹمنٹ کے لیے تیزی ہے تبی چوڑی اور تقریباً خالی سڑک پر کار دوڑا تا ہوا جار ہاتھا۔

بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر کارپارک کی اور مونی سکھ کو فون ملایا۔ تھٹی بجتی رہی لیکن فون اٹینڈ نہ ہوا۔ میں سامنے کے من کی میں سامنے کے من بر ھنے لگا۔ درواز ہے کے مرفی پر سنے لگا۔ درواز ہے بر الیکٹرانگ سٹم نصب تھا۔ لاک تھلوانے کے لیے مونی سنگھ کے بیار میں کیا۔ ''اے مونی سنگھ کے بیار ''کام کیا۔''اے مونی سنگھ کیا۔''

''کیاتم نہوشیام '' کافی دیر بعد اس نے انٹر کام اشینڈ کیا۔اس کی آواز نقابت زدہ تھی۔

"بال.....دروازه کھولو\_"

''او کے ۔۔۔۔'' اس کے ساتھ ہی انٹر کام بند ہوا اور ایک آ واز کے ساتھ گیٹ کالاک عل کیا ۔

اندر داخل ہوا سائے ایک زینہ تھا۔ اوپر چڑھا اور دائیں ہاتھ کومڑا تو تیسرا فلیٹ اُس کا تھا۔ ہینڈ ل پکڑ گڑھما یا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوالا وُئج سائے تھا۔ نظروں کے آگے دریا کامسحور کُن منظر تھا۔ لا وُئج کی بڑی تی گھڑکی شیشے کی تھی ۔ لیحہ بھر کوخیال آیا کہ یہاں ہے طلوع آفاب کا منظر کتنا حسین دکھائی دیتا ہوگا۔

" شیام ..... کیاتم آگئے؟" مونی عظم کی آواز سائی

''ہاں ''' یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ بائیں ہاتھ پر بڑاسا کچن اوراس ہے متصل بیڈروم تھا۔اندر داخل ہواتووہ تکیے سے پہیٹ دیائے بیڈ پرلیٹا ہوا تھا۔

''ہیلو....'' بمجھے دیکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ آ واز ہے بہت کمز ورمحسوں ہور ہاتھا۔۔

" كوئى بات نين لين ربوء " اے اشتے ہے روكن مطرح كوشير كرنے والى ا

خونس بانک

مقا کہ ایک بار تھتی سلجے گئی تو سب سامنے آ جائے گا اسوائے جولی کورا جندر کےفون سے بھیجے گئے ڈھمکی آ میزمین کے۔ میں نے دریا کنارے ایک کافی شاپ پر کار روگی ، کافی لی اور مواکل سے داجندر کانمیر ملانے آرگا۔ دو تین الد

میں نے دریا گنارے ایک کانی شاپ پر کارروئی،
کافی کی اور موبائل سے راجندر کانمبر ملانے لگا۔ دو تین بار
شرائی کیالیکن فون اٹینڈ نہ ہوا۔ جھے امید پیدا ہوئی کہ ہوسکتا
ہوئی، وہ آیا ہی نہ تھا۔ میں نے فرت کے کھولا۔ وہ بھی خالی تھا۔
ایک بار پھر مالوی ہوئی۔ پیٹ کے چوہوں کوسلی دیتا ہوا کچن
کی طرف بڑھا تو شاندار مہک نے استقبال کیا۔ شلیا موی کو
بیکنگ کا بہت شوق تھا۔ اُس وقت بھی وہ مفن تیار کررہی
تھے۔ میں نے ایک پلیٹ میں کئی گر ما گرم مفن تیار کررہی
سے گاس بھر ااور ڈائنگ نمیل پر بیٹھ گیا۔

کھے دیر بعد کرش بھی کچن میں داخل ہوا۔'' شکر ہے ہے جلدی لوٹ آئے۔'' وہ کری گھسیٹ کر سامنے نیکتے ہوئے بولا۔'' تمہارا ہی انتظار کرر ہاتھا، آمیں را جندرکو تلاش کرنے

و و گونٹ وورہ پی کرگلاس منیل پررکھا۔''اے بید بتانا ہی پڑے گا کہ جولی کو میسے کس نے بھیجا تھا؟''

کرشن نے میری پلیٹ سے دوسرامفن اٹھایا۔''میرا خیال ہے کہ جو لی کوراجندر کے فون سے بھیجا گیا متیج یا دیو کے منصوبے کا حصہ تھا۔ شاید راجندرا بنی جگہ ورست ہے، ممکن ہے کہ اب اگلانشا نہ وہی ہو۔''

یہ کن کرمیں نے بھویں چڑھا کراس کی طرف دیکھا۔
کیس نہایت پیچیدہ ہورہا تھا۔ پولیس نے تو اب تک پچھ
نہیں کہالیکن ہمارے اندازوں نے کتھی الجھا کر رکھ دی
تھی۔سیدھا سادہ قبل بہت پیچیدہ رخ اختیار کر چکا تھا۔ایک
اوا کار کی زندگی پُرلطف ہوتی ہے لیکن جب سے میں نے
چھٹیاں منسوخ کرکے موتی سنگھ کے کھیل میں کروار اوا
کرنے کی جامی بھری تھی، تب سے میری زندگی مشکل تر
ہوتی جارہی تھی۔سوچ ،سوچ کرد ماغ تھک چکا تھا۔

''میرا خیال نہیں کہ یادیو دراصل یہ جاہتا تھا کہ راجندراُس ڈرامے میں کردارادانہ کرے۔'' مجھے خاموش راجندراُس ڈرامے میں کردارادانہ کرے۔' مجھے خاموش و کھ کرکرشن نے خود ہی مزید کہنا شروع کیا۔''میراخیال ہے کہ یادیو ہی راجندرکو لے کرآیا ہوگا تا کہ مونی عکھاُس کی امیدوں پر پورا انزینے کے لیے زیادہ تندہی ہے کام تھک بار میں گھالیں وہ ندرکا۔ ایک کے بعد ایک ؤراما کھتار با۔ ناکا میوں کا نتیجہ یہ لکا کہ میں کی تفییر اور قلمی و نیا ہیں وہ آر کم جاتا جانے لگا تھا مگر کوئی بھی اس کے لکھے ذراے یا قلم اسکر پہلے پر رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ اچا تک ایک خیال میرے وہاغ میں گونجا۔ میں نے وہ مین ایک بار کھر پڑھا۔ '' کہیں برائٹ لائش ممبئ کا بلاگر بہی تو نہیں بڑا منو ہر ایک رائٹر تھا اور لکھنا بھی جانتا تھا، وہ وہ تی بلاگر بھی ہوسکتا تھا۔ آئی پوڈ کو واپس سیاہ تھیلے میں فرالا اور بیڈروم میں چلا آیا۔ میرے قدموں کی چاپ می کو الا اور بیڈروم میں چلا آیا۔ میرے قدموں کی چاپ می کو برابر میبل بررکھ دیا۔

''بہت شکر یہ ....'' مونی سنگھ نے بدفت تمام کہا۔ ''شاید شمیں یہاں تفہرنے کی ضرورت نہ پڑے، جولی نے نون کیا تھا موہ سختے والی ہوگی۔''

وں وسا مور ہے وہاں ،ون تہم میں دوستوں کی ضرورت میں مسکرادیا۔''اس وفت مہیں دوستوں کی ضرورت ہے۔' دہ دھیرے سے مسکرادیا۔''تم واقعی سے دوست

میں پیرسوچ کر لگا تھا کہ مونی سنگھ ہے بہت پچھ اپر چھوں گالیکن اس کی حالت و مکھ کر سارے سوال زبان سلے خاموش بیٹھے رہے۔ پیران سوالوں کے جوابات سننے کا موقع نہ تھا۔

پچھ دیرمونی سکھ کے پاس طہر کر میں واپس مینشن کو چل دیا۔ نی الحال میں اس قابل نہ تھا کہ جو پچھ اویر والے تھا، اسے بیان بھی کرسکوں سلطور اوا کار جھے اویر والے نے اس صلاحیت سے نواز اسے کہ کردار کے احساسات اور ان کی وجو ہات کو دوسروں سے زیادہ درست انداز میں محسوس کرسکوں، ای سے ادا کاری میں جان پڑتی ہے۔ شاید بھی سبب تھا کہ مونی سکھ سے یا دیو، شیلا، راجندریا ان سے بجڑے کے درسوالوں کے بارے میں پوچھنے کے بحد کے بارے میں پوچھنے کے بحائے چندری ہا تیں کرکے خاموش ہور ہا تھا۔

اس وقت بھی میں یادیوقل کیس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کیس میں استے موڑ آگئیں کے بارے میں استے موڑ آگئیں کیا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کیس میں استے موڑ آگئی تھا۔ کرش بھی کنفیوز ڈ تھا۔ ہم دونوں کسی نتیج پر پہنچ نہیں پائے تھے۔ کرش کی اطلاعات کے مطابق پوکیس بھی تھی سلجھانے میں نا کام رہی تھی۔ وہ بھی ادھر سے اُدھر تفقیش کے کھوڑ ہے سلسل دوڑارہے تھے لیکن معاملہ اِظاہر تاریکی میں تھا۔ جھے یقین دوڑارہے تھے۔ لیکن معاملہ اِظاہر تاریکی میں تھا۔ جھے یقین

جاسوسى دَائْجست ح 245 ستمبر 2016ء

"اور جب راجندرا یا تک مین وفت پر ڈراما جھوڑ جائے تومونی عجمہ کا بھٹا بیٹھ جائے اور وہ اینے ارادول میں کامیاب ہوجائے .... ہے نا۔" میں نے قطع کلای

> "شاید...." كرش نے آہت سے كہا۔"ميرا خيال ہے کہ یا د بوول سے یہی جا ہتا تھا کہ راجندر ہویا نہ ہومگر شو ی طور پر بھی کامیاب نہیں ہوتا جا ہے۔" کرش نے کیس کی بکھری کڑیوں کودوبارہ جوڑ کرزنجیر بنانی شروع کی۔'' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ افتثاحی شب کورا جندرا نتیج پر موجود ہولیکن حاضرین کی تعداد گھر بھی کم رہے۔'' یہ کہہ کر كرش في مفن كاباتى عمرا نكلااور دو كلونث ياني في كر دوياره کویا ہوا۔" اگر راجندر جیے بڑے ادا کار کی موجودگی کے باوجود حاظرین کی تعدادیملے سے طےشدہ ہدف کے مطابق نه مونی تو اسی صورت میں بھی بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی گئ نشتول پر یادیو کے منظور نظر قابض ہوجاتے ، یوں وہ ایم ایل تی کا تمنزول حاصل کرلیتا۔ دراصل وہ دکھا کچھاور رہا ﷺ مُر حقیقت میں کھیل دوسرا کھیل رہا تھا۔'' محصیتر کمپنی جلانا آسان کام نہیں۔ یہ اکثر مالی

> بحرانوں کا شکار رہتی ہیں اور نہ صرف ادا کار بلکہ خود ما یکان کی بھی یہی مثال ہوتی ہے کہ کنواں کھودا، پیاس بجھائی ۔ بھی محار تو كنوال كھودنے مي باوجود بھى يائى تہيں ماتا۔ ناظرین کواینے ڈرامے کی طرف راغب کرنا بشہیر کے لیے میذیا کی منت ساجیت ، گرانش کے بے سرکاری محکموں کے يحجيج دوڑنا بھا گنا، نيکس ادا ئيک کی پيچيد کياں..... ايک تهيس ورجنوں مسائل ہوتے ہیں۔ ای لیے میں نے کہا۔ "ایم ایل ئی جیسا در دسریالنے کے لیے یاد یوسازشوں کےانے يايز كيون بيل ريا هوگا؟"

> کرٹن نے میری طرف بغور دیکھا اور پچھ توقف کے بعد کہنے لگا۔''شیام ..... میرا خیال ہے گیروہ اپنی بیوی ہے بے انتہا پیار کرتا ہوگا۔اے ڈر ہوگا کہ کہیں بھی وہ اے چھوڑ کرنہ چلی جائے۔ای لیے وہ اے اپنے ساتھ رکھنے کے ليے تعييز كى دنيا ميں واپس لانا جا ہتا ہوگا اور مونى كے تعييز كا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شیلا اس کی مختار کل بن سکتی تھی۔ بیان کے رشتے کوزیا دہ مضبوط کرسکتا تھا۔'' بیر کہد کروہ ر کا اور کھے توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔"وہ اپنی بوی کو خوش كرنا جابتا موكا يسجمتا موكا كه تفير كا كنرول حاصل كركے شيلا ابن اوجورے خواب كو دوبارہ إوراكرنے كى کوشش کرسکتی ہے۔ بدلے میں اسے بیوی کے دل میں مزید

عَكُدِل عَلَىٰ ثَكِي \_ "مه كبيه كروه وركا \_" أيك مات اور میں نے اس کی طرف غورے دیکھا۔ ''اس کے لیے یا دیوکو بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہ

تھی۔'' کرش نے کہنا شروع کیا۔'' پہلے شو کے بعد ہی وہ جولی کی چھٹی کرا کے اُس کی جگہ شیلا کولا نا جا ہتا ہوگا۔''

میں نے پچھ و جا اور پھرا سے مخاطب کر کے کہنا شروع كيا- "بطور اوا كاره، انترنيث يرموجود نا قدين كي رائ اس کے بارے میں زیادہ اچھی نبیں تقریباً تمام جائزوں کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر خوب صورتی اور کشش کے باوجووشیلا تھی اچھی اداکارہ کے طور پرتسلیم نہیں کی گئی تو پھر یہاں اُس کی کامیانی کی دلیل کیاتھی جو یا دیوا تنابزا قدم اٹھانے چل دیا تھا۔'' یہ کہ کر میں کچھ دیر خاموش رہا۔''ویسے بھی جهاں تک میں مونی سنگھ کو جانیتا ہوں، وہ بہت پروفیشل ڈائر یکٹر ہے۔اے اپنے کام پر کسی قشم کاسمجھوتا قبول نہیں آ کھروہ شیلاجیسی اوا کارہ کومرکز ی کروار کیے دے دیتا چیکہ وہ جولی کواس کروار کے لیے ہر کھا ظ مے کمل شبحتنا ہے۔'' ''اُکے صرف تعیم اور برائے نام ڈائز یکٹر کی ضرورت

كرش كى بات بن كر مجھے فصدا يا مكر خاموش ريا تھينر کی ونیا میں مونی عکھ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، نا قلدین کی بھی رائے ہمیشہ اس کے موافق رہی ہے۔اے اپنے تام کی بہت فکر رہتی تھی۔ دہ بھی تھی مرکزی کردار کے لیے کی کمزورادا کاره کوقبول نہیں کرسکتا تھا تا وقتیکہ کہ وہ بہت دیاؤ اور مجوری دونول کا بیک دفت شکار نہ موج تا۔ اس کے باوجود بھی اے جانے والے کید سکتے ہیں کدالی صورت حال میں بھی اُس کے منہ سے انکارتکل سکتا ہے۔" ہمیں سب چیوژ کرنی الحال سے پتالگانا ہے کہ جولی کووہ سے جیمج سے را جندر کی مُرا د کیاتھی ، وہ کیا مقصد حاصل کرنا عاہتا تھا، کیا اس میسیج کا مقصد و ہی تھا جولکھا تھا کہ تمہاری زندگی کے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔''

كرش نے سر ہلا كر مجھ ہے اتفاق كيا۔' اٹھو.....ہميں چندفون کرنا ہوں گے۔''

م كه وير بعد جم دونول استذى مين بين يتي تحد كرش اس برے ادا کار کا پتا جلائے کے لیے فون ملار ہاتھا جو کم از کم میرے نزدیک مشتبہ تھا وہ بھی قبل اور دھمکی دینے کے سنكين الزامات ميں \_

" من انتهى آتا ہوں ۔" يہ که کر ميں يکن ميں جلا آيا۔ شلیا موی اے تک مفن تارکرنے میں بحق ہو کی تھیں۔ میں

جاسوسي ڏائيسك 246 ستيبر 2016ء

ایک مفن اٹھائے کے لیے آگے بڑھا تو جاتوؤں کا ہائس اپنی جگہ رکھا تھالیکن اب بھی اس سیٹ میں سے ایک بڑا چاتو غائب تھا۔ ہائس دیکھتے ہی یادیو کے سینے میں دستے تک ہیوست چاتو نگاہوں میں گھوم عمیا۔خوف کی ایک سردلہر ریڑھ کی ہڈی تک اتر تی محسوس ہوئی۔

اسی دوران شلیا موسی با ہر گئیں تو میں نے جلدی ، جلدی ، جلدی یہ پتا چلانے کی کوشش کی کہ وہ بڑا چاتو کہاں ہے۔ سب سے پہلے بیس میں ویکھا۔ الماریاں کھول کر ان میں جھانکا ، درازیں کھولیں گروہ چاتو کہیں نظر نہ آیا۔ بیس نے کرشن سے اس چاتو کی گمشدگی کی بات سرسری طور پر کی تھی۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا لیکن اب جھے پتا چل چکا تھا کہ وہ جاتو تو کس نے غائب کیا ہوگا۔

مجھے بہت کچھ یا دآ چکا تھا۔ یا دیو کے تل سے ایک روز پہلے میں گرشن کے گھر پر تھا۔ چن میں بیٹھا ناشا کررہا تھا کہ مونی سنگھا چا تک نمودار ہوا۔ وہ کرشن سے ملنے پہنچا تھا گروہ گھر پر نہ تھا۔ سنز گریفن مونی سنگھیٹ کی ہوئی گئیں میں نے اس کے لیے کانی تیار کی اور ہاتھ وھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ واپس جانے کے لیے تیار تھا۔

میں جلدی ہے اسٹڈی میں پہنچا، کرشن فون پر مصروف تھا۔ '' کچھ دیر میں آتا ہوں۔' میہ کہ کر پلٹا اور اُس کے جواب کا انتظار کے بیرتیزی ہے باہر پہنچا۔ چندمنٹوں بعد میں این ہنڈا دوڑا تا جوا مونی سکھ کے گھر جار ہا تھا۔ میں اس سے بوچھنا چاہتا تھا کہ جب اُس کے گھر پرخود چاتو وں کا وہی سیٹ موجود تھا تو بھر اس نے یاد ہو کوئل کرنے کے لیے کرشن کے کچن سے چاتو کیوں چرایا تھا؟

میرے دماغ میں آندھیاں چک رہی تھیں۔ میں اوکر اُس تک پنچنا چاہتا تھالیکن سڑک پرٹریفک بہت زیادہ تھا۔ کئی جگہٹریفک جام ہور ہاتھا۔ میں نے مین اسٹریٹ کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ آگے جا کرموڈ کاٹا اورلبرٹی ایو بنیو پر آگیا۔ یہ سڑک آگے جا کرمونی سنگھ کے تھرجانے والی بڑی سڑک پرختم ہوجاتی تھی۔

ون کا وفت تھا لیکن اس کے یاوجود بلڈنگ کے اطراف چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ مونی سکھ کی اطراف چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ مونی سکھ کی بلڈنگ کے سامنے پارکنگ میں صرف چند کاریں موجود تھیں،اُن میں سے ایک کارجولی کی بھی تھی۔

میں نے کاراس طرح پارک کی تھی موٹی عظمہ کے قلیف کی کھڑکی ہے کوئی نہ تو میری کار دیکھ سکے اور نہ ہی جھے

بلڈنگ کی طرف آتاد کھ یائے۔ پچابجا تا گیٹ تک بھنچ کما لیکن ایک مشکل آن کھڑی ہوئی مگرمیرے زرخیز دماغ نے اس کا بھی عل تکال لیا۔ جب تک مونی سکھوا ندر سے لاک نہ کھولتا میں گیٹ کے اندر واخل نہیں ہوسکتا تھا اور گیٹ کھولنے کے لیے الیکٹرانک چاپی یا کی کارڈ میرے یاس تھا نہیں۔ اِس طرح ایک اوٹ میں کھڑا ہوگیا کہ آتے ہوئے تسى بھى تخف كود مكير شكول \_تقريبادس منٺ بعدايك نو جوان جوڑا، اُلفت میں سرشار اور ایک دوسرے میں کم، جھومتا حجامتا گیٹ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی ہے موبائل فون نکالا اوراہے آف کرکے کا نول سے لگالیا اور دومرے میں بٹوااس طرح پکڑلیا جیسے کی کارڈ نکا لنے والا تھا مگرفون کی وجہ ہے ہاتھ خالی نہیں ۔ میں فون پر ہاتیں کرتا ہوا گیٹ کی طرف پہنچا۔ اس دوران نوجوان نے کی کارڈ نکالا اور اگلے ہی کھے گیٹ کھل کئیا۔ میں پر سورٹو ک پر جھوٹ موٹ کی ہاتیں بناتا ہوا ہوا، ان کے چھے، چھے اندر واخل ہوگیا۔ ' تضینک بو .... اندر داخل ہو کر میں نے فون کان ہے ہٹا کر ان کی طرف کھے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وه دولوں مجی سکراتے ہوئے آگے رہ ھے۔

وہ شمجھے کہ شاید میں بھر نگ میں رہتا ہوں کیاں فون پر مصروف ہونے کی وجہ سے ہاتھ خالی نہ تھے اس لیے کارڈ نہ نکال سکا۔ دہ دونوں گراؤنڈ فلور کی راہداری میں اُلٹے ہاتھ پر مز گئے اور میں زینے کی طرف چلنے لگا۔ سونی سنگھ کو اطلاع دیے بغیر میں بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔

میں نے فول جیب میں رکھا اور تیزی کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا مونی شکھ کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے ہینڈل تھام کرآ ہتہ ہے درواڑے کودھکا دیا۔وہ ہے آ واز اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ میں نے آ ہتہ ہے اندرقدم رکھا۔ لا ؤ کج میرے سامنے تھا اور جو منظر وہاں تھا، اس نے میرے اوسان خطا کردیے۔

آئیوری صوفے پر را جندر نیم دراز حالت میں ہے جس و حرکت پڑا ہوا تھا۔اس کے جسم سے بہنے والے خون نے صوفے کو گلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔فرش پر بھی بہت سارا خون بھیلا ہوا تھا۔لاؤن میں ہر طرف سے بساندا تھتی محسوس ہورہی تھی۔ جولی کھٹر کی کے ساتھ سہی ہوئی کھٹری تھی۔اس کے ہاتھوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔

مونی شکھ اطمینان ہے میری طرف مڑا۔اس کے ہاتھ میں بڑا ساجاتو تھا۔''شیام ۔۔۔۔ تم بالک ٹھیک وقت پر ہنچے ہو۔ جولی نے راجندر کوئل کردیا ہے۔ یہ بالکل پاگل ہوگئ

جاسوسى دائجسك 248 ستمبر 2016ء

حونس اتک

ا احساس ضرور ہوالیکن دیا نے پوری طرح کام کررہا تھا۔
مجھے جو کی کو ہر حال میں اس کے وار سے بچانا تھا۔ میں نے
جوانی وار کے لیے لیے بھر میں فیصلہ کرلیالیکن اس سے پہلے کہ
و ہیٹ کرسنجلتا اور مجھ پر دوبارہ وار کرنے کی کوشش کرتا یا
میں اس پر جھپٹتا، ایک جھٹکے ہے دروازہ کھلا اورا گلے ہی لیحے
دوروار آواز گونجی۔ '' بینڈز اپ ۔۔۔'' سامنے دو پولیس
والے کھڑے ہے۔ انہیں پوری صورت حال سجھنے میں
والے کھڑے ہوں گے۔ بچھ دیر بعدمونی سکھفے میں
بر بیٹھا تھا۔
پر بیٹھا تھا۔

بعد میں کرش نے جمعے بتایا کہ جس طرح میں مونی سکھے
کے گھر جانے کا کہد کر نکلاء اس سے وہ پریشان ہوگیا تھا۔
کانی دیر تک جمعا سوچتار ہا کہ کیا ہوا ہوگا لیکن پچھ بجھ نہ آیا۔
اجا نک خطرے کا احساس ہوا اور کی پولیس کمشنر کوفون کیا۔
وہ کرش کا بہت اچھا دوست تھا۔ کرش نے اسے ساری صورت حال بتائی تو اس نے مونی سکھ کے گھر کا بتاما تکا اور پھر وہاں گشت پر موجود بولیس والوں کو فلیت پر بہتی کے معالمہ د کھنے کی ہوایت کی سیاس ایک وزیشگ کارڈ میں نے اندر آتے ہوئے گیت میں ایک وزیشگ کارڈ بینساویا تھا تا کہ وہ لاگ شہر میں ایک وزیشگ کارڈ بینساویا تھا تا کہ وہ لاگ شہر میں ایک وزیشگ کارڈ بینساویا تھا تا کہ وہ لاگ شہر میں ایک وزیشگ کارڈ بینسا یہ بینسا ہو سکتے تھے۔

محرش اورمیری سوچ بہت ملی جُلتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ مسی اہم معالمے پرہم دونوں سوچتے رہے اور جب ایک دوسرے کو بات بتائی آہ مما ثلت سے دونوں ہی جیران ہوئے۔ شاید کہی حس اس ون کا ح آگئی ورندشاید جولی یا شاید میں یا پھرجم دونوں بھی اس دنیاہے بھیج جا چکے

مونی سکی کے واد ہے میرے بازو پر پاکا سما کٹ آیا اساکی جو لئے کے بازواور کلائی پر لگنے والازخم گیراتھا۔اسے سر ہ ٹانکے گئے ۔راجندر کے جسم پر تو چاتو کے گئی گھا وُ ہتھے۔ برای ہے وردی ہے اس کے جسم میں چاتو گھونے گئے تھے کئی یہ اس کی قسمت تھی کہ کوئی وار دل یا جسم کے سمی ایسے حصے پر نہیں لگا تھا کہ جو مہلک ثابت ہوسکتا۔البتہ خون زیادہ بہنے کی وجہ ہے وہ ہوگی تھا۔اسے بروقت اسپتال بہنے وہ جہ سے اس کی جان بھی گئی۔ بہنچاد یا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بھی گئی۔ راجندراسپتال میں تھا۔ اس وران ایک فلم کھینی نے اس پورے واقعے پر ایک فلم بنانے کا اعلان کردیا، جس میں پورے واقعے پر ایک فلم بنانے کا اعلان کردیا، جس میں جو لی اور راجندر کو مرکز کی کروا راوا کرنے تھے۔اسکر پٹ کی جیار بال میں تھیں۔ آگھینی کو صرف راجندر کی اسپتال جو لیار بال شروع ہوئے تھی۔اسکر پٹ کی جیار بال شروع ہوئے ہوئے تھی۔اسکر پٹ کی جیار بال شروع ہوئے ہوئے تھیں۔ آگھینی کو صرف راجندر کی اسپتال بھی اور بال جندر کی اسپتال بھی اور بال جندر کی اسپتال

تھی۔ ٹیل نے اس کے ہاتھ ہے چاقو چھین لیا ہے۔ ورنے آہ شاید ریہ مجھے بھی ..... ' وہ مزید پڑھ کہتے ، کہتے رک کیا۔

میں کچھ کے بنا، اپنے حواس پر کممل قابور کھتے ہوئے آگے بڑھا اور خون آلود فرش سے بچتے بچاتے جولی تک پہنچا۔ اسے سہارا دیا تو وہ میرے گلے لگ گئی۔ ایسا لگنا تھا جسے وہ نیم سکتہ حالت میں تھی۔ '' مونی سنگھ … جمیں یہاں پر پچھ مدد کی ضرورت ہے۔''

پیر برای کر اُس نے ممرے میں جاروں طرف نظریں دوڑائیں انگیاب بھیرنے لگا۔ کچھ دیر دوڑائیں اورائی اورائی انگیاب بھیرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ممکرایا۔'' ہاں، ہاں .....کیوں ہیں۔'' میہ کہتے ہوئے اس نے گاؤن کی جیب ہے موبائل نکالا، اسکرین دیکھی اور کال ریسیو کر کے کہنے لگا۔'' تم ابھی وہیں تھیرو، میں کال کرتا ہوں۔''

ای دوران میں موتی سکھ کے چہرے کے تاثرات کا افور جائزہ کے رہاتھا۔ میں اے کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ کن حالات میں اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اگر بہترین ڈائر یکٹرتھا تو میں پیدائش ادا کار لوگوں کے تاثرات کا مشاہدہ میر کی عادت ہے۔ بجھ گیا کہ وہ جھوٹ بھول رہا ہے۔ یہ برانی ٹر کیب تھی اور پچھ ہیر پہلے بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے میں خود اس کا استعال کر چکا تھا۔ وقت بہت نازک تھا۔ نہ پچھ کہا اور نہ ہی اخرات سے یہ ظاہر ہولے ویا کہ اُس کا جھوٹ پکڑا جاچکا

' مونی سنگھ نے فون جیب میں ڈالا۔اس کی نگامیں آتھ پرتھیں۔

میں نے جولی کی کمریش ہاتھ ڈال کرسہارا ویا ادرا سے
ساتھ لیتا ہوا درواز ہے کی ست ایک قدم آگے بڑھایا۔
''اسے سیڑھیوں سے نیچے لے کر جار ہا ہوں۔'' میرالہجہ ایسا
تھا کہ اس ساری صورت حال سے خمشنے کے لیے جیسے اس کی
مدد کرنے کا بوراارا دور کھتا ہوں۔

ہم دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پرجمی ہوئی تھیں۔ جو لی اورخودکو بچانے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ جیسے ہی دوسرا قدم آگے بڑھا، مونی سنگھ میری طرف لپکا۔اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ پر وار کرنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ جھپٹ کرمیری طرف آیا، میں نے جو لی کوایک جھکے سے موڑ ااور اپنے جسم سے اسے ڈھال فراہم کردی۔ مونی سنگھ اپنی ہی رومیں آگے نکل گیا لیکن اس کا چاتو میر ہے دا گیں باز و ہے راکہ کھاتے گزرا۔ تکلیف

جاسوسى دائجسك ح249 ستمبر 2016ء

ے والی کا فظار تقا۔ ے والی کا فظار تقا۔ بعد میں بتا جلاک راجندر کی وجہ ہے ہی جولی کی زندگی سے چرہے پراندر کا دکھ **صاف** نظر آ رہا تھا۔ جولی کے وکرپراس

پیرے چرا مراہ واقعات سرارہ کی پلکیں رفتہ ارفتہ نم ہور بی تھیں۔

مونی عکری گرفتاری کے دوماہ بعد میں مونی عکھ سے ملنے جیل گیا۔ اس سے پوچھا کہ'' کرش کے کچن سے چاتو کیوں چرایا تھا؟''

یہ من کر وہ سخت حیران ہوا۔ ''شیام .....ہم سب دوست سے ہم کیسی باقیں کرر ہے ہو۔ بھلا کرش کو کہیں بھنسا کر مجھے کیاماتا؟''

موتی عظی کا اصرارتھا کہ شیلا کے تل میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن پولیس یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ پولیس کی سرتو ز کوشش تھی کہ یاد یواور شیلا کا قبل مونی عظمہ پر ثابت کرسکے لیکن ایک بھی ایسا ثبوت نہ مل سکا جے عدالت میں ثابت کیا جا سکے ۔ نہ ہی دونوں میاں بیوی میں سے میں ایک کے قاتل کا بھی بتا جلا۔

تھ ماہ بیت گئے۔ سردیاں شروع ہونے والی تیں۔ مرش نے مونی شکھ کے لیے ممبئی کے سب سے کہترین کر بیمنل وکیل کا انتظام کیا۔ سارا خرچ پرداشت کیا لیکن مونی شکھ نئے نہ سکا۔ البتہ لاکھ کوشش کے باوجود پولیس شلا اور یادیو کے قبل کو عدالت میں مونی شکھ پر شاہت نہ کرسکی۔ جس پر بیالزام اُس پر سے خارج کردیا گیا۔ اسے جولی اور راجندر پر جال لیا حملہ کرنے کے بڑم میں پچیس سال کی مزاسنا کروبلی کی تھا اجبل تھے ویا گیا۔ رفتہ او بو اورشلا کا کیس بھی مردخانے میں چلا گیا۔

اس پورے ترجے کے دوران مونی کے تھیٹر کا معاملہ خسب پڑار ہا۔ سزاک احد مونی شکھ نے ایم ایل ٹی کا مختارِ گُل کرشن کو نا مز دکر دیا تھا۔

وہ خزال کی ایک اُداس شام تھی۔ جمعہ کی شب زی
ریستوران سے ڈنرآنے والا تھا۔ کرش نے بھے بھی بلالیا
تھا۔ باتوں، باتوں میں کرش نے کہا۔'' کیم جنوری سے تھیٹر
کوفعال کرنے کی تیار یاں شروع کردی گئی ہیں۔ چیف منشر
مہاراشٹر نے ہمارے لیے دوکروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ
منظور کر لی ہے۔ اب آگے چل کر تھیٹر کے ساتھ ، ساتھ ایک
ایکٹنگ انسٹی میوٹ بھی ہے گا اور یہ سب بہت جلد مکمل
ہوگا۔''

میں نے سائشی نگاہوں ہے کرشن کو دیکھا۔'' کمال کیا

بعد میں پتا جلا کہ راجندرگ وجہ ہے ہی جولی کی زندگی نئے پائی تھی۔ اصل میں تو آل جولی کو ہوتا تھا، راجندر نئے میں آیا تو جولی کی جان بچاتے ، بچاتے اسے بھی اپنا خون بہانا نہیں بلکہ اس بے گئی تھا۔ جولی نے مجھے بتایا کہ دراصل راجندر نے اسے نہیں بلکہ اس نے اُسے بچایا تھا۔ جولی کا کہنا تھا کہ وہ راجندراور ایک دوسرے خض کے ساتھ مونی عکھے سلنے راجندراور مونی عکھے سلنے آئی تھی۔ وہ یا دیو کے قبل کے بعد راجندراور مونی عکھے کے درمیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی منگھ کے ہوئی تومونی عکھے کے مونی مونی علی ہوئی ہے ہوئی تومونی عکھے کے درمیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی مونی تومونی سکھے نے ایما تک راجندر پر بلہ بول دیا۔ جس کی ہوئی تومونی سکھے نے ایما تک راجندر پر بلہ بول دیا۔ جس کی وجہے اس کا دوسرا ساتھی فلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے وجہے گیا۔

میں نے جولی ہے یو چھاتھا۔'' دوسرافخص کون تھا؟'' وہ مسکرا کر جواب گول کرگئ'' ایک بےضررانسان بہتر ہوگا کہ اس کا ذکر نہ کریں۔اس کہائی میں وہ کہیں نہیں تو چھ میں لانے کا کیا فائدہ۔''

میں نے جی تام جانے پر زور نددیا لیکن میرے ذہن میں دو نام کونچ ہے۔ برائش لائش مبئی اور مرلی موہر ۔۔۔۔ ممکن ہے ایسا نہ ہو، شاید ہوجھی سکتا ہے۔ لمحہ بھرکو میرے ول میں احساس رقابت جاگا تھالیکن الحکے ہی لمحے میں نے جولی اور اس ہے بڑنے نامعلوم مرد کے لیے رقابت کے احساس کو دیاغ سے باہر کا راستہ وکھا دیا۔ ل اشیشن پر حسینا ؤں کے جمرمٹ میں چھٹیاں گزارے کا خیال جولی سے زیادہ وگئی محسوس ہور ہاتھا۔ خیال جولی سے زیادہ وگئی محسوس ہور ہاتھا۔

مونی شکھ کا حلفا کہنا تھا کہ اس نے یا دیو گوٹل نیں کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اُسے شیلا نے قبل کیا تھا کیونکہ وہ جو لی کامرکزی کرداراُسے دینے کے قبل میں نہیں تھا۔

''ویے بھی اُسے بیا اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھے پیشہ ورانہ طور پر تباہ کردے۔ میں یادیو کے حق میں تھا۔ وہ خود بھی نہیں جا تھا کہ شاہ کی جگہ ہے۔'' یہ با تیں اُس نے جب کہی تھیں جب میں اور کرشن اُس سے ملا قات کے لیے ممبئی سینرل جیل گئے تھے۔'' جب شیلا پہلی بارر بہرسل پر آئی تھی، تب میں نے سوچا تھا کہ آگر دویا رہ آئی تواہ قبل کردوں گا، وہ مجھے بر با دکر نے پر تعلی تھی کیکن اس کے بعدوہ کہھی تھیز نہیں آئی۔''

'دولیکن جولی کو کیوں مارنا جانے تھے؟'' میں نے ہم نے تھے۔'' مونی علم سے ایک موقع پر پوچھالیکن اس نے جواب دیے میں کرش میری تعریف کونظرا نداز کر کیا۔''ہم وہی ڈراما

جاسوسى دائجست 250 ستمبر 2016ء

حونى نائك

ہمی ہوچکا تھا۔عاشق ناعدار نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مبی کے ایک کرائے کے قائل سے شیلا کا مشکوک انداز میں خاتمہ کراویا۔رہ گیامونی شکھ۔اس پر باور ہو چکا تھا کہ را جندر، جولی کوہتھیا نا جا ہتا ہے، وہ اتنا پریشان تھا کہ اس

نے را جندر کود کیھتے ہی حملہ کردیا۔ جو لی چی بھیا ؤمیں پھنس کئ اور پھر پولیس پہنچ گئی۔''

يه كه كروه بكه ديركوركا- " بكه آيا بجه يس ..... بجه غاموش و کھے کراس نے سوال کر دیا۔

میں نے دونوں ہاتھوں میں سرتھام کیے۔ '' کاش اس ون مونی علمه كا نون كچه دير بعد آتا-" مين بربرايا-'' تفریح کے لیے جانا توہواُ ہواالٹا چکرا کے رکھ دیا تھا اس

''ایک بات یاد رکھنا۔'' کرش نے میری طرف و یکھا۔" کتابوں کے صفحہ اوّل پیلکھیا ہوتا ہے تا کہ اس کہانی کے تمام کر دار فرضی ہیں اور ان کے کسی تشم کی مماثلت تھی ا تفاقیه ہوگی۔'' یہ کہہ کروہ معنی خیز انداز میں محکرادیا۔'' کچھ

مین ''بهت پچھے ''میراانداز بھی ذومعنی تھا " وليو " اجا تك كرے ميں جاني بيجاني آواز

میں در دازے کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ چونک کر سرا نفایا۔سرخ پیاوھی میں لبوس دوآتشہ بنی جو کی اسٹڈی میں داخل ہور ہی تھی ۔

کرش تیزی ہے آ گے بڑھااوراے پانہوں میں تھام ليان الملودُ اركنگ 📲 🖔

يل سخت پريشان تمار د ماغ ماؤف تمار جو لي اوا كاره تھی کیکن اس سے پہلے أے اتنا تیار بھی نددیکھا تھا۔ دوسری حرانی کی بات بہتھی کہ وہ مینشن میں کیسے .....اس سے پہلے ا ہے بھی یہاں نہیں دیکھا تھا اور پیجھی نہیں جانتا تھا کہ جو لی اور کرش اینے قریبی دوست ہیں۔ بیرے کیے بیرسب کچھ بہت حیران کن تھا۔ مجھ نہیں آر ہا تھا کہ بیہ سب مجھ کیا ہور ہا

لرش اے بانہوں میں لیے میری طرف بڑھا۔"اس ہےملو...

"تم ....."جولي جيران تقي -میں نیے اس کی آئلھوں میں جھانکا۔ اس کی جیرانی ادا کاری نبیل تھی۔ " شیام ..... جم دونوں اعلے بغتے شادی کرنے والے

التنج كرايس كيد جيم مونى علمه نے لكھا تھا ، مركز مى كروادتم اور

و کیا .... "میں نے جرت ہے کہا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ مونی عکم کے بعد ایسا بھی ہوسکتا ہے۔" تو اب تھیٹر کون علا<u>ئے گا؟"</u>

کرش مسکرایا اور انگی ہے اپنی طرف اشارہ کیا۔ " تمہارے ساتھ مل کر۔ تم چیف ایگزیکٹیو آفیسر بھی ہو

مجھے کھ خاص خوشی نہ ہوئی۔میرے لیے یہ جمران کن بات نه بھی۔ قانونی طور پر وہ اس کا مجاز تھا، جو جاہتا کرسکتا

اس کے بعد ایک بار پھر یا دیو، شیلا، راجندراورمونی سَلَّهِ كَا يَذَكُره حِيمُر كَيا - مِين ايك بار پُعِر يرانا كھا تا كھول مِيشَا تھا۔ '' پتانہیں چل کا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس ڈرامے کی آ ڑ مِن اور بير سي كس في كيا تها؟"

كرش مكرايا-"اس حوالے سے آج تك تم ايخ ا مكانات سناتے رہے، آج قياس اور امكانات پر منی ايك کہائی میں تہمیں سناتا ہوں۔'' سے کہہ میری طرف غور سے میں ان میں تہمیں سناتا ہوں۔'' سے کہہ میری طرف غور سے د يکھا۔'' توبات بيدو کي که موثي شکھ، جو لي کو چاہتا ہو گاليکن ع میں یاد ہوآ گیا۔شلا ڈرامے میں نہیں بورے کا بوراتھیڑ چاہتی ہوگی اور یادیو اس سے چینکارا۔ اس کیے عیاش را جندر کو لے آیا تگر اب وہ کہاں پرانی محبوبہ اور حال کی بوڑھی حسینہ کے جال میں پیشنے والا تھا۔اے جو لی کے ساتھ مرکزی کردار کیا ملاء وہ تو آتی پر دل ہار میشا۔ اب کوئی ہوگا جو لی کاعاشق جواسکینڈل کے خوف ہے دنیا تھے سامنے آنے ہے ڈرتا ہوگا۔اس نے بیرو کھا تو اپنا بیار بچانے کی کوشش کی۔ یا دیو کاروباری تھا۔ وہ جولی کے بدلے تھیٹر کو زیادہ يندكرتا ـ معاملات طے كرنے كے ليے جولى كے كمنام عاشق نے یا دیوکو بلایااوراس کی جان لے لی۔ای نے کسی طریقے ہے ایک فون سم حاصل کی اور جو لی کو بتایا کہ وہ نمبر راجندر کا ہے۔ یوں اے راجندر کاملیج مل میا حل کی تھی سلجھانے والے شیام کو لاکرنے فون کر کے بھٹکا دیا۔ رہی تھی كراس مشروب نے پورى كردى، جس سے وہ پيك كے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اسے خود اپن فکر کھانے لگی۔اب رہی شیلاتو وہ شو ہر کے مرنے کے فوراً بعد مونی عکھ سے تھیٹر میں يار مُنرشب ما تَكُنّے لگ كُني تقى \_ وہ شوہر كى لاش پوليس خويل ے ملنے سے پہلے ہی تھیٹر ہے متعلق قانونی کارروائی مکمل کرنے پرزورد کے رہی تھی۔موٹی سکھ پریشان تھا اور مشتبہ جاسوسى دانجست ح 251 ستمبر 2016ء

''گذ…'' وہ میرے سامنے آگر کھڑا ہوا اور گہری نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے بولا۔'' کہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ جو ثابت ہو سکے وہ بچ ، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہوگر جے تم ثابت نہ کرسکووہ جھوٹ چاہے بچ ہی کیوں نہ ہولیکن ……'' وہ یکھ کہتے ، کہتے رکا اور پھر پچھ توقف کے بعد کہنے لگا۔'' جو ہونا تھا، وہ ہو چکا۔اب آگے کی سوچو۔'' '' تم ٹھیک کہتے ہوجو ثابت نہ ہو سکے وہ بچ نہیں صرف جھوٹ ہے۔'' یہ کہتے ہوئے میں اٹھا۔ '' کہاں جارہے ہو، ڈ نرکر کے جاتا۔''

میں نے متکرا کر سم ہلا یا۔'' اُسی کے لیے جارہا ہوں۔'' میں تھیٹر کے اپنے پر بڑا اور جاندار کردارا دا کرنا چاہتا تھا۔ جھے معلوم ہی نہ ہوسکا کہ میں تو دنیا کے اپنے پر کرش کے لکھے ڈرا ہے میں اہم کردار کررہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اپنے کے جھوٹ کا سب کو بتا ہوتا ہے۔ زندگی کے اپنے پر کھلے گئے نا نک میں تج ، جھوٹ کی تمیز بھی مشکل تو بھی ناممن ہوجاتی نا نک میں تج ، جھوٹ کی تمیز بھی مشکل تو بھی ناممن ہوجاتی میں اسٹوی سے نکل کر گئی میں آیا۔ کا وَنظر پراپ بھی پڑا جاتو غائب تھا۔ اب کوئی شک نہیں بلکہ لیٹین تھا کہ وہ یاد بوصل کیس میں آلہ کل کے طور پر پولیس کی تحق کی میں ہے اورشا بدو ہیں رہنا اُس کا مقدرتھا۔

و راے اور تھیٹر کو اوڑھنا بچھونا سیجھنے والے مونی سکھ کے مقدر میں صرف خزال کی ، لاکھ کوشش کے باوجود وہ بہار کی با دِصَر عَر کو چھوٹ کا ۔ اس کے خواب تشنہ ہی رہ گئے ستھے ، البتہ جو کی اور کرشن کی زندگی میں بہارا آئے والی تھی ، وہ بہار جس کا سینا شاید دونوں نے حادثاتی طور پر دیکھا تھا۔ مونی سنگر تھیٹر اور اس سے بجڑے شعد دکر دار ماضی کا حصہ ستھے۔ شئے سال کا بہلا سورج 'جولی ، کرشن تھیٹر' کا تھا۔

مونی شکھ اور اس کا تھیٹر خزاں رُت میں قصۂ پارینہ بننے جارہے تھے۔سوچ رہاتھا کہ دنیا کے آگئ پرخونی نا ٹک کا پردہ گرایا میری آنکھوں پہ پڑے پردے اٹھ گئے

میں کسی جھوٹ کونچ ٹابت نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے سر جھٹکا اور ڈائننگ نیمل کی طرف بڑھ گیا۔اس ڈراھے میں تو ایک بار بھرمیرا کر دارصرف بھرتی کا تھالیکن شایدآ گے کوئی بڑا کر دار منتظر ہو۔ میں نے ایک بار پھرنٹی امید کوجتم دے دیا تھا۔اب میں اگلے ڈراھے کے کر دار پرسوچ رہا تھا۔ یں۔ ویکیا....: کرٹن کا یہ انکشان سن کرتو میں جیرانی ہے اچھل پڑا۔ میرے لیے فرائی ڈے سر پرائز ڈے بن گیا تھا۔

''جولی اینے خوابوں میں ہمیشہ خود کوتھیئر کی مالکہ اور ڈائر یکٹر بنادیکھا کرتی تھی۔'' کرشن نے اسے بیارے گلے لگاتے ہوئے کہا۔''اب مونی تھیٹر… کہلائے گا جولی ،کرشن تھیٹر۔''

ُ مجھے لگا جیسے د ماغ ماؤف ہور ہا ہو۔ ای دوران اسٹڈی کے دروازے سے بھگت رام نے جمانکا۔''ڈزنتیار ہے سرکار۔۔۔۔''

کرش چونکا۔''جو کی تم ڈائنگ بال میں چلو، ہم وہیں آتے ہیں۔''

'' او کے ڈارلنگ ....'' یہ کہد کروہ کیجکتے ہوئے اسٹڈی ہے نکل گئی۔

میں سخت پریشان تھا۔ کرش اپنے لیے ڈرنگ بنانے

مہم کو کے؟ ''نہیں ....''میں نے پھھ سوچے ہوئے کہا۔''کرش ایک بات بتاؤ۔'' ''یوچھو.....''

''میری کہانی میں را جندر قاتل تھا اور تمہاری کہانی میں ممنام قاتل کون ہے؟'' میں بہت کچھ بچھ گیا تھا مگر پھر بھی کرش ہے پوچھ لیا۔

''جنگ ، محبت اور کاروبار ''ل سب یجھ جائز ہے۔'' ''شاید .....' یہ کہ کر یکھ سوچا۔'' ایک اور بات .....'' کرشن نے سوالیہ نگا ہوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ''اب اور کیا ہے۔''

ی ہیں۔ '' ''ہرسچ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ پچھ سمجھا جاتا ہے۔'' ''اوراس کہانی میں جھوٹ کیا ہے۔۔۔۔'' ''وہی جس کی دلیل یا ثبوت نہ ہو۔'' کرش معنی خیز انداز میں مسکرایا۔''تمہیں میری کہانی میں ایسا جھوٹ ملا جسے بچے ثابت نہ کرسکول۔''

''تم ان دونوں کے نتج کہاں ہو؟'' ''جہاں ثابت کرسکو۔'' میہ کر کرشن نے جھے گھورا۔ ''کہیں ثابت کر سکتے ہو؟'' میں نے انکار میں سر بلایا۔

جاسوسى دائجسك <252 ستمبر 2016ء

## سرورق کی دو سری ک

\_ انسان کے اعمال اس کے اردگرد ہی رہتے ہیں... چاہے وہ نیک ہوں یا بد... وہ اپنے عمل کے مضبوط جال میں جکڑا رہتا ہے...کچہ ایسے ہی کرداروں کے نفس و فطرت کے گرد الجهى تحرير... بركرداركا باطن اسكے ظاہر پر غالب تها... وقت كى گردشوں ميں چهپى واقعات كى كڑياں... ایککڑی ٹوٹی تواس سے جڑی دوسری کڑیاں ایک ایک کرکے ٹوٹتی چلی گئیں۔

## Downloaded Fram Palsodetyeom

## مكافات عمل كى يرورده .....مرورق كى دل شكن كهاني .....

بہت سال پہلے ہی کی جا بھی ہوتی۔ ویسے بھی وہ گھر کالونی کے آخر میں ہونے کی وجہ سے بے ضررتھا۔ کسی کواس کے و ہاں ہونے نہ ہونے ہے کوئی اعتراض تھا بھی نہیں مگر حنا کو مبرحال تا۔اے تواہے اس عمرت زدہ تھر میں ہونے پر

آ سووہ حال لوگوں کی اس کالونی کے بالکل اختام یر بنا ہوا دو کمروں پرمشمل گھر دورہے ہی خستہ حال لگتا تھا۔ شايداي ليے کئي نے اس گھر پر دوسري نظر نبيس ڈالی تھي ورنہ ا پن کالونی پر گلے اس بدنما و تھے کو غائب کرنے کی کوشش

جاسوسى دائجسك 253 ستمبر 2016ء

كمان السيم تنكيكمائے تقيب ہوتے ہیں۔''

وہ جب بھی کالج سے واپس آتی ، اس گھر تک چینجتے بہنچتے اس کے وجود سے زیاد ہ اس کی روح تک تھک جاتی می۔ عالی شان بنگلوں کے بورج سے نکلنے والی جملتی گاڑیاں روز ہی اس کے احساسات پر ایک ماٹریا منسالگاتی تھیں۔ وہ یہاں سے نقاب میں گزرتی اور والیں آئی تھی ورندا ہے بےضرراورایک گھٹیا ہے کپڑے کے تھان میں لیٹا وجود تجھنے والے ایک نظر تو ٹھٹک کرضرور دیکھتے۔وہ اس ایک نظر کی تمنائی نہیں تھی بلکہ خود بھی ایک ایسی ہی نظر بن جانے کی خواہش میں وہاں ہے گزرتی تھی۔

بلاشبہ وہ حدے زیادہ حسین تھی۔ اس کا پورا وجود قیامت خیز تفااوراس قیامت خیزی کاان ماں بیٹی <sup>دو</sup>نوں کو اندازه قنااس ليحسن كوفي الوقت نقاب مين حجيبانا ضروري تھا۔ ال کا قد اس کے ارادوں کی طرح بی دراز تھا۔ ارادے اونچے ہوں تو قد بھی اونچا لگنے لگتا ہے۔ تیز تیز قدموں ہے جیلتی وہ ایک اچنتی نگاہ بڑے اور عالیشان تعروں پر ڈائی آ کے بڑھ رہی تھی۔ یہ بڑے تھراس کے حوصلے اور اراووں کوروزنئ تازگی دیتے تھے۔کیکن گھرتک بھیج کریے پناہ حکن اس کے وجود میں سرائیت کر جاتی۔ بڑے گھروں کود کیھنے ہے جوتازگی وہ اپنے اندرا تارتی آئی تھی ،اینے جھوٹے کچرا نما گھر کودیکھ کروہ ایک بھیا تک اور تلنح کڑوا ہٹ میں ڈھل جاتی ۔ لو ہے کے زنگ آلود، جگا جگہ سے ٹو نے درواز ہے کو دشکیلتی وہ اس گھر میں روز کی طرح

'' آگئی میری حور پی ۔''اس کی اوطیز عرکیکن چست بدن والی ماں روز کی طرح اس کی بلائمیں لینے تلی۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھ کر اینے وجود سے لیٹے حادر نما تھان کو

امال تمہیں کتنی وفعہ کہا ہے یہ مجھے حور شور نہ کہا كرو-''وہ اكتابث سے بولی اور كمرے میں بڑی واحد ميز کے یاس رکھی ٹوئی اور قدر سے ادھڑی کری پر بیٹھ گئے۔ "توكى حور سے بھى زيادہ بيارى ب،اس دنياكى كبالكتى ہے: 'ماں بيارے اس كا گال چيوكر بولى -" كاش توني اس ونيا جيها بى پيدا كيا موتاء آج لوگوں کا جھوٹا تو نہ کھا رہی ہوتی ۔'' وہ میز پر پڑی قورے اور بریانی سے بھری پلیٹوں کود کھے کر بیزاری سے بولی۔ نه بیٹا ایرانیں کتے ساری دنیا امیرلوگوں ہے تھوڑا

ہی بھری ہے۔ ہمارے جیسے گھروں میں رہنے والوں کو

'' ہوتے توجیموٹے ہیں نا ، تو مجھے کی دن تو گھر کا بنا کھا نا کھلا دیا کر، ننگ آگئی ہوں میں بیقورمہ بریانی کھا کھا کر۔'' '' تیرے لیے میں جھوٹاتھوڑا ہی لاتی ہوں ،کھاٹا کیتے ہی سب سے پہلے تیرے لیے نکال کیتی ہوں۔' "المال آج مير إلا انتركي بييرز حتم ہو كتے ہيں، اب دو ڈھائی ماہ کی چھٹیاں ہیں۔'' وہ ایک وم سے بات برلتے ہوئے بول-

"تو ....؟" ال كے چرے يرايك دم عار كى

اتو كيا، ميس في تخفي يبلي بى بنا ديا تھا كه ميس ان چھٹیوں میں تیرے ساتھ جانا جات ہوں۔'' وہ اطمینان ے بولی اور پھر اسی اطمینان نے بریانی کھانے لگی۔ مال نے ایک نظرا ہے ویکھا اور پھر بولی تو جیسے برسوں کی تھکن اس کے لیج میں سٹ آئی۔

"میں نے ساری عمر لو وال کے تھروں میں اس لیے كام تبين كياكة يزهاني جهود كر..... '' پڑھائی تیں چھوڑوں گی، بے فکررہوں بس تم مجھے

كل ب ساتھ لے جايا كرو۔ اگر تمہيں اچھائيس لگنا تو ميں کسی اور پین میں نوکری ڈھونڈ لوں گی۔'' وہ دوٹوک کھے

''میں نے ایک ایک روپیہ جوڑ کر تھے اس لیے نہیں یڑھایا کہ تو لوگوں کے براتن مانچے۔ میں مجھے ڈاکٹر بنانا چامتی ہوں۔"

''فواکٹر بننے کے لیے بہت پیے جائیں ایاں، یہ تورے، بریانی کی پلیٹیں کھالیئے ہے ڈاکٹرنہیں بن جاؤں گیا۔'' ''میں کرلوں گی سب انتظام، سنجھے فکر کرنے کی

ضرورت مبیں ہے۔'' ''کیا انتظام کرے گی تو ، کیا ڈاکا ڈالے گی۔ ڈاکٹر بنے کے لیے ہزاروں میں لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں جوتو ساري عمر خواب ميں جھي نہيں جوڑ سکے گا۔'' وہ پليك کھیکاتے ہوئے نفرت سے بولی۔

"میں مالک سے بات کرول گی، کھے نہ کھ بندوبست وہ کر ہی ویں گے اتنے امیر ہیں اور ول کے بھی "-U! 52 %

'' تو ٹھیک ہے، کل تک بات کر کے ویکھ لے اگر تیر ہے تی مالک نے رقم وے دی تو شیک ہے، میں میڈیکل میں داخلہ لے لوں گی ورنہ پرسوں سے تیرے ساتھ جایا جاسوسى دائجست 254 ستيبر 2016ء

پیدا ہوا وہ مجلی ڈہٹی وجسمانی طور پر محدور تھا۔ بیوی نے ا گلے دس سال ای آس میں گزارویے کے شاید کوئی نارمل بچے پیدا کر بھے لیکن جب بیآس حرت بن می تواس حرت نے اس کی جان لے لی۔شجاع احمہ جاہتا تو بیجے کی خاطر اور شادی کر لیتا کیکن نہیں گی وہ جان چکا تھا کسی کی ہدھا کے حصار میں ہے جاہے جتی بھی شادیاں کر لے صحت مند بجے پیدانہیں کر کے گا ای لیے اس خواہش کا گلہ کھونٹ کراپ رو تنصے جیجوں کی پرورش کرنے لگا۔اس کے بھائی اور بھائی كارا يكيدن ميں مارے كئے۔اس ايكيدن كے يجھے ای کا ہاتھ تھا مگر یہ کوئی کیے جان سکتا تھا۔اے دوعد دصحت مند بیٹے بغیر شادی کے مل چکے تھے۔ یہ اس کی بہترین یلانگ بھی۔وہ اپن محنت سے بنائی برنس امیار کوایتے بھائی کے ہاتھ کیے لگنے دیے سکتا تھااس لیے انہیں اس ونیا ہے بھیجنا ہی عقل مندی تھی۔اب وہ تھااوراس کے بھیجے۔ایک بھتیجا لندن ہیں شادی کرنے کے بعداے ایک زندگی مجھ بيضا تعاريه بهي شجاع احمد كى بلانظ بين شامل تعارجا كداد کے وارث ایک سے زیادہ ہوں اچھا ہے لیکن بزنس جلانے والا ہاتھ ایک ہی ہونا جاہے ، کس برنس کی کامیابی ہے۔ ذہنی طور پر بھی سالار اپنے دوسرے بھائی سے جار ہاتھ آ کے تھا اس لیے شجاع احمد اسے آ گے ہی آ گے بڑھا تا جلا كيا\_سالاركي شكل مين دوسرا شجاع تيار موچكا تفا-اوراب بیٹھ کر کھانے کے دن آجئے تھے لین کھاتے کھاتے اسے پیکی لگ چکی تھی وہ جان گیا کہ غافل رے گاتو اس پیکی کا مرض جان لیوا ہوجائے گا۔ اس کے جاسوس اے سالار کی مركزيوں على آگاہ كرتے تھے۔

کچھ عرصہ پہلے بدنام فی کی ہے نام حسینہ کی زلفوں کا اس پراٹر ہو گیا تھا ہیا اڑا ترنے کے بجائے مزید گرا ٹر ہو پیکا تھا۔ ہات پیندید کی اور تحفے تحا کف تک رہتی تو ٹھا کے احمہ قطعی برانہ جا نتا۔ ایسے کام جوانی میں وہ بھی کر چکا تھا کیکن نئ اطلاعات کے مطابق وہ اس حسینہ کو بزنس یا رنٹر بنانے جا ر ہا تھا۔ اپنے کچھشیئرز کے حقوق اے دے کر برنس میں ھے دار بنانے والا تھا۔ یہ بات شجاع احمد جیسے بندے کے لے قطعی قابل قبول نہیں تھی۔ یہ پہلی چکی نہیں تھی اس سے یہلے بھی وہ شجاع احمہ کے منع کرنے کے باوجودان کے جوائی کے زمانے کے ناپندیدہ آ دی ہے ایک بزنس ڈیل بھی کر پرکا تھا۔ شجاع احمہ خاموش رہنا نہیں جانتا تھالیکن سالار نے انبیں یہ کہدکر خاموش کروا دیا کہ وہ کمال نامی اس آ دی کو برنس کی ونیا ہے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنا جا ہتا ہے اس کیے

کروں گی '' وہ کہد کے کمرے میں جلی گئی اور مال کا چہرہ بے بھی کی مکمل تصویر بن گیا۔اے خود بھی کم ہی لیفین تھا کہ مالک اے اتنے میے دے دے گا مگروہ پھر بھی ناامید ہوتا مہیں جاہتی تھی۔ پرسول آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا۔ وہ دن اس کی بیٹی کی زندگی کوتار کی سے اجالوں یا پھر مزید تاریکی میں لے جانے والا تھا۔ اس کی نینداڑ گئے۔ بیٹی جوان ہواورخوب صورت بھی تو نیندو سے بھی ضرورت کی آتی ہے۔ مگر آج پیضرورت بھی اڑ گئی تھی۔ وہ سونا جا ہتی ہی جیس تھی۔ وہ پرسوں تک سرف اپنے مالک سے الداد کینے کے یارے میں جیس سوج رہی تھی بلکہ شجاع احمد کے باس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پچھلے اٹھارہ سالوں سے وہ ان کے یاس مبیں کئی تھی مگراب جانا چاہتی تھی۔

اشاره سال نبيلي جب وه خود بمشكل المياره كي هيءاس کی جوانی پر ایکی نقب شجاع احمد نے ہی لگائی تھی۔نقب جائز طریقے ہے تکی تھی مگر وہ اس کی بیٹی کو قبول نہ کر سکا۔ وہ بارے خوف کے وہاں سے بھاگ آئی تھی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ کتنا عرصہ ادھر اُدھر و ھکے کھانے کے بعداس کچرا نما تھر میں رہنے کا آسرا ملاتو اس نے اپنی بنیادیں۔ سبیل مضوط کرنا شروع کردیں۔ دوجارات محروں کا کام کرے ہے کھانے اور رہے کا جو سہار املاء وہ اسے ہی غنیمت تجھی لیکن اب ان سب غلطیوں کی حلافی کا وقت آ گیا۔اس کی بی کواس کا جائز مقام حاصل کرنے کاحق تھا۔وہ پچھلےا تھارہ سالوں ہے اے لوگوں کا بھیا تھیا اور جھوٹا کھیا نا کھلائی آئی تھی کیکن اپ بیٹی مزید جھوٹا کھا تانہیں جامتی تھی تو اس می*ں* برائی ہی کیاتھی۔ وہ اپنی بھی کو کام والی بنتے گئیں دیکھ سکتی تھی۔آج وہ ایک کام والی کی بیٹی تھی تو پیداس کا نصیب مہیں خیا۔ اس کا نصیب بیتھا کہ وہ ایک جدی پشتی رئیس کی اولا د تھی اوراب وہ بیٹی کا نصیب بدل دینا جا ہتی تھی۔

ریس شجاع احمد کی شجاعت،حسن و مردانگی کے قصے اب قصة يارينهوت جارب تھے۔اس كى جگداباس کے بھتیج سالارنے لے لی تھی۔وہ جوان تھا، ذہین تھا۔شجاع احمہ نے پرانے وتتوں میں جو کام کیے تھے وہ نے زمانے میں نے انداز سے کررہا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں چھا کی طرح حبنڈے گاڑر ہاتھا۔ جیاجسمانی طور پرتو بوڑھا ہو چکا تھالیکن کاروباری و نیامیں اس کی ذبانت کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ وہ چیا بھتیجا ک کر برنس کی ونیا کے ٹائیکون بن میکے تھے۔شجاع احمہ نے بہت دیر سے شادی کی۔ ایک ہی بیٹا

جاسوسى دائجست 255 ستمبر 2016ء

''وواے بینے کا نثارہ کرتے ہوئے اولا۔ '' کہیں نہیں بس تفریح کا موڈ تھا،عفیفہ کے ساتھور ہا۔ اس کی کمپنی میں وقت گز رئے کا پتائییں جلا '' اپنی سو پُھول کوتاؤد ہے ہوئے دہ دھڑ کے سے بولا۔

''آلیی نمپنی کواپنے کا م پر حاوی نہیں ہونے دیتے میرے بیجے ، عفیفہ جیسی لڑکیوں کو ضرورت سے زیادہ خود پر سوار کرو گئے تو ذہن آ رام پری کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اچھابزنس مین ایک ولین ترجیج بزنس کو بی ویتا ہے۔'

" بجافر ما یا آپ نے ای لیے عفیفہ کو اپنا بزنس کا یار شر بنانے والا ہوں، بہت وہین لاکی ہے برنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے اس کے یاس۔

شجاع احمرنے ایک کمری سائس کی۔ '' تو تمہیں اس پر مکمل بھروساہے؟''

و مُوالكُلُ مُنَّ وہ بھر پور اعتاد سے بولار شیاع احمد

'' بجھے تم پراعتادے تیجے، یقینا تم نے بھے بہتر پلان لیا ہوگا۔'' وہ بولائو سالا رکا ٹیمر و گھل اٹھا۔ '' مجھے آپ سے اس جواب کی تو قع تھی ، آئی لا ئیک

وہ مرونگ ڈش سے چکن امیرنگ رول کیتے ہوئے اوا۔ ای وقت ملازم نے ایک عورت کے آنے کی اطلاع وی و الوانا ٢٠٠٠ وه اجنبع سے بولا۔

<sup>و وخ</sup>ود کو پرانی ملازمہ بتا رہی ہے۔ ایک ڈیرائیور

رسول بخش کی بن ہے۔ 'ریٹم'' ہے ساختہ شجاع الحدے منہ ہے لگا۔ پھر ں نے اپنے تا ٹرات کو مپوز کرنے کی کوشش کی لیکن شاید تا کام رہا۔ اس کا چونکنا سالارے چھیا شدہ کا۔

'' كون ريشم؟''وه جائ كاسب لين هوئ بولا ـ ''قعی ایک پرانی ملازمہ'' وہ قدرے نخوت سے بولا۔''اے بٹھاؤ کچھو پر بعد ملوں گاس کے۔''ملازم سر ہلا كربا برجاني لكاجب سالارني اسے روك ليا۔

''اے میبیں لے آؤ، میں بھی اس پرانی ملازمہ ہے ملنا چاہتا ہوں ،گھر میں کوئی بھی پرا نا ملاز منہیں ریا۔'' مکیا ضرورت ہے کی کمینوں کے منہ لکنے کی ، آئی

اتم جاؤا ہے پیپل بھیج رو۔'' وہ ملازم سے بولا کھر شجاع احمد کی طرف متوجه ہو گیا۔''میں فارغ ہی ہوں اور کوئی اخال مصروفیت میں ہے۔ ریشم سے ملتے میں کیا حرج ''کیا حال ہے سالار ، کہاں تھے پچھلے تین دن ہے، جہاں باقیوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہاں اے

اس كا بمروساجيت كرنا تابل بعروسا بناوے كالے شجاع احمدُ بديات مطمئن نبين كرسكتي تقي، وه جانبًا تقا كمال اس ميدان كا یرانا کلازی تفالیکن وه به بھی جاه رہا تھا که سالاراپ تجربے ہے بھی کچھ سیکھے اس لیے خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کمال جیت جائے گالیکن بزنس میں بھی کھارگھاٹا کھانے ہے تجریات کو پچتکی ملتی ہے۔ نقصان چونکہ مکنہ تھا اس لیے كمال مح بازى جيت لينے يرشجاع احمد كومبر كے كھونٹ يينے یڑے۔ سالار کوشر مندہ ہونا جا ہے تھا۔ ماضی کے سارے کارنا موں کے چھیے شجاع کا ہاتھ تھااس کیے اے کامیالی ملتی ربی۔ پہلی مرتبہ ناکای پر اے شجاع احمد کی سرپرتی میں ووباره طلے جانا جائے تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ گزشتہ کامیابوں نے اس کی کمر کے خم نکال دیے تھے اس لیے دہ حجکنا بھول چکا تھا۔شجاع احمراس کی معافی کا انتظار ہی کرتا ر بااوراب بيدوم راعيد مه تقا\_

الم بزنس میں گھا ٹا اور اب ایک بزنس یار ننز، وہ بھی ایک کمنام عورت ،شجاع احمد کوغصہ دلانے کے لیے پید کافی تھا۔اس وقت وہ اپنے کمرائے خاص میں سالار کا منتظر تھا۔ اب بات کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یے میٹنگ ان دونوں کے درمیان بھی۔سالار کی آیہ کا اے اندازہ ہوچکا تھا۔سالار کی ایک گاڑی کے ساتھ جب چھ عدد دوسری گاڑیاں جوسیکیورٹی گارڈ زے بھری ہوتی تھیں ،رکتی تھیں تو ٹائروں کے بریکس کی آ وازیں دور تک اس کی آیہ کا اعلان کرتی تھیں۔ پہلے یہ آوازیں من کرشجائ احمر کا سراخرے بلند ہوجا تا تھا۔ سینہ پھول جاتا تھالیکن اب صورت حال برعس تھی ، اس کے بورے وجود میں شدید غصے کی ام یں انھ رہی میں جہلی وہ تمشکل و بانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ بلیوکلر کے نو چیں سوٹ میں چھیاتے جوتوں اور گلاسز کے ساتھ وہ اپنے باڈی گارڈز کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی گوری رنگت اور آ تکھیں بالکل اینے باپ و قار احمر جیسی تعین -سرافعائے سینہ چھولائے جب وہ سامنے آیا تو شجاع کو وقار کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ چیران تھا آج ہے پہلے اے سالار میں وقار کی رقی بھر جھلک نظرنہیں آئی تھی۔ آج وه سامنے کھڑا تھا تو جیےا ہے لاکارر ہاتھا کہ مجھ ہے تم... بھال بیں عتے۔

''سلام چیا جان۔'' وہ ہانہیں پھیلائے سینے سے لکنے کو تیارتھا۔ شجاع احمر نے بمشکل اپنے تا ٹرات نارٹل کیے اور اے سے سے گایا۔

جاسوسى دَائْجست 256 ستمبر 2016ء

حال و کھی کرکوئی بھی کہ سکتا تھا کہ ہائ کا خون تھی لیکن وہ اس خون كوقبول كرنے پرندا شارہ سال يہلے تيار تھا نداب \_سالارنے اس مرتبه چونک گراس خاتون کودوباره ویکھا۔''کس کی بات كردى بي يد؟ "اى مرتبده بوك فيرندره كا-

"البھی کے اہمی یہال سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ میرے ملازم اشخ ہی مکڑے کریں گے جتنے اس فراڈ تصویر کے کیے ہیں۔''وہ سالار کے سوال کونظرا نداز کرکے غصے سے بھٹکارتے ہوئے بولا۔ ''وہ ڈاکٹر بنتا جاہتی ہے گر میے نہیں ہیں اگر نہ بن کی تولوگوں کے تھروں میں کام کرنے پر مجبور ہوجائے گئی۔''

وہ اپنی جگہ سے بلے بغیر رنجید کی ہے بولی۔

"خاور اے ذرا باہر کا رستہ سمجھا دوء پاکل خاتون ے۔''شجاع احمرنے اپنے ملازم کوآ واز دے محتم ویا۔ '' مھیک ہے میں بھیک نہیں ماعموں کی کیکن تم یہ برداشت کر آیمنا کہ تمہاری بیٹی کی کمین بننے جار ہی ہے کیونلہ وہ بھی تمہاری طرح ضدی اور خودسے '' ریٹم خاور کے بالته كو بحث كرخود ي جلي كن -

''پیرکیا سلسلہ ہے چا؟'' سالار کپ ملازم کو دیتے ہوئے جرافی سے بولا۔

" کی میں ، دیکھ نیں رہے بلیک میل کرنے کی کوشش کررہی ہے مذہانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور حق کا دعویٰ میرے سامنے کر رہی ہے۔ ''شجاع خشک کہے میں بولا - سِالار نے مزید سوالوں کے کریز کیا۔ چھا غصہ تو دکھا ر ہاتھالیکن غصے سے زیادہ پریشانی جبلک رہی تی لیعنی اس عورت ے وابستہ کہانی میں مجاسدات کا خدشہ محسوس مور ہا تحا۔ د وزیراب محرانے لگا۔

" تو تفیک ہے جا ہوں میں پھر عفیقہ کے ساتھ کھے معاملات طے کرنے ہیں، دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں گانی اطلاعات کے ساتھ ۔'' وہ ایک جھنگے 📕 اٹھتے ہوئے بولا۔ شجاع احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اے الوداع كرنے لگا۔

444

"نامت-" گاڑی میں بیٹنے سے پہلے سالارتے اینے ایک خاص بندے کوآ واز دی۔ '' سر'' وه ہاتھ یا ندھے مؤدب کھڑا تھا۔ '' ابھی جوخاتون اندرے نگل ہے، اس کا پیجیا کرو پتا کرد کہلاں دیتی ہے ادر کس کے ساتھ رہتی ہے کمل ڈیٹا اور

جاسوسى دانجست -257 ستمبر 2016ء

بھی کچھ دے دیں گے، ہوسکتا ہے بابا کی جوانی کا کوئی قصہ ہی سنا دے۔'' وہ آئکھ مارتے ہوئے بنس کر بولا۔شجاع احمہ کونہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتا پڑا۔ ریٹم کمرے میں واخل ہوئی توشیاع احمہ نے خود کو بہت چھیے ماضی میں کھڑے یا یا۔ "سلام صاحب-" وه اینی لرز تی پلکیس اشحا کرشجاع احمد کوایک نظر دیکھتے ہوئے دوبارہ سے جھ کاتے ہوئے بولی۔ '' خیریت ریشم کوئی کام تھا کیا؟'' شجاع احمر کڑے

تیوروں ہے اے دیکھتے ہوئے بولا۔اٹھارہ سال پہلے اس عورت کی زلفول کا وہ شکار ہوا تھا اور اب اٹھارہ سال بعدوہ منبط نے کس شکار کی تلاش میں آئی تھی۔

''جی وہ ....'' وہ ایک نظر جھ کتے ہوئے سالار پر ڈال كرغاموش ہوگئ\_

لے ریشم خاتون کس کام ہے آئی جیں آپ، کیا

نہیں صاحب ہمیے نہیں کچھاور لینے آئی ہوں۔''وہ کھوئے کھوئے کہے میں شجاع احمد پر نظریں جما کر ہوئی۔ اٹھارہ سال پہلے وہ ان نظروں سے نظریں نہیں ملایا تی تھی اوراب بھی یہی حال تھا۔ ٹائنیں اور ہونٹ کا نب رہے تھے کیکن وہ خو د کومضبوطی ہے جہائے کھٹری تھی۔

''اپنی بیٹی کاحق لینے آئی ہوں۔'' وہ خشک گلاتر لرتے ہوئے پولی۔

' کون ماحق؟''سوال شیاع احمہ کے چیرے پرصاف لکھاتھا۔ریشم نے پھرے سالار پر نظر ڈالی۔ وہ شایداس کی موجود کی میں بات کرتے ہوئے جھیک رہی تھی۔ وہ یقیا شجاع احد کا بینا تھا ویہا ہی سرخ وسفید تھا۔ بات کرنے ہے یہلے اس نے اپنے بلو کے نیجے سائک تصویر نکال کرشجائ احمد کی طرف بڑھا دی۔ وہ جاہ رہی تھی کہا ہے خون کود کچھ کر شايدوه اے خالی ہاتھ نہ لوٹائے ۔ بات میں وزن ہوتو دوسرا اے سننے کے لیے مجبور ہوجا تا ہے۔شجاع احمر نے چند کھے اس تصویر کو بڑے غورے ویکھا اور پھراے بھاڑ دیا۔وہ تصویر کے دوجھے کرنے کے بجائے مکڑ نے مکڑے کرنے لگا۔ سالار نے جیراتی ہے اے دیکھا۔ اس غصے کی وجہ یو چینا جاہ رہا تھالیکن خاموش رہ کر معالمے کو بیجھنے کی کوشش

''اے میماڑنے سے حقیقت نہیں بدلے کی صاحب جی۔ "ریشم نے بے خونی سے کہا۔" محون ب بیآ پ کا۔ شياع احد جائتا تفايداى كاخون ب بتسوير بل كمرى نوجوان لڑ کی ای کا پرتونٹی ،وی پی رنگت و کیے بی نقوش 🛌 ہوئی۔ریش نے اے کمرے کی طرف دھکیلا اور دوبارہ وہی تلقین کرتی دروازے کی جانب برستی۔ حنا پہلے تو ہوگا بکا کھڑی رہی پھر ہے اختیار ہاتھ روم کی جانب چل پڑی کیکن اس کے کان باہر کی آوازوں پر بی تھے۔ریشم نے جھکتے ہوئے دروازہ کھولالیکن باہر نظریز تے ہی اس کی آتھے ہیں مجيل كنيرا-

عفیفہ نے دو پیگ تیار کیے اور کمال اور سالار کے مِا منے رکھ دیے اور خود جا کرایک پیگ اپنے لیے تیار کرنے لگی۔وہ چلتی پھرتی سرور کی ہوتل بھی کمال اور سالار کی نظریں بیک وقت اس کے دکھش سرایا پرتھیں۔ کمال سے بزنس میں گھاٹا کھانے کے باوجودسالاراس کےساتھ تھا۔اس کی گئ وجو ہات تھیں۔ایک وجہ تو اس کی قیامت خز مٹی عفیفہ تھی۔ مِیْ سوتیلی تھی کیکن محبت وہ سکتے باپ سے بھی زیادہ ک<sup>ر تا تھا۔</sup> عفیفہ نے سالار کے ول و دہاغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ سالار کا کمال کی طرف رجمان صرف عفیفه کی وجہ ہے نہیں تھا بلکہ کمال نے اے کچھا لیے تھوی شواہد مہیا کیے تھے جن سے ملم واقعا کہ اس کے ماں باپ کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ شجاع احمد کی چال تھی۔ کمال نے اسے بڑی چالا کی ہے اینے جال میں ٹیسٹایا تھا۔ بزنس میں خیارے کی ساری رقم سالار کولوٹا وی اور اپنے منیجر کواے دھوکا دینے کے الزام میں نوکری سے زکال ویا۔ سالاراس کے خلوص اور ویانت واری سے متاثر ہوا۔ زیاد ، متاثر اس کی سوتیلی بیٹی نے کیا تھا۔وہ اس کی ہر خطا بھلا کرنے سرے سے تعلقات استوار کرنے نگا۔ کمال نے اس کی رہی تھی ہدرویاں اس کے ماں باپ کی موت کوایک پلاننگ ثابت کر سے جیت کیں۔ سالار کی چیا کورقم کی اس واپسی کے بارے بیل جیس بتا سکا۔ اس طرح چیانکمال اوراس کے تعلق کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ وہ انہیں بھی بھی بیہ بتانہیں چلنے دینا جا ہتا تھا کہ عفیفۂ کمال کی بی ہے۔اس لیےاس نے با قاعدہ بلانگ سے عفیفہ کا ایک مخصوص طبقے تعلق ظاہر کیا تا کہ بچا متوجہ نہ ہول اور وہ كمال اورعفيفه كي ذريع اينے جيا ہے بدلد لے سكے۔

وہ جوان تھا اور جوانی بیکنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے بہک رہا تھا۔ ایک طرف شراب تھی عفیفہ جیسا شاب تھا اوپر سے کمال کی چالیں۔ وہ پرانے زمانے کا آدی تھا۔ نے زمانے اور نے لوگوں کو ایک الکیوں کے اشارے پر جلانے کے سارے بشکنٹے جانتا تھا۔ وہ شروع سے شجاع احمر کا حرایف تھا اب دوست نہیں بن سکتا

''حپلو۔''اس نے ڈرائیورلواشارہ کیا۔اس کی گاڑی کے آگے تین اور چھنے دو گاڑیاں خاص رفتار سے جل یزیں۔اس کی گاڑی نے روانہ ہوتے ہی شجاع احمریار کنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور نے آکر پچيلا دروازه کھول ديا۔

ا منہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔'' وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہٹھتے ہوئے بولا۔

''امال۔'' دروازے سے اندر آکر ریٹم جیسے ہی آکر میٹھی اور بھل بھل رونے لگی۔ وہ تیزی سے مال کی طرف بزهمی-۱۰ کیا ہوا، کیوں رور ہی ہے تو اماں؟'' وہ پریشان

وہ اب بھی وییا ہے اس دن کی طرح آج بھی وہ کار دیا۔" ریشم بھرے کہے میں روہائی ہوکر ہولی اور مي كو تكفي لكاما.

" كون محس كى بات كررى مع تو؟"

'' کسی کی نہیں ۔'' ریٹم اس کے چرے کو دیکھتے موئے خودکوسنجالنے گئی۔'' ایسے ہی بس آنسوآ گئے۔'' '' آنسوا ہے ہی تانبیں آتے اماں .....کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی نے تو تھے انا گہراد کھ ویا ہے۔ میں نے تھے آج تک روتے نہیں دیکھا۔ تا المال کون ہے جس نے تخفیے دگھی کیا؟'' وہ اصرار کرنے کی ریشم نے تھی تھی نگاہوں سے ا بنی اس خوب صورت لیکن بدنسست بنی کو دیکھا ای وقت دروازے پروتک ہوئی۔ آج سے پہلے ان کے دروازے یر کسی نے دشکی نہیں دی تھی ، چونکنالازی تھا۔

'' میں دیکھتی ہوں <u>'</u> و و نہیں۔ ''ریشم کا دل ایک دم خوف سے بحر گیا ، اس نے بے اختیار اے روکا۔'' تو اندر جا اور پاتھ روم جا کر كنڈى لگالے جب تك میں نہ كہوں لكنامت، جائے پچھ بھى ہوجائے۔" ریشم کی چھٹی حس نے اے خبر دار کر دیا تھا۔وہ ابھی شجاع احمد سے ل کرآرہی تھی۔ یقنیاً اس کے ہی آدی بیچھا کرتے آئے تھے۔ریشم کےحواس مختل ہونے لگے۔ ''میں کیوں بند کرلوں خود کو، کون ہے آخر درواز ہے ير؟ " حنا جارعا نداز ميں بولي آج سب پچھ عجيب ہور ہا

تھا، پہلے ماں کارونا اور اب ارا انداز علی اے ماتھ روم میں بند ہونے کی تنبیہ کرنا۔ ای وقت پھرے وستک

جاسوسى دائجست 258 ستمبر 2016ء

مجہیں کوئی قدم اٹھائے ہے پہلے بھے سے مشورہ کرنا جاہے تھا۔'' کمال نے ٹا نگ پرٹا نگ جمائی۔'' ویکھو بیٹا مجھےغور ہے دیکھو، میں وہ انسان ہو، جو ہمیشہ بزنس کی دنیا میں رہا

ے ۔ میرے یاس وسیع تجرب ہے۔ برنس کی دنیا میں میرے کئی دوست ہیں جو مجھ پراعتا د کرتے ہیں ،میری بات کو نتے ہیں۔ میں تم ہے تہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں

ملا ہوں ، مجھے مزید دولت بھی نہیں چاہیے، میں صرف تمہارا حق دلا نا چاہتا ہوں ،اس طرح مجھے تفوڑ کی ذاتی خوشی ملے گی

كه شجاع احمركومين نے بالآخر جھكاد ياليكن اگرتم اور عفيفيل کر بزنس کی دنیا میں نام پیدا کروتو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

شجاع نے ساری عمر گناہ کیے،اس کے گناہوں کی سزاا ہے

ملی چاہے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ آئندہ مجھ ے مشورہ کرنا جا ہوتو مجھے دلی خوشی ہوگی۔"

سالاریک دم سے اٹھ کھڑا ہوگیا۔ " چلتا مول اجازت د عي ـ "اس كا دهيان ايتى

تو میں مجھوں کہتم نے میری بات کوغلط انداز میں نہیں لیا ہوگا۔'' کمال ای کے اچا نک اٹھنے پر بولا۔

المنبين انكل بس ايك دو ضروري كام ياد آ سي يَم ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ ' وہ خوش کوار کیج میں بولا اوراٹھ گیا۔ کمال کے اشارے پر عفیقہ اے رخصت کرنے

تم نے کچھڑ یادہ کر دیا۔ "عفیفہ کی واپسی پر کمال نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ آگور کرتے ہوئے بیگ بنانے لگی بھرمکراتے ہوئے آگراس کے پہلومیں بیٹھ گئی۔

"اب پیجلد ہی اے نصلے ہے آگاہ کر لے گا، میں چاہتی ہوں پیکام اب بس نمٹ جائے ،جس انداز کیں آپ كرنا جاه رہے ہيں بہت ٹائم كلے كا بجھے اور بھی بہت ہے كام -UZ 2525

'' میں سمجھتا ہوں جان میں نے تم پر بہت بوجھ ڈال ديا ہے اس بيآخرى كام موجائے تو بحرسارى عمر بين كريش كرنے كے دن مول كے۔" وہ لكاوث سے بولا۔ اس كى لگاوٹ ایک باپ جیسی ہیں تھی سو تیلے جیسے بھی نہیں تھی ، پچھ الگ تھی۔عفیفہ نے میٹھی نظروں ہے دیکھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے اس کا سوتیلا باپ تھالیکن بند کمرے میں اس کے جہم وجان کا مالک مسکراتے ہوئے اس نے عفیفہ کو اپنے ساتھ لیٹالیا۔ کھادیروہ ای کیفیت میں دی پھرالگ ہوتے

تھا، اسے کیلنے کا سیح وثت آن پہنچا تھا۔اس کی ساری دولت سالار کے ذریعے اپنے قبضے میں کرکے وہ بہت سے فائد ب الله في النقاب

''میں عفیفہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں انگل ''' سالار نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے ایک متوقع بات کی۔ عفیفہ نے اپنی کبی پلکیں اٹھا کر ایک خاص اداے اے دیکھا۔ سالاراہے ہی ویکھ رہا تھا، ہولے ہے آنکھ ماری۔ کمال نے ہوشیاری سے اسے نظرانداز کرویا۔

'' ہاں کیوں نہیں ، یتم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے اُ بیٹھ کر فائنل کرلو۔ بس اطلاع دے دینا۔ مجھے کیااعتراض ہو سکتا ہے بیمیرے لیے قابل فخر بات ہوگی کے مرحوم و قار کا بیٹا ميرى دامادى ميس آئے۔

و لیکن میں شاوی چوروں کی طرح جیپ کرنہیں كرول كي سارے شير كونلم ہونا جاہيے۔ "عفیفہ بھویں اچكا كر يولى \_ و وحق پر تني ليكن سالار كي پريشاني وانتح تقي وه اييا ی سورت نبیس کرسکتا تھا۔عفیفہ ایک چھتی ہوئی نظراس پر ڈال کرکھڑی ہوگئا۔

ورمين حائق موں تمبارے الكاركى وجد" وه ہونؤں کو دیا کے محرا کر ہوئی۔ سالار نے چونک کراسے کھا ''میراتعلقِ ایک بدنام کلی ہے ہے یہی بتایا ہے تاتم في جياجان کو؟"

ایباس لیے کرنا بڑا تا کہ قبارے بیک گراؤنڈ کا انہیں علم نہ ہوسکے۔انگل کمال کے ساتھ چیا بزنس کرنے کے ليے بھی بھی تيار نبر ہوتے۔ ين نے البيل يتايا كرتمهار العلق ایں محلے سے ہے لیکن تم معصوم ہواور پڑھی کھی ہو، میں تههیں پیند کرتا ہوں اورا پنابرنس پارٹنر بنا نا چاہتا ہوں۔'' '' توتمہارا کیا خیال ہے اس جھوٹ پر وہ مطمئن ہو جائیں گے، انہیں شک ہو چکا ہے کہتم نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔'

« کیے؟ ''وہ چران ہوا۔

"ابا کوکال کر کے انہوں نے وارن کیا ہے کہ جھے تم ے دور رکھیں۔"وہ بولی تو سالارنے ایک گہری سانس لے کرخودکوصونے کی فیک سے نگالیا۔

''وہ تمہاری سوچ سے زیادہ عالاک اور زیرک ے۔ " كمال آ مسكى سے بولات ميں اسے جوانی كرزمانے ے جانتا ہوں۔وہ اپنے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں رہے ویتا، بات کی تاک سی کررہتا ہے۔ تہاراا سے مفیفہ ہے متعلق به بودا سالغارف وینا بھی بھی مطبئن نہیں کرسکتا تھا۔

جاسوسى دَانجست 259 ستهبر 2016ء

-69.2 98

'' مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے موئند وزیر کر دینہ بارث شام كوملا قات ببوكي

"ایزیووش، جھے بھی کھے اہم کام نمٹانے ہیں۔" كمال اٹھتے ہوئے پولا۔

پچین برس کی عمر میں بھی وہ پینتالیس سال کا وکھائی دیتا تھا۔عفیفہ کے علاوہ بھی اس کی گئی گرل فرینڈ زنھیں جن ے وہ بلا جھیک تعلق رکھتا تھا۔لیکن عفیفہ کی پوزیشن سب سے مضبوط تھی۔ وہ اس کی دوسری بیوی کے ایکس ہسپینڈ کی بیٹی تھی۔ جوانی کے زمانے میں عفیقہ کی ماں اور کمال ایک دوسرے کو بیند کرتے تھے مگر کمال کے باپ نے پیشادی نہ ہونے دی کیکن باپ کی وفات کے بعداے سے موقع مل گیا۔ جب عفیفہ کے باپ نے بھی اپنی بیوی کوطلاق وے دی اور پرون ملک جلا گیا۔عفیفہ تب بارہ سال کی تھی۔ وہ بالکل ابن ال جيسي تھي جيے جيے براي ہور ہي تھي، اپني مال کي جوانی کی یا گار کے طور پر ہرونت سامنے نظراؔ نے لگی۔ کمال ا ہے نہ جائے ہوئے بھی مؤکر دیکھتار ہتا۔ اس نے عفیفہ کی ماں کو جوانی میں چاہاتھااب وہ جوانی نہیں رہی تھی کیکن عقیقہ کی جو ۔۔۔ جوان ہور ہی تھی۔ آ ہے جوانی بھی کتنی دیوانی کر دینے والی بڑے بحجوبہ سائے تھی لیکن جوان نہیں رہی همی اور جو جوان تھی وہ محبوبہ بیس،اس کی بیٹی تھی لیکن سے بیٹی كمال كي نبير تھي اور يہي يات حوصله افز البھي تھي ۔ يا مج سال دھانے اس نے اس عورت کے ساتھ کیے گزارے کہ اب یانچ منٹ گزارنے مشکل لگ رہے تھے۔ سترہ سال کی غفیفہ کی تیکھی اوا تیں اور قاتل جوانی ہے وہ کب کا گھا کی ہو چکا تھا اب دل بس اے حاصل کرنے کی جنجو میں تھا۔ کیکن ماں کے ہوتے اس کو حاصل نہیں کرسکتا تھا۔اس کیے خاموثی ہے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ جب منصوبہ بندی خاموثی ہے ہوتی ہے تو نتائج اکثر ہولناک ہوتے ہیں۔

عفیفه کی مال کوسوئمنگ کا شوق تفا، وه بلا ناغه سوئمنگ كلب جاتى تھى ۔ايك دن سوئمنگ يول ميں اس كى لاش ملى ۔ سن نے اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور سے دوران سوئمنگ ہوا۔ وہاں چنداور بھی خوا تین تیرا کی کر رہی تھیں کیکن کوئی بھی قاتل کونیدد کیھ سکا۔وہ کب بول میں آیا ،کب گیا کوئی نہ بنا کالیکن کمال کی جان اپنی بیوی سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ اب آ زاد تھا، ہرنی جیسی کم سن دوشیز ہ عفیفہ ساری د نیا کے لیے اس کی سوتیلی بیٹی تھی کیکن گھر کے اندروہ صرف اس کی ول بستگی کا سامان بن چکی تھی۔سترہ برس کی عمر سے ستائیں کی ہونے تک وہ صرف کمال کے تصرف میں تھی۔

علن اب ایک دوسرا قدر دال آپنجا تھا۔ بالآخر پیچھی کے بجرے سے نکلنے کے دن آگئے۔اگر حیدوہ اس گھر میں ایک قیدی کی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ کمال نے اے ونیا کی ہر سہولتِ دی تھی۔ وہ آزادی ہے کہیں بھی آ جاسکتی تھی لیکن اہے سکیورٹی گارؤز کے ساتھ ....

اس کے گارڈ زی اس کے لیے سیکیورٹی کیمروں کی طرح تقے، عفیفہ کا اٹھنا، بیٹھنا جانا سب کمال کونفصیل ہے معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اس کی طرف سے بےفکر تھا۔ عفیفہ کے ذریعے اس نے اپنے رکے کئی کام سیدھے کیے تھے۔لوگ اے کمال کی ساری دولت کی اکلوتی وارث سمجھ کر کچھزیادہ ہی اہمیت ویتے تھے۔ کچھ پیارے کئے تھے اور کچھ مکاری ہے لیکن لوٹا اس نے سبحی کوتھا۔لوٹ کا مال اس قدرا کھا ہو چکا تھا کہ اب اپنے ملک میں چھیانے کی جگہ کم پڑنے لگی تھی ای لیے اس نے سوئٹزرلینڈ شفٹ ، ونے کا سوچا تھا۔ جہاں اس ملک نے دوسرے کثیروں کو بنا ، وی وہیں ایک لٹیرا اور سہی ۔ مختف حربوں سے متھیائی دولت کو والیس کرنے کا کمال کا کوئی پا ای نہیں تھا اور اب ملک ہے حاتے کیاتے اس نے ایک آخری چونا اپنے پراتے وشمن شجاع احمرکورگائے کا ارادہ کرلیا۔ایک شجاع احمد ہی رہ گیا تھا جس نے اسے ہمیشہ نیجا وکھا یا تھااب اسے جھکانے کا وقت آ گیا نشار سب بچهراس کی مفحی میں تھا، وقت ،حالات اور سالاراور چونالگانے والی عفیفیہ ہوتواس کا ڈسایانی بھی نہیں مانکٹا تھا۔وہ کمال کی دریافت تھی اور اس ہیرے کواس نے برسول تراشا تھا۔اب اے کیش کرائے کا پیچے وقت آن پہنچا تھا۔اس نے مسکراتے ہوئے عفیفہ کوالودائ کمیا اوراب خود تیار ہونے لگا۔اے آج کچھ خاص لوگوں سے بزنس کے سليلے ميں ملنا تھا جواس كا بيسا سوئٹز رلينڈ ميں الويسٹ كرنے یں مدد کارثابت ہوتے۔

عفیفہ نے ٹائم ویکھا اور تیزی سے وارڈ روب کی جانب بڑھی۔ میٹنگ کے پیش نظراس نے ایک مناسب لباس نکالا اور اگلے یا کچ منٹس میں وہ ڈریسنگ ممیل نے سامنے کھڑی خود کو جار جا ندلگار ہی تھی۔ جاند چبرہ وہ خود تھی اب میک اپ اس کے خسن کی تا با نیوں کو جار گنا پڑھا رہا تھا۔لپ اسک کا فائنل کوٹ کرکے اس نے اپنے بھرے' بھرے ہونؤں کوآلیں میں ملایا اورشیشے میں خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھ کرسرعت سے وہاں سے ہٹ کر اویکی این می کے سینڈل پہننے گی۔ایزھی دیکھ کروہ بنس دی وہ جانتی ستحقی اس کی ساری ایر بول کے اندر بائی یاور کے وائس

جاسوسى دائجسك 260 ستمبر 2016ء

یاند مصر مؤدب کھڑے نیامت ہے اس نے سوالیہ انداز میں یوچھا۔

میں پوچھا۔
''سرریشم اپنی بیٹی کے ساتھ کالونی میں واقع ایک چھوٹے ہے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے اس کا بیچھا کیا اور چھوٹے کرائی پر چھوٹر کرآ گیا۔ میں آپ پھرائیک بندے کو گھر کی نگرانی پر چھوٹر کرآ گیا۔ میں آپ نے اوران سے فوراً ملنا چاہتا تھالیکن آپ میٹنگ میں تھے اس دوران میں نے سوچا اپنے بھی دو چار کام نمٹا آؤں ای چکر میں ۔۔۔۔۔'

یں ''مخضر بات کرو نیامت تمہارا چہرہ جو کہانی سنا رہا ہے، وہ بتاؤ'' سالار اس کے چبرے کے اڑے ہوئے رنگوں کور کچھ کردانت ہیتے ہوئے بولا۔

''سر چار گھنٹے پہلے تک ہر چیز ٹھیک تھی۔ وہ عورت ای مکان میں ابنی بیٹی کے ساتھ تھی گھر مذبانے کیا ہواا ک دم سے وہاں آگ بھڑک آٹھی۔ آگ اتن تیزی ہے جیلی کہ اسے روکنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے آ دمی نے پہلے خود آگ بجھانے کی کوشش کی پھر قرعی گھروں سے مدد ما تگی لیکن موائے ایک گھر کے چوکیدار کے کوئی مدد کونہ آیا۔ آگ اتن زیادہ تھی کہ ان دونوں کے بس سے باہر ہوگی۔ فائر ہر یکیڈ والے دو تھنٹے بعد پہنچ جب تک سب پھے جل کر خاکستر ہو

'' اور پتم مجھے اب بتار ہے ہو؟'' سالارنے دوبارہ نُو کا اور غصے کے بولا۔

''سر مجھے جیسے ہی علم ہوا میں دہاں پہنچا اور حالات کو سمجھنے کی کوشش .....''

''شٹ اپ یو بلندی ایڈیٹ ۔ایک عورت اوراس کی پٹی کی نگرانی کا کام و یا تھا ،وہی نہ ہوسکا۔'' ''معانی چاہتا ہوں سر۔''

'' ماں بیٹی کا کیا بتا؟'' وہ وھاڑ کر پولا۔ ''سران کی جلی ہو کی نشتیں لمی ہیں۔'' نیامت ڈرے'

فرے کیج میں ندامت سے سرچھکا کر بولا۔ ورے کیج میں ندامت سے سرچھکا کر بولا۔

''دفع ہوجاؤیہاں ہے۔''نیامت تقریبا بھا گتا ہوا باہرنکل گیا جیے اے سالار کے نصلے کے بدل جانے کا ڈر ہو۔سالار نے موبائل اٹھا یااورآفس سے باہرنگل آیا۔لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آیا تو باوردی ملازم پہلے ہے گاڑی لیے کھڑا تھا۔ نیامت کے آنے سے پہلے ہی وہ ڈرائیورکوگاڑی لگانے کا کہہ چکا تھا۔اس کا ارادہ اپنے بچا سے ملنے کا تھا۔ ان سے عفیفہ والا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔لیکن اب پان بدل چکا تھا۔اس کا موڈ گر چکا تھا اس کا

ریسیورز گلے تھے۔ان ریسیورز کے ذریعے کمال کہیں ہے بھی عفیفہ کی گفتگوین سکتا تھا۔ ای طرح اے بزنس سے متعلقه معاملات مين صرف عفيفه كي ريورث يراقهمارنبين كرنا يئتا تھا۔ اى طرح كے اور بھى كئى انسرومنش اى كے لباس، جيولري حتى ك ميند بيكزى خفيه جلهول ير لكے تھے۔ جیے کہ خفیہ کیمرے اس کے مینڈ بیکز میں ڈی میکٹر زاس کے لباس میں اور ہے ہوش کر دینے والا جادو کی سفوف اس کے لا كث اورانگونكى مين برونت بمراموتا تها، وه چلتى بجرتى ايك خطرناک ہتھیار تھی۔ انہی آلات کی مددے اس نے بہت ہےلوگوں کو بلیک میل بھی کیا تھا۔وہ اب ایک گھا گ شکاری بن چکی تھی۔ لانگ کوٹ پہن کے اس نے ایک گہری نظر کمرے پرڈالی۔ایبادہ احتیاط کے پیش نظر کرتی تھی تا کہ اس کی بے پروائی میں کوئی اہم چیز کی ملازم کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ درواز ہ بند کرتے ہوئے ہاہر کھڑے گارڈ زکود کھے کر وہ ایک مرتبہ پر محرائی۔ یہ گارڈ زاس کے لیے کوئی نئی چیز مبیں تھے۔ وہ برسوں سے ان کے بیاتھ کی عادی تھی۔ ہی اے اِن کوالو بتانے کی وجہے آتی تھی۔وہ روز ہی انہیں الو بنا کی تھی۔ اکیس می کیا ان کے گارڈ خادر کمال کو بھی بناتی سی کال کے خیال میں وہ ہروت اس کی نظروں میں رہتی تھی جہاں نہیں ہوتی تھی و ہاں اس کے گارڈ زکی نظروں میں ر تی تھی اور یہ حقیقت بھی تھی۔ گھر سے باہر وہ گارڈز کی تظروں ہے اوجھل نہیں رہتی تھی اور گھر کے اندر کمال کی ،حتی کے اس کا بیڈروم بھی محفوظ جی تھا وہاں پر بھی خفیہ کیمرے سارے دن کی مووی بناتے کمال کو جب بھی فرصت ملتی وہ ان موویز کو بینه کرضرور دیجها تهاه به بات عفیفه اچهی طرح جانتی تھی لیکن وقت گزرئے کے ساتھ وہ بھی جالاک ہوگی تھی۔اس نے الیمی تر اکیب ڈھونڈ لی تھیں جن ہے وہ کمال کو بے وقو نے بناسکتی تھی۔ آج رات وہ اپنے کزن فیصل سے ملنے والی تھی۔ وہ بھی ایے ہی گھر اور اپنے ہی کمرے میں تمام کیمروں اور ریسیونگ ڈیوانسٹرکے باوجودیہ پہلی بارٹہیں تھا۔ پچھلے دو سالوں ہے وہ لوگ مل رہے تھے اور کمال کو شک بھی نہیں گز را تھا۔ای بات نے عفیفہ کا اعتاد بڑھا دیا تھا۔ اور وہ ابنی او نجی ایر هی کے سینڈل کھٹ کھٹ کرتی گاروز کے سامنے ہے گزر کر پورچ میں کھڑی ابنی گاڑی میں آبیٹھی۔ ڈرائیورنے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی شارٹ کی اورا گلے ہی کمچے وہ گیٹ سے باہر تھے۔ 444

جاسوسى دائجست 262 ستمبر 2016ء

تنے۔ وہ یقیناً کی امیر فیلی کا حصائقی ۔وہ باتی کی یانج جیم تصویریں بھی مختلف تبمروں کے ساتھ اسے وکھا رہی تھی۔ ویٹر دونوں کی کافی لایا تولڑ کی خاموش ہوئی ورنہ وہ اے

بو کنے کا موقع ہی نہیں دیے رہی تھی۔ '' یہ کسی اجھے فوٹو گرافر نے نہیں اتاری ہیں، عام سے کیمرے سے لی گئیں ہیں۔ تنہیں یقیناً کسی نے ب وتوف بنا کرلوٹا ہے۔'' کافی کا گھونٹ بھر کروہ دو بارہ ہے

بايرد لمضاكا-

اتم يك بنا يركه كت موجهين كيابتاكى الجصن

''اس شہر کیا ملک کے بھی اچھےاور نا مور فوٹو گرافز رکو میں اچھی طرح جانیا ہوں، یہ ان میں ہے کی کے بھی ہاتھوں سے لی تی نہیں ہیں۔اس کا مطلب ہے تھی نے تھہیں

''بار' بار مجھے بے وتوف کہ رہے ہو، تاہے کرو سے ا چھے فوٹو گرافر نے نہیں لیں۔'' ووغصے سے بولی۔ معیں ان فو ٹوگرا فرز کی بات کررہا ہوں جن کی

اركيت يلساكه جايد ام ي

المام علیہ ہے۔ الحمہادا مطلب ہے اس نے کی بے نام فوٹو کرافر ے اتروائی ہیں؟ "وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ سالارنے اس مرتبدا ہے طور کر ویکھا ۔... وہ دونوں اپنی اپنی کافی بھلائے بحث میں مصروف تھے۔تصویروں کو غصے سے ووباره لفافے میں ڈاکتے ہوئے وہ اے بی و کھیر ہی تھی۔

''ایک اچھا فوٹو کرا فرجب تصویر دیتا ہے تو اپنا نام ضرور لکھتا ہے لیکن اِن ٹی ہے کئی تصویر پر کوئی نام جمیں لکھا ہوا۔'' وہ خیرگی ہے پولا تو وہ ہونقوں کی طرح اے و کیسے لی پھر تیزی ہے اپنا بھراسامان سمٹنے کی اور پھراس یرایک آخری نظروُ ال کرچلی گئی ۔سالارنے ایک موتبہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اے باہرا پنی گاڑی میں بیٹھنے تک دیکھا۔ كافى شمندى موچى تلى \_وه المحد كمزاموا \_اس كارخ كازى كى جانب بقاآج گرجانے کاموڈنہیں تھا۔

عفیفہ جیب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، کافی تبدیلیاں لائی تھی۔ وہ اس پر دل سے اعتبار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے اعتاد ضرور کی تھا اعتاد تھی ہوتا جب ایسے الچھی طرح پر کھ لیتا ہے۔ وہ خوب صورت تھی، ذہین تھی، برنس کی کافی باریکیوں اور او کچ چچ کو جانتی تھی ایبا لائف یار نزخوش قسمت لوگوں کونصیب ہوتا ہے کیکن وہ اس شادی یر دل سے خوش نہیں تھا۔اسے بوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ رخ ایک کیفے کی جانب ہو گیا۔ وہ اکثر ای کیفے میں بیفتا تھا، بھی اکیلا بھی دوستوں کے ساتھ۔ اس کی زندگی میں بھونچال آگیا تھا۔ کھر صد پہلے تک زندگی بورے جو بن پر تھی۔ وہ اسے بورے دل سے جی رہا تھا لیکن جب سے اے بتا چلااس کے جان سے پیارے چھا بی اس کے مال باب كے قاتل تفت سے زندگی میں جنے بڑے بڑے تکیلے کانٹے اگ آئے تھے۔ وہ جب بھی ان کودیکھتا، اے ان میں صرف ایک قاتل کا چیرہ نظر آتا۔ زندگی نے بڑی بے در دی سے اسے حقیقت کی و نیامیں لا کھٹرا کیا تھا۔ ایک کارنر نمیل دیکھ کروہ بیٹھ گیا۔ گلاس وال سے باہر رواں ٹریفک زندگی کی علامت بھی کیکن اس کی زندگی جیسے رک کئی تھی۔ ہر انسان بے اعتبار لکنے لگا تھا۔اس کائسی پر اعتبار کرنے کودل بی بیں مان تھا۔ چیانے اگراہے دھوکا دیا تھا تو انکل کمال پر بھی یقین کرنے کو اس کا ول نہیں مانتا تھا۔ اس نے پہلے برنس میں دھوکا رہی کی پھر پیسا لوٹا دیا اب اس کا خیرخواہ ہنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

''ایک کان'' ویٹر کے پوچھنے پراس نے گلاس وال الله من مناع الله الله الله

''اورایک میرے لیے در کریم۔''ایک چنجل می لاک اس فالمبل پر بیٹے ہوئے تیزی سے بول- وہ قدرے جرانی ہے اس خواتواہ میں گری ہونے والی حبینہ کوویکھ رہا

''ا ہے کیا بھٹی؟'' وہ لڑگی شوفی سے بھویں اچکا کر بولی۔'' نظر نہیں آر ہا کوئی اور نیل خالی نہیں ہے؟''وہ ایے شولڈر بیگ سے ایک خاکی لغافہ نکال کر کھو گئے ہوئے اس میں سے نکلنے والی تصویروں گومنہ بنا کبنا کر دیکھ رہی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وواس سے نظر نہ بٹایا یا۔ لڑک کا چرہ کانی جانا پیچانا لگ رہاتھالیکن اے یا وہیں آر ہاتھا کہ وہ اس ہے مبلے کہاں ملاتھا۔

'' پہ دیکھو۔''وہ ایک تصویراس کی طرف بڑھا کربے تکلفی سے بولی۔"اس شہر کے سب سے مہلکے اور مشہور فوٹو گرافرنے لی ہے تگر میری شکل دیکھی ہے جیسے کی مگر مجھ کو و کھو لیا تھا۔ فوٹو تھنیننے کا اینگل ہی اس کا غلط تھا اور بیہ دیکھو۔' وہ ایک اور تصویر اس کے سامنے بھیکتے ہوئے بولی۔"مری ناک سنن چولی آئی ہے اور آ تھھوں کے نیجے طفة السي مورب بي جيدين ائيس كي تين اكتاليس کی ہوں۔ ' وہ رونی آواز میں بولی سالار نے اب اے تفصيلة ويكها \_ لزكى كابيك، وريس اور موبائل سب فيتي

جاسوسى دُانْجِسك ﴿ 263 سَتَهِبْرُ 2016ء

۔ بٹا کو نیجا دکھانے کے لیے کزر ہا ہے۔اس میں اس کی ا بني خوشي كا كو في دخل نبيس تفا \_شجاع احمداس كا آئيڈيل تفا \_ 公公公

بھین سے جوانی تک اس نے صرف اسے ای آئیذ لائز کیا تھا اور اب بہآئیڈیلزم کا بت یاش باش ہوچکا تھا۔ انگل کمال نے جو ثبوت پیش کیے تھے، وہ سو فیصد تھے تھے۔ وہ ایک جھوٹی ی ویڈیو تھی جس میں اس کا جھا ایک کنٹر یکٹر کواس کے ماں باپ کے قبل کے بارے میں تفصیل 一月かんしょ

'' پیاونغیم تمہارے منہ مانگے معاوضے کی ایڈ وانس رنم ، میں آج رات کو ہی لندن روانہ ہو جاؤں گا۔ سبح نا شختے میں مجھے وقار اور اس کی بیوی کی حادثاتی موت کی خرمکنی یا ہے درنہ تم جانتے ہی ہومیرے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔ابنی ساسیں شاشروع کردواگر مجھے دھوکا ویے کے بارے میں مرجا بھی تو .... " نوٹول کا بریف کیس کھولتے ہوئے نعیم ہ می اس کلرے بولیا ہواوہ اس کا چیا تو ہر گزئمبیں لگ رہاتھاوہ ترکوئی انتہائی ظالم مخص تھاجس کے مزد یک رہتے تا توں کی کوئی اہمت میں تھی۔سالار نے بیویڈ کوئی باردیکھی تھی جیسے ای حقیقت کوجمٹلا وینا جا ہتا ہو۔۔ حقیقت جمٹلانے سے بدلتی میں اس کے ماں باب ای حادثانی موت کا شکار ہوئے تے جس کواس کے چھا نے پلان کیا تھا۔ یقیناً میدویڈ یوکلرنے معاع احركوستقبل من بلك ميل كرنے كے ليے بنائي مو لیکن بیکسی ندکسی طرح کمال تک می مخی تھی۔اب وہ عقیقہ سے شادی کر کے اے اپنے برنس میں پارٹنر بنا کر اس گیا اور اپنی دولت ہے اپنا مستقبل سزید سنوار سکتا تھا۔ اس طرح شجاع احمد كو بارتهمي جوجاتي ليكن اتني آسان باروه شجات احمد کودینانہیں جاہتا تھا۔ کمال پراسے رقی بھریقین نہیں تھا۔ توكياوه عفيفه يراعتبار كرسكتا نقارا كروه اورعفيفهل جاتخ تو ان دونوں بڈھوں سے انہیں نجات مل جاتی ۔لیکن شجاع احمد کے لیےوہ کچھالگ ہے پلان کرنا جاہتا تھا۔وہ جانتا تھااس کا چیا برنس ہے ہٹ کر باہر سے غیر قانونی اسلحہا میورٹ کرتا تھا۔ نتجاع نے اسے ان کاموں سے الگ رکھا تھا اور اپنے تنين ہوا بھی نہيں لگنے دی تھی ليکن سالا ربھی ای کا بھتھا تھا۔ البے ظاہر کر تا جیسے بچھنہیں جانتا تھالیکن اس نے اپنے جاسوں کے اس معاملے میں انوالو کیے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ شخاع احمد کے ورکرز تھے لیکن و فاداروہ سالار کے تھے۔ اگر وہ اس بارے میں اولیس کو انقارم کر دیتا تھے بھی ہے وہ انتقام نه ہوتا جیبا وہ یلان کررہا تھا۔ وہ شجاع احمہ سے خود

بدله لینا جا متا قفاایسا بدله جواش کی روح کوسکون بخش سکتا اس کے لیے اے ایک قابلِ اعتاد پارٹنر کی ضرورت تھی۔ اس نے بالآخر فیصلہ کرلیا کہ وہ عقیفہ کو پہلے اعتاد میں لے گا پھر اے سب کچھ بتا دے گا اے یقین تھا وہ اس کا ہی ساتھ -62

تین بیخے میں دس منٹ ہاتی تھے جب عفیفہ نے ایک جھنکے سے لحاف ہٹایا اور پھرتی سے بیڈ سے اتر کر ابنی الماري كي جانب برهي-الماري كھولتے ہى اس نے خفیہ خانے ہے ایک گھڑی نما آلہ نکالا۔اس نے اس کے اوپر لگے بٹنوں کوخاص انداز میں دیا یا توآ لیے سے جاروں طرف ے تلے رنگ کی شعاعیں لگنا شروع ہو گئیں۔ پیشعامیں اتنی طاقتورتھیں کہ آ دھے کلومیٹر تک کی رہنج میں موجو دہر ڈیوائس کو وقتی طور پرجیم کر دیتی تھیں۔ اس طرح اس کے كرب اور بورے كر ميں لكے كيمرے اچا كام چوز ویتے۔فیصل مخصوص رائے ہے تھر میں داخل ہو کر اس کے كرے ميں آجاتا تھا۔ اس كے كرے ميں آتے ہى وہ شعاعوں کی رہنے کو م کردیتی۔ اس طرح صرف کرے کی و او السم جیم رہتی اور ہاتی گھر کے کیمرے اپنی سابقہ حالت میں کام کرنے لگتے۔رات کے اس وقت میں جار یا پنج منٹ کے لیے کیمروں کے جیم ہونے کا کوئی خاص فرک تنبيل يرمتا تفااور محى كوبهمي فلك بهي نبيل موا تفا-ليك تاتك جا گئے والے بھی اس وقت موجاتے ہیں چوکیدار بھی بالآخر او گھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان ووٹوں نے ملنے کا یہی وقت منتخے کیا ہوا تھا۔ تا کہ وہ سکون سے ایک دوسرے سے بات كريكيس - گھرے باہر دہ چوري حصيے ملنے كارسك لے علق تھی کیکن میرزیادہ دیر چلنے ولائہیں تھا اس کیے انہوں نے بہتریمی جانا کہ ملنے کی مناسب جگہ گھر تھا۔ فیسل نے بلیک ماركيف ہے اس كے ليے يہ گھڑى نما ڈيوائس حاصل كى تقى۔ اس طرح وونوں ابھی تک کم سے کم خطرے میں رہے ہوئے ایک دوسرے سے باآسانی ملنے لگے تھے۔ آ ہتگی ہے دروازہ بند کرتے ہوئے فیصل نے لاک تھی کر دیا اور پھر پلٹ کر عفیقہ کی طرف بڑھا۔ وہ ایتی دونوں بانہیں وا کیے محبت یاش نظروں سے اپنے محبوب کو " ہفتہ یوں گزرتا ہے جیے سال۔" وہ اے بیار

د کیور بی تھی۔وہ اس کی بانہوں میں سا گیا۔

کرتے پوئے وارشکی ہے بولا۔

'' بھی عبر کے دان تھوڑے رہ گئے سوئٹ ہارٹ <u>'</u>

جاسوسى دانجسك 264 ستهبر 2016ء

ہیں ہے ۔

ہم وانے کے لیے بچھ بھی کرنے کو تیارتھا۔ عفیفہ اوراس نے بھی وانے کے لیے بچھ بھی کرنے کو تیارتھا۔ عفیفہ اوراس نے بعدوہ ملک کو کنگال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے بعدوہ یہ ملک جھوڑ ویتے اور کسی دوسرے ملک جا کر ایک نگ رندگی شروع کرتے ۔ اس منصوب کی کامیا بی کا سار اوران دوتوں کو اس منصوب کی کامیا بی کا سار اوران دوتوں کو اس منصوب کی کامیا بی کا سار اوران دوتوں کو اس منصوب کی کامیا بی کا سار اوران دوتوں کو اس منصوب کی کامیا بی کا سار اوران دوتوں کو اس منصوب کی کامیا بی کا سار اور مداروت کے سے انتظار تھا۔ اور ان دوتوں کو اس کو بیا بھی نہیں چلا اور ملا قات کا دفت ختم ہو گیا۔ فیصل گرفتہ دل کے ساتھ اپنے جا گرزیہ نے کے بعد جیکٹ پہنے لگا۔ دل کے ساتھ اپنے جا گرزیہ نے کے بعد جیکٹ پہنے لگا۔ حیک کی بوتل حیکٹ کی بوتل حیکٹ کی بوتل حیکٹ کی یا کس حیکٹ کی بوتل حیکٹ کی بوتل حیکٹ کی یا کسٹ میں یا تھوڈال کر ایک تیمونی کی شیئے کی بوتل حیکٹ کی یا کسٹ کی کسٹ کسٹ کی کس

نگالی۔اس میں پانی جیسا کوئی محلول تھا۔ ''صرف ایک قطرہ روزانہ۔'' وہ بوٹل اے تھا کر بولا۔عفیفہ کی آئھوں میں چیک آگئی۔'' پیرکہاں ہے لیا تم زی''

''فضول سوال'' وہ سر جنگ کرمسکراتے ہوئے بولا۔ " تبہارے کے کچھ بھی کرسکتا ہوں جانم ' وہ پیشانی كايوسه كي كر دروازے كى طرف بڑھا۔عفيقہ نے جلدى ہے گھوی تماجیمر کی رہنج بڑھا دی۔ اور پھر شیک یا کج منے بعدجيمر كوآف كركے دوبارہ ہے اے الماري ميں ركھ ديا۔ منح کے تھے بچے دالے تھے۔ چونکہ موسم سر ماتھااس لیے ہاہر ابھی روشی تبیں ہولی گی لیکن آ دھے گھنٹے تک سورج لگنے کے بعد عفیفہ کواپنا بستر تھوڑ نا تھا۔ سات بچے وہ کمال کے ساتھ الممرسائز كرتى تلى اور كجرآ أله عج ناشتے كے احد دونوں كو آفس جانا ہوتا تھا۔وہ آ تکھیں بند کر کے ٹیرسکون انداز میں لیٹ گئی۔کمال کے سامنے وہ خود کوفریش شوکرنا ہے ہتی تھی۔ اس نے پیچھلے ہفتے قیصل کوالی خاص دوالانے کو کہا تھا۔ جے وہ کمال کے کھانے میں شامل کر کے اے اعصالی طور پر کمزورکرنا چاہتی تھی۔ایہاوہ اس لیے چاہتی تھی تا کہ کمال کی قوت فیصلہ کمزور ہوجائے ، بیروہ اپنامقصد حاصل کرنے کے ليے كرنا جامتى تھى۔ كمال چونك ذہنى وجسماني طور ير كافي مضبوط اعصاب كامالك تقاروه ايئه سارے اہم فيفلے خود کرتا تھالیکن عفیفہ جاہتی تھی کہوہ اے بھی ایٹے فیصلوں میں شال كرناشروع كردك

34 54 5A

حنا ناشتے ہے فارغ ہوکر اپنے کمرے کی طرف جا روی تھی جب بیسف صاحب نے اے اپنے کمرے میں بوایا، وہ اس وقت اخبار پڑھ رہے تھے۔اسے دیکھ کراخبار وہ اس کے بینے ہے سر فکائے ہوئے گہری سانس لے گر بولی۔''اس گدھے واپے تلوے چاشے پر مجبور کر دوں گی۔ چور کے سوسال ختم ہونے والے ہیں پھر ہمارا وقت ہوگا اور ساری ایمپائز بھی ہماری۔'' فیصل باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس فیمتی وقت سے فائدہ اٹھانے لگا۔ کانی ویر تک پیار کا خمار سرچڑھ کر بولٹار ہا پھروہ دونوں تھک کرایک دوسرے کی بانہوں کی قید میں آگئے۔

'' کاش ونت میبین تھم جائے اب تم سے ایک بلی بھی دور ہونے کودل نہیں مانتا، بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتا ہوں کیکن کچھ عرصہ مزیدا ہے ہی رہاتو دل پسلیوں کے حصار ے نکل آئے گا۔'' فیصل نے اس کے کانوں میں بارے سر گوشی کی ، وہ مزیدسمٹ گئے۔وہ اے دل وجان سے جا ہتی می کال نے اگر جداس کے جسم کوئی بار گدھوں کی طرح نو چا کھونا تھالیکن اس کے دل پر حکمرانی صرف فیصل کی هی ۔وہ اس کا ماموں زادتھا۔جب عقیقہ کی ماں زندہ تھی ،وہ ایے دالدین کے ہمراہ ان سے ملنے آتے تھے۔عفیفہ کووہ شرور سے ہی پیند تھا۔ ماں کی موت کے بعد کمال نے ان ے مانا جلنا بند کرد یا۔ مامول خود بی عفیف ے آ کرمل لیتے لیمرایک دن کمال نے اے بھی گھر آنے اور عفیفہ سے کوئی بھی تعلق رکھنے سے روک دیا۔عفیفہ کا ماموں چاہتا تو عفیفہ کو ا ہے یا س رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ کمال کی سکی اولا دنہیں تھی کیکن ال کے مالی حالات اے ایسا کرنے کی اجازت نہ وے سکے۔عفیفہ جن سہولیات زندگی کی عادی ہو چکی تھی ، وہ اسے بھی بھی نہیں دے سکتا قفا اس لیے صرف عفیفہ کے روشن متنقبل کی خاطر ہیجھے ہے گیا۔اس کے بعد کی حال عفیقہ کا ماموں سے اور قیمل سے ملنات ہو سکا۔ دوسال مہلے اس کے ماموں کی اجا تک ڈیٹھ پر کمال نے اسے چند کھنٹوں کے لیے جانے کی اجازت وے دی۔اس کی فیمل سے دوبارہ ملا قات ہوئی، وہ جوان ہو چکا تھا۔ بچین کی محبت نے دوبارہ ے انگرا ئیاں لیما شروع کردیں اور وہ جاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور نہ ہو سکے۔ پہلے وہ چوری چھیے موبائل یر یا تیں کرتے تھے بھر فیصل نے اے بیانو تھی ڈیوائس دی تو ان کی زندگی ہے خوف وخطرہ جیے کل گیا۔ وہ اب... سآ سالی ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔عفیقہ کے حالات کا لیمل کوعلم تھا۔عفیفہ نے اے اپنی زندگی کے سارے راز بتا دیے سوائے اپنے اور کمال کے نا جائز تعلق کے۔ وہنہیں عامتی تھی کہ و وا ہے سرف اس بنا پر چھوڑ وے ، اے برطال میں کمال کی قیدے لگنا تھا اس کے لیے اے تھوڑ ایج اور

جاسوسى دانجسك -265 ستهبر 2016ء

چک اٹھیں۔وواے بالکل اپنے باپ کے بیسے لگ رہی تھی ای کی طرح بلنداراوے اور کہے کی مضبوطی ۔ وہ یقیناان کی امیدوں پر پوراائر نے والی تھی۔سالار کاعفیفہ اور کمال کی طرف جھکاؤ بہت بڑھ چکا تھا۔شجاع احمد اپنی برسوں سے کھڑی کی من ایمیار یوں آسانی سے سی کے ہاتھوں میں جانے نہیں دے سکتا تھا خاص کر کمال جیسے دحمن کوتو بالکل بھی نہیں چنانچاہے جیے ہی اپنی بٹی کے بارے میں علم ہوااس نے تصویر کوفور انھاڑ دیا ایسا بھی اس نے سالا رکی وجہ ہے کیا اگر سالا روہ تصویر دیکھ لیتا تو وہ اسے غائب کروا دیتا ہے وہ لت ایسی ہی چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹا باپ کا اور بھائی کافٹل بھی كرويتا ب-شجاع احركوجي حالات اليے دورا بے ير لے آئے تھے جہاں بنی اے کی کمشدہ خزانے کی طرح کی تھی۔ وہی بیٹی جس کو برسوں پہلے وہ وہ کارچکا تھا اپنی اٹاء خائدانی وقار کے خم میں آج وہی بیٹی اے وہ سہارا کی جو ڈوینے والے کو درکار ہوتا ہے۔ اولاد کے محالمے میں وہ ساری عمر تر شا ہی رہا تھا۔ ایک ہی معذور میٹا تھا جو اپنے كرے ميں ملازموں كے سبارے زندگی كے دن بورے كرر بالقاراس نے برسوں پہلے ریشم كواپنے وجود اور اپنے غا عران سے دور میلیک دیا تھا۔ ریشم اس کے سامنے گز گزائی جی تھی لیکن اس وقت وہ ایک جابر حکمران تھا،ریشم - بیپ اری حمی کمز ور تھی صرف بدد عاہی دے سکتی تھی اور وہ تی وے کر چل گئی۔ اس کے بعد وقت نے ٹابت کر دیا کہ وہ تبھی ایک نارل بچے کا بالے نہیں بن سکے گا۔اس نے اس پر ہارنہیں مانی این مختبول کو بہتم کر کے ان کا سرپرست بن کیا۔اس طرح کھر کی دولت تھر میں رہنے والی تھی۔مگراب ایا مکن نہیں لگ رہا تھا۔ کمال جیسا کھلا ڈی میدان میں تھا جس کی ساری زندگی دھو کے اور فراڈ سے بھری ہو کی تھی۔ کمال ہے زیادہ خطرناک اس کی سوتیلی جنی لگ رہی تھی۔ جس نے آج کل سالار کا ہر لمحدایے نام کر لیا تھا۔ وہ شاید عفیفہ کو بدنا م کلی ہے آئے والی حسینہ ہی سمجھتا رہتا اگر اے ایک کمنام کال نہ آتی جس میں اسے کسی نے بتایا کہ عفیفہ کمال کی بنیں ہے۔ بیشجاع کے لیے ایک بہت بڑا دھیکا تھا۔ سالار عنقریب اس کے ہاتھوں سے نگلنے والا تھا، سے بات اس کی برداشت سے باہر کھی۔ الی صورت حال میں جبکہ وہ مایوں ہو چکا تھا، ریشم اندھیرے میں کسی کرن کی طرح ممووار ہوئی۔ اس سے ملتے ہی شجاع کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہیں رہا۔اس کی دولت کی ما لک اس کی اینی بیٹی زندہ تھی۔ وہ وُوب رہاتھااوروہ اے بحانے آگئی۔ بٹی نے بڑھا ہے

سينزل ثيبل يرر كادياب ''بیشو بیٹا'' وہ بیٹے گئی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے و تکھنے لگے وہ انہیں کل کی رپورٹ دیے لگی۔

''میری ملاقات ہوئی تھی اس ہے،اے مجھ پرشک نہیں ہوا۔وہ بیسوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہی لڑ کی ہوں جو مر چکی ہوں اور جس دن مروں اس سے اسکلے ہی دن زندہ مجی ہو جاؤں اور ہنتے مسکراتے اس سے مک شب بھی كرنے لگوں '' وہ قدرے سائ کہے میں بوئی۔ بوسف صاحب نے میٹے بیٹے سائڈ چینج ک۔ وہ اس کی ادائی کو محسوں کر یکتے تھے۔

'' پیرکرنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ تم پر شک کرتا - تم اس سے ایک انجان لڑکی کے طور پر ملی ہو جو بہت زیادہ لاابالی سم کی ہے شوخ ئے خوب صورت بھی ہے۔اہے بحیین ے ایم جالز کیاں بیندر ہی ہیں۔"

' وليكن آپ جانتے ہيں ميں الي نہيں ہوں، شوخ ہونا تو ایک الگ بات ہے آج تک میری زندگی جن کوئی شوخ وچیل کو بھی نہیں گزرا، میرے یاس سے تو ہوا بھی کرے ی گزرتی ہے "وہ ہونٹ کا منے ہوئے افسروگی اور دکھ ہے بولی۔ پوسف صاحب نے محسوں کیا اس کی آ تکھیں بھی

" میں جانتا ہوں جم بہت بہا درلز کی ہو، ورند آج کل کے دور میں یوں اس طرح اسلم رہنا بہت مشکل ہے تمهاری ماں کی ہمت کوچھی میں داور پتا ہوں کیکن مشکلوں اور مختیوں کا دوراب فتم ہو گیاہے، تھیں تمہاراحق مل رہا ہے۔ اس حق كاتم نے برسوں انظار كيا ہے ....

ومیں نے کسی حق کا کھی افتظار نہیں کیا، سی نے ہمیشہ یمی سوچا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ مال لوگوں کے گھر كام كر كے ميرا پيك پالتي رہي اور مجھے يڑھاتي رہي، اس کے سوامیراد نیامیں کوئی تبین تھا اور اب ایک باب ملابھی ہے تواہے اپنا مطلب ہے وہ شاید ساری عمر مجھ سے نہ ملکا اگر اے اپنا مطلب نہ ہوتا۔ لیکن آپ لوگ بے فکر رہیں، میں نے سالار کو ذرہ برابر شک نہیں ہونے دیا، اپنی نیچرے ہے کرایک الی الو کی کا کروارا داکیا جواس کی آئیڈیل تھی۔ اییا میں صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے دولت کی آرز و بے بیم صرف اپنا کیریئر بنانے کے لیے کردہی ہوں تا کہ ا ہے یا وُں پر کھٹری ہوسکوں اور جہاں تک حق کی بات ہے تو اے مجھ ہے اب کوئی چھین نہیں سکتا جانے وہ کتنا بھی مضوط ہو۔'' وہ سخت کہے ہیں بولی تو پوسف ساحب کی آنکھیں

جاسوسى دائجسك 266 ستمبر 2016ء

دیا بس پھر بچھے ہتا ہی نہ چلا ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے، بہت زیادہ قریب .....

'' پھراماں اہا اور گھر کے ایک اور راز دار ملازم کی موجودگی میں نکاح ہوگیا پھر ہما را ہنی مون ہوا دہ اماں اہا ہے پوچھ کر بھے مری لے گیا۔ ہم وہاں دو ہفتے رہے، وہ دن میری زندگی کے یا دگار دن شے میں جیسے دنیا کی سب سے خوش قسمت اڑکی تھی۔ وہ مجھ سے بہت بیار کرتا تھا۔ ایک لمحہ بھی مجھے خود سے الگ نہیں کرتا تھا۔ مرک سے واپس آ کر بھی وہ مجھے اکثر کہیں نہ کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ مجھے ایش خواہش نہ ہوتی تھی۔ اور زیورات بھی دلاتا، مجھے کسی چیز کی ایش میں ہوتی تھی۔ میری سب سے برسی خواہش وہ خود تھا اور کی تمنا بھی نہیں تھی۔ اس میری سب سے برسی خواہش وہ خود تھا اور کی تمنا بھی نہیں تھی۔ اس

''میرشادی یقینا ابائے اپنے ماں باہ سے چوری چھے ہی کی ہوگ ۔''

'' ظاہری بات ہے، وہ اس شادی کی بھی احازت نہ دیے لیکن میرے باپ کی خواہش یہی تھی کہ اب جلد از جلد نتجاع صاحب کواین والدین کو به بات بتادی عا*یب گر*وه ٹال ویتا تھا۔اس ٹال مٹول میں تیں مینے گز رکھے اور پھراس تھریش شجاع صاحب کی شادی کی تیاریاں ہونے لکیں۔ آن تیار پول میں امال اور ابانہی شامل تھے وہ بہت پریشان رہنے گئے شے امال تو اکثر روتی رہتی پھر شاوی کے ون قریب آ گئے جب ایا تک یہ انکشاف ہوا کہ میں امیدے ہوں۔اماں نے میہ بات شجائ صاحب کو بتانی وہ ہتھے سے ا کھڑ گیا۔ امال کو گھرے نالنے کی دھیلی بھی دی۔ میں نے بھی شجاع صاحب کی منت اجت کی لیکن تب شایدنی خوب صورت بيوي آنے كے جكر ميں ، ميں انہيں بہت يراني اور بری بھی لگنے لگی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ان کا معلق صرف ول لگی کی حد تک تھا۔ شادی ہے دو دن پہلے ہماری بہت بحث ہوئی۔ میں نے رور و کرالتجا کی کہوہ پیشادی نہ کر ہے اورا گر کرنا بھی چاہتا ہے تو مجھے بھی اپنائے کیکن اس ون وہ ڈر کیا وہ یقینا اینے نے مستقبل میں یڑنے والے میرے جیسے غلیظ و ھے ہے ڈر گیا۔اس دن اس نے ہمیں گھرے ہی تکال دیا۔ میں ٹوٹ گئی ، بہت بددعا تھی بھی دیں لیکن ہمیں رہنے کے لیے ایک اور گھرڈھونڈ ٹاپڑا۔ میں اب بڑے ۔۔ كرول ميں رہے ہے ڈرنے لكى -اس ليے امال ابائے كرائے یرایک گھرلیا۔ تیری پیدائش کے کھیم سے بعد باری باری امان اباای ونیا ہے چلے گئے۔ انہیں میراعم کھا گیا اور غول ے چھنگارا ل آلیا۔لیکن جھے توقع جھی نہ کھا کا۔ مجھے زندہ

میں بھی بیٹوں جیسا حوسلہ دیا تھا۔ وہ جیسے پھر سے جوان ہو حمیا۔اس کے دیاغ نے تیزی سے منصوبہ بندی شروع … کر دی۔

公公公

حنا کرے میں آئی تو مال کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔وہ بہت خوش ہوکراپنے نئے کپڑے دیکھر ہی تھی۔ ''حنامیں نے کہا تھا نا کہ ہمارے دن بدلیں گے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میں اس بڑے گھر میں کی مالکن کی طرح ہوں اور توکر میرے آگے بیچھے ٹھر رہے ہیں۔'' حنا خاموثی ہے بیڈیر بیٹھ گئی۔

"امال مجھے تو یہ کوئی چکرلگتا ہے، کتنے سالوں سے ابا
کو میری یا دنہیں آئی اور اب وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رہا
ہے، یہ امیر لوگ اپنے مطلب کے لیے ہی اتنا جھکتے ہیں، یہ
تہ ہوہم نہ گھر کے دہیں نہ گھا ہے گے۔ ' حناجیسی تبجھ دار اور
و بین لڑکی اس سارے ماحول سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوئی
تھی ۔ دو دن کے اندران کی اچا تک قسمت بدل گئ تھی ۔ اس
کی ماں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی ، آج ایک
ماکس کے روب میں کھڑی تھی ۔ یہ دیوب آگر چہ اس پر پچھ
ماکس کے روب میں کھڑی تھی ۔ یہ دیوب آگر چہ اس پر پچھ
ماکس کے روب میں کھڑی تھی۔ ۔ یہ دیوب آگر چہ اس پر پچھ

'' ماں تونے مجھے بتایا تہیں ایا جیسے گورے بیخ خوب سورے مردنے تجھ سے شاوی کیے کر لی۔''ریشم نے اس کے سوال پرخودکوآ کینے میں عربے دیکھااور جیسے کھوی گئی۔ ' ہب میں سترہ سال کی تھی تجائے صاحب نے ' نے باہرے اعلی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے۔ میں تو ڈرتے ہوئے ان کو دیکھتی بھی نہیں تھی تھر کے کام ایا اور ا مال کرتے تھے، وہ دونوں مجھے کوئی کام تیں کرنے دیتے تھے یں اس پڑھنے جاتی تھی اورآ کراماں کے کام میں تھوڑی بہت مدد کر دیت تھی۔ایک دین میں امال کے ساتھ لا ن میں پھولوں کے گلدستے بنار ہی تھی۔ یہ گلدستے رات کے فنکشن کی تیاری کا حسمتے جو کہ شجاع صاحب کے آنے کی خوشی میں بوی بیگم اور برے صاحب کردے تھے۔ میں نے آ عانی رنگ کا... بوڑا پہنا ہوا تھا۔ رنگ میرا سانولا تھالیکن بھی کہتے تھے مجھ میں بہت کشش ہے میں اینے ہی دھیان میں بڑی جاہت کے ساتھ پھول اکٹھے کررہی تھی جب اچا نک شجاع صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں پہلے تو ڈ رگئ ٹھر چونک کر اہاں کو ویکھاوہ شاید کسی کام ہے اندر کئی تھیں۔اردگر دکوئی نہ تھا ای لے اس نے میرا باتھ یوں بھرا اور پھر بھے ہے بیار بھری با تیں کرنے لگا۔ میری تعریفوں نے مجھے بھی آسان پر پہنجا

جاسوسى دائجسك 267 ستهبر 2016ء

ممیل پرآ کر بینجی تنی گیکن وہ ندائل کا 8م جات شاشہ پتا ایک جوتو فی پر ہنس دیا۔ عفیفہ نے چونگ کرا سے ویکھا۔
''مسکرانے کی وجہ کہیں وہ نیا چبرہ تو نہیں ہے؟'' عفیفہ کے پوچھنے پر سالار نے اسے ساری بات بتائی۔ ''پھر تمہیں روز اس کیفے میں بیشتا پاہیے شاید وہ دوبارہ بھی آ جائے۔'' دوبارہ بھی آ جائے۔''

ں ہا ہے ۔ ان پرے ہے۔ ان پرے سے بیا ہورور ''تو گھر فوکس بھی چرہ ہی ہوتا جاہیے، دل نہیں۔'' وفرہ تیکھی ادا ہے یولی تو سالار بے ساختہ مسکرایا۔ پچھلے کافی

عفیفہ میکھی ا دائے یو لی تو سالار بے ساختہ مسکرایا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ کھل کر ہنیا بھی نہیں تھا۔ اندر باہرایک گھٹن ک تھی

''کوئی مئلہ ہے کیا ہتم ٹھیک ٹیس گئے رہے؟''عفیفہ کی چالاک نگا ہوں سے اس کی ادائی جیمی ندرہ گئی ۔ ''تم جانتی ہوعفیفہ۔'' دواس کی آنکھوں میں و گھاکر تفہرے لہج میں بولا ،عفیفہ کے لیوں پرایک پھیکی سکراہٹ جیمیل گئی۔

''' بہت و کھ ہوا ہے تا؟''وہ آ ہستگی ہے وہ لا۔ ''کیا یہ نیچرل ٹیئر ہے۔''وہ بولا تو عفیفہ نے گہری سانس کی۔ مال باپ کے تل والی بات پھانس بن کے اگی ہوئی تھی اس کے ۔

''تم برار لیما چاہے ہو؟'' ''وہ میرے ان پاپ سے عفیفہ۔'' وہ ضبط سے بولا۔'' بیزندگی کچینیں ،اگریش ایک ظالم کواس کاظلم یاد نہ کر اسکوں۔''

۔'' میں تنہیں اچھی طرح سمجھ تکتی ہوں سیرا خیال ہے کہیں بینے کر بات کرنی چاہیے۔''

ہیں بیچے رہاں رہا ہے۔ ''شام کو چائے اسٹھے چتے ہیں۔'' وہ ریسٹ واچ و کیھتے ہوئے بولا۔عفیفہ اے بائے کہد کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھی اسی وفت اے کمال کی کال آئی۔

. ''تم نے شام کا وقت کیوں رکھا وہ ابھی بھی بات کر انتہا''

ر ہنا تھا تیر سے لیے اور پھر ہیں نے اپنی ٹرندگی کا مرکز تھے بنا لیا، تو بہت خوب صورت تھی اور لوگ تھے میری بنی نہیں بچھتے تھے۔'' وہ بات کرتے 'کرتے ہنے لگی۔ اس کی آٹکھوں کی نمی حنا سے پوشیدہ نہرہ کی۔ دور ان نہیں کے مصر علمہ میں بندہ کی نہیں کی

''امان تونے ایا کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی ''

''ہاں وہ دور ہو کے بھی تیری شکل میں ہر وقت میرے پاس ہی رہا ہے، میں نے ناحق اسے بدوعا نمیں ویں، وہ آج بالکل اکیلارہ گیاہے۔''

''بردعاوُں والی بات اپنی جگه امال کیکن انسان جو بوتا

ہو وہی اے کا ثما پڑتا ہے۔ اس نے ایک مظلوم عورت پر
ظلم ڈھایا خود کیے سکون میں رہ سکتا ہے، یہ مکا فات مل ہے،
ماز کم اس بات کے لیے خود کو بحرم نہ تھم اؤ۔'' وہ بولی اس
وقت ملازم اس بنا نے آگیا۔ اس کی ٹریننگ کی بہلی کلاس
میں۔ یوسف صاحب نے بائی سوسائٹ کے مطابق اس کی
مرومنگ کلاس کی
موسنگ کلاس کا اہتمام بھی گھر میں ہی کرلیا تھا۔ اس نے
مازم کو چینج کرکے آنے کا کہا اور خود واش روم میں تھی۔
مرازم کو چینج کرکے آنے کا کہا اور خود واش روم میں تھی۔
مرازم کو جینج کرکے آنے کا کہا اور خود واش روم میں تھی۔
مرازم کو جینج کرکے آنے کا کہا اور خود واش روم میں تھی۔
مرازم کو جینج کرکے آنے کا کہا اور خود واش روم میں تھی۔
مرازم کو جینج کرکے آنے کا کہا وقت جیسے آیا ہی نہ ہو۔ آج شجا گ

عفیفہ، سالا ہے ماتھ اس کی ایک پروڈ کے کیا شوننگ دیکھنے آئی تھی۔ ٹوئنگ کے لیے ملک کی نامور ماڈل کو ایک گیا مور ماڈل کو لیا گیا تھا۔ وہ آج پچھٹو یادہ بھی خرے دکھا رہی تھی۔ انہوں نے اس دفعہ وہ معاوضہ بھی دگنا ما نگ رہی تھی حالا نکہ میہ ڈیل نہیں ہو گی تھی جارہ بھی سالا راسے اس کی ڈیما نڈے مطابق دے رہا تھا۔

''وہ دوسری ماڈل کا کیا ہوا، اریخ ہوگئی؟''سالار کو چھلے کئی ہفتوں ہے ایک نے چہرے کی تلاش تھی۔ وہ ایک ایکی ماڈل سے کام لیما چاہتا تھا جولوگوں کے لیے نئی ہو، معصوم ہو،خوب صورت اور چھل بھی ہولیکن شوہز میں اسے معصوم ہو،خوب صورت اور چھل بھی ہولیکن شوہز میں اسے ایسا پُرکشش کوئی چہرہ نظر نہیں آر ہا تھا اس نے عفیفہ کو بھی سے سب بتا یا تھا کہ وہ اس مرتبہ ایک نئی لڑکی کو متعارف کروائے گا۔ اس کی پروڈ کشس کے لیے کام کرنے والی ماڈلز را تو ل رات شہرت کی جلند یوں پر پہنچ جاتی تھیں عفیفہ کے سوال کے رات شہرت کی جلند یوں پر پہنچ جاتی تھیں عفیفہ کے سوال کی رات شہرت کی جلند یوں پر پہنچ جاتی تھیں عفیفہ کے سوال کی رات شہرت کی جاتی تھیں عفیفہ کے سوال کی رات شہرت کی جاتی تھیں عفیفہ کے سوال کی سالار کو بے ساخت وہ مشون کوئی یا دائی تھی وہ تھا۔

جاسوسي ذانجست 268 ستمار 2016ء



💆 63 فيز 111 كيمنينش ولينس ماؤ سنگ انتمار في مين كار تكي روز ، كرا يي

لک ہی بات ہے۔ اٹھا مجھے اور بھی بہت ہیں۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ کمال نے لائن کا ا

" فیکے" وہ دانت میتے ہوئے بولا۔" میری کتیا مجھے آ تکھیں دکھانے لگی ہے۔''وہ ڈرنگ کا گلاس ٹیمیل پررکھ کر بولا پھراس کی نظرا پئ گرل فرینڈ پریڑی تو ٹھٹک گیا۔اس کا خود ہے آج کل کنٹرول ختم ہوتا جاریا تھا۔وہ اہم یا تیں اپنی گرل فرینڈز کے سامنے نبیس کرتا تھا مگر آج کل کررہا تھا۔ اس نے لڑکی کو جانے کو کہا وہ اپنے کیٹرے اٹھا کر ہاتھ روم میں چکی گئی اور ٹھیک دومنٹ بعدائ کے کمرے ہے۔ جیسے جیے اس ملک کو چھوڑنے کے دن قریب آرہے تھے، اس کے اعصاب شل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہیں منٹ بعد مقیضهاس کی بانہوں میں تھی۔ دل کی بھٹراس نکا لنے کے بعدده آل کی متلهول میں دیکھر باتھا۔

رتم مجھے چیٹ کرنے کامنصوبہ بنار ہی ہوتو اپنی متم میری پہلی اور آخری محب ہو کمال تمہیں دھو کا

دے کر کہاں جاؤں گی؟'' وہ اے عبت یاش نظروں ہے و کھنے لگی۔ ''اگر تہہیں میرایقین ٹیل توابھی مجھےا پنے ہاتھوں موت دے دو۔ 'وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن پررکھ

جیسے دشمن ہے محبت نہیں افرت ہوسکتی ہے اس کا باب میری مال کا قائل ہے یہ بات میں روز یا در می ور وہ دراصل قاتلوں کا خاندان ہے۔' اس کی آئٹھوں میں نفریہ .... بھی۔ کمال کی روح میں سکون اثر آیا وہ آئیسیں بند کر کے

عفیفہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پہلو میں آگئے۔ شام ہونے میں کانی وفت تھا۔

\*\*\*

سالا رکیفے میں بیٹھا عفیفہ کا انتظار کرر ہاتھا۔ وہ وقت ے پہلے آگیا تھا۔ یہ لاشعوری عمل تھا اور اب وہ ہرآنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیانتظار تب ختم ہوا جب عفیفہ ایک شوخ رنگ کے لباس میں اٹھلاتی بل کھاتی اس کے

" اے ''وہ ویٹر کو کانی کا آرڈردیے لگا۔ "تم شاید کی اور کا تظار کررے ہو۔" اس کی نظر ابھی بھی آئے والوں پر تھیں۔عفیفہ مشکراتے ہوئے

جاسوسى دائجسك - 2015 ستهبر 2016ء

انہیں کی انجانے مخص نے کال کر کے تہارے بارے میں انجانے مخص نے کال کر کے تہارے بارے میں انجانے مخص کے ہور نہ شاوی میں پیتا خیر نہ ہوتی۔ میں جلد ہی اس ان میں کہ ان کی خدار ہے جو نہیں چاہتا کہ جوں۔'' ہم ایک ہوں۔'' ہم ایک ہوں۔'' '' ہم نہیں ۔۔۔' کچے کچھ وقت چاہے ، میں اس خوب ''' اب کیا فائدہ ، جو اس نے کرنا تھا ، کرلیا۔'' '' ہم نہیں ۔۔۔' کو انجا ہوں۔'' '' وہ انجا نا حالات کو مزید خر اب کر سکتا ہے اے صورت وقت کے لیے و بہنی کی طور پر تیار ہوتا چاہتا ہوں۔'' '' وہ انجا نا حالات کو مزید خر اب کر سکتا ہے اے '' میں تھ خود کو اسٹر ونگ محسوں کرو گے۔'' '' اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔'' وہ ایک فولڈ کیا ہوا خط '' اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔'' وہ ایک فولڈ کیا ہوا خط '' '' اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔'' وہ ایک فولڈ کیا ہوا خط '' '' اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔'' وہ ایک فولڈ کیا ہوا خط

''اسے بھی ڈھونڈ کیں گے۔' وہ ایک تولڈ کیا ہوا خط شوگر پانے کے نیچے رکھتے ہوئے اسے آئھ مارکر بول - وہ اس کے جو کئنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔'' جھے بچھکا م ہے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔'' اسے کی آف کر کے وہ کیفے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سالار نے وہ خط نکالا اور اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اب مزید جھٹھا برکارتھا اسے آج چھانے ملاقات کے لیے بلوایا تھا اس کا رخ اب اس طرف تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا۔وہ مقررہ وفت سے پچھ لیٹ تھا اندرآ کروہ بری طرح جو نکا شجاع اجر کے ساتھ انکل یوسف مرزا ہیٹھے تھے اور ان جو بکی کھڑ ہے والی لاگی تھی ۔ وہ بھی اسے دیکھ کر جو بکی کھڑ ہے اور ان جو بکی کی جانب بھی لوگی گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر وہ بری طرح کی کی جانب ہی لوگی ہی ہے بلا اور پھر مرزا اور شجاع اجر نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو وہ سے ایک دوسرے کو مرزا اور شجاع احمد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو مرزا اور شجاع احمد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو مراح کو مرکھا۔

دیکھا۔ ''بیرحنا ہے تمہارے انگل کی بیٹی۔'' شجاع احمہ نے تعارف کروایا۔'' اور حنابیٹا پے میراجھتیجا کم میٹازیادہ سالار۔'' '' ہم مل کے ہیں انگل ۔'' حنا کووہ ناخوشکوار ملاقات

> یادآئی۔ ''کیے ....کب؟'' ''ایک قریبی کیفے میں۔''

ایک تر بی ہے ہیں۔ ''تم دونوں نے ایسا ذکر نہیں کیا۔'' سرزا نے بھی لاعلمی کی شاندارا کیننگ کی۔

'' ذکر کرنے وائی کوئی بات ہی نہیں تھی۔'' وہ قدر سے
منہ بنا کر بولی جبمہ سالارسوچنے پرمجبور ہوگیا کہ وہ اسے ہر
وقت ڈھونڈ تار ہااوروہ ملی بھی تواس کے اپنے تھر میں۔
'' پہلے بھی انہیں ویکھانہیں۔'' سالار تعجب ہے بولا۔
'' یہ پچھلے چارسال ہے اپنی خالہ کے پاس بختم میں
'تھی پچھلے مہینے ہی لوئی ہے تعلیم کممل کر کے۔''

''کافی تعجب کی بات ہے میں بھین ہے آپ کے گھر جاتار باہوں میری ان سے پہلے ملاقات قبیں ہو تک ۔'' میرے میں ہودوا سرونگ دی درہے،

''اہمی چیا جان اس کی اجازت نہیں دے رہے،
انہیں قائل ہمی کرنا ہے نہ کیا تو مجھے میرے بنیادی شیئر زنہیں
ملیں گے۔ میں چاہتا ہوں شادی میں ان کی مرضی بھی شامل
ہو۔'' وہ بولا جبکہ عفیفہ خاموثی ہے کافی کی رہی تھی۔ وہ
وراصل کمال کا ہدایت نامہ من رہی تھی جوالی خاص میننگز
میں اس کے کان میں بجتار ہتا تھا۔وہ وائرلیس ہیڈفون کے
فرایع اے گائیڈ کررہا تھا۔

'' ہونے، اس کا مطلب ہے کہ شادی کا فی عرصے لیے ملتو ی سمجھوں ، یقیناً تمہارے جیا جلدی راضی نہیں ہوں کے ، یہجی ہوسکا ہے کہ بھی راضی ہی نہ ہوں۔''

" او تنہیں فیر الی بات نیں مرکے جبویں برس شادی ریکرنے کی صورت میں بھی میرے شیئرز جھے ل جا تیں مرکز کے ک

''اوراس میں پوراسال پڑاہے۔'' ''تم کیاسال تک انظار نیں کروگی؟'' '' نہیں، اب ایک پل جمی تمہارے بغیر گزارنا مشکل ہے،محبت اتنا کیوں ستاتی ہے سالارہم دود شمینوں کے

یج کیا بہتی مل نہیں یا تھی گے؟'' وہ آتکھوں میں نمی مبر کر بولی ۔سالارنے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ''میں جانیا ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہولیکن

تمہیں مجھے کچھ دفت وینا ہوگا۔ میں ایسے حالات میں شاوی کر کے چیا کوخود سے بدخن نہیں کرسکتا۔''

'' تُم ان کے اکلوتے وارث ہوائبیں تمہاری خوثی کا خیال رکھنا ہی پڑےگا۔''

'''نہیں گیراایک بھائی اور بھی ہے۔'' ''کیا؟'' وہ بری طرح چونکی ساتھ میں کمال بھی چونکا۔''تم نے بھی ذکر نہیں کیا۔'' چونکا۔'' دہ شروع سے لندنِ میں رہا، وہیں پر بڑھا تعلیم '''دہ شروع سے لندنِ میں رہا، وہیں پر بڑھا تعلیم

وہ سروی سے خلاق بیل رہا، و بیل پر بر سا سام حاصل کی اور پھر و ہیں شادی بھی کر لی اس لیے بہت کم لوگ اس کے بارے ہیں جانتے ہیں۔ ا

الم الله الله الله الله الله المين كرسك

جاسوسى دانجست 270 ستمبر 2016ء

کوشش کروں گی آنے گی۔''

وہ گھورنے لگا۔''ست اسٹوؤنٹس جھے بالکل پیند نہیں ہیں صبح نو بجے ..... پورے نو بجے میرے آفس نہ آئیں تو.....''

'' تو؟'' وہ بھی دوبدو بول۔ '' تو کوئی ہات نہیں دس بچے آ جانا۔''اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔حنانے بنسی کوبمشکل روکا۔

'' تو ٹھیک ہےانگل کھر <u>جھے</u>اجازت دیجیے۔'' سالار المُتَحَةِ ہوئے بولا۔ وہ جلد از جلد ابنی جیب میں موجود خط کو پڑھ لینا جا ہتا تھا۔ ساتھ اے بحس بھی تھا کہ عفیفہ نے اے خط کیول نکھا۔اییا کیا تھا جووہ اےخود نے نہیں بتا تکتی تھی۔ اینے کمرے میں آگراس نے دروازہ لاک کرتے ہی خط نکالا اور اے پڑھنے لگا ،تحریر کچھ یوں تھی۔ دوتے نے مجھ یجھ بھی کہنا ہوای طرح خط لکھ کر مجھے دے دینا۔مرے سامنے یا یا ( کمال ) کے متعلق کوئی بھی بات ندوسکس کیا کرو۔ وہ ہماری باتیں ایک وائزلیس فون کے ذریعے س رے ہوتے ہیں۔تم جانتے ہووہ بیرے تکے باپ ٹیل ہیں، ہارے درمیان جو بھی معاہدہ ہوگا صرف ہا کے درمیان ہوگا۔ پایا کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ انہول نے میرے ذریعے بہت ہے لوگول کو بے وقو ف بنایا ہے اور ان کی دولت کولوٹا ہے، وہ مہیں بھی اوشنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کیلن میں ایسا جمیں ہونے ووں کی۔جس ون تم سے معاہدہ کرنے کے لیے وہ مجھے یاور آف اٹارلی ویں گے، یں ای دن انہیں چھوڑووں کی اور تم سے آملوں کی اس لیے تم بھی تب تک اس مثن ٹیل میرا ساتھ دو پھر ہم شادی کرلیس کے اور ساری دولت بس ماری ہو کی تم اس بات پر جران ہورہے ہو گے لیکن جس محص نے ہزاروں لوگوں کو اوٹا ہے، ا ہے او منے میں کیا حرج ہے ویسے بھی بیساری دولت میری ہے۔میری ماں کی وجہ سے یا یا کو بیددوات ملی جس بروہ آج قبضه کے بیٹے ہیں عقریب ان کا سوئٹز رلینڈ میں برنس سیٹ كرنے كا پلان ہے بھروہ واپس يبال نہيں آئي كے.....تم سمجھ کتے ہو وہاں ان کا گا بیٹا رہتا ہے وہ اپنی دولت کا وارث اے بی بنائی عے جبکہ یہ میرائق ہے جھے خوشی ہوگی آگرتم میراساتھ دوتو.....تمہارے جواب کی نتظر ہول۔'' خط کی تحریر نے اسے ہلا کرد کھ دیا تھا۔ یہ بات جمران کن تھی کہ انکل کمال ان کی ہریات براہ راست سنتے تھے عفیفہ نہ بتاتی تو اس کے فرشتو ل کو بھی اس کاعلم نہ ہوتا۔اس طرح خودکو ہے وتو ف بنائے جائے پراے شدید غصد آ رہا ''تم واتعی بی شجاع کے بیتیج ہود ہے بی شکی مزائے۔'' مرزانے بلاوجہ تبقیدلگا یا۔''ارے بھی یہ بچپن سے بورڈ نگ ہاؤس میں ربی ہے۔ تمہاری آئی کی وفات کے وقت یہ بہت جھوئی تھی ، میں اکیلا کیے اسے سنجال پاتا۔ چارسال پہلے میں نے اسے اس کی خالد کے پاس جیج دیا اب یہ ستقل رہے گی میرے ساتھ۔''

منتے ہوئے بولا۔

'' کافی دیرے ہوئی۔'' وہ چڑ کر بولی۔سالارایک مرتبہ پھرمسکرانے لگا۔

''اتی دیر سے کی ہیں تو خوثی بھی و پسے ہی ری ایک کر ہے گی تا۔'' وہ براہ راست اس کی نیلی آنکھوں ہیں جھا تک کر بولا، وہ نظریں جرا گئے۔ ول عجیب انداز ہیں دھڑ کا تھا۔سائے ہیٹھاڈیشنگ جوان اس کا اپنا کزن تھا۔وہ برسول بعدائے خونی رشتوں سے ل رہی تھی۔ان رشتوں کے لیے وہ ترشتی رہی تھی لیکن حالات نے اپنے ملائے بھی تو کیے وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی سگی کزن ہے اس

''' بِحَيَّا جَانَ آبِ نَے بلایا تقا ؟''وہ اے متوجہ نہ پاکر اسلامال

''ہاں تمہارے انگل جاہتے ہیں کہ تمہارے جیسا ذہین بزنس مین ان کی بیٹی کو ہزنس کے امور سمجھائے اب بڑی ہوئی ہے تو ہزنس بہی سنجا لے کی ۔''

''میں اتنا ذہیں نہیں ہوں انکل چتنے جھا جان ہیں ابھی تک ان کی ذہانت کے رعب میں ہوں۔'' ایسا کہنے پر شجاع احمہ نے غورے اے دیکھا۔

'' آج کل کی بنگ جزیش ہم جیسے بوڑھوں کی کمپنی کو کہاں انجوائے کرتی ہے۔'' مرز اصاحب نے فوراً وضاحت چیش کی۔'' میں تو چاہتا ہوں حنا میرے ساتھ آفس جایا کرے لیکن سے میرے ساتھ بورہوتی ہے۔''

کرے لیکن بیمیر نے ساتھ بور ہوتی ہے۔''
''صحیح کہا آپ نے جب آپ انہیں مجبورا برنس کھا تیں گے تو وہ تو ایسے ہی بور ہوں گی اور جبکہ مس حنا کے انٹرسٹ بھی مختلف ہوں۔'' وہ اسے جنا کر بولا تو حنا نے آگھوں ہی آگھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نے کھٹ حبینہ اپنے والد کے سامنے شریف بی ہوئی تھی۔وہ خاموش ہوگیا۔

'' تو پُرکل ہے آر ہی ہیں آپ میر ہے آفس؟'' ''میں ڈیڈ کی کوئی بات ٹالتی تین ہوں۔ونت بتا دو

جاسوسى دانجست 271 ستمبر 2016ء

تھا۔ اس نے تحریر کود ، بار ، پڑ جا کمال ہے و نئز ر لاینڈ شنٹ ۔ اس ہے اُنتے ہی سالوں کی دوری جیسا فاصلہ رکھے ہوئے ہونے کی خبر بھی نئ تھی۔

> " ہونہہ ....ای لیے باسٹر ڈروز شادی پر زور دیا تھا تا کہ عفیفہ کو پہاں چھوڑ کر دولت اوٹ کر ہا ہر چلا جائے۔ ' وہ بڑ بڑاتے ہوئے کمرے میں شہلنے لگا۔ اے نفیفہ پر بھی غصہ آیا کہ اتنا عرصہ وہ باپ بیٹی اے فول بنا نے رہے لیکن عفیفہ شاید ڈری ہوئی تھی اس لیے موقع ملتے ہی اسے بتا دیا۔ " ہونہہ تو کمال کا سوئٹز رلینڈ جا تا اب میرے ہاتھ میں ہے لیکن مسٹر کمال اب تمہیں میں فول بنا دُن گا۔ " وہ خط کو بھاڑ کرا ہے کموڈ میں بہانے لگا۔

## 444

رات کے کھانے پر پوسف مردانے اچھا خاصا اجتمام کیا تھا شجاع احمہ نے کھانے کی ٹیبل پر خاموش سے بیتی رہتے کو دیکھا، پیراس دن کی رہتے ہے بہت مختلف نظر آر ہی تھی جب وہ ابتی بیٹی کے لیے حق مانٹکنے آئی تھی یقنیتّا اس کی ظاہری حالت تھیک کرنے میں پوسف مرز اجھے یوائے دوست کا ہاتھ تھا۔ سلیقے سے دوینا اوڑھے مہنکے لیا س، جولری اورمنا سے میک اب میں وہ کا ٹی گریس قل لگ رہی تھی۔ شجاع کو بے ساختہ وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اس اال میں پھول تو ڑتے ویکھا تھا جھی اس کا بھی ول جاہا تھا اس چھول کو وہ تو ڑ لے۔ وہ سانو کی سانو لی سی لڑ کی ان دنو ں ا ہے بہت بھا گئی تھی دن رات بیں وہی نظر آتی تھی۔ پورپ میں شاید گور بوں کو دیم و جھ کر دل عمر گیا تھا وہ خود بھی سفید رنگت کا تھاا ہے سانولی لڑ کیاں شروع ہے ہی پیند میں ای لیے ریشم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کی ڈکاح والی شرط بھی مان لی۔ شجاع نے ایک گبری سائس کی اور کھانا شروع کیا۔وقت بہت تیزی ہے گزرجا تا ہے۔وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریشم جیسی ایک عام می چوکیدار کی بیٹی ہے وہ پیار کرنے کے گالیکن میہ جذبہ بہت وقتی تھا۔ والدنے جیسے ہی شاوی کا اعلان کیا،سب سے پہلے اس نے اس لڑک کو دھتکارا تھا۔ آج برسول بعد وہ مالکن کے روپ میں سامنے آ جیٹھی تھی۔ وہ اٹھارہ برس اپنی اولاد کے لیے تر ستا ر ہاایی اولا د جواہے باپ کہد سکے۔ حنا جیبا خوب صورت تحفدريتم نے ہى اے ديا تھا جے اس نے برى طرح جيلايا تھا۔ رکشم آج بھی ولیی ہی تھی جیسی اٹھارہ سال پہلے تھی۔ آج بھی اس کے سامنے ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ الخماره برموں کا فرق صرف حنا میں آیا تھا۔ وہ حنا جس نے اشخى سال باپ كى محروى يى . - گزار بے تقے دہ اب مجل

تھے۔اس کے گلے نہیں لگی تھی۔ یا پائنیں کہا تھا۔ یات سمجھ میں آرہی تھی ، وہ شکل میں باپ جیسی تھی اور عادتوں میں بھی ، صدی تھی جانے گیر کھے بغیر قریب نہیں آنے والی تھی۔ شجاع نے اے نائم وینے کا فیصلہ کیا ای لیے ایک وفعہ دھتارے جانے کے بعد دو بارہ حنا کو گلے لگانے کی حماقت نہیں گی۔ حنا لاِتَعْلَقَى وَكُمَارِ بِي تَصَيْلِ لِي لِي مِيمُ اللَّهِ مِنْ مِالِ بِالْ إِلَّهِ عَلَى بَالِ إِلَّ لا تعلق تھی نہیں ۔ جانتی تھی مال نے سب کچھ بھلا دیا ہے پھر سے شجاع احمد کالفلی ہاتھ تھام لیا ہے۔ اس نے ماں کو باب كرتريب مونے سے روكائيں ، بياس كے ليے اچھا بى تھا۔ مان شجاع احمد کو بہلائی رہتی اور وہ بھی سکون سے اپنا گام کرتی رہتی۔ کچھ دن پہلے وہ ابنی غریت سے لڑ رہی تھی وہ کسی بھی طریقے سے ایر سوسائٹی کا حصہ : تاجا ہتی تھی جا ہے کی امیر مالک کو بھائس کر ہی اس لیے وہ مال سے کام كرنے كى ضد لگائے بيٹى تھى ليكن قدرت نے اسے بيٹے بھائے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بیاس کی امیدوں سے زیادہ نہیں تھالیکن ہاتھ پیر بلائے بغیر ملاتھا اب کھونا نہیں پیا آتی تھی۔ جانتی تھی باپ کے برنس کی صرف وہی وارث کئیں ہے،سالار بھی ہے۔سالار یا وہ رائے ہے کوئی ایک ہے جاتا تو وارث ایک ہی بنتا۔

'' والمحائل المنائل '' وہ المحتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ '' بجھے مسلم المحدی المحنائے آئی ہی جاتا ہے۔' وہ معذرت کر کے اپنے کرے سے کرے میں چلی گئی۔ ایسف سرزا اور شجاع احمد نے مسکراتے ہوئے آیک دو سرے کو ویسا۔ بنٹی برنس میں ولیے ہاتے تھی اس کے دہ سرے کو ویسا۔ بنٹی برنس میں ولیے ہاتے تھی اس کیے آئی ہمی مقررہ وقت پر آئی کھے تھے ہی تیار ہوئے وہ بات جلد تیار ہوئے وہ ناشتے کے لیے بیٹی تو شجاع احمد کو وہاں بیٹھا پایا۔ اس نے سلام کرنے کے بیٹی تو شجاع احمد کو وہاں بیٹھا پایا۔ اس نے سلام کرنے آئے وہ مطمئن تھی کسی گھر سے آیا جمونا کھا تا نہیں کھارہی تھی۔ آئے وہ مطمئن تھی کسی گھر سے آیا جمونا کھا تا نہیں کھارہی تھی۔ آئے وہ مطمئن تھی کسی گھر سے آیا جمونا کھا تا نہیں کھارہی تھی۔ اس کی شخصیت کو بدل کرر کھ دیا تھا۔شہر کے نام نے راتوں رات بیٹی ہوئے کے اعزاز نے اس کے اعتاد میں چار چاند لگا دیے ہوئے ویکھارہا۔ بیٹی ہوئے دیکھارہا۔

عنقریب تم ووثوں کو گھڑ لے جاؤں گالیکن فی الوقت کچھ

و ہے کے لیے پہال تنہر تا رڑے گا۔ پرتمہارااے ٹی ایم

كارة ہے۔ او ایك كار ذائل كى طرف بڑھا كر بولا۔اس

جاسوسي دانجست 272 ستمبر 2016ء

ALMANAUGIDE

"السلام علیم سر۔" وہ سب اے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان سے حنا کا تعارف کروانے لگا۔ ''مسٹر سجان آپ کل ہے مس حنا کو پینجمنٹ شکھا تیں گے۔'' وہ ان میں ہے ایک کو مخاطب کر کے بولا۔ حنانے اے ایک نظر دیکھا اور پجر سالار کے ساتھ دہاں ہے واپس آگئی۔

'' توتم ظل ہر کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس میرے لیے دفت نہیں ہے۔'' وہ بھویں اچکائے بولی۔

''وقت کی بات نہیں ہے انوسیٹ گرل ، وہ تہ ہیں مجھ ہے انوسیٹ گرل ، وہ تہ ہیں مجھ ہے انوسیٹ گرل ، وہ تہ ہیں مجھ ہے انہا گائیڈ کرے گا، بزنس سکھنے کی پہلی سیڑھی مینجنٹ ہے آراس پر مضبوطی ہے گھڑی ہوگئیں تو بڑے بڑوں کے چیکے چھڑا سکتی ہو۔'' وہ اسے ساتھ لیے بلانگ دکھا تا رہا۔'' یہاں استمنٹ بیٹھتے ہیں۔'' وہ ایک جانب قطار میں ہے کیوبیکٹر کی طرف اشارہ کرکے بولا۔'' اور یہاں کر یکل اشاف۔'' ویسے ہی کیوبیکٹر بائیس جانب تھی کر یکل اشاف۔'' ویسے ہی کیوبیکٹر بائیس جانب تھی اسمال ہے جو رہی تھی۔ اس کے مام نو جوانوں ہے جو رہی تھی۔ اس کے رمالار نے اسے کا فرنس رومز اور میننگ رومز گھی۔ آخرگو یہ اس کے باپ کا آفس تھا اور وہ مستقبل کی ما لکہ تھی۔

'' بِيهَال يقينيًا سِيكِيور في كا انتظام جمي موكًا؟''و ه اس كي

طرف و کیم کر بولی۔

'''تم انگل بوسف کی بیٹی آئیں پوری جاسو سے لگ رہی ہو۔'' و ہ بنتے ہوئے بولا۔

المرارتھا ہے ہے علوں گی تھیں میں۔'' کہیج میں اصرارتھا بالآ فروہ اے انڈرگراؤنڈ فلور پر لے گیا۔ جہاں بہت ہے کم بیوڑئیبلو پر ورکرز بیٹے اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک بڑی کی وال اسکرین پرآفس کے اندر باہر کے مناظر نظر آ رہے ہے۔ ایک طرف سیکیورٹی کا پورائملہ الرث پوزیشن میں جیٹا تھے۔ایک طرف سیکیورٹی کا پورائملہ الرث پوزیشن میں جیٹا

''ممتر مدا گر پچیآلی ہوئی ہوتو پچھ کھا لیتے ہیں آج میں ناشا کیے بغیرآ یا ہوں۔''

''سوری، مجھے علم نہیں تھا، تہہیں بتانا چاہیے تھا۔'' وہ واپسی کے لیے قدم بڑھا کر یولی۔ ''انس او کے۔''

''مطلب ہے تم ویر سے اٹھتے ہو، ویر سے اٹھنے کے مارنگ واک پر بھی نیش جاپاتے اواک نے ہوتوصحت بگڑ جاتی ہے واکس بین کے لیے معجت بہت غروری نے ہاتھ نہیں بڑھایا تواس کے پاس رکھ دیا۔ '' مجھے ایک پستول بھی چاہیے۔'' وہ جانے لگا تواس نے سپاٹ کہجے میں کہا۔

'' گارڈ زتمہاری حفاظت کریں گے، بغیرلائسنس کے تم اسلحہ کیسے رکھ سکتی ہو؟''

'' مجھےا پئی حفاظت خود کرنا آتی ہے۔'' ''پہلے بھی پستول استعال کیاہے؟''

''ہاں،میری دوست کے والدریٹائز ڈبریگیڈیئر ہیں انہوں نے ہم دونوں کو استعال سکھایا تھا۔'' وہ چائے فتم کرکے اٹھتے ہوئے اعتاد سے بولی۔ شجاع احمد نے اے مسکراکردیکھا۔

''دور پر تک مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔'' وہ کہہ کر رکی نہیں چلی گئی۔ شجاع احمد نے فخر سے اسے جاتے ویکھا۔ بٹن کی چال بتار ہی گئی، باپ کے ارادوں پر پوری اتر نے والی ہے۔

سالار کے آئی تک اس کے گارڈ زنے اس کی رہنمائی گی۔ وہ ابھی کئی نہائیس تھا اس کے وہ اہمینان سے اس کی خالی کری پر بیٹھ گئی۔ ٹیٹھتے تی جیسے کرنٹ لگا۔ وہ جھنکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہونے یہ کیا تھا جو اس کی تجھے سے باہر تھا۔ دل زورز ورسے دھڑ کئے لگا اس نے فور آایک گلاس پانی بیا۔ ای وقت سالار آگیا۔ اسے ویکھ کرمتا ٹر ہوا۔

'' لگتا ہے ساری رات سوٹیس سکی تم ، اٹھتے ہی یہاں آگئیں۔'' وہ بے نکلفی ہے بولا۔

یں ۔'' '' پچھ زیاوہ دیرتم نے آتھی نہیں لگائی یہاں آنے میں ۔''وہ دو بدو بولی تھی ۔

یں۔ وہ روبرو ہوں ۔ ''حاضر د ماغی اچھے برنس مین کی علامت ہے۔'' ''تعریف کے لیے بہت وقت ملے گا آپ کو، کی اچھے وقت کے لیے بچا کر کھیں۔''

" لَكُنّا ٢ مِمْ الْمِفْي تك ناراض مو-"

''بغیرتعلق کے کیسی نا را متی؟'' بیہ کہنے پر وہ مسکرایا پھرا پنا کوٹ اتار کر کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا دیا۔

'' چلیں۔'' وہ ہاتھ سے درواز سے کی طرف اشارہ کرکے بولا۔

"YUY"

'' آج میں تمہیں اپنے ور کرز سے ملوا تا ہوں ساتھ ساتھ تمہیں ان کا کام بتاؤں گا۔' کو ہاسے ساتھ لے کراپ مینجمنٹ آفس کی طرف بڑھا۔'' یہاں تھارے میں کے طرف بڑھا۔'

جاسوسي دا بجست 273 ستمبر 2016ء

اے ہیرکیف مزہ آرہا تھا۔ زندگی ٹیں پہلی بارا پنی گئز کی کوئی لڑ کی ملی تھی۔ حنا خاموثی سے کافی ختم کرنے لگی ،ساتھ ہی وہ آفس کی ڈیکوریشن دیکھنے میں لگ گئی۔ آخر کل کو اے ہی يهاں بیٹھنا تھا۔ بیاحیاس بڑافر حت بخش تھا۔

'' مجھے ابھی جاتا ہے، کل آؤں گی دوبارہ۔'' کانی کے حتم ہوتے ہی وہ اٹھ گئی۔

"أيك دوست ب ملنے."

" جرت ہے تمہاری کوئی دوست بھی ہے بہاں۔" '' فیملی فرینڈ ہے۔''اس نے جلدی سے بات بنائی۔ ''او کے ایز بیوژگ'' وہ بولاتو وہ خدا حافظ کہہ کریا ہر نکل آئی۔ یار کنگ میں ڈرائیوراس کا انتظار کررہا تھا۔ وہ اے اپنی دوست کے گھر کا پتا بتا کرسیٹ کی پشت ہے سر لکا کر بیٹھ گئی۔اس کی دوست مائرہ اس کی کائج کی فرینڈ گی۔ اس کا گھر حنا کے گھر سے پچھ ہی دورتھا۔ حنا کازیادہ تروقت مائرہ کے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ مائرہ کے والد ریٹائرڈ مر مكيديير تھے۔ ايک مميني ميں جاب كرتے تھے اور دو بح کے بعد اپنے وقت کا ذیاوہ حصہ تھر میں اپنی بڑی کے ساتھ گزارتے تھے انہیں حتا بھی بائزہ کی طرح عزیز تھی۔ وہ دونوں ان ہے فوج کے قصے نتی رہتی تھیں۔اس دوران میں مائزہ کی مامامز مے مزے کے کھانے اور چیزیں بنا کرائبیں

ڈرائیورنے گاڑی ایک کے محسامنے جا کرروک دی۔ حنا گیٹ کی جانب بڑھی۔ چوکیدارات پیجانتا تھااس لیے بنا کچھ لوچھے دروازہ کھول ویا۔ وہ بلا جھک مائرہ کے کرے کی طرف جائے لگی۔ لان میں انکل طاہر کو دیکھ کر

ں۔ ''انگل آپ؟'' وہ ان کے اس وفت گھر پر ہونے پر

" آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہوا دھوپ انجوائے ''احیما ہے بھی بھارا ہے لیے وتت بھی نکالنا چاہے،

" الرّه الذي ماما كے ساتھ ماركيث تك تني بي بس كچھ ويريس آنے والى اين دونوں۔" وہ اے بينے كا اشاره كرتے ہوئے بولے \_ تلے رنگ كے سفيد التول والے ٹریک سوے میں لموی انگل طاہر کی شخصیت شاندار تھی۔ العالم بھی ہواور جو ک جی جوال کردہا ہے کے

ہے۔وہ کہتے ہیں تا ڈاکٹرز بھحت مندجسم ہی صحبت مند د ماغ کا حال ہوتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہتم پکھے ہی عرصے میں عقل سے پیدل ہوجاؤ کے جب ایسا ہونے لگے تو جھے ضرور بتانا میں تہمیں بھی اپنے ساتھ واک پر لے جایا کروں گا۔' وہ بولتی جارہی تھی اوروہ اے پہلے جیرا نی پھرمسکراتے ہوئے ہنے لگا۔ آفس آگیا تھااوراندرآتے ہی سالارنے اپنے کیے ناشااور حنائے لیے کافی منگوائی۔

''اس ساری بحث کا حاصل بیرتونہیں کہتم مجھے بھی مارننگ داک پر لے جاتا جاہتی ہو؟'' وہ اے گہری نظروں ے و کیم کر بولا۔''اگر ایسا ہے تو بحث لا حاصل ، میں مارنگ نہیں ایوننگ واک کے لیے جاتا ہوں۔''بات کرتے کرتے وه زيراب محرايا۔

' لینی ابتم حاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ الونگ واک شردع کردوں؟

جوابا مالار کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔ ''تم غضب کی عاضر جواب ہو، چیا جان کو پتا جل جائے تو وہ تھہیں اپنی کمپنی -UF Siye 2

'' میٹ کے لیے کیول نہیں '' وہ بھی اس کی آ تکھوں یں و کھے کر بولی۔ سالار کا چونکنا لازی تعالیکن فورا ہی اس ف اپنے تاثر ات بحال کیے۔''اچھا مُراق ہے۔'' ' کیوں ڈرگئے ناع''وہ ہنتے ہوئے بولی۔

''اظہارِ خیال کے میں جلد بازی بنہ وکھا یا کرو۔'' سالار میل پر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔'' مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ میں نے تہیں سلے بھی کہیں دیکھا ہے تمہاری یہ آنکھیں اتن گری کیول نیس لکیں حتیٰ تمہاری ادا عیں ہیں۔" جوا با حنانے خود کو قدرے کمپوز کیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہاس کاراز سالار پرافشاں ہوجائے۔

''اتنا قریب مت آوُہیں متاثر ہونے والوں میں ہے نہیں ہوں۔ " وہ اس سے بولی لیکن دل بی دل میں بزبزائی کەمشر جالاک لینز والی آتکھوں میں گہرائی کہاں

''ابتم جلد بازی کررے ہونتیجہ نکالنے میں۔'' ''او کے پکھ وقت کے لیے سے ٹا یک جھوڑ دیتے

'' کچھ دقت بعد بھی اس ٹا یک میں کچھنبیں ملے گا۔'' ای وقت ملازم نے کھانے کا سامان میبل پر رکھا۔ سالار بلا جھیک ناشا کے کرکرنے لگا۔ اس کے جرمے رہلی ک مسکان تھی۔ حنا کے ساتھ ہونے والی اس وماغی جنگ میں

جاسوسي دانجست -274 ستمبر 2016ء

چویٹ راج

ایک بےدوز گارنو جوان ایک ریاست کے نواب کے روبرو پیش ہوااورسات بار جھک کرفرشی سلام کرنے کے بعد معذرت ے ورخوات چین کی۔ نواب صاحب نے ورخواست کوالٹ لمِكْ كُرُو كِيعِيَّ ہوۓ يو چھا۔" كيا جا ہے ہو؟"

نو جوان نے ایک بار پھر جھک کرسلام کیا اور کہا۔'' جہال یناہ! بے کارہوں نے کری جا ہتا ہوں۔''

' کتنا پر ھے ہوئے ہو؟'' پوچھا گیا۔ '' حضور کر یجویٹ ہوں۔''

"گریجویٹ کا بحیا" نواب صاحب اسے مشکیں نگاہوں د تکھتے ہوئے بوٹے ۔''صاف کہوکٹنی جماعتیں یاس ہو؟'' « حنور 14 جماعتيں - "

" اونېه ـ" نواب صاحب منه بگاز کر بو کــ " ماري عمر روصتے ہی رہے ہو'' پھر و بوان صاحب سے بولے ''اہے سول سرجن لگادو-"

و خصور مبلغ والے سول سرجن کا کمیا آئیا جائے ۱۹۴۴ و یوان

أنا يريين في بادو-"

''ادرحضور ميلے والے پيشن جي آر؟' الان دومال کے کیاتی ا۔"

بہاولپورے بشیراحہ بھٹی کی گزارش

" بتاتا ہوں، ملے بوری بات تن او۔" وہ تفہرے لہج میں بولے حنابے ساختہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کوسلنے کگی۔''شجاعت نے کانی تر سے پہلے شجارا کے بارے میں مجھ سے پیس ڈسکس کیا تھا۔ ہم دونوں نے ل کر کافی کیس ص کیے ہیں میں جب ریار وسیس مواقعا تو اس کی گئ معاملوں میں مدوجھی کر چکا ہوں ای طرح وہ بھی میرے کام آتار ہائے ابتم مجھ گئی ہوگی کہ اسے بھی میری مدو در کار ہوہ اس کیس کوجلد از جلد حل کرنا چاہتا ہے، اے میرے ذر یعظم ہوا ہے کہتم شجاع احمر کی بیٹی ہو۔'

'' میں سمجھ کئی کہ آپ مجھے بیرسب کیوں بتارہے ہیں،

آب لوگ مجھ ہے کوئی کام لیما جا ہے ہیں۔'

وتم نے ٹھیک سمجھا۔ "وہ آرام سے مان گئے اورول ے اس کی ذبانت کے قائل بھی ہوئے اب انہیں زیادہ محت تہیں کرنا پڑتی۔

''اب آپ ہیجی بتادیں کہوہ کیا کرتے ہیں۔'' ' اوہ غیر قانونی اسلم کے یویاری ہیں۔' وہ بولے تو حنا کوایک دھیجا لگا۔ پیرفطر می بات بھی اس کا باپ غیر قانو ٹی لو۔''انہوں نے حق میز بانی نبھایا۔ون*ت گز*اری کے عائے كب من دالنے لكى-

" بجھے مائرہ نے بتایا ہے شجاع احمد تمہارے والد ایں۔ "وہ کھدیر بعد کو یا ہوئے۔

''جی انکل بس زندگی نے ایک دم سے کا یا بلٹی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں استے امیر کبیر باپ کی بیٹی ہو سكتى ہوں۔' و و كھوئے كھوئے انداز ميں بولى۔

'' توابتم کیسامحسوس کرتی ہو،خوش ہو۔'' وہ ملکے تھلکے انداز میں یولے۔

''بہت زیادہ انگل،رات کوآپ سوئیں اور صح اٹھنے یرزندگی آپ کوکسی کل میں لے جائے اور پھرآپ کو پتا چلے آب اس کل کے اکلوتے وارث بھی ہوتو خوشی ہوتی ہے۔ ' میں شجاع احمہ کو کا نی حد تک جا نتا ہوں اس کا ایک بھتیجا بھی ہوتا ہے تا اس کے ساتھ اکلوتا وارث۔'' اکلوتا وارث کہنے پرانہیں سالاریا وآ گیا۔

الان ہے، ای سے ال کرآر ہی ہوں سالار نام ہے

'شجاع احرایک گراانسان ہے، کتا جانتی ہوان لے ارے میں۔" وہ اے گری نظروں سے ویکھ کر

'یہاں تک تو جان گئی ہوں کہ انہیں اپنی دولت اور نام ہے بہت پیار ہے۔ اوا کیس سمجھانے کی کوشش کرنے لكى - "كيا آپ ججهاور بھي جائے ہيں۔

'' ہاں اور پیتمہارے لیے جانٹااز حدضروری ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہتم یہ جانواورای کے بعدا پنے لیے کوئی بہتر

'اب مجھےآپ کی ہاتیں خوف زوہ کررہی ہیں۔'' " مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ مہیں تمبارا باب اور مقام ل گیا۔'' وہ اس کی بات نظرانداز کر کے بولے حنا ہمہ تن گوش تھی۔'' تم دونوں ماں جیٹی نے بہت مشکل وقت گزارہ ہے اب اچھے دن آئے ہیں لیکن یہ بتاتے ہوئے مجصے افسوس بھی ہور ہا ہے کہ تمہار ابا پ غیر قانونی کامول میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اتنا کہ اب وہ خود سے جائے بھی تو اے کوئی نکال نہیں سکتا۔ میرا دوست ہے ایس ایس لی شجاعت وہ اس کیس پر ہی کام کررہا ہے اور تمہارے باپ ك بهت ياس الله يكا ي-"

"ووالياكياكرتي بين؟" حنااتين بيساختالوك ہوئے کھ خوف اور کھ بے جین کے ملے علم تا اثرات کے

جاسوسي دانجست - 275 ستهبر 2016ء

اسلح کا گارو ہار کرتا تھا اور پولیس کومطلوب تھا اور پولیس کے نز دیک اس طلب میں وہ ان کی معاون بن سکتی تھی۔ وہ بے چین سے اٹھ کر شیلنے لگی۔

" بير صرف اتنى بات تونهيس موگى ، اسلح كا غير قانوني کاروبارتو بہت ہے لوگ کرتے ہیں پھر آخرشجاع احمد ہی کیوں انہیں مطلوب ہے؟''وہ ایک دم سے رک کر یو چینے

میں نے بیرسب کھے تم پراعتاد کرتے ہوئے بتایا ہے۔' وہ اسے جانچی نظروں سے دیکھ کر بولے۔ ''اگرتم جھتی ہو کہ میرااعتاد کرنا ٹھیکٹبیں تو یہ بات

الجي ختم كردية ہيں،تم تجھنا كەجىسے كچھ ہوا ہى نہيں۔' واب آپ بچوں جیسی بات کر رہے ہیں۔' وہ تکی منتے ہوئے بولی۔"اور آپ کیا بھتے ہیں جہال تک آپ جھے بتا کیے ہیں اس کے بعد میں سب کچھ بھول جاؤں کی ، یہ کیے وسکتا ہے اب آپ جھے پوری بات بتانے پر مجور ہیں، بتائیں مجھے کہ وہ آخر اس درجے کے کیول مطلوب ہیں؟'' وہ ان کی آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے

تدر نے وحشت ہے ہولی۔ ''جم بیٹا بک کی اور دِن ڈسٹس کریں گے۔'' طاہر صاحب اس کی کیفیت بھانے کر ہولے۔

" ٹا پک؟ یکو آن ٹا پک نہیں ہے انکل،آپ میری یدی زندگی کواس ٹا کے کی نوک پر لیے بیٹے ہیں، بیٹا کیا آج ہی ڈسلس ہونا چاہے اور ایسی ''اس کی آنکھوں ہے یکا یک جیسے چاکاریاں تھے لیس ۔ اٹل طاہر نے اے بغیر ویکھا پھڑگہری سانس کی۔

'تم بہت جذباتی لگ رہی ہو۔''طاہر بولا۔ '' کیونکہ ریمیں ہوں جنا ..... مائز ہمیں ہوں جس کے یاس سب کھ ہے، وہ برسوں تک کی چیز کے لیے زی نہیں ہے صرف میں بی ترس ہوں ، اور آج جب میں حنا شجاع احمد ہوگئ ہول تو آپ اوگ جھ سے پھر سب چھے چھینے آگئے ہیں۔'' وہ بولی تو اس کی آئکھیں نمی ہے بھر پور تھیں۔''بال میں جذباتی ہول، جذبات کے بغیر کوئی انسان تکمل نہیں ہوتا پھرآ پ کو بیہ کیوں لگا کہ میں کوئی ... رقبل ظاہر نہیں کروں

طاہر کو وہ اس وقت ایک ایسی ہرنی کے مانند لکی جو شکار یوں ہے نکل کر بھا گی ہولیکن جال میں خود ہی آ پھنسی ہولیکن وہ اے اپنی بی جیتے تھے اس کیے اس سے یہ سب بكف يوشيده فيل ركو عكت تقر أثيل جب الأو

کے ذریعے جنا کے باپ کاعلم ہوا تھا، وہ اس ہے لمنا عاہیے تھے۔ آج وہ فود بلی آگئ تو انہوں نے اے اس کے باپ کی اصل حقیقت بتانا چاہی اور اس کا رڈممل فطری تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔

' د نہیں ، کیوں انکل آپ کو میں اتنی بہا در کب لگی ؟'' کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی آ تکھیں پونچھ کر وہ ان کے پاس دوبارہ بیٹونی۔''لیکن میں سے کہ عتی ہوں کہ میں آب فوسنف كأحوصله ركفتي مول-"

"تمهارا باپ دہشت گردوں کو اسلحہ سلائی کرتا ے۔''حنانے آئیس کھاڑ کرانہیں بے یقین ہے دیکھا۔ '' په ..... په کیسے ہوسکتا ہے وہ ایسانہیں کر سکتے ''وہ مكلاتے ہوئے بولى-كان كے آئى ماس سائين سائيں ہونے گئی۔ انکل طاہر کچھ بول رہے تھے لیکن اس کی سمجھ ے باہر ہور ہاتھا۔

''وہ ظالم ہو کتے ہیں جابر بھی لیکن قاتل نہیں ہو کتے ۔'' وہ کافی و پر کے بعد خود ٹوسنھال کر بولی ہے " اوے یاس پورے نبوت ہیں۔ " انگل طاہر بم وزرہے ہے۔ '' ثبوت میں تو ابھی تک وہ پکڑے کیوں نہیں

گئے؟' 'وہ بے یقین تھی۔

ا کونک بولیس اے اس کے ریکٹ سمیت گرفارکرنا چاہتی ہے، اسلحہ بنیک مار کیٹ سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ شجاع براہ راست یہ ڈینگ نوس کرتا ہے۔ اسلحہ دہشت گردوں کو محاری داموں میں بیچا جاتا ہے کیکن .....'' وہ آ گے کو جھکے۔'' مدہ مل وہ اکیلانہیں کرتا اس کا بورا ریکٹ ہے اسکیے شجاع کو بکڑا گیا توقع لوگوں کی زندگی فور آجھتم ، دھمن شجاع احمد کے قریب ہے بھی گزرنے والے بر تھی کواڑا دیں گے اور اس کی جگہ کوئی نیا آ جائے گا، ٹس کی جمعی نہیں یا ہوں گا کہتم اوگوں کوکوئی نقصان ہنچے اور مفت میں مارے جاؤ، جب بوراگروہ ہی پکڑا جائے گا توخطرہ کل جائے گا۔'' ''مجھ ہے کیا جاہتے ہیں؟''وہ سیاٹ کیجے میں بولی۔ "تم پولیس نے کیے کام کروگی، اس کے بل بل کی ربورث دو گی، جتنے لوگ شجاع سے ملتے ہیں، ان کے یارے میں بتاتی رہو گی۔سالار کے بارے میں بھی پتالگاؤ گی آیاوہ اس معالمے میں شامل ہے یانہیں۔''

'' آب کا خیال ہے کہ میں اپنے باپ کے خلاف عاسوی کے کے تارہو جاؤن گا؟"

1-418/2/25

جاسوسى دائجست 276 ستمبر 2016ء

کی تھک تھک ختم ہوئی توعفیفہ ایک خاعبیا سٹاکل سے میل پر

موجود دُشيز كا جائزه لين لكي \_ وه جانتي هي دُا مُنتَكَ بال مين كيمراكهال نصب إس لياين ليث يمر كى طرف کرکے وہ کمال کی پیندیدہ وشنز میں اس محکول کے چند قطرے ڈال کرا ہے چھے ہٹی جیسے ڈشز کو چکھ کر دیکھ رہی ہو۔ کمال آنے ہی والاتھا وروہ آج کل اس کی آمدے پہلے میزیرآ جاتی تھی تا کہ دوائی آرام سے کھانے میں شامل کر سکے۔رات کے کھائے کا وقت دوائی کے لیے متاسب تھا۔ آگر کمال کھانے کے بعدا بن طبیعت میں کچھ بوجھل ین محسوی كرتاتوات نيند كاسب مجمتار

" ہائے سویل ''وہ اسے بیار کرتے ہوئے اپنی جگہ یر بیشا۔'' صبح کے بعد ابھی نظر آئی ہوکہاں روں تنام دن؟'' وہ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔عفیفہ نے بے ساتھ ہو جا کہ کاش وہ اے زہر دے علق لیکن اس طرح جا تدادال کے ہاتھوآئے کے بچائے الٹانکل جاتی۔ اس نے سااو کو بتایا تھا کہ کمال کی ساری دولت اس کی مال کی ہے اوروہ اس کی ایک ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔اس کی ال ايك غريب خاندان يتعلق رمحى تقى ر و ملیا ء ہے لگیں؟''اے خاموش یا کر کمال نے

سوال کیا۔ '' سیجے نہیں سالار کوسوچ رہی ہوں، آج کل بہت ئے ہے۔ 'وجہ وہ لڑکی تونہیں جس کے ساتھ وہ ہر میگیہ دکھائی

"و اس كى پرود كل كے ليے ماؤلنگ كر راي

'' ما ڈ لنگ کا اثر سالار کے آفس اور پھر گھر تک ہونے

لگا ہے۔'' '' لگتا ہے آپ کے پاس سالار کی جاسوی کا سارا

"برنس میں آئیسیں اور کان کھلے رکھنے جا بھیں خاص کر اس وفت جب مخالف آپ کا دُ ہرا دھمن ہو۔'' وہ تحبيبي انداز ميں بولا \_''شادي كامعامله كہاں تك پہنچا؟'' '' فی الوقت شجاع احمد اے اجازت مبیں وے

''مطلب ټا کا مي کي وجيتم جو؟'' ''میں مجھی نہیں '' وہ کھانا چھوڑ کرا ہے دیکھنے گئی۔ '' وه شجاع کو کنوینس خمیس کریار با ..... مطلب تمهاری

جاسوسى دَانجست 277 ستمبر 2016،

''تھوڑی دیر پہلے آپ کا ہے اعتاد منتزلزل ہورہا تھا۔'' وہ بولی اور پھراس کی نظر گیٹ سے اندر آتی مائزہ کی گاڑی پریڑی۔وہ اپنی ماما کے ساتھ مارکیٹ سے لوٹ آئی تھی۔ طاہر صاحب نے جواب طلب نظروں سے اسے

اکر میرا باپ صرف میری وجہ سے نی جائے گا تو میں ایسا ہر گزنبیں کروں گی۔'' مائز ہ کوا پنی جانب آتا و کھے کر وہ جلدی ہے بولی۔

و متم غلط كروگى ، انتهائى غلط ، پوليس آج نهيس تو كل تمہارے باپ اور اس کے گروہ تک پہنچ جائے گی ، پھر شاید

تم بھی شک کی زویس آ جاؤ۔''

وارنگ ہے ہیں۔"

'' بائے حناکیسی ہو؟'' مائرہ چیکتے ہوئے اس کے گلے لگ کئی۔ 'ابہت پیاری لگ رہی ہوامیر باپ کی بیٹی جو بن کئی ہوشا ندارلیاس ، جو**ا**ری اورڈ رائیورودیگاڑی <u>۔</u>'

''میں کب ہے تمہاراا نظار کر دبی تھی اب مزید نہیں بیٹھ علی پھر سی ون ملیس کے مہایا کی بار کار کال آر ہی ہے۔' اس نے آرام سے جھوٹ بولا۔ طاہر صاحب لا تعلقی سے

' جلتی ہوں انکل۔''وہ لفظ انکل پرز وردیتے ہوئے

' میں یُرامید ہوں اور غلط لو کول پراعتا دنبیں کرتا۔'' وہ اخبار متہ کرنے لگے۔

" تب میں کہوں گی کہ اپنی غلط فہمی فتم کر کھیے۔" كبه كرركي نبيس جلي كئ-

اليكيا مور ما ہے آپ دونول كے ج ؟" كيث سے لَكُلَّتے ہوئے حتا کے كانوں میں مائزہ كی آواز آئی۔

'' کیچنہیں'' طاہرصاحب دوبارہ سے اخبار کھولئے لگے۔مائرہ سر جھٹک کراندر چلی گئی۔

'' خوش آید بدمیڈم۔'' عفیفہ کھانے کی نمیل پر آئی تو ہاؤس کیپر چرے پرمسکراہٹ پھیلائے کھڑی تھی۔عفیقہ نے جوایا خفیف ساسر بلایا اور نمیل پر نظر ڈالی۔ ڈنر میں حسب معمول تین سے جار ڈشز تھیں۔ کھانے کی تیبل پر دونوں کی پیند کا خاص خیال رکھا جا تا تھا۔

''فیک ہے،تم جاؤ۔'' ''او کے میڈم ۔'' ہاؤس کیپر چلی ٹی۔اس کی ایزی

گدھے کے جانے کے دن قریب آرہے ہیں۔ میں بہت محمن محسوں کرنے لگی ہوں۔''وہ آنسو پو پچنے ہوئے اس کی آ تکھول میں دیکھ کر در دے بولی۔ ب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خود کو اپ سیٹ مت

اليميرے پاس آخرى چانس باس كى غلاى سے تکلنے کا۔ اگر سالا رشادی کے لیے تیار نہ ہوا تو معاہدہ بھی ہمیں کرے گا معاہدہ نہ ہوا تو کمال کوکوئی فرق نہیں پڑے گا وہ جانے کے لیے تیار ہے اور چلا جائے گالیکن پھر میں بھی آزاد نبیں ہویاؤں گی۔'

''معاہدے کے لیے ثاری شرط ہے۔'' "بال کھ ایا بی ہے۔ سالارکواس کے تھے کے شیئرزشادی کے بعد ملیں گے، پہلے کان موگا پھرا ہے شیئرز ملتے ہی وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ اس سعامہ ہے میں کمال کا فائدہ ہے وہ اس موقع پر سالار سے یہ شجاع احد کو جونا لگانا جاہتا ہے اس کے یاس میے کی پہلے ہی می میں لیکن به وه شجاع کو جھکانے کے کیے کرنا جاہتا ہے اس سوقع پروہ بھے باور آف اٹارن سے گا کولکہ سالاراور شاع مجھ سے برائی فیل کریں کے کال سے قبیں کیونکہ میں ان کی مہو ہوں کی تب پھرمیرا کیم ہوگا میں سنہیں۔''

وہ اسے دیکھ کر بولی۔''ہم دونوں ان دونوں کو چونا لگائمیں گے اور نور اپ ملک جھوڑ دیں گے ، ملک جھوڑ نے کی ساری تیاریال مہیں کرنا ہوں گی۔ وہ اے تفصیل سے بتانے تکی۔

" تم ب غرر دو بقبارا ساتھ یانے کے لیے میں کچھ بھی کانے کو تیار ہوں۔"

"ايبات توحنا كواغوا كرلوي"

''سالارکی ماؤل.....؟''وہ جیرائی ہے پولا۔ " الله جھے اس لاک ہے پر اہم مبیل کیلن جانے انجانے میں وہ میرے راہتے میں آرہی ہے۔میرے یاس زیادہ وقت نہیں اس لیے اے غائب کرنا پڑے گا، سالار اس کی طرف کچھزیادہ ہی مائل ہور ہا ہے، اس کے بیتے ہی میں اس کے زیادہ قریب ہوجاؤں کی وہ یقیناً شاوی کے لیے تارہوھائےگا۔"

''جمارے یاس کتناونت ہے؟'' ''صرف ایک مہینہ ہے شمیک مبینے بعد کمال وتنزد اينته جلاحائ كالعاب متن كامياب بويا شهووه یبال مزید رک جی تین ملتا ورنه اے سوئٹز رلینڈ میں بڑا

اہمیت اس کے نز دیک زیرو ہے۔ دہشجا یا کا جائشین ہے اور شجاع اس کی بات ٹال رہا ہے تو مطلب وہ مجھتا ہے کہ اس انکارے سالار کوکوئی خاص فرق نبیس پڑے گا۔''وہ تی

میں اپنی بھر پور کوشش کررہی ہوں، یہ آب بھی جانے ہیں۔روزاند کی پروگر لیں آپ کے سامنے ہوتی ہے کہیں امیرومنٹ کی ضرورت تھی تو آپ شروع سے بی بتا

میں نے جہیں اس سے سارے فاصلے فتم کرنے کی تلقین کی تھی کیکن تم تو ایسے ری ایکٹ کرنی ہو جیسے ان مچيوني دوشيزه هو بميشه چارفث كا فاصله رهمتي هو\_'

"آپ کا مطلب ہے میں کئے پھل کی طرح اس کی محمولی میں کر جاؤں اور اپنی حیثیت دو کوڑی کی کرلوں اور پھر ہے کیے ختم ،ساری محنت بریار ہوجائے ۔'' ''تو تھہاری کوئی حیثیت بھی ہے؟''اچا تک کمال کا

إرا جيے شوت كر كيا۔ آج كل وہ اى طرح خيوني حيوني بالول برآب سے باہر ہونے لگا تھا۔ یہ بچویش عفیفہ کی پندیدہ بھی کیجن اس کی باتھی اے عسر بھی دلار ہی تھیں۔ فتے میں وہ پھوڑ یادہ ہی بک بک کرنے لگا تھا۔" تم دوکوری كى عورت كى بينى بوميرے ليے صرف دل بہلانے كاسامان اور کی ،اس سے زیادہ تھیاری کوئی او قات میں ہے۔اگرتم نے اپنی اوقات بھلا تکنے کی کوشش کی توتمہاری سائسیں اپنے باتھوں سے ختم کروں گا پیرے لیے تم صرف ایک ملازم ہو مجھی تم۔ ' وہ سرخ مد ہے بولتا جلا کیا۔ عفیفہ آ ہستی ہے اتھی اور چلی گئی۔اس کی آتکھوں میں شدیدنفرے تھی لیکن وہ اے چبرے پر ندلا پائی۔ جس دن ولی کیسرااے پکڑ لیتا تو اس کی قبر بھی کسی کو ملنے والی نہیں تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ آج رات فیصل بھی اس سے ملنے والا تھا۔ اس نے ساری محراس تب تک کے لیے جمع کر لی۔ کمرے میں آ کرروزانہ کےمعمول کےمطابق وہ سوئبیں عتی تھی۔ بس روتی رہی این بے لی اسے بری طرح برٹ کرنی رہی۔ رات کوجب فیصل آیا تووہ اس کے مگلے لگ کر کمال کو گالیاں د ہے لگی۔فیصل اسے بہلانے لگا۔''خود کوسنجالوعفی۔'' وہ اے پیارے مفی کہتا تھا۔''تم یو ٹھی پینی رہیں تو کوئی آ جائے

ممیں تنگ آتھی ہوں فیصل این زندگی ہے اگر پیے سب پھری کچھ عرصہ اور جلتا رہا تو میر افروی پر یک و اوّان ہو جائے گا، ایک ایک لحد اذبت ہے نیستے نیس اس بوز ہے

=2016 min 278 جاسوسي دانجست

یے بھی تھا کہ سالا ریراس کی اصلیت شاتھلنے یاتی۔اگراہے علم ہوجا تا کہوہ شجاع احمد کی اولاد ہے تو وہ اسے حتم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتا ۔ دولت اور ورا ثت میں طلبگار اورحق دار بزھتے جائمیں تو یہ سلسل خطرے کی بات ہوئی ہے ابھی بھی وہ سالار کے دروازے سے چورول کی طرح لگی کھڑی تھی۔سالا را ندر کسی سےفون پر بات کرر ہاتھا۔ ''اگرتم پکڑے گئے تومیں اس اسلح کی بٹیوں کے ینچ همهیں دیا دوں گا۔'' سالار کی آواز میں غصہ اور دھمکی دونول تھےوہ مختک کئی اور دروازے سے مزید چیک گئی۔

" چیا کی نظروں میں آئے بغیرتم اے غائب کرو گے۔" دومری طرف سے بات س کر اس نے راز داری سے کہا۔ اس کے بعد خاموثی چھا کی ، وہ بقیناً دوسری جانب موجودا ہے بندے کی بات س رہاتھا۔ خاموثی مزید بڑگی تو وہ تیزی ہے دروازے ہے دور ہوئی ای وقت درواز ہ کھلا اور سالار یا ہر لکلا۔ اس کے اس طرح یار آنے کی وو وجوبات ہوسکتی تھیں، حنا قدرے ہم می کیکن چرے پر مسكان پيلاے كورى ربى سالاركوغالبا تلك مواتفاك وروازے پر کوئی ہے یا د وعلت ٹیں باہر نکل رہا تھا۔ لیکن اے ویک کوشک کیا۔

کی کر تھنگ کیا۔ ''کیابات ہے یہاں کیوں کھڑی ہو؟'' ''میں لنے کائی تیار کی تھی شہیں لینے آئی تھی۔'' وہ

بمشکل خود پر قابو پا گر ہوئی۔ '' کافی کسی اور وقت واس وقت مجھے کہیں جانا ہے۔'' وہ عجلت میں کہد کر اچا وٹ جواس کے ہاتھ میں تھا نہنتے يو ي و ال

''طیک نے آج میں انگل کے ساتھ ہی ہوں شام کی چائے ا کھنے پئیں گئے۔''

''او کے۔''وہ چلتے مطے مڑے بغیر بولا۔وہ اس کے یجھے گیٹ تک آئی جب وہ اپنے گارڈز کے قا<u>ف</u>لے کے ساتھ جلا می تو وہ شجاع احمد کے تمرے میں جانے کے بجائے سالار کے کمرے میں آگئی۔ اگلا آ دھا گھٹٹا وہ اس کے کمرے کی تلاثی لیتی رہی لیکن ایسے کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ اس نے کمرا چھوڑ دیا۔انٹیلی جنس کے بندے کووہ یکرے میں آتے ہی سالار کے بارے میں انفارم کر چکی تھی۔اب اس کارخ شجاع احمہ کے کمرے کی طرف تھا۔ جب انسان چیزوں کومشکوک نظروں سے دیجھٹا شروع کرتا ہے تو ہر بینے پر شک عو نے لگتا ہے ، اسے اس کھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ اس کا اپنا کھر تھا۔ اس کے باپ کا گھرلیکن وہ

نقصان الفانا يزب كإ "أوراڭرمشن فيل بو كيا تو؟"

" تووه يقيينًا بحصر مارد على يا اكررتم أسميا توكسي كو ي د ہے گاوہ ایسائی ہے۔"

" تواس کو پیخ کا دیے ہیں ، ندرے گابانس شہرے کی

''نبینُ اس معالمے میں ہمیں ویر ہوگئی ہے۔ پیکام بہت میلے ہوجانا چاہیے تھا اب ہوا تو ایک تو سالا رکمال کی طرف سے مشکوک ہوجائے گا ، دوسرا چھا کی موت کے بعد ذیتے داریوں کا بوجھاس پر بڑھ جائے گا اور وہ شادی کویفین طور پرٹال دے گا اور یہ ہم افورڈ مہیں کر کتے ۔'' وہ ہونٹ

اتو پھر ایکشن میں آتا ہی پڑے گا، میں حنا نامی ما وْلْ كُواعُوا كُرْلِيْنَا ہوں ، باتی كالیمتم کھیلو کی لیکن ذراستجل كره الرحمين وهي تو ميرا كيا بوگا، تم ميراب چه جو تمہارے بعد زندگی ختم۔'' وہ افسر دگی ہے بولا۔ عفیف نے اس کے سینے میں خود کو حصالیا۔

سالارنے منا کواپن پروڈ کٹ کے لیے ماڈ لنگ کی آ فر کی تووہ انکار نہ کر سکی کیونکہ بیہ منصوبے میں مبلے سے طے تھا کے وہ اس کی ضرورت میں جائے گی۔ وہ با تاعد گی سے اس کے آفس بھی جاتی تھی۔ وہ خود بھی سالار کے قریب ہو رہی تھی تا کہ اس کی اصلیت ہے آگاہ ہوسکے اور جتناوہ اس کے قریب ہور ہی تھی اتنا ہی مشکوک ہو رہی تھی ۔ بھی کہلی وہ اے سیدھا سادہ سابزنس مین لگتا اور بھی میار اور چالاک لگتا۔ وہ اے اکثر مشکوک انداز میں فوٹ پر کسی ہے بات کرتا و کچھ چکی تھی۔انکل طاہر کواس نے اپنی رضا مندی ظاہر کردی تو انہوں نے ایک سادہ لباس میں انتیلی جنس کا بندہ اس کے ساتھ کردیا تھا۔وہ حنا کوسالار اور شجاع کی باہر کی مرگرمیوں کی ریورٹ دیتا تھا۔ ظاہری یا ہے تھی پیدریورٹ وہ طاہر انگل اور بولیس ڈیارٹمنٹ کو بھی پہنچا تا تھالیکن حنا کو اب ڈیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تا کہ اس کے گروپ کے نتاس ملنے لگے۔ حنا آج کل سالار کے ساتھ اس کے گھر مجى جانے لكى بھى تا كدان دونول سے زيادہ سے زيادہ قریب رہ سکے۔ای سارے چکر میں وہ سالار کے بھی حید درجہ مزد یک ہونے لگی تھی۔ وہ خود پر بمشکل قابو یاتی کیونکہ جب تک سالار والا معاملہ کلیئر کہیں ہوجاتا تھا، وہ اس ہے زیاد ه قربت بز حالبین علق تھی اس سلسلے میں ایک بڑا رسک جاسوسي دانجست 279 ستمبر 2016ء

یبان نبیں روسکتی تھی ۔ جہاں انسان رہتا نہ مواس جگہ ہے ا پنائیت محسوس نہیں ہو تی ۔ شجاع احمہ کے درواڑے پر اپنا ہاتھ رکھ کروہ سوچ میں ڈوپ گئی۔ یاپ کا دروازہ وہ ایکی نیت سے نہیں کھول رہی تھی کیونکہ باپ کی نیت بھی اچھی نہیں تھی، وہ باپ کو قانون کے شکنج میں نبیانسنے جار ہی تھی لیکن ا بے بڑھتے ہر قدم میں باپ کے لیے ول میں زم گوشہ بھی محسوس کرنے لگی تھی۔وہ تب سے باپ تھا جب اس نے دنیا میں آئکھ کھولی تھی اور اس ہے بھی نو مہینے پہلے وہ اس کا باپ ہی تھالیکن اس نے اس باب کو بھی محسوں نہیں کیا تھا ' بنے اسكول اكثرباب كرساته آتے تھے اور وہ مال كے ساتھ آتی گی۔ کہتے ہیں باب بیٹیوں سے زیادہ بیار کرتے ہیں کیکن اس کے باپ نے سارا پیار لے یالک بیٹے کو دے و یا اس باپ کووه بھی بابانہیں کہنا جا ہتی تھی کیکن اب ایسا کہنے کو دل چاہتا تھا۔ پہلے وہ اسے خود سزا وینا چاہتی تھی دوری بڑھا کے کین اب بے دوری حالات بڑھائے والے تقے شایدای لیے وہ اپنے ول میں شجاع احمر کے لیے زم گوٹ محسوس کرنے کی تھی۔ باپ برسوں بعد ملا تھا۔ وہ تھیک ہے دل بھر کے گلے بھی نہیں ملی تھی کہ اے چھیننے والے م کے بھی آہٹ کے ساتھ باتھ کے دباؤے وروازہ کھانا چلا گیا۔ آتش دان کے قریب رائٹنگ نیبل پر میٹھا اس کا اب آیک بسیر پر کچھ لکھ رہا تھا۔اس پرنظر پڑی تومسکرا ہٹ چرے پر پھیل کئی۔وہ اے مایا کہنا چاہتی تھی کیکن آ واز حلق

'' آؤ بین ۔'' اس نے قریب پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموتی ہے بیٹر کئی اور اسے تو رے و عصنے لگی۔وہ ایک وجیہہ بزنس مین تھا کنیٹیوں کے سفید بال اس کے گرایس میں کئی گنااضافہ کرتے تھے۔ سرخ وسفید رنگت اوراویرے بلیک کلر کے کڑھائی والے کرتے شلوار میں وہ شاندارتها بميشه كي طرح-

و کیسی ہے میری پرنسز؟" کہے میں مضاس تھی۔اس وفت وه صرف ایک باپ تھااوروہ اس کی پرنسز بیٹا۔ ''جیسی برسول میلے تھی ویسی ہی ہوں۔'' چاہتے ہوئے بھی وہ کہے کونرم ندر کھ یا گی۔

"میں مجرم مول تمہارا، تمہارا روبت الیے بی مونا

المي صرف ميرے مجرم بين؟" آواز ميل ان لا کھوں انسانوں کی آ ہوں جیسا کرب تھا جواس کے امپورٹ كي اسلح كاليدهن بي تق شجاع تهرية مدركا - بدورووه

جاسوسى دانجست 280 ستمبر 2016ء

کھے محسول رسکتا تھا۔اا کھول ہے گنا موں کی آ ہو بکا اس نے ی بی کب ملی ۔ وہ تی وی پرخبرول کے چینل ویکھتا تھالیکن صرف ہیز لائنز سننے کے لیے۔ ہیز لائنز میں تفصیل نہیں ہوتی ای طرح در دہمی تب ہی محسوں ہوتا ہے جب اسے گہرائی میں جانا جائے۔وہ دروکی گہرائی ناپنے سے قاصرتھا کیونکہ اے آج تک ہے سہنا تہیں پڑا تھا۔ وہ ایک تھی تحص تھا جو اِنسانوں کے د ماغوں کی تہوں کو کھو لنے میں تو دلچیتی رکھتا تھا کیلن دل کوبس ایک نا کارہ پرزہ مجھتا تھا۔ بیٹی کے لیے نہ جانے اس کے دل میں کتنی محبت کھی لیکن فی الوقت وہ اس کا اہم ہتھیار تھی۔ جو بروقت اے ملاتھا۔ بازی جوبس بلنے ہی والی همی ،ای بیٹی نے آگر سنجالا و یا۔ وہ خود کو پھرے طاقتور شے سمجھنے رگانئ جالیں چلنے کے لیے چاق و چو ہند ہو گیا۔ ''سالار کا رویۃ تمہارے ساتھ کیا ہے؟'' اے

افسردہ دیکھ کراس نے ٹا پک بدلا۔ ''وہ مجھے پیند کرنے لگا ہے لیکن عفیفیہ سے ملٹا ابھی ترک نہیں کیا۔'' وہ خود کار انداز کی بولنے لگی۔ عقیقہ کے متعلق المسلمل بريف كيا كيا تها - اس كارول بعي بجي نتماءوه سالارے اتنا قریب ہو جاتی کہ سالار عفیفہ سے شادی کا اراده ترک کرویتا۔

''وہ لڑ کی کمال کی بیٹی ہے۔ وہ شیطان اسے جان بوجھ کر سالار کے قریب لایا ہے تاکہ وہ اس سے شاوی

" تو شادی میں گا پرالم ہے؟" حنائے اے

ریدا۔ ''شادی ہوتے ہی اے اپنے شیئر زمل جا نمیں گے متعمل انگیا'' اور کمال عفیفہ کے ذریعے اس سے سیسبہتھیا لے گا۔'' آ آپ کا خیال ہے سالار اتنا بے وقوف ہے کہ بیہ سبآسانى عبونے دے گا؟"

''خطرہ پہنیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے۔خطرہ پیہے كەدە بے وقو فى تېيىں "' خياع احمە بنجيدگى سے كويا ہوا حنانے وضاحت طلب نظروں ہے اے دیکھا۔'' وہ بھی بھی بے وقو ف نہیں رہا شروع سے ہی وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا آیا ہے۔اس نے ایک خلطی کو بھی نہیں 'وہرایا اب دہرا رہا ہاں کی وجو ہات ہوسکتی ہیں یا تو وہ میرے خلاف ہو چکا ب کھالگ سے بان کرنے کی سوچ رہا ہے یا اے مجھ سے شدید بدطن کر دیا گیا ہے دونوں بی صورتوں میں حالات خراب ہونے کے شدید عانسز ہیں ،میرے خلاف ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں مکتا اے یقٹینا کمال نے مجھ سے

اس فرایخ معذور بیمائی کانام کے کر یو چھا۔ "بہت مرتبہ یہ وعش کی امریکا بھی لے کر عمیالیکن يكه خاص فرن نبيل يرا-"

''آپ مجھ ہے وہ ب کھٹیئز کر کتے ہیں جوآپ مجھتے ہیں کہ مجھ جا نا چاہے آپ کے بارے میں۔ اجا تک سوال پروه چونگ گیا۔

" لگتا ہے تم میرے بارے میں مشکوک ہو، کی نے تمہارے کان بھرے ہیں۔''

''اپیا کون ہے جو میرے کان بھرسکتا ہے۔'' وہ

" سالارتونجهی نبیس ہوسکتا۔'' ''سالار پراتنالقین ہےآپ کو؟'' ''مید میری تم پراعتاد کی بات ہے۔'' وہ بھی مسکرا

''جعة جعه آئھ دن نہیں ہوئے مجھے آپ کے یا س آئے اورآپ کومجھ پراعتا دے۔'' ''میری اولاد مجھے دھوکا تہیں دے سکتی ہتم سالارے پر ہے حوالے ہے کوئی بات نہیں کروگی ، پیمیں جانتا ہوں آج کل قبالکل نہیں۔"

'' آپ کو پتا ہے آپ بڑے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں ، اتنااعتاد ایک دم سے تبین آتا برسوں لکتے ہیں یعنی کچھ ایباہے جو برسوں ہے چھیاتے آرے ہیں جوسالار کوبھی پتا نہیں تمالیکن اب پتا چل کیا ہے۔"

'' کیا مطلب ہے تہارا؟''وہ بری طرح چونکا۔''تم مح يعني اپنياپ کوجونا که ربي هو؟''

'' میں توصرف تیجہ تکال رہی ہوں سالار کی آپ سے

'تم ابھی اس مرکونہیں پہنچیں کہ اس طرح کے متیج تكالو-"وه غصے بولا اور الحم كھڑا موا-

''میراارادہ تھا شام تک آپ کے ساتھ رہوں لیکن ہم شایدزیادہ دیرا کھے نہیں بیٹھ سکتے ،چلتی ہوں۔''وہ کہہ کر رکی نہیں جبکہ شجاع احمد میرسوچ نظروں سے اسے جاتا ویکھتا ر ہا۔اور پھرمو بائل نکال کراپنے ایک ملازم کو کال کی۔ '' جاوید مجھے حنا کے ہر بل کی خبر دو، کہال کہاں جاتی ہاور کس میں سے ملتی ہے۔

'' جی سر۔'' جاوید نے مستعدی سے کہا۔مو ہائل آ ف

كر يشجاع في نبل يروكها اور فودا المر كم فيلني لكا- وه سوج ر ہاتھا کہ سالارے اس نے اب تک دواہم چیزیں جھیائی بدطن کیا ہے آج کل میری آتھموں میں دیکھ کریات مجی تہیں كرتا كه كبيل مين اس كي سوچ نه يژه لول-"

''یعنی ماضی میں آ ہے اس کی ذات سے وابستہ کچھ نہ يجههابيا كريجكے ديں جس كاعلم كمال كوتو تصاليكن جب سالاركو ہوا تو اے د کھ ہوا..... اتنا د کھ کہ وہ آپ سے دور جا رہا ے۔'' حنا بولی تو شجاع نے نظریں پیر پر جمالیں۔ بچے جوان ہو چکے تھے چہرے ہے دل کا حال جاننے لگے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی رفتار سے چونک گیا اگر وہ ای طرح آگے برهتی رہی تو بہت کھے بے نقاب ہوسکتا تھا۔ وہ سالول بعد ملی تھی، وہ اے مزید کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسا ہر برنس مین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دوات و جا کداد کا وارث اس کا اپناخون ہونا جاہے۔ اس نے بھی برسوں کی محت سے بید دولت اس لیے نہیں اکٹھی کی تھی کہ کمال جیسا وشمن آئے اور اسے چھین لے۔ وہ بلان کر چکا تھا کہ سالار اس کام سے باز آجائے تو وہ اس کی شادی ایتی بی ہے کر وے گاور نیا ہے فتم کردے گا۔وہ دشمن سے ہارکھائے سے بهترمرجا ناسجهتا نفابه

و ماضی میں ایسا کے نہیں ہواجس سے سالار کو د کھ

"بوسكتا ب كجه ايسا بوا بوجوآب في سالاركى بہتری کے لیے بوشیرہ رکھا ہولیکن .''باپٹی بے چینی ظاہر کررہی تھی کہ وہ حنا ہے اس موضول پر مزید بات نہیں کرنا عامتا تھا۔ وہ بات بدل رہاتھا مطلب دال میں کافی کھے کالا

''امال کو آپ بھول کچے تھے نا۔'' وہ اے ایکی چھوڑ نانہیں چاہتی تھی۔'' آپ کے ملنے نہ آئیں تو آپ کو حاری یا دہسی نہ آتی ۔''

' ونہیں ایبانہیں ہے، میں نے ریٹم کے جانے کے يجه عرصے بعدا ہے بہت ڈھونڈ الیکن وہ می تبیل ۔'

''آپجیسی بااژشخصیت ایبا کهدری ہے؟'' ''جھی سامنے پڑی چربھی نظر نہیں آئی۔ میں جھتا تھا وہ اس شہر کوچھوڑ چکی ہے، ہاں واقعی اگر وہ خود سامنے نہ آتی توشاید میں اپنی اولا دے دور ہی رہتا۔''

"مبت الصح ووت پر میری آپ سے ملاقات ہوئی

ہ، ایبانہیں ہے کیا؟'' وہ بلا جھجک اس کی طرف دیکھ کر

مِن المعالِينَ حُوثُ لَهِ مِنْ المُعالِمُونِ كَالْهِ \* \* یں اسے ابل کو اللہ میں اسلام کردانے کی بھی کوشش نبیں کی ۔ ''جنید بھائی کا علاج کردانے کی بھی کوشش نبیں کی

جاسوسى دانجست 281 ستمبر 2016-

'چار چار کیے رقی گارؤ زوں ایں کے'' بیاب تمہارا کام ہان سے کیے مٹو گے؟'' عفیفہ نے اس کی آعموں میں جھا تکا۔ ن استوں میں جا تا۔ '' تھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔'' " ہمارے یاس چو نکہ وقت کم ہے کی بھی وقت ایم جسی پیش آسکتی ہے اس لیے میں روز انداس وقت جیمر آن کردیا کرول گی تهمین کوئی کام ہوتو آ جایا کرنا۔'' ''بھینکس سوئٹ ہارٹ ،لویو۔'' " بجھے آئ شجائ احمد نے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ' صبح ناشتے کی ممبل پر کمال نے انکشاف کیا تو عفیفہ چونگ گئی۔ ''کس سلسلے میں ہوگی سے ملاقات؟'' نسب ال '' کیا کہدسکتا ہوں، ہار ماننے والوں میں ہے نہیں ے وہ، ہوسکتا ہے بھیجے نے مجور کر دیا ہوا ورقم دونوں کی شادی پر تیار ہو گیا ہو۔'' کمال آل پر جم ایات ہوئے الهوسكما بالسانية و-معنانا ی لاک کا ذکر کیا تھا نہ میں نے آپ ہے ''وہ پوٹ مرزا کی بی ہے اور سالار آج کل اے بزنس سکیمار ہاہے تا کہ اپ کا کارو یار سنجال سکے۔' ''لیکن مرزا کی تو گرئی جی نہیں ہے۔'' " آپ کو کیے ملم اوا ہے" ہونگنا یقینی تھا۔ 'میں جھی اسی و نیاییں لیا بڑھا ہوں۔ بڑائی کیا ہے، ں کے کتنے بچے ہیں جا نہا ہوں۔'' ''مطلب کوئی بڑی جال چلی جا رہی ہے، مرزا صاحب بھی کوئی کیم قبیل رہے ہیں۔' ' تو پُھرآج ہی سالارے بھی اور مرزائے بھی ملو۔'' '' ٹھیک ہے میں یہ معاملہ کلیئر کر کے ہی لوٹوں گی ۔'' "جرت ہے آج سے ہی سے میرے آئس میں۔" عفیفہ کوآفس میں و کچھ کرسالا رخوش دلی ہے بولا۔'' ہاں سو جا تهمیں اپنا چرہ یاد دلا دول۔'' ووسکرا کر میٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیراورادھراُدھر کی ہلکی پھلکی باتوں کے بعدوہ اپنے

تھیں ۔ اس کے والد اِن کافل اور ناجا بڑ اسلیح کا کاروہار۔ ان میں ہے ایک کون ی چیزتھی جس کا کمال کوهم ہوسکتا ہے اوراس نے یقیناً سالار وجمی بتادیا۔ یہ بات توسوفیصد کی تھی کہاہے بھٹکانے والا کمال ہی تھالیکن اگر کمال ان دونوں میں سے ایک بھی بات جانتا تھا تو پھروہ ابھی تک ضاموش کیوں تھا۔ وہ ان دونوں ہاتوں کو لے کرا ہے آ ساتی ہے بلیک میل کرسکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام سالار کے بیجھےرہ کر کررہا ہے تو لاز ماکوئی وجہ ہوگی اس کے جھینے کی ۔اب بیدوجہ جاننا ضروری ہو گیا تھا۔اگراس سارے کھیل کے پیچھے وہی تھا تو اب اے کوئی بڑی پناہ گاہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی شجاع اے چھوڑنے والانہیں تھا۔ چھینے چھیانے والے کھیل سے اے اب بوریت ہونے گئی تھی۔ وقمن کھل کرسامنے نہ آئے و بل سے نکالنا ہی پڑتا ہے۔ الکما بات ب فیمل کوئی ایم جنسی ہو گئی ہے؟" مسل نے رات کومسڈ کال دی تھی۔عفیفہ نے جیمر آن گیا۔ معل مقررہ وقت پر کرے میں آیا تو عفیفہ نے گلے <u>گئے</u> تھ الاست مرزا تا می بزش مین کی نیل ہے پوسف مرز ااور شباع ے تعاقبات بہت قرح ہی ہیں۔'' ''' تووہ ماؤل نیس ہے۔'' " و نبیں صرف سالا کے لیے ماؤ لنگ کی ہے، جر کے بسالار فيدب مهين ورعض بالار ''کیاارادے وی اس لڑکی کے الآئوعفیفہ نے جیے ''مرزا کی بیٹی ہے کا روبار میں لانا چاہ رہا ہے۔ آج کل سالاراہے برنس سکھار ہاہے۔' '' یہ جال ہے شجائے احمد کی ……ای نے مرز اکوکہا ہوگا کہ حنا اور سالار کوایک دوسرے کے قریب کرو، جیرت کی بات ے بیرسالار کو سمجھ نہیں آیا۔'' وہ کمرے میں مبلنے گئی۔ ''وہ چالاگ انسان ان دونوں کوایک دوسرے ہے اس لیے قریب کرنا جاہتا ہے تا کہ سالار کی توجب بھے سے بیٹ کے اور ہمارے درمیان نہ ڈیل ہو سکے نہ شادی۔'' " تو پر کیا گہتی ہو؟" '' فوراً ہے پیشتر اس اسٹوپڈلڑ کی کوغائب کر د جب

ورا سے پیسر ۱۰۱ سو پیرس وعا ب سرو جب مقصد پورا ہو جائے تب مار کے کہیں ہیے نگ دینا۔'' وہ سرد لہجے میں بول -

جاسوسي دائجست 282 ستمبر 2016ء

نے بتا یا نویں حناکوسف مرز ا کی بیٹی ہے۔''

جال

''اس سلسلے میں تبعی بات نبیس ہوئی تم ہے ور شہ شرور ﷺ کی ۔

' ہائے عفیفہ ڈیئر۔'' حنامسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ولی۔جواہاس نے بھی مسکراکر جواب دیا۔

ہوئے ہوئی۔جواباس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ''تم سے ملاقات سالارک موجودگی میں ہی ہوتی ہے آؤ نائجھی گھر پر بھی ملاقات کرتے ہیں۔آخر سالار سے شادی کرنے جارہی ہوتم الیکن ہم ایک دوسرے کوزیادہ نہیں جانے۔''

''''بھی ابھی سالار ہے علم ہواتم انگل یوسف مرزا کی بیٹی ہو، جان کرخوشی ہوئی ، جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو یقیناً جلد ہی ہوگی ۔''

'' میں چلتی ہوں بس سالار کو بائے کہنے آئی تھی۔''
'' میں بھی جا ہی رہی ہوں، اکھتے ہیں۔''
عفیفہ نے اضح ہوۓ تیزی سے پرچہ پیڈ کے نیچے سے
نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ حنا کی تیزنظروں ہے
پرچہاد جھل نہ ہوسکا۔ وہ دونوں ساتھ شاتھ چلق گاڑی تک
ترجہاد جھل نہ ہوسکا۔ وہ دونوں ساتھ شاتھ چلق گاڑی تک

ایسا لگاہے تہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔''علیفہ کی کے قریب بھی کریولی۔

گاڑی کے قریب پیٹی کر ہوگی۔

دولیکن مجھے نہیں لگا، ہوسکتا ہے میری شکل کی سے

ملتی ہو۔' وہ مسکرا کر الگ ہو گئی عفیفہ اے گاڑی میں فیٹنے

تک دیکھتی رہی۔اپنے گارڈ ز کے ساتھ بیٹھ کروہ اے ہاتھ

ملاتے ہوئے سامنے ہے گزرگی ۔ عفیفہ بھی گاڑی میں بیٹھ

مکنی ۔ ڈرائیور نے گاڑی اسارٹ کی اور تیل پڑا۔عفیفہ کے

کانوں میں کمال کی آ دار کو نجے گئی ۔

کانوں میں کمال کی آ دار کو نجے گئی ۔

ے مہا۔ '' چار چارگارڈ زرجے ہیں اس کے ساتھ بھے تو بہت مشکوک لگ رہا ہے بیرسب پکھیے۔''

''سارے شکوک دور کرلیں کے جلد ملے ہیں اس حید ہے۔'' کمال کے لیجے کا سردین عفیفہ سے چھپا نہ رہ کا۔ دہ جائی تھی جلد ہی دہ اس کا۔ دہ جائی تھی جلد ہی دہ اس غائب کر دالے گا۔ وہ زیادہ دی دہ الول میں سے نہیں تھا لیکن عفیفہ کے ذہن میں کچھا در ہی گھنگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فیصل اسے کمال سے پہلے انھوالے۔اس لڑکی کے ساتھ یقیناً کچھا بساراز ہے جے جاننا اس کے لیے ضروری بھی ہوسکتا تھا۔ اچا تک عفیفہ کا جسے جاننا اس کے لیے ضروری بھی ہوسکتا تھا۔ اچا تک عفیفہ کا دھیان اپنی جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیسرے دھیان اپنی جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیسرے کی دین ہے جیب میں ہاتھہ ڈالاتو پر ہے کی طرف کیا۔ کیسرے کی دین ہے جیب میں ہاتھہ ڈالاتو پر ہے گوغائب پایا۔۔۔۔

بتاتا۔ ''صحیح کہاتم نے بہت مصروف رہتے ہو' صبح سے شام ہونے تک ۔'' لیچے میں شکوہ تھا۔ ۔ دریقہ سے سکا

''واقعی آج کل بہت مصروفیت چل رہی ہے۔'' وہ ایک بند پر چہلیٹر پیڈ کے نیچےر کھ کر بولا۔ بیعفیفہ کے لیے تھا کیونکہ وہ اے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ان دونوں کی گفتگوئ حاتی ہے۔

جاتی ہے۔ ''ای لیے تمہارے کان بہت می اہم باتوں سے محروم رہتے ہیں۔'' ''کیامطلب؟''

''حنا مرزانا می لاکی شجاع احمد کا تیار کردہ جال ہے تمہارے لیے۔' اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ''وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اور میری شادی ہوائی لیے انہوں نے اس لاگی کو تیار کر کے تمہیں پھانسنے کے لیے بھیجا، تم ہے برنس سیکھنا صرف ایک بہانہ ہے تمہارے پائی آئے گا۔''

'نی الزام بھی ہوسکتا ہے حتا پر کیونکہ وہ بڑی دعجمعی ہے بونس سیکے رہی ہے اوراس کی پروکر لیس بہت تیز ہے اگر مقصد میر ہے ہی گرو گھومنا ہوتا تو وہ یہاں بیٹھی ہوتی اس وقت تمہاری جگہ پر کیکن وہ پیخمنٹ آفس میں ہے۔''

''میرے پائی اور ہے۔'' ''کیما ثبوت؟''

''یوسف مرزا کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔'' اس نے انکشاف کیا۔سالارنے مشکرا کراہے دیکھا۔

'' پہلے میں بھی بہی مجھتا تھا۔' کوہ بولا اور پھر اسے اپنی اور پوسف مرزا ہے ہونے والی بحث سنائی۔ جواب میں عفیفہ چپ رہی۔ وہ کمال کارسپانس من کر بولنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی شایدسوچ بچار میں پڑ کمیا تھا۔

" ہونہہ، تمہاری بات غورطلب ہے کیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آئیکھیں بند کر کے کسی بھی بات پر یقین مت کر ، "

'' آ تکھیں بند کر کے یقین تو میں تم پر بھی کرر ہا ہوں تو کیا پی غلط ہے۔''

سیا پیستہ ہے۔ ''میرے بارے میں کھی جھیا ہوائییں ہادر نہ میں جھپاتی ہوں۔''وہ خبیدگی ہے بولی ای دفت دروازہ کھلا اور حنا اندر آئی ہاہے و کھی کر عفیقہ پری طرح آچونگی وہ بغیر دستک کے آئی تھی لیمنی سالارے اس کی فریف فیس بڑھ حسس سی ذائیجست

283 ستببر 2016ء

عِمْراراد کی طور پران نے دومری جیب میں بھی ہاتھ ڈالا اوراب اس کا چبرہ فق ہو گیا۔ پر چیہ غائب تھا۔ وہ بے ساختہ حنا کے بارے میں سو چنے پرمجبور ہوگئی۔

公公公

برسول پرانے دو دشمن پھرے آمنے سامنے ہتے۔ دشمنی وہ رشتہ ہے جود وافر ادکونہ جاہتے ہوئے بھی را بطے میں رکھتا ہے دشمنی برقر ادر کھنی ہوتو دشمن کے بل بل کی خبر رکھنا پڑتی ہے ورنہ دشمن سبقت لے جاتا ہے۔ وہ دونوں بھی... برسوں ہے بہی تعلق قائم کے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے برسوں سے بہی تعلق قائم کے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے دوستوں کی طرح گلے ملے اور پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیدا یک مشہور سیون اسٹار ہوئی کا فیرس تھا جہاں بیٹھے وہ اردگرد پر نظر رکھ سکتے تھے۔ دونوں کے گارڈ ز منا سب فاصلہ رکھے مستعد کھڑے تھے۔ دونوں کے گارڈ ز منا سب فاصلہ رکھے مستعد کھڑے تھے۔ ایک اشارے کے منتظران

'' مرزاے مدد مانگی ہے۔'' کمال نے نیبل ہے کچھ بھی لے کرنہیں کھایا تھا،اس کے بغیر ہی گفتگوشروع کی جبکہ شجاع نے اپنی مرضی کا ڈرنگ تیار کیا اور سپ لینے رگا اے اس سے غرض بھی نہیں تھی کہ کمال کچھ کھائے۔

'' پرانے دوست اور پرانے دشمن نظر میں رکھنے چاہش ۔'' وہ بھویں اچکا کر بولا۔ ''کس لیے بلایا ہے۔'' کمال مطلب کی بات پر

" ''سارےشہر کی اوسیاں چکو تھے ہو میں یہ کیسے ان او کہ اپنی سو تیلی بیٹی کوتم نے چھوابھی بیسل ہور''

''اس بکواس پر سالار تو یقین آئیس کرے گا۔ عفیفہ عنظر بیب تمہاری ہو بن ربی ہے روک سکتے ہوتو روک لو۔''
کمال طنزیہ ہنتے ہوئے بولا۔ تو شجاع نے ایک تصویر اس کے سامنے چینگی۔ کمال نے اسے اٹھا یا تو بری طرح اچھلا۔ یہ ایک پر انی تصویر تھی جس میں عفیفہ اور وہ بغیر لباس کے ہم یہ ان تھے۔ کمال نے دماغ پر زور ڈ الا تواسے یاو آگیا یہ جا سال پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور عفیفہ کو لے کر دوسر سے جارسال پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور عفیفہ کو لے کر دوسر سے مشہر کیا تھا اور فراغت پر انہوں نے اچھا ٹائم گزارا۔ لیکن یہ تشہر کیا تھا اور فراغت پر انہوں نے اچھا ٹائم گزارا۔ لیکن یہ تشہر گیا تھا اور فراغت پر انہوں نے اچھا ٹائم گزارا۔ لیکن یہ تشہر گیا تھا اور فراغت پر انہوں نے اچھا ٹائم گزارا۔ لیکن یہ تشہر گیا تھا اور فراغت پر انہوں کے اچھا ٹائم گزارا۔ لیکن یہ تشہر کیا تھا تھا ہے اس نے تصویر کو فور آئی پھاڑ دیا۔ شجاع کے اور فور آئی کھا ٹول پر حفیف مسکر ابت المرآئی۔

ویلر یو ہے جس میں تمہاری اور عفیقد کی کہانی عیاں ہوتی ہے، ساری دنیا کے سامنے بیٹی اور کمرے میں ..... ہاہاہا۔'' شجائ کا قبقہہ رکنے والانہیں تھا۔'' بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔''

''کیا چاہتے ہو؟'' کمال نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ سارا گیم ہی الٹ چکا تھا۔ شجاع کچے ثبوت کے ساتھ سامنے ہیٹھا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ بازی آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اسے نیچا دکھا رہا تھا۔

''تم جیسے بلیک میلر کو بلیک میل تو کروں گانہیں ہیں دفع ہو جاؤیہاں سے اور اپنی اس محبوبہ کوبھی لے جاؤا گلے بارہ گھنٹے کے اندر میں تمہار اوجو دائی شہر میں نددیکھوں ور نہ سالار کے ساتھ 'ساتھ یہ تصویر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چینل کودے دوں گا۔''

''شیک ہے۔'' کمال ایک دم سے اٹھا جھے سریہ بیٹھا تو کرنٹ لگ جائے گا۔''ٹس ہارا تم جیتے ۔۔۔ میں بارہ نہیں چوبین گھنٹے کے اندرُ اندر پیشرچھوڑ دول گا۔'' کمال کیے کرد کانہیں اور شجار کے سکوان کی سانس لی۔ کیے کرد کانہیں اور شجار کے شکھان

حتانے اپنے کمرے میں آتے ہیء فیفد کی جیب سے اڑایا ہوا پر چہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ پر پے کی تحریر کچھ یوں تھی۔

''عفیفہ میں نے مہت سوچ ہوار تہم ہیں ساتھ ملانے پر راضی ہوگیا ہوں، جانتا ہوں تہمارے باس وقت کم ہے۔
کمال جلد ہی سوئٹرز لینڈ جار ہاہے اور تم اس کے جانے سے پہلے اپنی جانکہ اووا پس لینا چاہتی ہولیکن میں خود بری طرح ایک کام میں بھنسا ہوا ہوں۔ ہاجائز اسلحے والے کام کا تو تہم ہیں جہیں علم ہی ہے شجاع کے گرد جو جال بُن چکا ہوں اس کی ڈوری کوبس تھینجنے والا ہوں۔ اس کے گروہ کے آفر بیا ہمی اوگوں تک رسائی ہو چکل ہے۔ اس دھندے میں جنتے ہمی ملوث ہیں سب کواس کے خلاف بھڑکا چکا ہوں کہوڑکا نے کے ملوث ہیں سب کواس کے خلاف بھڑکا چکا ہوں بھڑکا نے کے ملوث ہیں سب کواس کے خلاف بھڑکا چکا ہوں بھڑکا نے کے ملوث ہیں سب کواس کے خلاف بھڑکا چکا ہوں بھڑکا ہے کے ایک اس کا انجام و کمچرکر نے ہیں بس تھوڑا ایک انتخار اور کرو۔ کھل کر سمجھا نہیں سکتا جانتا ہوں تمہارے انتظار اور کرو۔ کھل کر سمجھا نہیں سکتا جانتا ہوں تمہارے وزیاح کمال جاری گفتگوستا ہے اس لیے پر چہ چھپا دوں ذریعے کمال جاری گفتگوستا ہے اس لیے پر چہ چھپا دوں ذریعے کمال جاری گفتگوستا ہے اس لیے پر چہ چھپا دوں

حنانے تحریر دویا رہ پڑھی اور پھرتی ہے کھڑی ہوئی، سے انگل طاہر کو سید کھانا تھا اس لیے جیکٹ اضاکر ہاہر نکل

جاسوسي دانجست 284 ستمبر 2016ء

آئی۔ کچھ بی دیر بعدوہ طاہر صاحب کوتھ پردے کران ہے اجازت کے کرآگئی۔ تحریر کے حوالے سے جو پھی اقدامات کرنے تھے، وہ طاہر اور ایس ایس پی کا در دسر تھا۔ اس کا رخ ایک شاپنگ پلازا کی طرف تھا۔ شام کو سالار کی برتھ ڈے تھی اور وہ اسے وش کرنا جا ہتی تھی۔ وہ سالار کے لیے ایک اچھی سی شرف بسند کر رہی تھی جب اسے اپنی پسلیوں میں چھی محموس ہوئی۔

''لہنا مت اور جہاں میں کہوں خاموثی سے چلنا ور نہ ساری گولیاں تمہارے خوب صورت وجود میں اتار دوں گا۔'' یہ فیصل تھا جو پہنول کی نال اس سے لگائے کھڑا تھا۔ گا۔'' یہ فیصل تھا جو پہنول کی نال اس سے لگائے کھڑا تھا۔ '' مار نا چاہتے ہو یا کڈنچر ہو؟'' وہ ڈرے بغیر بولی لیکن اس کے قدم اُدھر ہی اٹھ رہے تھے جہاں پستول والا

لیکن اس کے قدم اُدھر ہی اٹھ رہے تھے جہاں پستول والا اسے چلنے کو کہدر ہاتھا۔ وہ پلازا کی بیک سائڈ نے نکل کرایک گاڑی بیک سائڈ نے نکل کرایک گاڑی بیس آئے گارڈ ز دوسرے درواز بے بیستے جب تک انہیں حنا کے غائب ہونے کاعلم ہوتا وہ اس فیلے ہوئے ۔ گاڑی بیس آتے ہی پستول والے فیلے ہوئے اس کی کنیٹی پر وار کیا، وہ لڑھک گئی۔ فیصل اسے اپنے آیا، اس کی والدہ بچھ دنوں کے لیے کسی عزیز کے باس گئی تھیں اس کے فیصل کو اسے بچھ دنوں کے لیے کسی عزیز کے باس گئی تھیں اس کیے فیصل کو اسے بچھ دن یہاں رکھنے میں باس کے فیصل کو اسے بچھ دن یہاں رکھنے میں کوئی مئلہ در پیش تہیں تھا۔

حناکی جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک کری پر بندھا ہوا پایا۔ بید درمیانے درجے کا ہجا ہوا بیڈروم تھااس کے سامنے ایک ٹیبل پر بالتر تیب قیمر پال رکھی ہوئی تھیں۔ بیسب ایھینا اے ڈرانے کی نیت ہے رکھی گئی تھیں۔

اے ڈرانے کی نیت ہے رائی گئی تھیں۔

دگوئی ہے پہاں۔ ''اس نے اور ٹی آواز میں صدا

لگائی ، آواز دینے پر کوئی رکی ایکشن شہوا تو اس نے اپنی

بندشوں کو ہلا جلا کران کی مضبوطی کا انداز ہ لگانے کی گوشش

گی۔ بندش مضبوط نہیں تھی لیکن پچھزیا دہ ڈھیلی بھی نہیں تھی۔
اے آزاد ہونے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی۔ اگروہ کری

سے بندھی شہوتی تو اپنے بازوؤں کو پاؤں کے نیچ ہے

گزار کر سامنے لے آتی اور پھر خود کو آزاد کرنا زیادہ آسان

ہوتا۔ اب جب تک پیچھے بندھے ہاتھ آزاد نہ ہوتے وہ خود کو کری ادنہ ہوتے وہ خود کو کری ہوتی تو اس پچویشن

گوکری سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی تک حواس برقرار

مرکھے ہوئے تھی اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس پچویشن

مرکھے ہوئے تھی اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس پچویشن

مالت سے مجھوتا کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ آواز

دی تا کہ گھر میں کسی کی بھی موجودگی کا بتا چل جائے اس...

والافخض اس کے سامنے آگیا۔اس کے ہاتھ میں جوس سے مجرا گلاس تقاء جس میں اسٹراڈال کر اس نے اس کے منہ کے سامنے کیا۔ ۔ میں مجترب سے

''ابھی تہہیں کچھ دن یہاں میرے ساتھ ہی رہنا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں تم ابنی توانا کی بر قرار رکھو۔'' سانو لے چہرے اور عام سے نقوش والا آ دمی چہرے سے زیادہ کرخت نہیں لگ رہا تھا۔اس کا اعتاد قدرے بحال ہوا اور خاموثی سے جوس ہے گئی۔

'' بچھے بھوک بھی گئی ہے۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔'' جوس پینے کے بعد بھی اے بھوک محسوس ہوئی تو دھڑ لے ہے بولی۔

'' کھانا ضرور ملے گالیکن اس سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب۔'' وہ گلاس ٹیبل پررکھ کر اطبینان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔

سامنے بیٹھ کیا۔ '' دوں گی، سبھی سوالوں کے جواب کیکن اسے ہٹاؤ۔''اشارہ میبل پرر کھے لواز ہات کی جائب تھا۔ '' یہ جب تک یہیں ہیں جب تک میری تبلی تبیں ہو...۔

یائی۔'' '' توٹھیک ہےا پئی آئی کرلا۔''وہ بھویں اچٹا کرآ رام سے بولی۔

'' کون ہوتم ؟'' '' پہلےتم ایناتعارف کرواؤ۔''

''زیادہ فری ہونے گی ضرورت نہیں ہے جو پوچھا ہےاں کا جواب دو۔''اس سرتبرفیسل نے کرخت کہج میں

> ''میں یوسف مرزا کی بیٹی ہوں۔'' ''حجوٹ ۔''

'' تو پھرتم ہی بتاوہ کچ کیا ہے۔'' ''مرزا کی بھی کوئی اولا دہیں تھی۔''

''تم کیا گائٹا کالوجسٹ تھے۔''اس کے بولتے ہی اس کے چبرے پرزور کاطمانچے رسید ہوا۔

'' جتنے جھوٹ ،اتنے تھپڑ۔'' '' شرم کر واڑ کی پر ہاتھا ٹھاتے ہو؟''

''میں تم سے یہاں شرم وحیا پر کیکچر ہنے نہیں آیا نہ میرے پاس زیادہ وقت ہے۔'' وہ ایک چھری منتخب کرکے اے اٹھا کریاس آگیا، وہ سم گئی۔

''او محے رکو بتاتی ہوں۔'' حیری کی ہیبت ہی الی تھی

جاسوسى دانجست 2862 ستمبر 2016ء

بزنس ہے متعلقہ فائدوں اور گھاٹوں کی بنیاد پر نیالانچیمل تیار کرتے اس پر مل درآ مد کی فتے داری میم کے سر براہ کی تھی جو کہ آج کل شجاع احمر کے ذیتے تھی۔ آج کی میٹنگ ہنگا می بنیادوں پر کال کی کئی تھی۔ چاروں بزنس مین آ چکے تے سر براہ یعنی شجاع احمد کا انتظار ہور ہاتھا۔ جاروں کے چېروں پر کمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ پچویشن کانی سیریس تھی۔ انہیں مصدقہ ذرائع سے اطلاع مل تھیں کہ شجاع احمدان کے ساتھ غداری کررہا ہے اس یقین کے پیچھے سلسل نا کامیوں کی وجو ہات تھیں۔ پچھلے سات مہینوں میں ان کے یا گج کنٹیزز پولیس نے چھانے مارکر حاصل کرلیے تھے۔ سان ب کے لیے پریشانی کی بات بھی یا تو پولیس کوان کاعلم ہو کیا تھا یا پھر کی نے غداری کی تھی اور آپ اس غدار کا انہیں

علم ہوگیا تھا۔ خمیک دومنٹ کے مزیدا نظار کے بعد شجاع احدایک جیوٹا سا برافی کیس اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ان حاروں پرنظر پڑی تو وہ معذرت کرتا اپنی چیئر پر بیٹے گیا۔ 'میرے دوست کی بھی کہ سی نے اغوا کرلیا ہے،اس کی بازیابی کی کوششوں میں مصر د ف تھااس لیے دیر ہوگی۔'' اس نے اپنے دیرے آنے کی دضاحت کی۔ " توکیا مل گئی اس کی بینی؟" را نا سرفراز نا می برنس

مین نے جینے کہے میں سوال کیا۔ ''جہیں ابھی نہیں اس لیے میں جلد واپس جاؤں گا، ویسے بھی میں جیران ہوں اس ہنگای ملاقات کی ضرورت كيون بيش آئي كياأس غدار كاعلم موكيا ؟ ' وه قدري مجس ے بولا کیونکہ چھلی شنگ اس یہی بات طے ہو کی تھی کہ جلد از جلد اس آ دمی کا پتا لگا کیل کے جو پوری ٹیم کومتا ژ کرریا تھا۔اس کیےان حالات میں وہ یجی سمجھا کہ اٹیل پتاچل گیا ہے کہ ان کے ساتھ کون دھو کا دے رہاہے۔ ''ہاں علم ہو گیا۔'' ولاور نے اس کی آنکھوں میں جما تک کرمربرائے کیج میں کہا۔ '' دینس گریٹ '' وہ خوش ہوا۔'' کون ہے وہ غدار میں اے اپنے ہاتھوں سے جہتم رسید کروں گا۔'

''جارا بھی ہی اِرادہ ہے۔''رانا سرفراز کے کیجے کی چیمن نے اے چونکا یالیکن اس نے نظرانداز کیا۔ '' تو بھرکہاں ہے دہ سامنے لاؤاس خبیث کو۔'' ''مهاہے ہی تو ہے۔'' چارول بیک وقت بو لے تو وہ جراتی ہے فق جرہ لیے انہیں و عینے لگا۔ '' کیا مطلب؟'' المطب مجمان کے لیے بی آوج میں غدار کو بلوایا ہے۔

التم شکل ہے مہذب انسان مکتے ہو یہ چاتو تھرئ والا كيم حتم كروا بي ويماند بتاؤ كنت يسي جامين من فور أ مهيں دلوادوں کی۔"

''تم ایے نہیں مانوگ۔'' وہ چھری اس کے چیرے كرتريب لايا\_" بجھے بس بيكرنا بے كرتمهارے اس خوب صورت چرے پرانے کٹ لگاؤں کہتمہاری پیجان ختم ہو جائے تو بھر میں شروع کرتا ہوں۔

‹‹نبیں \_'' وہ زور سے چیخی \_''میں بریگیڈییز طاہر کی بى بول-

''وہ ریٹائرڈ بریکیڈیئر ہیں مجھے نوکری کی ضرور ت کھی پوسف مرزانے کہا کہ تھی بیٹی کا کر دار کرلو، بیس مان گئی بس میں کچھ ہے تج ۔'' وہ سوچ میں ڈوب گیا۔لیکن سے سب لحالی تقااب وہ دوبارہ سامنے بیٹھ گیا۔

"میں بالگالوں گا کہ تمہاری بات میں کتنی سے انی ہے اس لیے اتنا جموٹ بولنا جتنا در دسہنے کی طاقت ہو۔ ''وہ کو لا و اس نے سر بلا ویا۔اندرے اس کی حالت بیلی ہورہی ی۔اے جلد ہی علم ہو جا تا کیہ وہ حجوث بول رہی ہے تو یس آ کے کی صورت حال واسے کی اب بس یمی وعا کر رہی می کو کسی طریقے سے انگل طاہر کواس کاعلم ہوجائے۔

''اب وه سب کچھ بتاؤ جوتم پوسف مرز ااورشجاع احمہ

کے بارے میں جانتی ہو؟' ومين يحيين عاق-

د کیاتمہیں ڈوز کی شرورت ہے۔ 'وہ دوبارہ چری

' ' ضبیں ، بتاتی ہوں ۔'' وہ آ ہتھی سے ان دونوں کے بارے میں اے بتانے تلی۔

سالار کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ بھی اور آ تھھوں میں انتقام کی چک۔ وہ ایک بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک درمیانے سائز کے ہال کمرے کا منظرتھا جس میں ایک شینے کی میز کے گروشہر ك معزز لوگ بينه تنه \_ بظاهريد جار بزنس مين تنه كيكن لیں پروہ اسلح کی ناحائز خریدوفروخت میں ملوث تھے۔ ان سب کی فیملیز تھیں لیکن یہ دوسروں کے تھرا جاڑنے میں معروف تنهير ملك مين مصروف وہشت گر دعنا صر كواسلحه فراہم کرتے تھے ان سب نے ل کرایٹا ایک سر براہ پڑی رکھا تھا۔ ہر تین ماہ ابعد پیلوگ ای طرح الکھنے ہوتے اس

جاسوسى دانجست 287 ستمبر 2016ء

''تم، کمیتے انسان پیسارا جال تم نے ہی بچیایا ہے۔'' شجاع اس کی طرف جھپنالیکن وواسلی بردارگارؤنزنے اے حکڑلیا۔

''میں تو جا رہا تھا یہ ملک چھوڑ کر بدلے میں صرف تہمیں کچھ مزہ چکھانا چاہتا تھالیکن رات کو بڑی اچھی آفر ہوئی'' وہ رانا کی طرف دیکھ کرمشکراتے ہوئے بولا۔

''رانا پرانا یارے آس کی آفر کوئمکرانہیں سکتا ، اس نے تمہارا پتا صاف ہونے کا بتا یا تو یقین کروسب پلاننگ چھوڑ کردوڑ اچلا آیا ہوں ۔''وہ خباشت سے بولا۔

''اس سیٹ کا نیا۔۔۔ حقدار تمہارے حیبا یا بی ہی ہو سکتا ہے ای لیے ہم نے مشورہ کیا اور تم نے آفر بول کر لی۔'' رانا نے کمال کے بیہاں ہونے کی وجہ بتائی۔شچاع اسمہ کی بس نہیں چل رہا تھا کہ کمال کا خون کی جائے اور بانی چاروں کو بھون ڈالے۔۔

'' جلواب گذیاہے کا وقت آگیا ہے، کافی فلم دیکھے لی۔''ان پانچوں نے اپنے پستول اس پر تان لیے۔ '' بیدو توکا مجے کمال کی چال ہے، میں تم جیسے غداروں کو برسوں یا لٹارہا۔''

'' میں نے دھوکانہیں دیا بھین کر سکتے ہوتو کرلو در نہ مجھے اعتر اف کرنے میں کیامضا گفتہ ہوتالیکن ایک اعتر اف کرنا چاہتا ہوں۔'' کمال بولا۔

رہ چہا ہوں۔ سی استان کے اسلامی ہوائی کے آل کی ویڈیو میں اسے ہی ہوائی کے آل کی ویڈیو میں نے ہی ہی گئی ہوائی کے آل کی ویڈیو میں برنس مین مہیں خود ہی او پر پہنچا دے گا لیکن احمق نکلا تمہارے جیسا بزدل مگر او پر والے کا انصاف دیکھوتہ ہیں تمہاری کمینگی کی سزا میرے ہی ہاتھوں دلوا رہا ہے۔'' ممہاری کمینگی کی سزا میرے ہی ہاتھوں دلوا رہا ہے۔'' کمال نے شجاع کی دائیں ٹانگ پر گولی ماری۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلیا اٹھا۔

'' تمہارے بیٹے گومیری داشتہ عنقریب پھنساہی لے گی اپنے جال میں پھرتمہاری دولت پرمیرا ہی قبضہ ہوگا یہ اس لیے بتار ہا ہوں تا کہتم پریشان مت ہو کہ تمہارے اور تمہارے بھینچے کے مرنے کے بعدتمہاری دولت ضائع ہوگی، وہ میرے محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔''

''میرے بھتیجے دوررہ وُخِردارتم نے اس کی طرف ایک غلیظ نظروں ہے ویکھ جمی۔'' آنکیف کے باوجو دوہ ''اسٹاپ دیں قان سیٹس مکیا نداق ہے ہے'''وہ غصے ہے دھاڑا۔ ''نداق نہیں حقیقت ہے تم ہی وہ کمینے ہوجو پولیس

''نداق نہیں حقیقت ہے تم ہی وہ کمینے ہوجو پولیس کے ساتھ ل گئے اوراب ہمیں بھی پکڑوا نا چاہتے ہو۔'' ''کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس؟''

'' اپنی اور کرزنے تمہارے خلاف گوائی دی ہے؟''
ہے میں نہیں مان سکتا یقیناً تم لوگوں نے انہیں خریدا
ہے۔'' وہ لیے یقین سے بولا ای وقت را نا سرفراز کے
اشارے پرتین آ دمیوں کواندر بھیجا گیا۔ یہ تینوں شجاع احمہ
کے اپنے ملازم شھے۔ انہیں و کمھ کرسالار کی آ تکھوں میں
پیک بیدا ہوگئی۔ تقریبا آ ٹھونو ماہ پہلے اس نے ان آ دمیوں
کو شجاع کے ورکرز میں شامل کروایا تھا۔ وہ اپنے بچا کا
انجام اپنی آ تکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اس
کے خاص ملازم نے اس کمرے میں ریکارڈ نگ کا
بندوبست کیا۔ سالاراس جگہ سے زیا وہ دور نہیں تھا بالکل
بندوبست کیا۔ سالاراس جگہ سے زیا وہ دور نہیں تھا بالکل
ماتھوالی کوشی گا ایک کمرے میں بیٹھا بچا کا متوقع انجام
ماتھوالی کوشی گا ایک کمرے میں بیٹھا بچا کا متوقع انجام

ا ہاں تو بھیان لیا اپنے آ دمیوں کو یا پھرے شاخت کروا ئیں۔'' دلا ور کا شیطانی قبضہ گونجا۔

'' یہ میرے ہی ورکرز ہیں کیکن اٹیس میں نے کچھ... رسے پہلے ہی ملا زمت دی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے۔' اشجاع احمدسر پکڑ کر یولا۔ را نا کے اشارے پروہ ملازم ہا ہر تکل گئے۔

''میرایقین کرو، میں تم ادگوں کودھو کا دیے کا سوچ تھی نہیں سکتا۔ میگروپ میں نے ہی تفکیل دیا تھاادرا سے بنائے میں برسوں کی محنت ہے، میں کیے چیٹ کر سکتا ہوں؟'' ''وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی جانتے ہو

اس تقیل میں معافی کالفظ نہیں ہوتا۔'' را نا سرو کیج میں بولا اورا پناپستول نکال لیا۔

'' تضمرورانا آئی جلدی کیا ہے اسے ہمارے نے پارٹمر کا دیدار تو کرا دو۔'' دلاور نے گردن کو خاص انداز میں گھماتے ہوئے کہا اور درواز سے پر کھڑے ملازم کواشارہ کیا،اس نے دروازہ کھولا تو جو مخص اندرداخل ہوااسے دیکھ کر جہاں شجاع احمد اپنی جگہ پر اچھلا وہیں سالار بھی بری طرح چونکا۔

'' کمال۔''شجاع احمہ کے لبول سے کرزتے ہوئے نگلا۔ ''سر پر اکڑ ۔۔'' کمال نے اندرآ کرمسکراتے ہوئے شجاع احمد کودیکی کرکھا۔

جاسوسى دَانجسك ﴿ 288 ستمبر 2016ء

حال

مسلسل اسکرین پرخمیس - تیجیایی ویرمین و پان کمرا خالی ہو کہا۔خالی کرے کی طرح جیے سالار کا ذہن بھی خالی ہو کیا۔ آج اگروہ اس کرے میں جیٹھا بیسب کھوندو کیور ہا ہوتا تو استے رازوں سے پروہ ندائھتا۔عفیفہ پر و ویقین کرنے نگا تھالیکن وہ اس کے باپ کواپٹی ماں کا قاتل جھتی تھی اورای وجد کی بنیاد پراس کے قریب ہوئی تھی تا کہ بدلہ لے سکے اس کا پورا وجود کینے میں شرابور ہوگیا۔ چھا کے ليے بچھائی گئی بیاط نے آج کتنے چبروں کو بے نقاب کیا تھا۔ اس نے اٹھ کراسکرین آف کی اور بمشکل گیراج میں گھڑی گاڑی تک پہنجا۔

公公公

شجاع احمد کی تدفین پر سالات نے اپنے جیا کی پہلی بیوی رایشم کو بھی ویکھا۔ وہ جنہیں مردہ بچھ چکا تھا، وہ ازندہ تھیں۔ایس ایس لی شجاعت کے ساتھ کھٹرے طاہر نے حنا کوایئے ساتھ لیٹا رکھا تھا۔ پھر دوا ہے ساتھ کے سالار کی جانب بره ها، وه بچه دیر کھزاانجی کودیکھ رہاتھا۔

'' بیٹا ہے تہاری کزن ہے تجاع احمہ کی جی ۔''انہوں نے اپنی طرف ہے اعلاق کیا۔ سالار سمجھ کیا کہ کیوں وہ ا ہے ہیٹ دیکھی' دیکھی گلتی تھی کیونکہ آج وہ کینسز کے بغیر كھٹرى تھى اور ہو بہوشجاۓ احمر عبيى لگ رہى تھى۔

'میں بانتاہوں'' وہ بولاتو طاہر کے ساتھ'ساتھ حنا نے بھی چونک کرا ہے دیکھا۔ایس ایس کی شجاع بھی وہیں آهمیا\_" بميں افسوں والمطاخ ساحب كى اس طرح كى

'' مجھے آپ کے سانے اعتراف کرنا ہے ایس ایس لي صاحب ـ''و و قدر ب نادم ليج ميں بولا ـ

''ہم جانتے ہیں تمہارے اعتراف کو'' ایس ایس لى نے كہا توسالار نے سواليدا نداز ميں انہيں و كلما-

''تم نے جوخط عفیفہ کوریا تھاوہ حناینے اس کی یاکٹ ے جرالیا، بہمارے ہی لیے کام کررہی تھی۔ 'ایس ایس لی کے کہنے پراس نے جرائی ہے جنا کو دیکھا۔"اس خط ہ جمیں اندازا ہوا کہتم نے شجاع کا کھیراؤ کرنے کا ارادہ کیا ہے ہم وقت پر وہاں پہنچ جاتے لیکن حنا کو با زیاب كروائے مين وير ہوگئے " ايس ايس في كے كہنے برسالار کو یاد آیااس کے پچانے آتے ہی اپنے دوست کی جُی کے اغوا كاذكركيا تقا\_

" لَكُنْ تَهُونِ كُنْ نِي أَفُوا وَكُوا وَالْكُنَّا لَ لُوو بَيْنَ تِصْحَهِ" 

''انجام تم دیکی نبیں سکو گے لیکن بے فکر رہوا ہے میں نہیں عفیفہ مارے کی کیونکہ میں نے اس کے ذہن میں بچین ے سالار کے باپ کے بارے میں غلط جمی ڈالی ہے۔وہ یہ جانی ہے کہ اس کی مال کوئس نے مارا تھا، وہ سالار سے شدیدنفرت کرتی ہے اس کی دولت پر قبضہ کرتے ہی اپنے ہاتھوں سے مارے کی۔'' کمال کا انکشاف دل ہلا دینے والا تھا۔سالارا پنی جگہ سے انجھل پڑا۔ای وقت سب نے اپنے اینے پیتولوں ہےاہے بھون کرر کھ دیا۔

''مرو کے تم کتے۔'' آخری الفا ظ شجاع کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ گر گیا۔ سالار کی آئکھوں سے بے ساختہ آنسو نگلنے لگے۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ ان لوگوں کوعنقریب بکر اوے گااس کے پاس سب کے بارے میں ثبوت بھی تھے اور ان کے بے بھی جانیا تھا۔جیسا انجام اس کے بچا کا هوا خما ويبا چې وه ان کا بھي و <u>کيمنا چا</u>ڄتا تھاليکن اسي وقت ' بینڈ زایہ۔'' کی آواز پر اس نے چونک کر اسکر بن کی طرف دیکھا۔ بولیس ان سب کو گھیرے کھڑی تھی۔ آنا فافا ب کو ہتھکڑیاں رکائی گئیں۔ پھر در دازے سے ایک لڑکی الدرآئي اوردو وركشجاع الحدكي طرف بزاتي-

وہ شجاع اتھ کے پاس اکڑوں بیٹے کررونے لگی۔ سالار منه کھولے اس لڑ کی کو و تکھنے لگا ، پیہ بلا شبہ حناتھی۔ وہ عکیاں لے ملے کرروری تھی۔ ملاموں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ ایک سول لباس میں ملبوس مخص حنا کے یاس بینے گیا۔ وہ افسر دگی سے اے راوتے ہوئے و میکھ رہا تھا۔ د جهیں دیر ہوگئی انگل ،انہوں نے با اگو ارویا ''

''برے کاموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا۔'' ومیں اس لیے آئی تھی کہ انہیں گرفتار ہوتا دیکھ سکوں وہ بکڑے جاتے جیل ملے جاتے توسکون میں رہتی کہ وہ زندہ تو ہیں کیکن اب انہیں بھی بابانہیں کہ سکوں گی۔'' اچا تک رونما ہونے والی خونی صورت حال نے اے افسر دہ کردیا تھا۔ "رونانہیں تم میری بہادر بیٹی ہوآج تمہاری وجہ ہے

ہم اس خطرناک گروہ کو پکڑنے میں کامیاب ہونے ہیں۔'' "اليكن انكل طاهريين انبين بابا كهدكر يكارنا جامتي تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ان سے اتی نفرت نہیں کرتی \_ جتنی وہ سجھتے ہیں۔ ''روتی بلبلاتی وہ لڑکی حنااس کے چھا کی بِیٰ تھی۔۔انکشاف سالار کوجیران کیے ہوئے تھا۔ ای بیٹی نے اپنے ب اور ای کے گروہ کا بالکایا تھا، یہ دوسرا

انكشاف نظايه أوابني كيفيات كومجهدنه كاليكن اس كي تظريب جاسوسى دًا نجست 289 ستمبر 2016ء

وقت حنا اور سالار کے جذبول کوسرا ہا۔اور پچھود پر میں ایس ایس فی کے ہمراہ چلے گئے۔ان کے جاتے ہی سالار نے قدرے سنجیدگی ہے حنا کی طرف دیکھا۔ دورت سنجیدگی ہے حنا کی طرف دیکھا۔

''تم نے سب کچھ بچھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔'' سوال میں شکوہ کاعضرنمایاں تھا۔

''تم نے بھی تو کچھنہیں بتایا۔'' وہ تر چھی نظروں سے ویکھ کر بولی۔

'' مجھے پتا ہوتا کہتم میری سوئٹ ی کزن ہواور پولیس کے ساتھول کرا ہے ہی بابا کو پکڑوانے آئی تو یقین کروسب سے پہلے تہمیں ہی بتا تا۔''

" '' 'میں بھی ایسا ہی مظاہرہ کرتی اگر مجھے تمہاری مکمل بے گنا ہی کا پہلے علم ہوتا۔'' '' کما مطلب۔''

''مطلب میرکه میں اور انگل طاہر دفیرہ کہی بھتے تھے کہتم بھی بابا کے اس کام میں شال ہو۔'' ''کیا بات ہے اور میں میڈم کوخوائٹواہ می ذہین

جھار ہا۔ '' ذہین میں بھی تنہیں جھٹی رہی لیکن مفیفہ جیسی آنئ ''ہیں بےوقو ف بناتی رہی ۔''

معاطے میں ہے۔ وتو ف بی مدتے ہیں۔''

'' آہم'' وہ بھو ل اچکا کرشرار تی نظروں سے اسے ویکھنے لگی۔'' تو پھر مرید ہے والوف بنے کے لیے تیار ہو۔'' ''اگرتم بنا کا گی توسر کے بل موں گا۔'' وہ شریر ہوا۔

ای وقت ریشم ان کے پاس آگئی۔

''شجاع زندہ ہوت تو تم دونوں کود کیج کر فوش ہوتے
ان کی دلی آرزو تھی کہ ابنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کو
ایک ہوتا دیکھتے۔'' وہ جہاند بیرہ عورت تھی۔ دونوں کی
پہند بیرگی ان کی آنکھوں سے پڑھ بیجی تھی۔ دونوں نے اپنے
اپند بیرگی ان کی آنکھوں سے پڑھ بیجی تھی اور بابا کی خواہش کو ضرور
پورا کریں گے کیونکہ وہ جسے بھی تھی ان سے جیتی معنوں میں
دل سے بیار کرتے تھے۔ بیار ان دونوں کو بھی تھا لیکن
صرف ای دجہ کی بنا پروہ ہزاروں ہے گنا ہوں کے قاتل کو
معاف نہیں کر سکتے تھے۔ بدی بری بلاکی طرح انسان کے
معاف نہیں کر سکتے تھے۔ بدی بری بلاکی طرح انسان کے
دن انسان انہی اعمال کے شکنے میں بری طرح چینس جاتا
دن انسان انہی اعمال کے شکنے میں بری طرح چینس جاتا

'' عفیفہ!''سالار کے ہوٹؤں سے لگلا۔ ''بالکل تھے اس نے اپنے عاشق کی مدد سے اسے اغوا کروایا تھا۔ ہمارے بندوں نے جلد ہی حتا کوبازیاب کروالیا۔'' ''عاشق ''لفظ عاشق پروہ چونکا۔

''ہاں وہ کافی عرصے نے کمال کو بے وقوف بنارہی خمی ، رات کمال وغیرہ کو گرفتار کر کے ہم نے اس کا بیان لیا تھا وہ اعتراف کر چک ہے کہ وہ تہمیں بھی لوٹنا چاہتی تھی ، تمہاری اور کمال کی دولت پر قبضہ کر کے وہ اپنے عاشق کے ساتھ اس ملک سے فرار ہونے والی تھی لیکن فیصل نا می وہ لڑکا ایب اس سے بدخلن ہو چگا ہے اس کوئیس پتا تھا وہ کمال کی داشتہ تھی ۔''

''او مائی گذشیں، وہ جالاک لڑکی سب کوفول بنار ہی تھی لیکن اس نے حنا کو کیوں افوا کیا۔''

'' طاہر بولا۔'' وہ نہیں چاہتی مخی کہ حنائی کے رائے کی رکاوٹ ہے تمہارار جمان حناکی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ بات اے مشکوک کرنے لگی۔ حناکو کچھون غائب رکھ کراپنا پلان کا میاب ہوتے ہی وہ اسے مارد ہے ۔'' طاہر کے بتانے پراس نے حناکی جانب ویکھا، دہ رنجیدہ تی کھری گئی۔

''جہال تک تمہاراتعلق ہے تم نے بھی اگرچہ براہ راست قانون کواپنے ہاتھ میں نہیں لیالیکن بلا واسطالیا کیا، شجاع کا ایج اس کے گروپ میں تمہاری وجہ سے خراب ہوا اور نتیجہ انہوں نے اسے بھیا تک موت دی لیکن اچھا یہ ہوتا کہتم پولیس کوانفارم کرتے ہے''

'' چپانے میر ہے ماں باپ آئل کر ایاا تنا تو میراحق بنا تھا کہ ان کو ان کے انجام تک پیٹجاؤں '' سالار اعتاد سے بولا۔'' یقین جانے جھے ذرہ برابرانسوں نہیں ہواان گی موت کا ، آپ مجھے خوشی سے گرفتار کر کتے ہیں لیکن میں عقریب رانا سرفر از اور دلاور وغیرہ کو پکڑوانے کا ارادہ کر دکا تھا۔''

\* ( ہمیں تمہاری بات پریقین ہے کیونکہ تمہاری وجہ ہے ہی ہم اسلح کے کنٹیزز کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے چونکہ تم اسلح کے کنٹیزز کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے چونکہ تم قانون کا ساتھ دیتے رہے ہوای لیے تمہیں معاف کیا گیا ہے۔'' ایس ایس پی بولاتو سالار نے مسرت ہے اہیں دیکھا۔

'' مجھےتم دونوں پر فخر ہے جب تک ہماری نو جوان نسل تم دونوں جیسا جذبہ دکھاتی رہے گی تب تک یقین کرو اس وطن کو بچھ تبیس ہونے والا ۔'' بر کمیٹریئر طاہر نے بیک

جاسوسى دَانجست 290 ستمبر 2016ء